



مولا ناا كبرشاه نجيب أبادي



### جمله حقوق كتابت محفوظ

| تاریخ اسلام (جلد دوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | نام تباب               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| مولانا اكبرشاه نجيب آبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **********       | مصنف                   |
| المنظمة المناسبة المن |                  | ناشر                   |
| جو ہر رحمانیہ پرنٹرز کا ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | مطيع                   |
| فراز گرافکس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | سرورق                  |
| جۇرى2004ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | سنِ اشاعت              |
| WW. ahle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nad.             | قیمت فی جلد<br>ممل سیٹ |
| N 2 = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ☆ ملنے           |                        |
| 3- اردوبازار لامورفون: 7352332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ن پبلشرز ـ 4     | علم وعرفا              |
| راولپنڈی فون:5552929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مر- تمينی چوک، ر | كتاب كھ                |

اشرف بك اليجنسي - كميني چوك، راولپندى فون:5531610

www.ahlehaq.org

رحمٰن بک ہاؤس۔ اردوبازار، کراچی



www.ahlehad.org

#### فهرست

| صفحةبمر | مضمون                      | صفح  | مضمون                                |
|---------|----------------------------|------|--------------------------------------|
| 38      | شخصی جمہوری سلطنت          | 15   | پیش لفظ                              |
| 40      | بهارا نقطهآ غاز            | 15   | محدرسول التهايسة                     |
| //      | تاريخ اور جغرافيه كاتعلق   | 19   | مسلمانوں کا شاندار کارنامہ           |
| 42      | پهلا باب                   | 22   | تاریخ اسلام کی کیفیت اور حقیقت       |
| //      | ملک عرب                    | 24   | مقدمه                                |
| //      | محل وقوع اورتقسيم ملكي     | //   | تاريخ                                |
| 43      | ی ب وہوااور باشندے         | //   | تاریخ کی ضرورت                       |
| 44      | 'عرب کی قدیم قومی <i>ں</i> | _ // | تاریخ کے فوائد                       |
| //      | عرب بائده                  | 25   | فوجى خصوصيات كى حفاظت بذر بعية تاريخ |
| 47      | عرب عاربه                  | 2/1  | تاریخ اورشرافت نسبی                  |
| 48      | عربمتعرب                   | 26   | مورخ                                 |
| 49      | عدنانی قبائل               | 27   | قارئين تاريخ                         |
| 50      | عبدالمطلب كي وجيشميه       | 28   | تاریخ کے ماخذ                        |
| 52      | عبدمناف كاخاندان           | //   | اقسام تاریخ                          |
| //      | عرب کی اخلاقی حالت         | //   | تاریخی زمانے                         |
| 54      | مفاخرت                     | 29   | اسلامی تاریخ                         |
| 55      | امن کے مہینے               | //   | ざいじっき                                |
| 56      | دین و مذہب                 | 30   | آغازتاريخ                            |
| //      | بت پری                     | //   | تاریخ کی حقیقی ابتداء                |
| 57      | قربانی                     | 31   | تاريخ سلطنت                          |
| //      | ستاره پرستی                | 33   | شخصیت اور جمهوریت                    |
| 58      | كہانت                      | 34   | جههوري سلطنت                         |
| //      | فال                        | 36   | شخصى وراثتى سلطنت                    |

| جلداؤل    |                                     |        | تاريخ اسلام                                            |
|-----------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| صفحة نمبر | مضمون                               | صفحةبر | مضمون                                                  |
| 77        | ا یا م طفولیت                       | 58     | جنگ جو ئی                                              |
| 78        | عبدالمطلب كي وفات                   | 59     | عشق بازی                                               |
| //        | ا بوطالب کی کفالت                   | //     | شاعری                                                  |
| 79        | پہلا سفرشام                         | 60     | شكار كاشوق                                             |
| //        | حرب فجار ( یعنی پہلی شر کت جنگ )    | //     | لباس وطعام                                             |
| 80        | تجارت                               | 61     | غارت گری                                               |
| 81        | خدیجہ کی پیش کش                     | //     | تكبر                                                   |
| //        | شام کا دوسراسفر                     | //     | شتركينه                                                |
| //        | 2 65                                | //     | مراسم ماتم مرص                                         |
| 82        | صادق اورالا مين كاخطاب              | 62     | تو ہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی                         |
| //        | تجديد حلف الفضول                    | 63     | وختر مشي                                               |
| 83        | قبائل قريش مين آپ كا تحكم مقرر مونا | C11    | تماربازی                                               |
| 84        | غريبوں کی کفالت                     | 64     | عرب جاہلیت اور دوسرے مما لک                            |
| 85        | زيد بن حارث ہے آپ اللہ کی محبت      | //     | ا ایران                                                |
| 86        | توجه الى الله                       | 65     | روم و یونان                                            |
| //        | طلوع شمس .                          | 66     | عیسائیوں کی پستی                                       |
| 87        | خدیجیٹے تاریخی الفاظ                | //     | مصر                                                    |
| 88        | مبليغ اسلام                         | 67     | <i>مندوستان</i>                                        |
| 89        | كوه صفا براعلان حق                  | 68     | چين                                                    |
| 90        | علانية عى تبليغ                     | 1      | خلاصه کلام                                             |
| 91        | میمانی درس گاه                      | 71     | دوسرا باب                                              |
| //        | قریش کی مخالفت                      | //     | حضرت محمد عليوسه                                       |
| 92        | أتخضرت الميلية كساته كتاخيان        | //     | طلوع سحر                                               |
| 93        | صاف جواب                            |        | ذ بینج ثانی عبدالله بنعبدالمطلب<br>سنج شانی عبدالله بن |
| 94        | ابوطالب كي خدمت مين قريش كاوفيد     | //     | آنخضرت عليقة كوالدماجد                                 |

| C | _ جلدا وَا |                                | ۷      | ريخ اسلام                              |
|---|------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------|
|   | صفحتمبر    | مضمون                          | صفحةبر | مضمون                                  |
|   | 121        | آ فآب وما ہتاب غارِثُور میں    | 95     | حبشه كي طرف ججرت                       |
|   | 123        | سفر چجرت                       | 96     | شاہبش ہے قریش کا مطالبہ                |
|   | 125        | اختيام سفر                     | 97     | حضرت جعفرٌ بن ابوطالب كي تقربر         |
|   | 127        | شهرمدينه مين داخليه            | 98     | حضرت امير حمزه" كااسلام لانا           |
|   | 129        | سنین ہجری                      | 99     | حضرت عمر فاروق كااسلام لانا            |
|   | //         | ہجرت کا پہلا سال               | 101    | قطع موالات                             |
|   | 130        | پېلى سياسى دستاويز             | 103    | عام الحزن يعني نبوت كا دسوال سال       |
|   | 131        | منا فقت کی ابتداء              | 105    | سفرطا كف                               |
|   | 133        | ہجرت کا دوسرا سال              | 106    | ابل طائف کی گشاخیاں                    |
|   | 134        | جنگ بدر                        | 107    | حضورها في ما مكه كووايسي               |
|   | 135        | بےسروسامانی                    | //     | حضرت عا نشد ﷺ نکاح اورمعراج نبوی       |
|   | 136        | آغاز جنگ                       | 116    | مختلف مقامات اورمختلف قبائل ميس        |
| l | 140        | اسران جنگ ہے حسن سلوک کی تاکید | //     | تبليغ اسلام                            |
| l | //         | اسیران جنگ کامسئله             | 108    | سويد بن صامت "                         |
|   | 141        | كفارمكه كاجوش انتقام           | //     | اياس بن معاذ "                         |
|   | 142        | ہجرت کا تیسرا سال              | 109    | صاداز د گ                              |
| l | 143        | يہود يوں كامعا ندا ندروبي      | //     | طفیل بن عمر و دوی ً                    |
|   | 144        | يهودي قبيليه بني قينقاع        | 110    | ا بوذ رغفاريٌ                          |
|   | 145        | غزوه احد (سنه ۳ هه)            | 111    | يثرب كى چھ سعيدروحيں                   |
|   | 147        | منافقین کی شرارت               | 112    | بيعت عقبهاولل                          |
|   | 148        | آغاز جنگ                       | 113    | مصعب بن عمير كي مدينه مين كاميابي      |
|   | 149        | حضرت حمزه کی شهاوت             | 114    | بيعت عقبه ثانيه                        |
|   | //         | پانسە بلىك گيا                 | 117    | مدینه کی طرف ججرت کااذن عام            |
|   | 151        | متمع رسالت کے پروانے           | 118    | دارالندوه میں قبائل قریش کا جلسه مشوره |
| L | //         | حضورها فيلغ كاستقامت           | 119    | تهييسفر                                |

| ـــ جلدا | ۸ ۸                                    | -         | ريخ اسلام                           |
|----------|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| صفينبر   | مضمون                                  | صفحة نمبر | مضمون                               |
| 178      | معاہدہ کے کاردعمل                      | 153       | میدان جنگ کا نظاره                  |
| //       | فتح مبين                               | 156       | هجرت كا چوتها سال                   |
| 179      | صلح حدیبیہ کے نتائج                    | //        | بدعهدى اورشرارت                     |
| 180      | حبشہ کے مہاجرین کی واپسی               | 158       | روح فرساحادثه                       |
| 181      | بجرت كاساتوان سال                      | //        | وفائے عہد                           |
| //       | فتح نيبر<br>ن                          | 159       | یہود کی شرارت<br>نزیر سان           |
| 183      | فتح خیبر کے بعد                        | //        | بنونضیر کی جلا وطنی                 |
| 185      | تبليغي خطوط                            | 160       | غزوه ذات الرقاع                     |
| //       | مکه میں ورود                           | //        | غزوه سويق                           |
| 187      | عمروبن العاص كاقبول اسلام              | 162       | مجرت كا پانچوال سال                 |
| //       | بجرت كا آثهوان سال                     | 163       | نز وه بني مصطلق<br>وفته سر          |
| 188      | جنگ موت                                | 164       | منافقین کی شرارت                    |
| 190      | سيف الله حفرت خالدٌ                    | 165       | سیران جنگ کی رہائی<br>کا گاہ ما     |
| 191      | جنگ تضاعه المالان                      | //        | ہودکی گوشالی<br>                    |
| 192      | فتح كمه                                | 166       | رزوه خندق<br>ترب                    |
| 193      | ابوسفيان مدينه ميس                     | 169       | نوقر یظه کی بدعهدی کا حشر<br>سند    |
| 194      | مکه کی طرف روانگی                      | 171       | ند۵ھ کے بقیہ حوادث<br>تنسکا سفال ان |
| 196      | ابوسفیان کی عزت افزائی<br>سینه میزانده | 172       | ہجرت کا چھٹا سال                    |
| 197      | أتخضرت ليله كاتاريخي خطبه              | 173       | بليغ اسلام                          |
| 198      | حق آیا، باطل سرنگوں ہو گیا             | 4         | نافقوں کی شرارت کا واقعہ<br>ملہ     |
| 199      | غزوه خنين                              | 1         | ملح حديبي                           |
| 201      | طا نُف کا محاصرہ                       | 1         | فأم حديبي                           |
| 202      | نصارى والهانه محبت رسول فلينيج         |           | بعت رضوان<br>ا ما الله من ع         |
| //       | مكه كاپہلااميز                         | //        | مول عليقة سے صحابة كى والہانه محبت  |
|          |                                        | 177       | رانط                                |

| صفحةبمر | مضمون                                  | صفحةبر | مضمون                           |
|---------|----------------------------------------|--------|---------------------------------|
| 221     | اولا دوامجاد                           | 204    | ہجرت کا نواں سال                |
| //      | اخلاق وعادات                           | //     | غزوه تبوك                       |
| //      | أتخضرت ليف كبعض متفرق حالات            | 206    | لشكراسلام كى روانگى             |
| 223     | كمال خوش خلق                           | 207    | مقام تبوك                       |
| 226     | ية تكلفي                               | 208    | مسجد ضرار جلا دی گئی            |
| 227     | میاندروی                               | 209    | ابل طا يُف كا قبول اسلام        |
| //      | خوش طبعی                               | 209    | رسول الله عليلة ك يهله نائب     |
| //      | اخلاق حميده                            | 211    | ہجرت کا دسواں سال               |
| 229     | تيسراباب                               | //     | ججة الوادع                      |
| //      | خلافت راشده                            | 212    | ميلمه كذاب مليم                 |
| //      | خلافت اور خليفه                        | 214    | ميله                            |
| 230     | الشحقاق خلافت                          | 215    | نطبة الوداع                     |
| 231     | اسلامي خلافت                           | 216    | حضرت علیٰ کی ول وہی             |
| 232     | مسكه خلافت مين اختلاف                  | //     | سجرت كاكيارهوان سال             |
| 233     | د ین خلافت اور دنیوی سلطنت کا فرق<br>س | //     | حضورهای کی علالت                |
|         | کسی قوم قبیله یا خاندان سے             | //     | بستر علالت سے جہاد فی سبیل اللہ |
| 234     | خلافت كاتعلق                           | //     | علالت ميں اضافيہ                |
| 236     | خلافت اور پیری مریدی                   | //     | حضرت ابوبكره كوحكم امامت        |
| 237     | حضرت ابو بكر صديق                      | 217    | وفات ہے کچھ پہلے                |
| //      | نام ونسب                               | 218    | وفات                            |
| -//     | عهدجابليت                              | //.    | حضرت عمر محل حالت               |
| 238     | عبدأسلام                               | 219    | حضرت ابوبكر كى استقامت          |
| 239     | شجاعت                                  | //     | سقيفه بني ساعده                 |
| //      | سخاوت .                                | 220    | نماز جنازه وتجهيز وتكفين        |
| 240     | علم وفضل                               | //     | حليه مبارك                      |

| صفحةبر | مضمون                        | صفحةبمر | مضمون                         |
|--------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| 274    | مسلمانوں کی حکمت عملی        | 241     | حسن معاشرت                    |
| 275    | جنگ ذات السلاسل              | 242     | خلافت صد لقی « کے اہم واقعات  |
| 276    | جنگ قارن                     | //      | سقيفه بنوسا عده اوربيعت خلافت |
| //     | جنگ د لجه                    | 243     | بيعت                          |
| 277    | جنگ لیس                      | 246     | حضرت ابوبكر كاخطبه            |
| //     | فتح حيره                     | 247     | لشكراسا ميه كي روانگي         |
| //     | خالدٌ كاپيغام                | 249     | اسامة كونفيحت                 |
| 278    | فتح انبار یا جنگ ذات العیو ن | //      | اسامة کی کامیابی              |
| 279    | فتتح عين التمر               | 250     | فتنارتداد م                   |
| //     | بالافيعراق                   | 253     | صدیق اکبر گافرمان             |
| // -   | فتخ دومتهالجند ل             | 254     | مرتدين كااستيصال              |
| 280    | جنگ ِصيد                     | 255     | مغشورصد نقي                   |
| 281    | جنگ میخ                      | 256     | طليحه اسدى                    |
| //     | جنگ فراض                     | 258     | سجاح اور ما لک بن نویره       |
| 282    | خالد بن وليدٌ ملك شام مين    | 259     | حبونی نبیه کا نکاح            |
| 286    | جنگ ریموک                    | //      | ما لک بن نو سره کافتل         |
| 288    | وفات صديقي "                 | 260     | مسيلمه كذاب                   |
| 289    | صدیق اکبر گاآخری خطبه        | 261     | قومیت کی گمراہی               |
| 291    | حضرت علیؓ کے تاثرات          | 262     | محمسان كامقابله               |
| 292    | عمال خلافت صديقي "           | 264     | مطعم بن جبيعه                 |
| //     | اولا دواز واج                | 265     | لقيط بن ما لک                 |
| 293    | حضرت عمر فاروق               | 266     | روت مبره                      |
| //     | نب دولا دت                   | //      | روٹ يمن                       |
| //     | لبعض خصوصي فضائل             | 268     | ارتداد كااستيصال كامل         |
| 295    | حليه فارو تي "               | 269     | روم واريان                    |

| تل | جلدا |      | 11 | - | تاريخ اسلام |
|----|------|------|----|---|-------------|
| Γ  | ; .  | ن نو | Т  | 2 | من          |

| صفحةنبر | مضمون                            | صفحةبر | مضمون                                |
|---------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 323     | فنتح مدائن                       | 296    | خلافت فاروتی ﴿ کے اہم واقعات         |
| 325     | معركهجلولاء                      | 298    | خالد بن وليد كى معز و لى             |
| 326     | شامی معرکے                       | 300    | نجران کے عیسائیوں کی جلاوطنی         |
| //      | فتتحمص                           | 301    | افتتح دمشق                           |
| 327     | فتح قنسرين                       | 303    | جنگ فحل                              |
| //      | فتح حلب وانطا كيه                | 304    | فتح بيسان                            |
| 328     | فتح بفراس ومرعش وحرث             | //     | صيداء،عرقه ،حبيل اوربيروت كي فتح     |
| 329     | فتح قیساریه( قیصره )وفتح اجنادین | //     | عراقی معرکے                          |
| //      | فتح بيت المقدس                   | 305    | ابوعبية بن مسعود كابيهلا كارنامه     |
| 330     | فاروق أعظم كاسفر فكسطين          | 306    | 3000                                 |
| 331     | عیسا ئیوں کا امان نامه           | 11     | اجنگ اقشا                            |
| 332     | فتح تكريت وجزيره                 | 307    | ابوعبيد مسعود تقفيُّ كا آخرى كارنامه |
| 333     | قبيله اما و کی واپسی             | 309    | جنگ بویب                             |
| //      | خالد بن وليدُ كي معز و لي        | 310    | بویب کی شکست                         |
| 335     | بصره وکوفیه                      | c.     | فاروق اعظم كاخودارانيول كيمقابله پر  |
| //      | فتح اہواز واسلام ہر مزان         | //     | آ ماده بونا                          |
| 337     | حضرت عمرهٔ كاحسن سلوك            |        | حضرت سعد بن ا بي وقاصٌ               |
| //      | فتح مصر                          | 312    | الملك عراق مين                       |
| 338     | جنگ نهاوند                       | 313    | مدائن ہےرستم کی روائلی               |
| 340     | ملک عجم کی عام تسخیر             | //     | اسلامی سفارت                         |
| 342     | قحط اورطاعون                     | 314    | قیس بن زراره کی تقریر                |
| 344     | فتوحات فاروقي                    | 317    | جنگ قادسیه                           |
| //      | واقعه شهادت فاروق أعظم مم        | 321    | فتح بابل وكوتي                       |
| 346     | از واج واواما د                  | 322    | بهره شیری فتح                        |
| 347     | اولىيات ِفاروقى                  |        |                                      |

| سے جنداول |                                       |           | :                                          |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| صفحةنمبر  | مضمون                                 | صفحهمبر   | مضمون                                      |
| 428       | جنگ جمل                               | 405       | آپ کے قضایا وکلمات                         |
| 432       | حضرت زبير گی صلح پسندی                | 408       | آپ کے اقوال حکیمہ                          |
| 433       | حضرت طلحه کی علیحد گی                 | 409       | خلا فت علوی کے اہم وا قعات                 |
| 436       | فرقه سبائيه كي ايك اورشرارت           | //        | بيعت خلافت                                 |
| 438       | كوفه كادارالحكومت بننا                | 411       | خلافت کا دوسرادن                           |
| 439       | امارت مصراور محمد بن ابی بکر "        | //        | بلوائيوں کی سرتا بی                        |
|           | حضرت عمروبن العاص حضرت                | 412       | مغيرة وابن عباس كامفيد مشوره               |
| 442       | معاویڈ کے پاس                         | 413       | عمال كاعزل ونصب                            |
| 444       | محاربات صفین کا دیباچه                | 414       | امیرمعاویه یکی حمایت حق                    |
| 447       | جنگ صفین کا پہلا حصہ                  | 415       | سبائیوں کی گمراہی                          |
| 448       | ایا معطیل میں صلح کی دوسری پیشکش      | 18 20 1   | شام کے ملک پر حملہ کی تیاری                |
| 449       | حضرت علیٰ کی تاریخی تقریبه            | 11        | مسلمانوں کےخلاف فوج کشی                    |
| 450       | جنگ صفین کاایک ہفتہ                   |           | مكه مين حضرت عا كشدام المومنين "           |
| 451       | جنگ صفین کے آخری دودن                 | 416       | کی تیاریاں                                 |
| 456       | غاتمه جنگ                             |           | حضرت عا ئشتر کی مکہ ہے بھرہ کی             |
|           | اقرارنامه کی تحریراورمیدان جنگ        | 418       | ا جانب روا نگی                             |
| 458       | ہے واپسی                              | 419       | امیر بصره کی مخالفت                        |
| 459       | فتنه خوارج                            | 420       | صف آرائی                                   |
| 464       | مقام اذرج میں حکمین کے فیصلے کا اعلان | 421       | حضرت علیؓ کی مدینہ ہے روانگی               |
| 465       | حلمين كافيصله                         | 978555665 | عبدالله بن سباء يهودي منافق بشكر عليٌّ مين |
| 468       | خوارج کی شورش                         |           | محمدین کوفیہ میں                           |
| 469       | جنگ نهروان                            |           | اشتر دا بن عباس کوفیه میں                  |
| 473       | مصری حالت                             | 1         | عمار بن ياسرُ أورحسن بن عليُّ كوفه ميس     |
|           | دوسر ہے صوبوں پر بھی قابض             |           | مصالحت کی کوشش                             |
| 474       | ہونے کی کوشش                          | 426       | فتنه پردازی کے لئے مشورت                   |

| ۱۳ جلدا قل |  | سلا | ريخ | تا |
|------------|--|-----|-----|----|
|------------|--|-----|-----|----|

| صفحةبمر | مضمون                           | صفحةبر | مضمون                          |
|---------|---------------------------------|--------|--------------------------------|
|         | امام حسن کی خلافت کے قابل تذکرہ |        | حضرت علیٌّ کی خلافت صرف عراق و |
| 491     | واقعات                          | 475    | ایران تک                       |
| 492     | امام حسنٌّ برِ كفر كافتوى       |        | حضرت عبد الله بن عباسٌ كا بصره |
| 494     | صلح نامه                        | 476    | ے رخصت ہونا                    |
| 496     | أنخضرت الله كي پيش كوئياں       | //     | حضرت علیٰ کی شہادت             |
| 497     | ز ہر کا افسانہ                  | 477    | خوارج كاخطرناك منصوبه          |
| //      | خلافت هنی پرایک نظر             | 479    | حضرت علي کی قبر کا پیتنہیں     |
| 499     | خلافت راشدہ کے متعلق چند جملے   | 480    | از واح واولا د                 |
| 503     | حضرت سعيد بن زيدٌ               | 481    | خلافت علوی پرایک نظر           |
| 504     | مناجات بدرگاه قاضی الحاجات      | 489    | حضرت حسين                      |
|         | 8                               | 1/2    | نام ونسب وحليه وغيره           |
|         | خاتمه بالخير                    | 490    | خصائل حميده                    |
| 21      | 3/1/                            |        |                                |
|         | MMN.91.                         |        |                                |
|         | NA                              |        |                                |
|         |                                 |        |                                |

# 多學家

#### پیش لفظ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِ الْحَمْدُ الرَّحِيْمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِ الْحَمْدُ الرَّحِيْمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِ الْحَدُنُ الرَّحِيْمِ ٥ مَالِكِ يَوْمِ الْحَدِيْنَ ٥ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ إِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْحَدِينَ الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّرَاطَ اللَّذِيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلاَ الصَّرَاطَ اللَّذِيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمُ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ ولا الصَّرَالِيْنَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيُتَ عَلَى اِبُرَاهِيُمَ وَعَلَى الِ اِبُرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيلُ لَمُّجِينَدٌ اَمَّا بَعُدُ رَبِّ اشَرَحُ لِى صَدُرِى وَيَسِّرُلِى اَمُرِى وَاحُلُلُ عُقَدَةً مِّنُ لِسَانِى يَفُقَهُوا قَوُلِى ٥

آ الله الله الله الله : تاریخ عالم پرنظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے ہرملک اور ہرز مانے میں جس قدر نبی مصلح، پیشوا اور بائیان فراہب گزرے ہیں وہ سب کے سب ایک ذات واجب الوجود کے قائل ومعتقد تھے اور سب نے اپنی اپنی جماعت کوہتی باری تعالیٰ کا یقین ولانے کی کوشش کی حضرت و القائل حضرت نوح القائل حضرت نوح القائل حضرت نوح القائل خضرت مولی القائل حضرت مولی القائل حضرت مولی القائل مصنائل کا مسئلہ میں اگر چہ سینکٹروں اور ہزاروں برس کے فاصلہ میں لیکن سب کی تعلیم میں تو حید باری تعالیٰ کا مسئلہ مشترک ہے۔

کرش جی ٔ رام چندر جی ٔ گوخم بدھ اور گورونا تک ہندوستان میں ہوئے کیقباد وزرتشت ایران میں گزرے کنیفیو سس چین میں ٔ حضرت لقمان الطّفیٰ یونان میں ٔ حضرت یوسف الطّفیٰ مصر میں ٔ حضرت لوط الطّفیٰ شام وفلسطین میں تھے۔لیکن تو حید باری تعالیٰ کا عقیدہ سب کی تعلیمات میں موجود

دنیا کے تقریباً تمام آ دمی بچ بوڑھے جوان عورت مرد عیسائی بہودی وغیرہ اللہ تنالی کو مانتے ہیں یاصرف چند جو کی قطار میں نہیں آ سکتے ممکن ہے ایسے بھی السکیں جواپی زبان سے اللہ تعالی کا افکار کریں۔ مگر دل ان کے بھی ہستی باری تعالی کے قرار پر مجبور ہیں اوران کو آخر کاریہ ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بیسلسلے ملل ومعلول کی مدبر بالا رادہ کے تحت چل رہا ہے۔ ای مدبر بالا رادہ ہستی کا نام اللہ تعالی ہے۔

ہ بہ لومے گر ہزاراں نقش پیدا ست نیاید بے قلم ن کیک الفت راست www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۲ \_\_\_\_\_ ۱۲ رود اول) در المان المان

## محمد رسول الله عليسك

روماً کی عظیم الشان سلطنت کے فکڑے ہو چکے تھے اس کے نیم وحشیانہ آ ٹین وقوا نین بھی مسخ ہوکرا پنے مظالم ومعائب کواور بھی زیادہ مہیا وموجوداورمحاس کو جو پہلے ہی بہت کم تھے معدوم ومفقو د کر چکے تھے۔ایران کی شہنشا ہی ظلم وفساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین وتر کستان خونریزی وخونخو اری کا مامن نظراً تے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنشک کے زمانے کا نظام وانتظام باپیدتھا۔ مہاراجہ بکر ماجیت کے عہدسلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ بدھ ندہب کی حکومت کا كوئى نمونه موجود تھا' نه برہمنی مذہب كا كوئی قابل تذكرہ پية ونشان دستياب ہوسكتا تھا۔عارف بدھ كا نام عقیدت سے لینے والوں کی حالت بیتھی کہ حکومت کی لا کچے دنیاطلبی کے شوق اورضعیف الاعتقادی کے ·تیجہ میں سخت سے سخت قابل شرم حرکات کے مرتکب ہو جاتے تھے۔شری کرشن کے نام کی سمرن جینے والوں کی یہ کیفیت تھی کہ اشرف المخلوقات کونیا تات و جمادات کے آ گے سربسجو دبنادینے میں ان کو در لیغ خے تھا۔ یورپ اگرایک بیابان گر گستان اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر خون آشام ومر دم کش درندے تھے تو عرب تمام عیوب وفسادات کا جامع تھااور وہاں کے باشندے حیوانوں ہے بھی بدتر حالت المننج حكي تتص غرضيكه دنيا كے كسى ملك اور كسى خطه ميں انسانی نسل اپنی انسانيت اور شرافت پر قائم نظرنہیں آتی تھی اور بحروبرسب ماؤف ہو چکے تھے۔ایسی حالت میں جب کہتمام دنیا تیرہ و تارہو چکی تھی۔ ہندوستان والوں کا فرض تھا کہوہ گیتا کے چوتھے باب میں شری کرشن مہاراج کےاس ارشاد پرغور کرتے کہا ہےارجن جب دھرم کی ہانی ہوتی ہےاورادھرم بڑھ جاتا ہے تب میں نیک لوگوں کی رکھشا کرتا ہوں اور یا پول کا ناش کر کے دھرم کو قائم کرتا ہوں۔

ایران والوں کا فرض تھا کہ وہ شت وخشور زرتشت کے ارشادات کے موافق کسی رہبر کی تلاش میں نکلتے ۔ یہودیوں کے لیے وقت آگیا تھا کہ وہ فاران کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے روشنی کے نبودار ہو نے کا انتظار کرتے اور معماروں کے رد کئے ہوئے بچرکوکونے کا بچر بنتے ہوئے ضداورا نکار سے باز رہتے ۔ عیسائیوں کا فرض تھا کہ وہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کو اپنی امیدگاہ بناتے ۔ لیکن دنیا کے عالمگیر فساد اور زمانہ کی ہمہ گیرتار کی نے دلوں کو اس قدر سیاہ اور آئکھوں کو اس قدر بے بصارت بنادیا تھا کہ کی کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ ایک میں قدم اٹھا تا۔

ایے زمانے اور ملک عرب جیسے خطے میں ہادی برحق رسول رب العالمین خبر البشر شفیع

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ اور المداول و المداول و المدنین المدنین حضرت محمد الله الله الله و المدنین حضرت محمد الله و الله و

حضرت نوٹ عراق عرب کے گمراہ لوگوں کوراہ راست پرلانے میں سینکڑوں برس مصروف تبلیغ رہ کرآ خرکار' کا تَدَرُعکَسی اُلاَرُضِ مِنَ الْکَافِرِیُنَ دَیَّاراً '`٥ کی تلوارے سب کا قصہ پاک کرنے پر مجبور ہوئے ۔ حضرت عیسی النظیمی نے مصریوں اوران کے متکبر بادشاہ کوراہ راست پرلانے کی امکانی کوشش کی لیکن بالآ خرموی النظیمی اور بنی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس کی نسبت ارشاد ہے: ''وَاَغُسرَ قُنْنا اللَّ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ''٥ ہندوستان میں مہاراجدرام چندر جی کولئکا پرچڑھائی اور راکھشوں سے لڑائی کرنی پڑی ۔ شری کرشن مہاراج کو کشتر کے میدان میں ارجن کو جنگ پر آ مادہ کرنا اور کوروں کی نافر مان جماعت کو پانٹروں کے ہاتھوں پر برباد کرانا پڑا۔ ایران میں ذرتشت نے اسفندیار کی پہلوانی اور سلطنت کیائی کی حکمرانی کوذر بعیر بہلی واشاعت بنایا۔

گر پاستانی صحائف اورعمرانی روایات جوالی نظر تک پیچی بین سب کی سب متفق ہیں کہ تمام قابل تکریم بانیاں غذا ہب اور ستحق تعظیم ہادیان صدافت کی گوششوں اور کا میابیوں بیس بینظیر ہرگز تلاش نہیں کی جائے کہ پیچیں سال سے کم مدت میں دنیا کا بہترین ملک اور عرب کے جابل وحثی لوگ ساری دنیا کے معلم اور سب سے زیادہ مہذب و بااخلاق بن گئے ہوں ۔ سو برس سے کم یعنی صرف ای سال کے عرصہ میں حضرت مجمع ایسی کے کہا ہم کہ کہ کہ ہوں ۔ سو برس سے کم یعنی صرف ای سال کے عرصہ میں حضرت مجمع ایسی کہ کہ کہا م متمدن دنیا کا احاط کر چکے ہوں۔ اس محیر العقول اور خارق چین کے مشرقی ساحل تک یا یوں کہتے کہ تمام متمدن دنیا کا احاط کر چکے ہوں۔ اس محیر العقول اور خارق عادت کا میابی کی نظیر دنیا چیش نہیں کر سکتی اور تعلیم اسلامی کی خوبی اگرتمام قوانین غذا ہب پر فائق اور محان طلل کی جامع ہے تو حضرت محمد الحقیق کے خیر البشر 'خاتم النبین 'رحمت اللعالمین ہونے میں کی کو کیا کلام ہوسکتا ہے؟ اور دنیا میں کس کا حوصلہ ہے جوان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی اس لانظیر صفت اور اس لانظیر صفت اور اس فاقلی وقت اور اس نا قابل تر دید دعوی اور خدائی دعویٰ کی تر دید پر آ مادہ ہو سکے کہ ' نے خسنُ مَنوَّ لُنَا الذِ کُورَ وَیْ اَنْ اللّٰ کُورَ وَیْ لَنْ اللّٰ کُورَ وَیْ لَنْ اللّٰ کُورَ وَیْ لِنَ اللّٰ کُورَ وَیْ لِنَا اللّٰ کُورَ وَیْ لُنَا اللّٰ کُورَ وَیْ لُنَا اللّٰ کُورَ وَیْ لُنَا کُورُ وَیْ کُورُ وَیْ کُورُ وَیْ لُنَا کُانَا کُورُ وَیْ کُورُ وَیْکُورُ وَیْ کُورُ وَیْ کُورُ وَیْ کُورُ وَیْکُورُ وَیْ کُورُ وَیْنُ کُورُ وَیْ کُورُ وَیْنُ کُورُ وَیْکُورُ وَیْکُورُ وَیْ کُورُ وَیْ کُورُ وَیْ کُورُ وَیْکُورُ وَیْکُورُ وَیْ کُورُ وَیْکُورُ وَیْ کُورُ وَیْکُورُ وَیْکُورُ وَیْکُورُ وَیْکُورُ وَیْرُ وَیْوَ کُورُ وَیْکُورُ وَیْرُ وَیْکُورُ وَیْرُ وَیْکُورُ وَیْکُورُ وَیْکُورُ وَیْکُورُ

وہ کا حاصیت وہ کے لیے تاریخ آلک تو موں کو ذات و پستی سے بچانے کے لیے تاریخ آلک قوموں کو مزاور نہایت قیمتی ذریعہ ہے۔ قومیں جب بھی قعر مذات سے بام ترقی کی طرف متحرک ہوئی ہیں۔انہوں نے تاریخ ہی کوسب سے بڑا محرک پایا ہے۔ قرآن کریم نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ سعادت تاریخ اسلام (جلد اول)

انسانی اور دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے لوگوں کوعبرت پذیر اور نصیحت یاب ہونے کے لیے کلام پاک میں جا بجاامم سابقہ کے حالات یا دولائے ہیں کہ فلاں قوم نے اپنی بدا عمالیوں کے کیے نتائج دیکھے اور فلاں قوم اپنے اعمال حنہ کی بدولت کیسی کامیاب وفائز المرام ہوئی۔ آ دم'نوح النظیٰ ابراہیم النظیٰ موی النظیٰ کے واقعات اور بدولت کیسی کامیاب وفائز المرام ہوئی۔ آ دم'نوح النظیٰ ابراہیم النظیٰ موی النظیٰ کے واقعات اور بدولت کیسی کامیاب وفائز المرام ہوئی۔ آ دم'نوح النظیٰ میں اس لیے مذکور وسطور نہیں ہیں کہ ہم ان کودل موعون نمرود غاذ محمود وغیر ہم کے حالات قرآن کریم میں اس لیے مذکور وسطور نہیں ہیں کہ ہم ان کودل بہلا نے اور نیندلانے کا سامان بنا کیں بلکہ یہ سے اور بدا عمالیوں سے دورر ہے کی جرائت پیدا ہواور ہم ہیں کہ ہمارے اندر نیک کاموں کے کرنے کی ہمت اور بدا عمالیوں سے دورر ہے کی جرائت پیدا ہواور ہم این حال کو بہترین سنفتل کا ذریعہ بناسکیں۔

انبیاء علیہم والسلام جو بنی نوع انسان کے سب سے بڑے محسن سب سے زیادہ خیرخواہ اور سب سے زیادہ شفیق علی خلق اللہ ہوتے ہیں۔انہوں نے جب بھی کسی قوم کو ہلاکت سے بچانے اور عزت وسعادت ہے ہمکنار بنانے کی سعی وکوشش فر مائی ہے تو اس قوم کوعہد ماضی کی تاریخ یا دولائی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرول اور ریفارمرول میں کوئی بھی ایبا نظر نہیں آتاجس کو حالات رفتگاں گذشتگال کےمطالعہ نےمحوومہ ہوش اوراز خودفراموش بنا کرآ ماد ہ کاراورمستعدسعی وایٹار نہ بنایا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہرایک واعظ اور ہرایک لیکچرار جوسامعین کوا پے حسب منشاء پر جوش اور آ ماد ہ کار بنا سکتا ہے۔ اس کے وعظ یا لیکچر میں پاستانی واقعات اور بزرگارن گذشتہ کے حالات کی یا دد ہانی یعنی تاریخی حاشی ضرورموجود ہوتی ہے۔مشاہیر گذشتہ کے حالات و واقعات میں بھی جن مشاہیر سے نہ ہی تو می ملکی تعلقات کے ذریعہ ہمارا قریبی رشتہ ہوتا ہے ان کے حالات کا ہم پر زیادہ اثر ہوتا ہے۔رستم واسفندیار اور گشاسپ ونوشیروان کے حالات کا مطالعہ جس قدر ایک ایرانی یا ایک پاری کے دل میں شجاعت ند ہبیت اور عدل وانصاف کے جذبات کوشتعل بنا سکتا ہے کسی چینی یا ہندوستانی پر ویساا ژنہیں کرسکتا ہمیم وارجن اوربکر ما ماجیت و پڑتھی راج کی داستانیں ہندوؤں پر جواثر کرتی ہیں عیسائیوں پران کا ویسا ہی ا رُنہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جبکہ تو موں کی تاریخ کے اثر ونتائج سے لوگ واقف ہو چکے ہیں اور پیہ حقیقت عالم آشکارا ہو چکی ہے کہ کی قوم کوزندہ کرنے اور زندہ رکھنے کے سامانوں میں اس قوم کی گذشتہ تاریخ سب سے زیادہ ضروری سامان ہے تو ہم اپنی آئکھوں سے دیکھر ہے ہیں کہ وہ قومیں جواپنی کوئی باعظمت و پرشوکت تاریخ نہیں رکھتیں فرضی افسانوں اور جھوٹے قصوں کی تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں اوران فرضی قصوں کو تاریخی جامہ پہنا کرا فراد قوم اور نوجوا نان ملک کے سامنے اس طرح پیش کررہی ہیں کہان کی صدافت کا یقین ہو جائے۔ دروغ کوفروغ دینے کی بیرقابل شرم کوشش قو موں کومحض اس ليے كرنى پڑرہى ہے كدوہ قوميں اپنے افراد كوان كےعلومر تبت كا يقين دلائے بغير مسابقت اقوام كے www.ahlehaq.org

مسلمانوں کا شاندارکارنامہ: اقوام عالم میں صرف سلمان ہی وہ قوم ہیں جوسب سے زیادہ شان دارتاریخ رکھتی اورسب سے بڑھ کراپنے بزرگوں کے کارناموں کی نسبت ایسا یقینی علم حاصل کر علی ہے جو ہرتم کے شک وشبہ سے پاک ہے ۔ مسلمانوں کو ہومر کے الیڈواڈ سے روشناس کرانے کی مطلق ضرورت نہیں ۔ مسلمانوں کو مہا بھارت ورامائن کی بھی کوئی احقیاج نہیں کیونکہ ان کی بقینی وحقیقی تاریخ میں ہرقتم کے نمونے اور کارنا ہے الیڈواڈ سے اور مہا بھارت ورامائن کے واقعات سے زیادہ شان اور مجرالعقول موجود ہیں لیکن ان فہ کورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی و بے اعتباری ان کے شان اور مجرالعقول موجود ہیں لیکن ان فہ کورہ افسانوں اور داستانوں کی غلط بیانی و بے اعتباری ان کے مرورت نہیں کیونکہ ان کی تاریخ کا ہرورق بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا پیش کرسکتا ہے۔ ضرورت نہیں کیونکہ ان کی تاریخ کا ہرورق بہت سے رستم اور بہت سے اسپارٹا پیش کرسکتا ہے۔ مسلمانوں کونوشیروان عادل اور حاتم طائی کی کہانیوں کے سننے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ان کی تجی اور حقیقی تاریخ میں لا تعداد حاتم ونوشیروان جلوہ فرما ہیں ۔ مسلمانوں کوارسطو و بیکن اور بطلموں و نیوٹن کی مجھی کوئی احتیاج نہیں ہے کیونکہ ان کے اسلاب کی مجلس میں ایسے ایسے نسفی و ہیئت دال موجود ہیں جن کی کھش پردادی پر فہ کورہ مشاہیر کوفخر کا موقع مل سکتا ہے۔

کس قدرافسوں اور کس قدر جیرت کا مقام ہے کہ آج جبد سابقت اقوام کا ہنگا مہتمام ونیا میں برپا ہے۔ مسلمانوں جوسب سے زیادہ شان دار تاریخ رکھتے ہیں وہی سب سے زیادہ اپنی تاریخ سے بے پروااور عافل نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے جس طبقہ کو کسی قدر بیداراور ہوشیار کہا جا سکتا ہے اس کی بھی بیدھالت ہے کہ اپنے لیکچروں، تقریروں، مضمونوں، رسالوں، اخباروں اور کتابوں میں جہاں کہیں اخلاق فاضلہ معلق کسی نظر وہمثیل کی ضرورت پیش آتی ہے تو پورپ اور عیسائیوں میں جے کسی مشہور شخص کا نام فورا اور بلاتکلف زبان اور قلم پر جاری ہو جاتا ہے اس سے زیادہ مشخق سینکو وں، ہزاروں مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص کا نام بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ سلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقہ اور علوم جدیدہ سے واقف مسلمانوں کی تقریروں اور تحریروں میں نیولین، ہنی بال، شیکسپیئر، بیکن ، نیوٹن وغیرہ مشاہیر یورپ کے نام جس قدر کثرت اور تحریروں میں ایک کثرت سے خالد بن ولید، صلاح الدین ایو بی، حسان بن ثابت فردوی، طوی ، ابن رشد، بوعلی سیناوغیرہ کے نام تلاش نہیں کئے جا سکتے ہیں۔ اس کا سبب بجراس کے اور پچھنہیں طوی ، ابن رشد، بوعلی سیناوغیرہ کے نام تلاش نہیں کئے جا سکتے ہیں۔ اس کا سبب بجراس کے اور پچھنہیں طوی ، ابن رشد، بوعلی سیناوغیرہ کے نام تلاش نہیں کئے جا سکتے ہیں۔ اس کا سبب بجراس کے اور پچھنہیں

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد اسلام (جلد اول)

کہ مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف اور غافل ہیں ۔مسلمانوں کی ناوقفیت اورغفلت کا سبب پیہ ہے کہ اول توعلم کا شوق دوسری ہمسر قوموں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو کم ہے۔ دوسرے علم حاصل کرنے کو مواقع اور فرصتیں میسر نہیں۔ تیسری سرکاری مدارس اور کالجوں نے اسلامی درس گاہوں کو اس ملک ہندوستان میں قریباً ناپید کردیا۔ چوتھے مسلمانوں میں جس طبقہ کوتعلیم یا فتہ کہا جاتا ہے اور جو ہندوستانی مسلمانوں میں پیش روسمجھا جاتا ہے وہ سب کا سب سر کاری درس گا ہوں اور کالجوں میں ہو کر نکلا ہوا ہوتا ہے جہاں اسلامی تاریخ نصاب تعلیم کا کوئی جزونہیں اور اگر ہے تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے جس کا اسلامی تاریخ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کالجوں کے ڈیلو مے حاصل کرنے کے بعد نہ تعلیم کے قابل عمر باقی رہتی ہے نداسلامی علوم حاصل کرنے کی مہلت وفرصت میسر ہوسکتی ہے۔بہرحال ہمارے ملک کے تعلیم یا فتہ مسلمانوں کوای اسلامی تاریک پراعتاد کرنا پڑتا ہے جومسلمانوں کے رقیبوں اورمخالفوں کی مرتب کی ہوئی مسخ شدہ تاریخ انگریزی تصانیف میں موجود ہے۔

اسلام ہے بیشتر دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم کو بیرتو فیق میسر نہیں ہوئی کہ وہ فن تاریخ نویسی کی طرف متوجہ ہوتی یا اپنے بزرگوں کی صحیح تاریخ مدون ومرتب کرتی۔اس حقیقت سے واقف ہونے کے لیے کہ اسلام سے پیشتر و نیامیں فن تاریخ نوایی کی س قدراعلیٰ سے اعلیٰ ترقی ہو چکی تھی۔ بائبل کے ضحیفوں اورمہا بھارت ورامائن کے افسانوں کا مطالعہ کرنا گافی ہے۔مسلمانوں نے احادیث نبوی ملاقعہ کی حفاظت وروایت میں جس احتیاط اورعزم وہمت سے کام لیا ہے اس کی نظیر اس ربع مسکون پر ہے سبخے والی انسانی نسل ہرگز ہرگز پیش نہیں کرسکتی۔اصول حدیث واساءالرجال وغیرہ مستقل علوم محض حدیث نبوی منایقہ کی خدمت وحفاظت کے لیے مسلمانون نے ایجاد کئے ۔ روایات کی جھان بین اور تحقیق ویڈیتق کے لیے جومحکم اصول مسلمانوں نے ایجاد کئے ان کی نظیر دنیائے اپنی اس طویل عمر میں تجھی نہیں دیکھی تھی۔

مسلمانوں کا پہلا کارنامہ جوفن تاریخی ہے تعلق رکھتا ہے ۔علم حدیث کی ترتیب ویڈ وین ہے۔ای سلسلہ اور ای طرز وانداز میں انہوں نے اپنے خلفاء' امراء وسلاطین' علماء' حکماء وغیرہ کے حالات قلم بند کئے'ای تمام ذخیرے کواسلامی تاریخ سمجھنا جاہئے ۔مسلمانوں کی تاریخ نویسی دنیا کے لیے ایک نئی چیز اور بالکل غیرمتر قبہ مگر بے حد ضروری سامان تھا۔ دوسری قومیں جبکہ اپنی بائیبل اور مہابھارت ورامائن کو مایئہ ناز تاریخ سر مالیہ جھتی ہیں تو انسان جیران رہ جا تا ہے کہ مسلمان تاریخ خطیب کوبھی اپنی متند تاریخی کتابوں کی الماری ہے نکال کرجدا کر دیتے ہیں۔ آج یورپی مورُخین فن تاریخ کے متعلق بری بڑی موشگافیوں سے کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ان کویہ بھی معلوم نہیں کہ شالی افریقه کے رہنے والے ایک اندلی عرب خاندان کے مسلمان مؤرخ ابن خلدون کے مقدمہ تاریخ کی www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۱۱ میسید مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی خوشہ چینی نے تمام پورپ اور ساری دنیا کوئن تاریخ کے متعلق وہ وہ با تیں سمجھا اور بچھادی ہیں کہ مؤرخین پورپ کی تمام مؤرخانہ سعی وکوشش کے مجموعہ کو مرقد ابن خلدون کے مجاور کی خدمت میں جاروب بنا کرمؤ د بانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ گرمسلمان مؤرخین کے علوء حوصلہ اور رفعت ذوق کا انداز ہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ علماء اسلام کی مجلس میں ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کے بے نظیر مقدمہ تاریخ کو چھوڑ کر اصل تاریخ ابن خلدون کی کوئی غیر معمولی وقعت اور نمایا ل عظمت مسلم نہیں ہے۔

ابن ہشام ابن الا ثیر طبری مسعودی وغیرہ سے لے کر احمد بن خاوند شاہ اورضیاء برنی تک بلکہ محمد بن قاسم فرشتہ اور ملائے بدایونی تک ہزار ہا مسلمان مؤرخین کی مساعی جیلہ اور کارہائے نمایاں جن شخیم جلدوں میں آج تک محفوظ ہیں۔ان میں سے ہرایک کتاب مسلمانوں کی مبہوت کن شوکت رفتہ اور مرعوب سازعظمت گذشتہ کا ایک مرقع ہے اور ان میں سے ہراسلامی تاریخ اس قابل ہے کہ مسلمان اس کے مطابعہ سے بصبرت اندوز اور عبرت آ موز ہوں لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ اب فی صدی ایک مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جواپی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ان اب فی صدی ایک مسلمان بھی ایسا نظر نہیں آتا جواپی اسلامی تاریخ سے واقف ہونے کے لیے ان مسلمان مؤرخین کی کھی ہوئی تاریخ سے فرطالعہ کرنے کی قابلیت بھی رکھتا ہو۔ حالا نکہ مل کارلائل الیٹ گین وغیرہ کی کھی ہوئی تاریخیں پڑھنے اور شجھنے کی قابلیت بہت سے مسلمانوں میں موجود

اندریں حالات جبدتمام اسلامی تاریخیں عربی وفاری بین کھی گئی ہیں اور ہندوستان بیس فی صدی ایک مسلمان بھی عربی یا فاری سے ایسا واقف نہیں کہ ان تاریخ ل کا مطالعہ کر سے مسلمانوں کو تاریخ اسلامی کی طرف توجہ دلانے سے پہلے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اردوزبان میں اسلامی تاریخ کھی جائے ۔ اس تاریخ کواب سے بہت پہلے ہندوستان کے مسلمان محسوس کر چکے اور کی شخص اردوزبان میں تاریخ اسلام کے کھنے پر آ مادہ ہو چکے ہیں ۔ مگر آج اردوزبان میں ایسی جامع و مانع تاریخ نہیں کسی گئی جو کم فرصت و کم شوق مسلمانوں کے لیے تاریخ اسلام کے متعلق ضروری واقفیت بہم پہنچانے کا کہ فی سامان تصور ہو سکے ۔ اگر اس قتم کی گئی کتابیں پہلے کسی جا چکی ہوئیں تب بھی تاریخ اسلام ایک ایسا ضروری اورا ہم مضمون ہے کہ اس پردوسر ہے مسنفین کو ہمت آز مائی کا موقع باقی رہتا ۔ اوراب کہ میں فروری اورا ہم مضمون ہے کہ اس پردوسر ہے مستقین کو ہمت آز مائی کا موقع باقی رہتا ۔ اوراب کہ میں اپنی ناچیز قابلیت اور معمولی استطاعت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کرکے پیش کر رہا ہوں دوسر سے وسیح النظر اصحاب کے لیے یقینا موقع حاصل ہے کہ وہ ای طرز پر اس سے بہتر تاریخیں اردوزبان میں گھی جائیں گی اسی قدر نیادہ اسلامی تاریخیں اردوزبان میں کھی جائیں گی اسی قدر نیادہ مسلمانوں کوا بی تاریخ کی طرف توجہ ہوگی۔

تاریخ اسلام کی کیفیت اور حقیقت: تاریخ اسلام در حقیقت ایک متعقل علم یافن ہے جو ا پنے پہلو میں ہزار ہاضخیم کتابیں بالغ نظر اور عالی مقام مصنفین کی کھی ہوئی رکھتا ہے۔ عام طور پر مسلمان مؤرخین نے اپنے ہم عہدسلاطین یاکسی ایک ملک یاکسی ایک قوم یاکسی ایک سلطنت یاکسی ا یک سلطان یا کسی ایک عظیم الثان واقعہ کی تاریخیں جدا جدالکھی ہیں۔ بعض مؤرخین نے صرف علائے اسلام بعض نے صرف حکمائے اسلام بعض نے صرف فقرائے اسلام کی سوانح عمریاں ترتیب دی ہیں۔غرض اس قتم کی متند تاریخی کتابیں ہزار ہاہے کم ہرگزنہیں ہیں۔اس عظیم الثان ذخیرہ اور مجموعہ کا نام تاریخ اسلام یافن تاریخ اسلام قرار دیا جاسکتا ہےاور جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے۔اس ذ خیرهٔ کتب میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔اسلامی سلطنق اور اسلامی ملکوں کی تعداد بھی اس قدر زیادہ ہے که اگرایک ایک اسلامی ملک اورایک ایک اسلامی سلطنت کی ایک بی ایک تاریخ انتخاب کی جائے تو یہ منتخب مجموعہ بھی دو جارالماریوں میں نہیں بلکہ کتب خانہ کے کئی کمروں میں ساسکتا ہے۔اردوز بان میں ایک متوسط درجہ کی تاریخ مرتب کرنا درحقیقت تاریخ اسلام کی کتابوں کاعطر نکالنا اورخلا صه در خلاصہ کرنا ہے۔ کی بہت بڑے منظر کا فوٹو ایک کارڈ پر لے لینا یا کسی عظیم الثان عمارت کی عکسی تصویر کودانہ بیج کے سوراخ میں رکھ دینا بہت ہی آ سان کام ہے لیکن تاریخ اسلام کوکسی ایک کتاب میں جس کی ضخامت صرف دو ہزارصفحات کے قریب ہومختفر کر دینا بے عد دشواراور نہایت مشکل کام ہے۔ ای لیے میں خود کچھنہیں کہ سکتا کہ اپنی اس کوشش میں کا میاب ہوا ہوں یانہیں ۔اس کا فیصلہ قار ئین کرام ہی کرسکیں گے کہ میری یہ کتاب تاریخ اسلام کے متعلق کیا حیثیت کھتی ہے اورمسلمانوں کو کیا فائدہ پہلچاسکتی ہے۔

جہاں تک واقعات کا تعلق ہے میں نے اس واقعہ اور اس زمانہ کی متند ہے متند تاریخ کو تلاش کیا اور کئی کئی موز مین کی تاریخوں کو لے کران کو پڑھ کرخوداس واقعہ کی نبیت ایک صحیح اور پختہ رائے قائم کی ۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں اس کوحتی الا مکان مخضر طور پر لکھا۔ جہاں کہیں مو رضین کے اختلاف نے ایسی صورت اختیار کی کہ فیصلہ کرنا اور کسی ایک نتیجہ کو مرج قرار دینا دشوار معلوم ہوا وہاں ہر مورخ کے الفاظ کو بجنہ مع حوالہ تر جمہ کر دیا ہے جہاں کہیں اسخر آج نتائج اور اظہار رائے کی فرورت محسوس ہوئی وہاں بلا تکلف میں نے اپنی رائے کا اظہار اور اہم نتائج کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ چونکہ یہ تاریخ آردوز بان میں کھی گئی ہے لہذا ہندوستانی مسلمان ہی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا کیس گے۔ بنا ہریں میں نے ان اسلامی ممالک اور ان حکمر ان مسلمان فاندانوں کے متعلق کسی قدر زیادہ توجہ اور تفصیل سے کام لیا ہے جن کو ہندوستانی مسلمانوں سے زیادہ تعلق رہا ہے یا جن مسلم حکمر ان

تاریخ اسلام (جلد اول)

از انوں کو ہندوستان والے کم جانتے پہچانتے ہیں۔ان سے واقف کرانے اور اسلامی تاریخ کا مکمل فقتہ پیش کرنے میں کوئی کوتا ہی عمل میں نہیں آئی ہے۔ صحابہ کرام اور مابعد زمانہ کے ای قتم کے مشاہیر کی نبیت جن کو کسی نہ کسی اسلامی فرقہ یا گروہ سے کوئی خصوصی تعلق ہے حالات لکھنے میں میں فرقش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہوا لی تفصیلات پر ہیز کروں جو مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی بیدا کرنے یا جعیت اسلامی کو نقصان پہنچانے کا موجب ہو سکیں لیکن اس احتیاط کو میں نے اس قدر زیادہ اہمیت ہر گرنہیں دی ہے کہ میری کتاب کی تاریخی حیثیت اور میری مؤرخانہ شان کو کوئی صدمہ زیادہ اہمیت ہر گرنہیں دی ہے کہ میری کتاب کی تاریخی حیثیت اور میری مؤرخانہ شان کو کوئی صدمہ اجروثواب کا متوقع ہوں۔

اجروثواب کا متوقع ہوں۔

میں اپنی کم بضاعتی و بے مائیگی کا اقر ارکرتا ہوں کہ قدم قدم پرمیراٹھوکر کھا ناممکن اور غلطی سے پاک ومبرار ہنا عجا ئبات میں شار ہوسکتا ہے جوصا حب بغرض اصلاح نکتہ چینی کریں گے میں ان کو محس سمجھوں گا۔ جوصا ہب حسد وعداوت کی بناء پرمیری عیب شاری میں مصروف ہوں گے ان کو میں

الله تعالى كحواله كرتا مول-

ا کبرشاه خان \_نجیبآ باد کیم محرم الحرام ۱۳۴۳ھ

自自自

### مُعَكَلُّمُنَّهُ

تاریخ : علم تاریخ اصطلاحاً اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ بادشاہوں نیموں فاتحوں اور مشہور شخصوں کے حالات اور گزر ہے ہوئے حقیقہ الثان واقعات ومراہم وغیر و معلوم ہو کیس اور جوز مانہ گزشتہ کی معاشرت اخلاق تمدن وغیرہ سے واقف ہو نے کا ذریعہ بن سکے بعض شخصوں نے تاریخ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ انسانوں کے یک جا ہوکرر ہے گوتدن اور اس انسانی مجمع کو مدینہ اور ان مختلف حالتوں کو جو طبعاً اس کو عارض ہوں ۔ واقعات تاریخ اور پچھلوں کو پہلوں سے من کر ان واقعات تاریخ اور پچھلوں کو پہلوں سے من کر ان واقعات کو اکہ ان واقعات کو اکہ کہ تاریخ بنایا گیا ہے اور مونہ کو تاریخ کہتے ہیں ۔ ہتا ہیں کہتا تیر کے جزو آخر کو مقلوب کر کے لفظ تاریخ بنایا گیا ہے اور تا خیر کے معنی ہیں ۔ اولین وقت کو آخرین وقت کے ساتھ نسبت و بنا مثلاً یہ بنا تا کہ فلاں مذہب یا فلاں تا خیر کے معنی ہیں ۔ اولین وقت کو آخرین وقت کے ساتھ نسبت و بنا مثلاً یہ بنا تا کہ فلاں مذہب یا فلاں سے سے معلونت یا فلاں مقت بین خلا میراء بھی وقت ہوتا ہے ۔ غرض ای طرح تاریخ کی تعریف بیان کرنے میں ہوی سے کو معلوم کرنے کا مبداء بھی وقت ہوتا ہے ۔ غرض ای طرح تاریخ کی تعریف بیان کرنے میں ہوی بنا ہو کہ جوالوں کی گئی ہیں ۔ لیکن خلا صداور حاصل مطلب سب کا وہی ہے جواو پر سب سے پہلے بیان ہو جوات کی بین ہو کو جا ہے اس نہ کورہ خلاصہ کا اور بھی خلاصہ کرنا مقصود ہوتو یوں کہ سے جی ہیں کہ 'جو حالات واخبار بقید وقت کی تعریف بیان کو تاریخ کہتے ہیں کہ 'جو حالات واخبار بقید وقت کی تعریف بین '۔

تاریخ کی ضرورت: تاریخ ہم کو بزرگوں کے حالات سے واقف کر کے دل و د ماغ میں ایک بابرکت جوش پیدا کر دیتی ہے۔ انسانی فطرت میں ایک خاص قتم کی بیاس اور خواہش ہے جو ممالک کی سائی باغوں کی سیراور کو وصحرا کے سفر پر آمادہ کر دیتی ہے۔ یہی فطری تقاضا ہے جو بچوں کورات کو چڑے بڑیا کی کہانی اور جوانوں کو طوطامینا کی داستان سننے پر آمادہ کرتا ہے اور یہی تقاضا ہے جو ف اسٹنگو اُ اَهٰلَ اللّٰهِ تَحْدُو اِنْ کُنتُ مُ لَا تَعْلَمُونَ کے حکم کی تعمیل اور تاریخی کتابوں کے مطالعہ کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اس فطری تقاضے پر نظر فرما کر فطر توں کے خالق نے کتب ساویہ میں چاشتی رکھی ہے۔ بی اسرائیل کی کیری عظیم الثان قوم تھی کہ فیٹون اُبناءِ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُ تک کہ گرز رہے لیکن جب اپنی اِسُو آئینل اسرائیل کی کیری عظیم الثان قوم تھی کہ فیٹون اُبناءِ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُ تک کہ گرز رہے لیکن جب اپنی اِسُو آئینل ان کے حالات سے بے جبر ہوتے گئے قعر مذلت میں گرتے گئے ۔ ای لیے اللّٰہ تعالیٰ نے بَابنی اِسُو آئینل اُدُکورُوا کے الفاظ سے بار باران کو کا طب فر مایا اور ان کے ہزرگوں کے حالات کو یا دولا تا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ حوصلہ کو بلند کرتا 'ہمت کو ہو ھاتا' نیکیوں کی ترغیب دیتا اور تاریخ کے فوا کیل: تاریخ کے مطالعہ سے داتائی اور بصیرت ترقی کرتی 'دوراند لیٹی ہو ھی 'جزم اور بیروں سے روکتا ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے داتائی اور بصیرت ترقی کرتی 'دوراند لیٹی ہو ھی 'جزم اور

www.ahlehaq.org

احتیاط کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل ہے رنج وغم دور ہوکر مسرت وخوثی میسر ہوتی ہے۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں میں احقاق حق اور ابطال باطل کی قوت ترقی کرتی اور قوت فیصلہ بڑھ جاتی ہے۔تاریخی مطالعہ سے صبرات تقلال کی صفت بیدا ہوتی ہے او ردل و دماغ میں ہر وفت تازگی اور نشو ونمائی کی کیفیت موجود رہتی ہے۔غرض کہ علم تاریخ ہزاروں واعظوں کا ایک واعظ عبرت آ موزی کا ا یک بہترین ذریعہ ہے۔ تاریخی مطالعہ کے ذریعہ انسان ہروقت اپنے آپ کو بادشاہوں' فاتحول' رسولول' ولیوں' حکیموں' عالموں اور با کمالوں کی مجلس میں موجود دیکھتا ہے اور ان تمام معززین سے استفادہ کرتا ر ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں وزیروں سپہ سالا روں اور حکیموں سے جوغلطیاں سرز دہو کیں میان سے 📜 محفوظ رہ سکتا ہے۔کوئی علم ایبانہیں جس کے مطالعہ کوانسان اس قدرمسرت اور شاد مانی کے ساتھ بلاکسی فتم کی کوفت و ماندگی برداشت کئے ہوئے جاری رکھ سکے جیسا کہ تاریخی مطالعہ کو جاری رکھ سکتا ہے۔ فوجى خصوصيات كى حفاظت بذر بعيه تاريخ: جس قوم كواية تاريخي حالات اور پاستاني واقعات ہے پورے طور پراطلاع ہوتی ہے اس کے قومی امتیاز ات اور خصوصیات بھی محفوظ اور قائم رہتے اور قوم کے افراد کا کسی میدان اور کسی مقابلہ میں دل نہیں ٹو شے نہیں دیتے 'بلکہ کم ہمت کو چست رکھ کر انجام کارکھوئے ہوئے کمالات تک پھر پہنچاد ہے ہیں۔وہ خص جوایے باپ دادا کے حالات سے بے خبر ہے موقع یا کرخیانت کرسکتا ہے۔ لیکن جو یہ جانتا ہے کہ میرے دادانے فلال موقع پرلا کھوں روپے کی پرواہ نہ کرکے دیانت کو ہاتھ سے نہ دے کرعزت و ناموری حاصل کی اس سے خیانت کا ارتکاب دشوار ہے۔ای طرح وہ مخص جوایے باپ دادا کے حالات سے بے خبر ہے میدان جنگ سے جان بچا کر فرار کی عار گوارا کرسکتا ہے کیکن جو واقف ہے کہ میرے باپ نے فلاں فلاں میدان میں اپنی جان معرض ہلا کت میں ڈال کرمیدان جنگ ہے منہ نہ موڑ کرعز ت اور شہرت حاصل کی تھی وہ بھی نہ بھاگ سکے گااور فرار کا خیال دل میں آتے ہی اس کے باپ کے کارناموں کی یاد زنجیریا ہو جائے گی۔ای طرح وفا' صدق مقال' پاک دامنی' حیا' سخاوت وغیرہ اخلاق فاضلہ کو قیاس کرلو۔ بزرگوں کے حالات کی واقفیت ہی د نیامیں بہت کچھامن اور قوموں میں زندگی کی روح پیدا کرسکتی ہے غالبًا ای بات پرغور کر کے ہماری ہمایہ قوموں میں ہے بعض نے جواپی کوئی شان دار تاریخ نہیں رکھتیں فرضی افسانوں اور جھوٹے ناولوں کو تاریخ کا جامہ پہنا کراپنا کام نکالنا چاہا ہے اور مطلق پرواہ نہیں کی کہ ہم راست گفتار کی عدالت اورمؤرخوں کی مجلس میں کس قدر ذکیل وخوار تھہرائے جائیں گے۔ تاريخ اورشرافت سبى: تاريخ مين جونكها يحقية دميون كي خوبيان اور برك لوگون كي برائيان لکھی جاتی ہیں۔لہذا کسی رذیل یا کمینہ خاندان والے کوعلم تاریخ سے بہت ہی کم محبت ہو سکتی

ہے۔شریف قوموں کواپے آباؤا جداد کے کار ہائے نمایاں یاد ہوتے ہیں جن کی پیروی کووہ اپنی شرافت قائم رکھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔رذیل قومیں امتداد زمانہ کے سبب اپنے بزرگوں کے بزرگ کامول کوبھی بھول جاتی ہیں۔کسی خاندان یا قوم کوجس کے باپ دادا نے عبادت وریاضت 'جوانمر دی' علم وهنر' جاه وحشمت وغيره ميں خصوصي امتياز حاصل کيا ہواوروہ اس کو بالکل فراموش نہ کر چکے ہوں تو ان بزرگوں کے بڑے بڑے کارنامے بار بار یاد دلا کرعزم و ہمت اور غیرت وحمیت ان میں پیدا کر سکتے ہیں۔ مگرر ذیل قوموں کے اندریہ کام نہیں ہوسکتا یہی سبب ہے کہ علم تاریخ کا شوق رکھنے والے اکثر شریف القوم عالی نسب بزرگ زاد ہے اور نیک آ دمی ہوتے ہیں ۔کوئی کمینه خاندان کا آ دمی یا اللہ تعالیٰ کا منكر يعني د هريه يا كوئي بز د لي مين شهرت ر كھنے والا د نيا ميں اعلیٰ درجه كامورخ اور تاریخ كاامام نہيں گز را\_ موَرحٌ: بہترین مؤرخ وہ ہوتاہے جوسالم العقیدہ اور پاک مذہب ہو۔ جو کچھ لکھےوہ بیان واقع ہو۔ نہ کی بات کو چھیائے نہ کوئی غلط بات اپنی طرف سے بڑھائے۔ جہاں کہیں کم فہم لوگوں کے ٹھوکر کھانے اورغلط نبی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو وہاں اس واقعہ کے متعلق اپنی طرف ہے تشریح کر دینا اور حقیقت کو معجھا دیناجائز ہے۔مؤرخ کے لیے بیضروری ہے کہوہ نہ کی کی خوشامدکرے اورنہ کی سے عداوت ر کھے۔مؤرخ کی عبارت سادہ' عام فہم اور بے ساختہ ہونی جا ہئے۔تکلفات اور قافیہ بندی کے التزام میں مدعائے تاریخ نولی اکثر فوت ہو جاتا ہے اور یہی دجہ ہے کہ جوتار یخیں نظم میں کھی گئی ہیں وہ عموماً یا یہ اعتبار سے ساقط مجھی جاتی ہیں۔مؤرخ کے لیے ضروری ہے کہ دوا مانت ودیانت میں متاز ہو۔صدق مقال اورحسن اعمال میں خصوصی امتیاز رکھتا ہو۔جھوٹ سے کوسوں دور بیپودہ سرائی سے نفور ومہجور ہو۔ تاریخ کی تدوین وتر تیب میں مؤرخ کو بڑی کاوش و جا نکا ہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ پھر بھی حقیقت و اصلیت تک رسائی یقینی نہیں ہوتی علم ہیئت' علم طبقات الارض' علم تمدن اور مذاہب عالم سے واقف ہونے کے ساتھ ہی مؤرخ کو ذہین کتہ رس اور منصف مزاج ' ساتھ ہی ادیب اور قادر الکلام بھی ہونا جاہے کہ مافی الضمیر کوبا سانی ادا کر سکے۔ باوجودان سے باتوں کے بعض ایسی مشکلات ہیں جن کاحل . کرنا قریباً ناممکن ہے۔مثلاً کسی شخص کے تھیٹر میں شریک ہونے کا حال راوی نے روایت کیا ہے۔اب اس روایت ہے متعدد نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی ایک نتیجہ بھی صحیح ہے یانہیں۔ وہ خص جوتھیٹر میں گا ناسننے کا بہت شوقین ہے۔ گانا سننے کا شوقین نہیں ہے۔ حسن پرست بھی نہیں ہے کسی ایکٹرس پراتفا قاعاشق ہو گیا ہے۔ \_ ا کسی پر عاشق بھی نہیں ہے وہاں کسی دوست سے ملنا ضروری تھا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد معدد عدد عدد اول) معدد اول معدد اول العدد اول الع

۵۔ تھیڑ کے متعلق ایک مضمون لکھنا چاہتا تھالبذااس کا دیکھنا ضروری ہوا۔

٧ ۔ تھیٹری مخالفت میں ایک لیکچروینا تھااس لیےاس کے معائب کا مشاہدہ کرنا ضروری ہوا۔

ے۔ خفیہ پولیس میں ملازم ہےا ہے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے جانا پڑا۔

۸۔ خود تو تھیٹر میں جانے سے متنفر تھا مگر دوستوں نے مجبور کر دیا۔

9۔ ولی اللہ اور اعلیٰ درجہ کا عابد زاہر تھا۔لہذ الوگوں کی خوش عقید گی زائل کرنے کے لیے تھیٹر میں چلا گیا۔

۱۰۔ صرف اس لیے گیا کہ وہاں موقع پاکرسی کی جیب کترے یا کسی کی جیب میں سے اشرفیوں کا بڑہ نکال لے۔

غرض ای طرح ایک روایت سے پینکٹروں میں نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ پھر کسی ایک نتیجہ کی صحت کے لیے دوسر ہے اسباب سے تائید حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ان تائیدی اسباب میں بھی ای طرح مختلف احتمالات ہوتے ہیں۔ اگر مؤرخ منصف مزاج نہیں ہے اور کسی ایک نتیجہ کی طرف پہلے ہی سے اس کا دل کھینچا جاتا ہے تو وہ اس کے مخالف دلائل کو بڑی آسانی اور بے پروائی سے نظر انداز کرجاتا ہے اس کا دل کھینچا جاتا ہے تو وہ اس کے مخالف دلائل کو بڑی آسانی اور بے پروائی سے نظر انداز کرجاتا ہے اس طرح خود گمراہ ہوکر دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش اور موافق دلائل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کرمہیا کرلیتا ہے۔ اس طرح خود گمراہ ہوکر دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش بحالاتا ہے۔

قار تلین تاریخ: جس طرح تاریخ کا مرتب کرنا اور تاریخ کی کتاب کھنا ہے صدوشوار اور شکل کام
ہے۔ اسی طرح تاریخ کا مطالعہ کرنا اور اس مطالعہ سے کماھۂ فا کدہ اٹھانا بھی کوئی آسان کام نہیں
ہے۔ تاریخ پڑھنے والوں کو چاہئے کہ حالات رفتگاں کے مطالعہ کو عبرت آموزی کا ذریعہ بھیں۔ پہلے
لوگوں کی غلطیوں اور بدا مجالیوں کے بدنتائج سے واقف ہو کر ان غلطیوں اور بدا مجالیوں سے اپ آپ
کو بچا کرر کھنے کاعزم میم کرتے جا کیں۔ نیکوں کی نیکیوں کے بہترین تائج سے مطلع ہوکر ان نیکیوں کے
عامل بننے پر آمادہ ہوجا کیں۔ کسی ایسے خض کو برا کہنایا گالیاں دینا جو اس دنیا کے تماشاگاہ سے رخصت
ہو چکا ہے جو انمر دی سے بعید ہے ہاں کسی گزرے ہوئے سے مجبت کا اظہار اور اس کے لیے دعائے خیر
کرنا اس کی برائیوں کی نیک تاویل کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ملکوں شہروں 'پہاڑوں' صحراؤں'
تماشاگا ہوں' بازاروں کی سیر کرنا اور تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنا ایک دسرے سے بہت زیادہ مشابہت ۔
مطالعہ سے فرق صرف اس قدر ہے کہ ملکوں اور شہروں کا سیاح اپنی ساری عمر کی سیاحت وسفر سے جو تجربہ مطالعہ سے کرسکتا ہے تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا اس سے زیادہ قیتی تجربہ اپنے ایک دن یا ایک ہفتہ کے
مطالعہ سے کرسکتا ہے تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا جس قدر بے جاتھ سے بین جتلا ہوگا اس قدر

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۸ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی اس کوتاریخی مطالعه کا نفع کم موگا\_

تاریخ کے ماخذ: تاریخ کے ماخذوں کوعموماً تین حصوں میں تقسیم کیاجا تا ہے جومندرجہ ذیل ہیں: آ ثار مضبوطہ: آ ثار مضبوطہ سے مرادتمام کھی ہوئی چیزیں ہیں۔مثلاً کتابیں'یا دداشتیں' دفتروں کے کاغذ'یروانے' فیصلے' دستاویز اوراحکام وغیرہ۔

آ ثار منقولہ: آ ثار منقولہ سے مراد زبان زدباتیں ہیں۔ مثلاً کہانیاں نظمیں ضرب الامثال وغیرہ۔

آ ثار فقد یمیہ: آ ثار قدیمہ سے مراد پرانے زمانے کی نشانیاں ہیں۔ مثلاً شہروں کے خراب فلع مکانات عمارتوں کے کتب پھروں کی تصویریں پرانے زمانے کے ہتھیار سکے برتن وغیرہ لیکن ان ہر سہ اقسام کے سامانوں سے فائدہ اٹھانا اور تاریخ مرتب کرنا کوئی آ سان کا منہیں ہے۔ اعلی درجہ کی ذہانت ، محنت ہمت شوق اور بصیرت کے بغیر بیاتم سامان بھے معلوم ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں ان قوموں کے خصوص مراسم مخصوص عادات و خصائل ، مخصوص خط و خال اور جغرافیائی حالات بھی بہت کھی مورخ کے لیے مددگار ثابت ہوجاتے ہیں۔

افسام تاریخ: عنف اعتبارات بے تاریخ کی بہت ی قسمیں ہوسکتی ہیں۔ مثلاً باعتبار کیت دوشمیں عام اور خاص ہوسکتی ہیں۔ عام تاریخ وہ ہے جس میں ساری دنیا کے آ دمیوں کا حال بیان کیا جائے۔ خاص وہ جس میں کسی ایک قوم یا ایک خاندان کی سلطنت کا حال بیان کیا جائے۔ باعتبار کیفیت تاریخ کی دوشمیس روایتی اور درایتی ہیں۔ روایتی تاریخ وہ ہے جس میں راوی کا بیان اس کے مشاہدہ کی بنا پر درج کیا گیا ہواور اس واقع کے وقوع پذر ہونے کے متعلق قابل قبول اور تشکین بخش روایتیں مور ن کو حاصل ہوگئی ہوں یا مورخ نے براہ راست اس واقعہ کو خود مشاہدہ کیا ہو۔ ایسی تاریخیں سب سے زیادہ مفیداور قابل قدر سمجھی جاتی ہیں اور ان میں قیاس کے گھوڑ ہے دوڑ انے اور موہوم ہاتوں کو حقیقت کا جامہ بہنا نے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ بلکہ ان تاریخوں سے نہم وعلی اگر غلطی کر ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی بہنا نے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ بلکہ ان تاریخوں سے نہم وعلی اگر غلطی کر سے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ترتیب دی گئی ہو۔ اور ہم عہد مؤرخ یا ہم عہد راوی کا بیان اس کے متعلق مطلق دستیاب نہ ہوسکتا ہو جیسے کہ قدیم مصرف قدیم عراق فدیم ایران کی تاریخیں آج کل کھی گئی ہیں۔ ان تاریخوں سے بھی بہت پکھی فائد ہے حاصل ہو سے ہیں۔ لیکن بھی علی مصرف قدیم عراق فدیم ایران کی تاریخیں آج کل کھی گئی ہیں۔ ان تاریخوں سے بھی بہت پکھی فائد ہے حاصل ہو سے ہیں۔ لیکن بھی علی مرخ میں نہیں ہوسکتا۔

تاریخی زمانے: بعض مؤرخین نے تاریخ کوئین زمانوں پرتقیم کیا ہے۔

(۱) قرون اولی (۲) قرون وسطیٰ (۳) قرون متاخره

تاریخ اسلام (جلد اول) میں ابتدائے عالم سے سلطنت رومائے آخرتک کا زمانہ شاہ نبیب آبادی قرون اولی میں ابتدائے عالم سے سلطنت رومائے آخرتک کا زمانہ شامل ہے۔ قرون وسطی میں سلطنت رومائے آخرزمانہ سے قسطنطنیہ کی فتح کا زمانہ جب بیشہر سلطان محمد ثانی عثمانی کے ہاتھ پر فتح ہوا شامل ہے۔

دنیا کے بعض عظیم الثان واقعات سے دوسرے واقعات کے زمانوں کا پنہ دیا جاتا ہے مثلاً پیدائش آ دم سے اتنے برس بعد یا طوفان نوح النظیم کی النظیم یا بحر یا ہو گئی النظیم کی ماجیت یا آنخصرت علیم کے مکہ سے مدینہ کو بھرت فرمانے یا کسی باوشاہ کے تحت نشین ہونے کے ماجیت یا آنخصرت علیم کی منین ہوئے کے زمانے سے برسوں کا شار کرلیا جاتا ہے۔ آج کل دنیا میں سب سے زیادہ عیسوی اور بھری سنین رائج ہیں۔

اسلامی تاریخ: دنیا کی تمام قوموں اور تمام ند بہوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا نہ بہ ہوا ور اسلامی تاریخ: دنیا کی تمام قوموں اور تمام ند بہوں میں صرف اسلام ہی ایک ایسا نہ بہ ہوا وہ وہ وہ اسلمان ہی ایک ایس قوم ہے جس کی تاریخ شروع ہے لے کرا خیر تک بتا مہ کمل حالت مسلمانوں نے ہوا اور اس کے کسی حصو اور کسی زمانہ ہے لے کر آئ تک مسلمانوں پر گزر نے والے حالات وواقعات کے قلم بند کرنے اور بذر یعیتی کی مسلمانوں پر گزر نے والے حالات وواقعات کے قلم بند کرنے اور بذر یعیتی کی مسلمانوں کو بجا طور پر فخر ہم بند کرنے اور بذر یعیتی کی مسلمانوں کو بیان ہے میت کر سکتے ہیں اور پھر ہم ہم عہد مورضین اور عینی مشاہدوں کے بیان ہے میت کر سکتے ہیں اور پھر ہم عہد مورضین اور تمین اور تک کی کہ ایک تعین اور پھر ہم ایک تاریخ کہ میں ایک قوم ہے جو اپنی مسلمان ہی تاریخ رکھتی ہے اور دنیا کی کوئی ایک قوم ہم ایک تاریخ مسلمان ہی خصوصیت میں مسلمانوں کی شریک بن سکے مورضین اسلام نے یہاں تک احتیاط محوظ رکھی ہے کہ ہم ایک واقعہ اور ہوائی کہ دیا اور اپنی رائے مطلق نہیں کسی کیونکہ اس طرح خصوصیت میں مسلمانوں کی شریک بن سکے مورضین اسلام نے یہاں تک احتیاط محوظ کی اس طرح حصوصیت میں مسلمانوں کی شریک بن سکے مورضین اسلام نے یہاں تک احتیاط محوظ کے اس طرح حصوصیت میں مسلمانوں کی شریک بن سکے مورضین اسلامی تاریخ کی خطرت و بیبت اس وقت اور بھی قلب پر طاری ہو جاتی ہے جب بید و یکھا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی عظمت و بیبت اس وقت اور بھی قلب پر طاری ہو جاتی ہے جب بید و یکھا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی عظمت و بیبت اس وقت اور بھی قلب پر طاری ہو جاتی ہے جب بید و یکھا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی عظمت و بیبت اس وقت اور بھی قلب پر طاری ہو جاتی ہے جب بید و یکھا جاتا ہے کہ کھوٹ کوئی تھی کی گوئی ہم کی جگہ نظر نہیں آئیں۔

تاریخ التاریخ: بابل و نینوا کے گھنڈرات اورریگتان نجد میں عادرام کے ستون مصر کے اہرام بت بامیان وغیرہ کود کیھ کران کے بنانے والوں کا حال معلوم کرنے کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔لوگوں نے بابلیوں کے حالات ککھنے کی کوشش کی استان کا مال کھنا تا تا کی بنا پر بہت می روایتیں تر ندوادستا' وساتیرہ سفرنگ' موجودہ صحائف و بائیبل' بالمیکی رامائن' مہابھارت الیمی کتابیل بیس جن سے بچھ غلط سیح حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ ہرایک زبان کے محاورات 'ضرب الامثال' پھر کے ہتھیار' لو ہے کے اوزار' چاندی ،سونے اور تا نے وغیرہ کے زیورات' پھر کی مورتیں' مصر کی محفوظ لاشیں' اسٹوک کی لاٹھیں' ایلورا کے مخارات' اصنام سارناتھ' وسانچی' خرابۂ اصطحر' تخت رستم' دیوارچین وغیرہ سیس بھی مل کر دلچیں کا سامان ہے اور اس سامان سے اگر چہتمام ربع مسکون پر پوری اور حسب ضرورت روشیٰ نہیں پڑتی ۔ تاہم کہیں کہیں ہلی اور مہم تاریخی شعاعیں نظر آجاتی ہیں۔ ہندیوں کی جھوٹی ضرورت روشیٰ نہیں پڑتی ۔ تاہم کہیں کہیں ہلی اور مہم تاریخی شعاعیں نظر آجاتی ہیں۔ ہندیوں کی جھوٹی ابرانیوں کے گھنڈر' یونانیوں کی تحریری' المحضوص ہیئر وڈوٹس کی تصنیف اسرائیلی روایات قدیمۂ ایرانیوں کے گھنڈر' یونانیوں کی تحریری اطلاق' بیتمام مجموعہ تاریخ کا ایک ضروری اور ابتدائی حصہ ہے۔

## آغازتاريخ

رومیوں اور بونانیوں کے دور بالخصوص سکندر اعظم کی فتو حات سے تاریخ کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس نے دنیا کے اکثر ملکوں کے حالات کواس طرح ہمارے سامنے پیش کیا کہ سلسلہ کو درمیان سے منقطع ہونے کی بہت کم نوبت آتی ہے اور عام طور پر یہیں سے تاریخی زمانہ کی ابتداء تبھی جاتی ہے۔ یونان مصر اور ایران کے حالات کا مطالعہ کرنے سے جس طرح تاریخی مطالعہ سے شوقین کوخوشی حاصل ہوتی ہے اس طرح ہندیوں پراس کو طیش و فضب آتا ہے کہ اس تاریخی مطالعہ سے شوقین کوخوشی تاریخی نوانہ میں بھی ہندوستان پر تاریخی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں والوں کی اس بے پروائی نے موز عین عالم کو ہمیشہ خون ہوگر بنایا کہ انہوں نے فرضی باتوں کو ہمیشہ تی کا قالب پہنایا اور بچ کو بھی سیدھی طرح نہ سنایا۔ اس آباد وسر سبز ملک ہندوستان کے مقابلہ میں ایک دوسرار گیستانی ملک عرب جوروایات کی صحت عافظہ کی قوت سلسلہ ملک ہندوستان کی صند ہاوں کی من وعن حالت بیان کرنے کے لیے ہندوستان کی ضد ہاور ان اس بے بودوایات کی صحت کا فظہ کی قوت سلسلہ ان اس بے بودوایات کی صحت کی تاریخی سرما ہیں بیان کرنے کے لیے ہندوستان کی ضد ہوروایات کی صحت کا دور سیس کی ہودوایات کی صحت کی ہندوستان کی ضد ہوروایات میں جودوایات کی حوث خود ہیں۔

تاریخ کی حقیقی ابتداء: اب قرآن کریم نازل ہوتا ہے۔ عرب تمام دنیا پر چھا جاتا ہے۔ سارے تدن عربی تدن کے آھے ھَبَآءً مَّنْشُورٌ اثابت ہوتے ہیں اور حقیقی معنی میں تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے۔ احادیث کی روایت کے اہتمام اور فن اساء الرجال وغیرہ کے مرتب مدون ہونے

www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است است است است است مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی

مورخ الیے طیس کے جن میں سے بڑایک نے فن تاریخ کی تدوین میں وہ وہ کار ہائے نمایاں کئے ہیں کہ مورخ الیے طیس کے جن میں سے بڑایک نے فن تاریخ کی تدوین میں وہ وہ کار ہائے نمایاں کئے ہیں کہ انسان جران رہ جا تا ہے۔ تدن کی کوئی شاخ اور معاشرت کا کوئی پہلواییا نہ ملے گا جس پر سلمانوں نے تاریخیں مرتب نہ کی ہوں۔ تاریخ کی جان اور روح روال روایت کی صحت ہے اور اس کو سلمانوں نے تاریخیں مرتب نہ کی ہوں۔ تاریخ کی جان اور روح روال روایت کی صحت ہے اور اس کو سلمانوں نے اس درجہ ملحوظ رکھا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے سواکسی دوسری قوم کو بطور مثال پیش نہیں کیا جا سکت ورسری اقوام اور دوسرے ممالک کی تاریخیں مرتب کرنے میں بھی مسلمانوں بی کی نظر التفات کا رہین منت ہے اور اصول تاریخ کے بانی ابن خلدون کا نام دنیا میں ہمیشہ مسلمان مورضین سے خراج تکر یم وصول کرتا رہے گا۔ جب سے مسلمانوں پر تنزل واد باری گھٹا کیں چھائی ہوئی ہیں اور مسلمان مورخین اس کی کوششوں میں وہ پہلی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہوگئی ہے۔ ان کے شاگر دیعنی پور پی مورخین اس کی کوششوں میں وہ پہلی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہوگئی ہے۔ ان کے شاگر دیعنی پور پی مورخین اس کی کوششوں میں وہ پہلی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہوگئی ہے۔ ان کے شاگر دیعنی پور پی مورخین اس کی کوششوں میں وہ پہلی مستعدی اور تیز رفتاری کم ہوگئی ہے۔ ان کے شاگر دیعنی پور پی مورخین اس کی کوششوں میں وہ پہلی سی مصوف ہیں۔

تاریخ سلطنت؛ انسان کو دوسرے حیوانات کے مقابلہ میں بیامتیاز حاصل ہے کہ دوسرے حیوانات اپنی طاقتوں میں محدود رکھے گئے ہیں اور پیدائشی طور پران کے سب ضرورت محدود سامان بلا ان کی سعی وکوشش کے دے دیا گیا ہے لیکن انسانوں کوموقع دیا گیا ہے کہ جس قدر سعی وکوشش کرے گاای قدرتر قی کامیدان اپنے سامنے وسیع پائے گا۔اس ما کودوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ انسان ہروفت سفر میں رہنے اور پستی ہے بلندی کی طرف انقال کرتے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔انسانوں میں جوانسان زیادہ سفر طے کرلیتا یا یوں کہئے کہ زیادہ بلندی پر بہنچ جاتا ہےوہ چونکہ اپنے سوا دوسرے ہم جنسوں کو پیچھے یا نیچے دیکھتا ہے'اس لیے اگر چہوہ حقیقتا کامل نہیں ہوتالیکن نسبتا کامل اور دوسرے اس کے مقابلہ میں ناقص ہوتے ہیں اور چونکہ اس نسبتا کامل کے لیے ہمیشہ ترقی کی گنجائش باقی ہے۔اس لیےوہ باوجودا یک نبتی کمال کےاپئے آپ کوناقص ہی پاتا ہے۔دوسرےالفاظ میں اس طرح كهاجاسكتا ہے كەانسان كى فطرت ميں عبوديت يعنى حقيقى واہب تر قيات كى فرماں بردارى ود بعت كى گئى ے۔ مَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَ أُلِانُسَ إِلَّا لَيَعُبُدُونَ جوانيان سب عاويراورسب سآ كَنظرآ تاب وہ چونکہ ایک مجازی اور نسبتی خیال رکھتا ہے لہذاعام انسان اپنی فطرت کے نقاضے سے مجبور ہیں کہ اس کے سامنے فرمال برداری کا اظہار کریں اور یہی فلفہ ہے بادشاہت اور حکومت کا۔اورای ہے وہ مقولہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بادشاہ ونیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ بات فراموش نہیں ہونی جا ہے کہ بادشاه فرمان روانسبتي كامل ہے نہ حقیقی کیونکہ حقیقی کمال جس وجود میں پایا جائے گاوہ مطلق ہوگا نہ محد و داور محیط ہوگا نه محاط اور منفر د ہوگا نه متعددُ اور باتی ہوگانه فانی' اور واجب ہوگا' نه ممکن وغیرہ اور ای ذات تاریخ اسلام (جلد اول)

واجب الوجود کانام اللہ تعالی ہے جو ہرایک تقص۔ ہرایک عیب اور ہرایک برائی ہے مرااور تمام صفات حنہ کاملہ ہے مصف ہے اور وہی تھیتی باوشاہ حقیقی نافذ الفر مان اور تھیتی عاکم ہے۔ غرضیکہ انسان چونکہ ہرالت میں اپنی آپ کوناقص دیکھنے کی فطرت رکھتا ہے اس لیے فر ماں برداری اور اطاعت بھی اس کی فطرت ہوئی اور ای فطرت ہوئی اور ای فطرت کے فلاف کرنے ہے تھیتی فر مازوانے اس کوروکا ہے جیسا کہ فر مان ہوگئی و اُولی الامئو مِنگم "'جازی نافذ الفر مان یاباوشاہ ہی ہوسکتا ہے جو دوسروں کے مقابلہ میں کمال رکھتا ہو۔ پس ہرایک صاحب کمال کا اپنی آپ سے ینچے درج ہوالوں کوزیر فر مان دیکھنے کی توقع کرتا بھی ایک فطری تقاضا ہوا۔ لیکن چونکہ انسان میں اپنی فطرت کے والوں کوزیر فر مان دیکھنے کی توقع کرتا بھی ایک فطری تقاضا ہوا۔ لیکن چونکہ انسان میں اپنی فطرت کے طاف کرنے کہ بھی استعداد ہے۔ اس لیے ضروری تھا خالف کرنے اور اپنی توقوں کور تی ویک مالت میں اپنی فطرت کے طاف اس چیز کی خواہش کرے جو کی طرح کے کہ وہ باتی ہوئی میں بیٹ ایک فرائی کا ایک خواہش کرے جو کی طرح کے اس کا حق نہیں بلکہ ایک کا لی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتوں اور بادشاہوں کے سلسلہ میں ہمیث میش کشش اور سے میانی ایوں کے سلسلہ میں ہمیث کشش اور سے کہتے کہ ایک نبوت اور دوسری سلطنت۔

علام ہی نظر آتا ہے۔ نافذ الفر مان ہونے کی دو ہوی قشمیں ہیں۔ ایک روحانی دوسری جسمانی یا یوں کہ کہ کرا یک بوت اور دوسری سلطنت۔

وہ کمالات جن کا سلطنت او رمادی حکومت سے تعلق ہے او رجو حکومت و فرمانبردای کا موجب بنتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ان کا تذکرہ طالوت اورداؤدی بادشاہتوں کے ذکر میں اس طرح ہے کہ وَقَالُ لَهُمْ مَبِیْهُمُ إِنَّ الله قَدُ بَعَتَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا۔ یعی ان کے بی نے ان سے کہا کہ اللہ تعلق الله مُنہِیُہُمُ إِنَّ الله قَدُ بَعَتَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا۔ یعی ان کے بی نے ان سے کہا کہ اللہ تا اللہ تعالی نے طالوت کی بادشاہت کا حال من کر اعتراض کیا توجواب ملاکہ إِنَّ الله اصْطَفَهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ 'بَسُطَةٌ فِی الْعِلُمِ وَالْجَسُمِ یعنی الله تعلی کے خالوت کو تجہارے او پر بادشاہت کرنے کے لیے متین فرمالیا ہے اورطالوت کو تم میں تعالی نے طالوت کو تمہارے او پر بادشاہت کرنے کے لیے متین فرمالیا ہے اورطالوت کو تم اورجم میں فوقیت حاصل ہے۔ پھرا آ گے داوُد کی نبست فرمایا ہے اورطالوت کو تم گاہوں کو عمیت کا مرکز بنے اور علی وجسمانی طور پر فوقیت حاصل کرنے کا موقع ملا وہ فوراً اس قوم کا فرما نبروا اورسلطان کا مرکز بنے اورعلی وجسمانی طور پر فوقیت حاصل کرنے کا موقع ملا وہ فوراً اس قوم کا فرما نبروا اورسلطان کا مرکز بنے اورعلی وجسمانی طور پر فوقیت حاصل کرنے کا موقع ملا وہ فوراً اس قوم کا فرما نبروا اورسلطان کا مرکز بنے اورعلی وجسمانی طور پر فوقیت حاصل کرنے کا موقع ملا وہ فوراً اس قوم کا فرما نبروا اورسلطان کے بعد بتدری نہ سُل انسانی میں جو ل جول دوسرے صفات پیدا ہوتے گئے ای مناسبت سے بادشاہوں کی صفات اور بادشاہت کی شرائط میں اضافہ ہوتا گیا نموش کہ دنیا میں ہمیشہ بادشاہ کا مفہوم بہترین اور کی صفات اور بادشاہت کی شرائط میں اضافہ ہوتا گیا نموش کہ دنیا میں ہمیشہ بادشاہ کا مفہوم بہترین سے فی سلام اللہ کے بیکھ کے کہ خیر میں انسانی ہوتا دور ادرائے موقت دونما ہوئے جکہ غیر میں وہ سکھ کی سے مواصل کو مقت دونما ہوئے جگئے گئے میں انسانی ہوئے جگئے گئے میں انسانی ہوئے جکہ غیر میں وہ سلام کی سلام کی سلام کی میں انسانی ہوئے جگئے گئے وہ میں انسانی ہوئے جگئے گئے کی مناسبت سے بودشاہ کی سلام کی سلام کے دوسر می کھنے کو اس کو میں کی میں کرنے کی موقع کے کہ کو میں کو کو میں کو کی میں کو کرنے کی موقع کے کہ کے کہ کی میں کو کرنے کی موقع کے کہ کرنے کی موقع کی کو کرنے کی موقع کے کہ کو کرنے کی موقع کی کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کو کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرن

تاریخ اسلام (جلداول)

یعنی با قابل بادشاہت فی کو تخت حکومت پر جگہ کی۔ اس کلیہ میں کی جگہ استناء پاؤ گے اور اس حقیقت کے خلاف ہرگز دوسری بات ثابت نہ کرسکو گے۔ ہرایک انسان چونکہ اپنی پیدائش اور فطرت میں یکسال حقوق اور یکسال مرتبر کھتا ہے لہذا اکتبا بی صفات اور سعی کوشش کے نتائج سے جوفضائل ہو سکتے ہیں وہی انسان کو حکومت و فرمال روائی کا مقام دلا سکتے ہیں۔ گیئس اُلانسسانَ اِلاَّ مَاسَعی اُ، ہر برزگ خاندان اپنی صفات حسنہ کی وجہ سے اپنے خاندان والوں کا فرمال روا اور بادشاہ ہے۔ ہرگاؤں کا نمبر دار اپنی صفات حسنہ کی وجہ سے اپنے خاندان والوں کا فرمال روا اور بادشاہ ہے۔ ہرگاؤں کا نمبر دار اپنی صفات حسنہ کی وجہ سے اپنے خاندان والوں کا ابتدائی زمانہ کی حکومت وسلطنت کے نمو نے ہیں جو گاؤں کا فرمال روا اور بادشاہ ہے اور بینوع انسان کی ابتدائی زمانہ کی حکومت وسلطنت کے نمو نے ہیں جو آئے کہ میں ہو کہ افراد خاندان میں سے غیر مستحق اور نا قابل محتف کو نقص اور سے میا ہو ساتھ ہو اس برادری کا چودھری محلّہ کا میر محلّہ اس گاؤں اس برادری اس برگہ کا میر محلّہ اس گاؤں اس برادری اس محلّہ کا بہترین شخص شہوں

شخصیت اور جمہوریت: انسانی نسل ایک طرف اشرف المخلوقات اور مخدوم کا نئات ہے۔
دوسری طرف اس کی فطرت میں ہے بات داخل ہے کہ وہ کسی ایک اعلیٰ اور طاقتورہتی کو اپنامر کز اور مقتدا بنا
کررہ اور یہی فطری نقاضا ہے جواس کوتو حید باری نعالیٰ کی طرف رہبری کرتا اور تمام معبود ان باطلہ
سے مخرف بنا کرا کیلے اللہ کی پرسش پر آ مادہ کرتا ہے۔شیطانی فریب کاریوں میں سب سے بروی فریب
کاری ہے تھی کہ انسان نے حکومت وسلطنت کے لیے قابلیت اور صفات حدنہ کی شرط کو فراموش کرکے
وراشت اور نسب کے تعلق کو حکومت اور بادشاہی کے لیے بطور شرط لازم تسلیم کر لیا اور اس کا متیجہ ہے ہوا کہ
ایسے شخصوں کو جو بادشاہت اور حکومت کے تق دار نہ تھے محض بادشاہ کی اولا د نہ ہونے کے سبب بادشاہ
بینی بڑی بڑی خرابیاں اور ہڑا مہ آ رائیاں بر پاکیس اور بن آ دم کواپی اس غلطی کے بڑے بڑے بڑے جنمیاز سے بھگنے

قرآن کریم نے نازل اور آنخضرت علی نے مبعوث ہوکر دنیا کی اس عالمگیر گراہی اور نوع انسان کی اس عظیم الثان غلط روی کاعلاج کیا اور جامع جمیع کمالات انسان بیعلیہ الصلو ۃ والسلام نے خود حکومت کی فرمال روائی کر کے فرائض رسالت و نبوت کے علاوہ دنیوی بادشاہت و حکومت کا بھی ہمترین نموند دنیا کے سامنے پیش کیا اور نوع انسان کو بتایا کہ بادشاہ کے فرائض کیا ہوتے ہیں اور اس کے بہترین نموند دنیا کے سامنے پیش کیا اور نوع انسان کو بتایا کہ بادشاہ کے فرائض کیا ہوتے ہیں اور اس کے اختیارات کی حدود کیا ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے اولین فیض یا فتہ اور بہترین تربیت حاصل کر دہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ اللہ تعلیم کے موافق بہترین شخص یعنی مستحق اور قابل فرمال روائی

تاریخ اسلام (جلد اول) میسی مرتبه بیشیطانی طلسم ٹوٹا کہ حکومت و قربال روائی کے لیے وراثت قابل کا انتخاب کیا اور عملی طور پر پہلی مرتبه بیشیطانی طلسم ٹوٹا کہ حکومت و قربال روائی کے لیے وراثت قابل کھاظ ہے۔ حضرت ابو بکرصد لیق کے بعد حضرت عمر کا انتخاب بھی جائز استحقاق اورای صحیح اصول پر ہوا' ان کے بعد حضرت عثمان غی کھی کا انتخاب اگر چہ وراثت اور نسب کے تعلقات کا لحاظ کے بغیر ہوا گرمسلمانوں کے بعض طبقات اور بعض افراد کو اس انتخاب بیس قدر سے انقباض رہا اور خود حضرت عثمان غی بھی کے اپنے رشتہ واروں اور ہم قبیلہ لوگوں کی رعایت زیادہ مرعی رکھی۔ چنانچہ ان کا زمانہ فتن سے خالی ندرہا۔ پس کہا جاسکت ہے کہ آنخضرت میں کہا جاسکت ہے کہ تخصرت میں کہا ہے تی کہا ۔ اس طرح ۲۳ سال تک اپنی زندگی کا نمونہ و نو ماں روائی کا نمونہ و نیا کے سامنے پیش کیا۔ جس طرح آنخضرت میں گئی دیرگی سام سال تک اپنی کے سامنے پیش کیا۔ جس طرح آنخضرت میں گئی دیرگی دیرٹ کے لیے بیش کیا۔ جس طرح آنخضرت میں گئی کے ذیدگی و انسان کے لیے قابل اقتداء ہیں اس طرح آنخضرت میں گئی کی مدنی زندگی حضرت میں گئی خلافت کے کل ۲۳ سال نوع انسان کے لیے قابل اقتداء ہیں اس طرح آنخضرت میں گئی کی مدنی زندگی حضرت میں گئی جس میں کیا خلافت کے کل ۲۳ سال سلاطین عالم کے لیے قابل اقتداء ہیں اس طرح آنخضرت میں گئی کی خلافت کے کل ۲۳ سال سلاطین عالم کے لیے قابل تقلید ہیں۔

جمہوری سلطنت: جمہوری حکومت میں تین یا پانچ سال کی مدت کے لیے ایک عام شخص کو عام رعایا اپنا حکمر ان منتخب کرتی ہے جس کوصدر جمہوریہ یا پریسٹرنٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔اس صدر جمہوریت کو پورے وہ اختیارات حاصل نہیں ہوتے جن کی نوع انسان کے ایک شفیق سلطان کوضر ورت ہے۔ بعض معمولی کا موں میں بھی پریز بٹرنٹ کو مجبور ہو جانا اور اپنی خواہش کے خلاف کام کرنا پڑجاتا ہے۔ بعض معمولی کاموں میں بھی پریز بٹرنٹ کو مجبور ہو جانا اور اپنی خواہش کے خلاف کام کرنا پڑجاتا ہے۔ گویا حکومت کا کوئی ایک حقیقی مرکز نہیں ہوتا اور امر سلطنت منقسم ہوکر تمام افراد ملک یا افراد قوم سے

تاريخ اسلام (جلداول) مسمسم متعلق ہوتا ہے۔ بظاہر بینظام سلطنت بہت ہی دل پینداورخوشگوارمعلوم ہوتا ہےاورعوام چونکہا پنے او پر خود حکومت کرنے کا موقع پاتے اور جرواستبداد کی زنجیروں کوٹو ٹا ہوا دیکھنے سے خوش ہوتے ہیں کیکن وہ ا پنابہت کچھنقصان بھی کرتے ہیں۔نسل انسانی کی شرافت ٔ خلیج الرین اور بہمہ جہت آ زاد ہونے کے خلاف واقع ہوئی ہے۔ یہی سبب ہے کہ فرانس وامریکہ وغیرہ میں جہاں جمہوری نظام قائم ہے وہاں روحانیت جو مذہب قائم کرنا جا ہتا ہے بالکل تباہ و برباد ہوگئی ہے۔ روحانیت ومذاہب کے سکھائے ہوئے اعلیٰ اخلاق کسی ایسے ملک میں قائم ہی نہیں رہ سکتے جہاں جمہوریت کا سیلا ب موجیس مار رہا ہو۔ جمہوریت کا نظام سلطنت انسان کوالی آزادروش پرڈالنااوراس قدرخلیج الرسن بنانا چاہتا ہے کہانسان رب شناسی اور الله پرتی کے خیالات کو تا دیر قائم نہیں رکھ سکتا۔ خالص جمہوری نظام حکومت سب سے زیادہ قوی تحریک دہریت اور لامذہبیت کی ہے جس طرح ریکستان میں بھیتی پیدانہیں ہو سکتی۔ یانی سے نکل كرمچهلى زنده نېيىں رە ىكتى - تارىك مقام اوركثيف ہوا ہيں انسان تندرست نېيىں رەسكتا \_ اسى طرح خالص جہوری نظام حکومت کے ماتحت نہ ہی خیالات نہ ہی پابندیاں نہ ہی عبادات نشو ونمانہیں پاسکتے اور کوئی الہامی مذہب تا دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مذہب کا اصل الاصول پابندی وفر ماں برداری ہے!ور سیچ مذہب کی پابندی انسانی فطرت کے اس میچ جذبہ کوزندہ رکھتی ہے کہ ہراعلی اور مستحق تکریم ہستی کو اعلیٰ مقام دیا جائے اور اس کی تکریم کی جائے اور اللہ تعالی چونکہ سب سے اعلیٰ اور حقیقی کمال رکھتا ہے لہذا اس کی جناب میں سر بسجو دہوکر سُبُ حَانَ رَبِّني ٱلاعَلَىٰ كا قراركياجائے۔ دنياميں برايك نبئ برايك رسول بر ایک ہادی نے بیرجائز مطالبہ کیا ہے کہ تمام انسان میرے احکام کو مانیں اور میری فرمانبرداری بجالائیں ' اوراس حقیقت سے انکارنہیں ہوسکتا کہان رسولوں نبیوں بادیوں اور رہبروں کی فرماں برداری اوران کے احکام کی بلاچوں و چرائعمیل کرنے ہی ہے نسل انسانی نے ہمیشہ فلاح یائی ہے اور اس فر ماں بر داری ہی کے نتیجہ میں نسل انسانی ذلت وپستی کے مقامات سے نکل کر اس اوج وتر قی کے مقام تک آئی ہے۔ پس جو چیز یا جونظام حکومت اس روش ستودہ کے لیے ہم قاتل ہواورانسان کو ہرایک یابندی ہے آ زاد ہو کرخلیج الرمن رہنے کی ترغیب دیتا ہو وہ نتیجہ میں نوع انسان کے لیے ہرگز مفید ثابت نہیں ہوسکتا۔ دنیامیں ہرایک باپ اپنے بیٹے سے فرمال برداری کی توقع رکھتا ہے اور بیٹے کے لیے یہی مفید ہے کہوہ ا ہے باپ کی فرماں برداری کرے۔ ہرایک استادا ہے شاگردوں سے فرماں برداری کا خواہاں ہے اور شاگردوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ استاد کی فرماں برداری کریں۔ ہرایک پیراپنے مریدوں سے فر ماں برداری کا خواہش مند ہے اور مریدوں کے لیے یہی مفید ہے کہوہ پیر کی فر ماں برداری کریں۔ ہر ا یک لیڈراور ہرایک رہبرا ہے پیروؤں سے پیروی اور فر ماں برداری کا خواہاں ہے اوران کے لیے یہی مفید ہے کہوہ پیروی اور فر ماں برداری کا الا کمیر andehad کے اللہ میدان جنگ میں اپنے سیا ہیوں سے

تاريخ اسلام (جلداول) محمد ۔ اپنے احکام کی تعمیل جا ہتا ہے اور سپاہیوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ اپنے سپہ سالار کی بلاچون و جرا فرمال برداری کریں۔جمہوریت کا مجموعی اثریہ مرتب ہوتا ہے کہ بیٹا اوراینے باپ کی شاگر دایے استاد کی' مریدا پنے بیرکی' عوام اپنے لیڈر کی' سپاہی اپنے سپہ سالار کی اطاعت وفر ماں برداری کو اپنے لیے محنت اورسراسرگرال محسوس کرنے لگتے ہیں اور رفتہ رفتہ بیتمام چیزیں زائل ہوکر انسان اس دہریت او رلا مذہبیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے جواس کوانسانیت سے خارج کر کے ہیمیت کے مقام پر لا نا جا ہتی ہے۔جمہوریت کا مقام چونکہ نم بہیت کے خلاف واقع ہوا ہے لہذا جس قدر ند ببیت کوصدمہ پہنچے گاای قدرامن وسكون صرف ندبب كى بدولت دنيامين قائم بهوسكتا ہے۔حكومت وسلطنت اس معامله ميں ہميشه نا کام رہی ہے۔گھروں کے اندر تنہائی کے موقعول ٔ بیابانوں ٔ ریگتانوں ٔ راستوں وغیرہ میں انسان حکومت کی طافت اور پولیس کی نگرانی ہے بالکل آ زاد ہوتا ہے۔ان مقامات پرلل چوری زناوغیرہ جرائم ے مذہب ہی باز رکھ سکتا ہے: حکومت۔اگر روئے زمین کے تمام باشندے لامذہب ہو جائیں توسطح ز مین کشت وخون قبل و غارت 'چوری' زنا' حجموٹ فریب وغیرہ بدتمیز یوں اورشرارتوں ہےلبریز ہو کر نوع انسان کے لیے جہنم بن جائے۔ یورپ اور امریکہ کی جمہوریتوں میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں ویکھتے جس کے لیے بجاطور پر ہمارے دل میں رشک پیدا ہو سکے۔انہیں ملکوں میں لا غرببیت زیادہ یائی جاتی ہے۔ انہیں میں معاشرت انسانی بے حیائی کی طرف زیادہ مائل ہے۔ انہیں میں وعدہ خلافی ' نے و فائی' خود مطلی' دروغ بیانی' دھو کہ دہی وغیرہ لوگوں کے عام چال چلن کا جزوبن جاتے ہیں۔جمہوری حکومتوں میں کوئی نپولین' کوئی قیصرولیم' کوئی جولیس سیزر' کوئی تیمور' کوئی ہنی بال' کوئی صلاح الدین' کوئی سلیمان قانونی' کوئی شیرشاه' کوئی عالمگیربھی ہرگز پیدانہیں ہوسکتااور پیدا ہوکرزندہ نہیں رہسکتا کسی خالد بن ولید " کا پیدا ہونا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔انسانی فریب خورو گیوں اور انسانی پست ہمتیوں کی غالبًا بیسب ے زیادہ بدنما اورعظیم الثان مثال ہے کہ ہم آج بہت ہے مسلمانوں کو بھی بورپ و امریکہ والی جمہوریتوں کا خواہش مند د کیچہ رہے ہیں جواسلام کی تعلیم کے سراسرخلاف اور بنی نوع انسان کے لیے بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔مسلمانوں کے خیالات کا پیغیر نتیجہ ہے کہان کی برز دلی اور کم ہمتی کا۔ یہ برز دلی اور کم ہمتی ند ہب سے ناوا قف ہونے اور قر آن وحدیث پر نظر نہ کرنے کے سبب پیدا ہوئی ہے۔ شخصی و دَراشی سلطنت: جب کوئی شخص تخت سلطنت کا ما لک اور تاج حکومت پر متصرف ہوجا تا ہے تو نسب اورخون کا تعلق اور اس کی فطری محبت کا نقاضا اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس امر کی کوشش کر ہے کہاس کے بعد جس طرح اس کا بیٹا اس کی مملوکات ومقبوضات کا دارث و مالک ہوگا۔اس طرح اس کی بادشاہت حکومت کا بھی وارث ہولیکن بیاس کی غلطی ہوتی ہے کیونکہ بادشاہت اس کی ملکیت نتھی بلکہ وہ

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمسسسسم ا یک امانت بھی جوملک وقوم نے اس کے سپر د کررکھی تھی۔اس کاحق ہے کہ بیامانت پرتصرف کرے اور بااختیارخودکسی کےسپر دکر ہے۔امانت ہمیشہاس کے مالک کوسپر دہونی جا ہے ۔لہذااس با دشاہ کے بعد بادشاہت کا کسی دوسرے کے سپر دکرنا ملک وقوم کا کام ہے۔ نہاس بادشاہ کا۔لیکن باوشاہ یا خلیفہ یا حكمران چونكەسب كامتاع اوربرى برى طاقتوں پر عامل وقابض ہوتا ہےلہذااس كواس خيانت سے باز ر کھنے اور اس غلط کاری سے بچانے کے لیے اس بڑی ہمت اور اس قوی ارادے اور اس طاقتور قلب اور اس بلندحوصله کی ضرورت ہے جواسلام اپنے ہرا یک پیرومیں پیدا کرنا چاہتا ہے اور جوآ تخضرت محمقان کے اورقر آن حکیم نے صحابہ کرام ﷺ کے اندر پیدا کردیا تھا۔مسلمانوں نے تعلیم اسلام کی طرف سے اعراض کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہان کی اس ہمت ٔاراد ہاورحوصلہ میں کمی واقع ہوگئی جواسلام نے پیدا کیا تھااور وہ اپنے حکمرانوں کواس خیانت ہے باز نہ رکھ سکے بلکہ کم ہمتی کے سبب حکمرانوں کی اس خیانت پر رضا مند ہو گئے۔ آخر کارشخصی وراثتی سلطنت کی رسم بدجو خلافت راشدہ کے عہدمسعود میں مث چکی تھی مسلمانوں میں جاری ہوگئی اور اس رسم بد پر رضا مند ہو جانے کا خمیازہ مسلمانوں کو بار ہا بھگتنا پڑا۔ وراثت ولی عہدی کی نامعقول و ناستو دہ رہم نے بسااو قات ایسے نالائق و نا نہجارلوگوں کومسلمانوں کا حكمران بنایا جن کومعمولی بھلے آ دمیوں کی مجلس میں بھی جگہ نہیں ملنی جا ہے تھی۔ بے شک مسلمانوں کا کوئی ا یک ہی سلطان یا خلیفہ یا حکمران ہونا جا ہے کئین وہ مسلمانوں کا بہترین شخص ہواورمسلمان اس کو کثر ت رائے یا اتفاق رائے سے منتخب کریں ۔ کسی شخص کا کسی خلیفہ یا با دشاہ کے گھر پیدا ہونا ہر گز ہر گز اس امر کے لیے ستلزم نہیں ہے کہوہ قابلیت حکومت بھی رکھتا ہو۔

اگریدوراشت والی رسم مسلمانوں کے اندر جاری نہ ہوتی اور امر سلطنت اسی طرح محفوظ رہتا جیسا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں محفوظ رہا تو آج اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی بیجالت نہ ہوتی جو ہم اپنی آئھوں سے دیکھر ہے ہیں لیکن مشیت ایز دی نے یہی چاہا اور قضا وقد رکو شتے پورے ہوکر رہے ۔ مسلمان اگر شروع ہی سے اس کے مخالف رہتے اور امر حکومت کے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش وسعی میں کی نہ کرتے تو اگر چداول اول ان کو ہڑی بڑی قربانیاں اور زیادہ محنتیں برداشت کرنی پڑتیں لیکن پھر بھی کسی حکمران کو اس امر کی جرائت نہ رہتی کہ وہ اپنے بعدا پنے بیٹے کو حکمران منتخب کرانے اور ولی علی بہترین تھے کہ وہ حکمرانی محمد بنانے کی جرائت کرتا ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ایک سے زیادہ بیٹے اس قابل سے کہ دہ حکمرانی بہترین شخص کہ بہترین شخص کرسکیس اور امور سلطنت کو چلاسکیس لیکن انہوں نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عمر فاروق کے اس بہترین شخص عبداللہ کا مسلمانوں سے فرمائش اور سفارش کی ۔ حضرت عمر فاروق کے اس سے کہ مسلمانوں کے فیلے مہوں کین حضرت عمر فاروق کے اس سے کہ حضرت عبداللہ بین حضرت عمر فاروق کے اس کے کہ حضرت عبداللہ بین مند سے لہذ انہوں نے نہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بین مند سے لہذ انہوں نے نہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بین مند سے لہذ انہوں نے نہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بین مند عاصل کرنے کے چونکہ خواہش مند سے لہذ انہوں نے نہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بین مند سے لہذ انہوں نے نہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بین مند سے لیند انہوں نے نہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بین سے میاں مند سے لیند انہوں نے نہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بین سے میاں میاں مند سے اور بالکل مساصل کرنے کے چونکہ خواہش مند سے لیند انہوں نے نہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بین

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ سماه نجیب آبادی مرفی تا قابل خلافت تح بلکه صرف اس لیے که وراثق حکومت کارواج مث جائے خاص طور پروصیت فرمادی که عبدالله بن عمر می برگز خلیفه منتخب نه کئے جائیں۔

لوگول کی سب ہے بری نا دانی اور نابینائی ہیہ ہے کہ وشخصی حکومت کی برائیاں اورشخصی حکومت کے نقصا نات دیکیجد کیچکران برائیوں اورنقصا نوں کااصل سبب دریا فت نہیں کرتے بلکہ شخصی حکومت کے عام طور پرمخالف ہوکر جمہوریت کی مدح سرائی شروع کر دیتے ہیں ۔ شخصی حکومتوں کی جس قدر برائیان ہم کونظر آتی ہیں ان سب کا اصل الاصول میہ ہے کتی حصی حکومت نے وراثت میں دخل پالیا ہے اور بادشاہ یا حکمران کے انتخاب کاحق لوگوں ہے چھن گیا ہے۔ پس عقل کا تقاضایہ ہے کہ ہم برائیوں کے اصل منبع یعنی وراثت کی رسم کوسلطنت کے معاملہ میں دخیل نہ ہونے دیں اور باپ کے بعداس کے بیٹے کواگر وہ سب سے بہتر نہیں ہےتو ہرگز اپنا حاکم نہ بننے دیں اورا گروہی سب سے بہتر ہے تب بھی اپنے اختیار اور جمہور کی عام منظوری کے بعد اس کو حکمران شلیم کریں۔ یہ کون سی دانائی ہے کہ ایک غلطی ہے بیجنے کے لیے دوسری و لیبی ہی غلطی کے مرتکب ہوں شخصی حکومت میں با دشاہ کوزیا دہ مظالم اور زیادہ نالائقیوں کے ارتکاب کا موقع عوام کی بزدلی اور کم ہمتی کے سبب مل جاتا ہے ۔ بزدلی اور پست ہمتی کے سبب جو اطاعت وفرماں برداری میں جواحساس اور فرض اور استحقاق کی بنا پر کی جاتی ہے زمین وآسان کا فرق ہے۔شابیر سے بات اس طرح سمجھ میں آ جائے کہ حضرت عمر فاروقﷺ کے بعض عامل جوصوبوں کے گورنر ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرﷺ کا ایک ہاتھ نیچے کے جبڑے پر ہے اور ایک او پر کے جبڑے پر۔اگر ہم ذرا بھی بے راہ روی اختیار کریں تو عمرﷺ ہمارے دونوں جبڑے فوراً چیرڈالے گا۔حضرت عمر فاروقﷺ کا حکم خالد بن ولیدﷺ کے پاس پہنچتا ہےاور وہ سپدسالا رافواج کے مرتبہے گرا کرا یک ماتحت بنادیئے جاتے ہیں اور خالد بن ولید ﷺ جبیبا فتح مندسالا رکشکر بلا چون و چراحکم کی تعمیل کرتا ہے۔اب دوسری طرف دیکھو کہ حضرت عمر فاروقﷺ کو برسرمنبرٹو کا جاتا ہے اور ایک معمولی مخض ان کی امانت و دیانت کاامتحان لیتا ہے۔ایک عورت مہروں کی نسبت حضرت عمر فاروق کے ایک تقریر س کر بلاتکلف اعتراض کرتی ہے اور خلیفہ وقت کو برسر منبر اقر ارکر ناپڑتا ہے کہ مدینہ کی عورتیں بھی مجھکو میری غلطی ہے آگاہ کر سکتی ہیں۔ اب غور کرو کہ بیاس فتم کی فرماں برداری ہے جو حضرت عمر فاروقﷺ کی کی جاتی ہے۔ دوسری طرف اس فر مال برداری کو دیکھو جواس آخری زمانہ میں سلاطین مغلیہ کی ان کے درباروں میں اور اطراف ملک میں کی جاتی تھی مگر نہ صرف پنجاب سندھ دکن بنگال وغیرہ صوبوں بلکہ آ گرہ والہ آباداور دلی کے صوبوں میں بھی شاہی احکام کی تعمیل نہ ہوتی تھی۔ تخصی جمہوری سلطن**ت**: اسلام نے دنیا میں جس قتم کی حکومت کرنی جاہی ہےاور جونمونہ صدر

تاريخ اسلام (جلد اول) . اسلام میں پیش کیا ہے اس کوشخص جمہوری سلطنت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔اسلام کا مجوزہ نظام حکومت میں ہراسلامی طبقہ کوا ظہار رائے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔مستحق حکومت وخلافت اورمسلمانوں کے بہترین مخص کے امتخاب میں تمام وہ صورتیں اختیار کرلینی جائز ہیں جن کے ذریعہ کا امکان نہ رہے اور بہترین مخص کا تعین ہو جائے ۔ کسی اساسی قانون یا دستور العمل یا جدید نظام حکومت کے بنانے کی مسلمانوں کوضرورت ہی نہیں کیونکہ قرآن مجیداورسنت بنوی الفیلے ان کے پاس موجود ہے۔ پس بہترین شخصیت کے انتخاب کر لینے کا کام بھی مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل کا منہیں ہے جو مخص قرآن وحدیث سے زیادہ واقف اوراس کی زندگی قرآن وسنت کے سانچے میں زیادہ ڈھلی ہوئی نظرآتی ہووہ زیادہ مستحق اس امر کا ہے کہ سلمانوں کا حاکم بنایا جائے۔قرآن وحدیث کی تعلیمات کے موافق ملک وقوم کوچلا نااور الله اوراس كے رسول كے احكام كونا فذكر نامسلمانوں كے حاكم كا خالص كام ہے۔مسلمان اپنے حكمراں كو اگروہ اللہ اور رسول کے علم کی مخالفت میں کوئی حرکت کرے فور آروک اور ٹوک سکتے ہیں لیکن اس کے ہر ا یک حکم کی تعمیل کو جوقر آن وسنت و حدیث کے خلاف نہ ہو ہرا یک مسلمان کا فرض ہے کہ ضروری سمجھے اور اس سے بغاوت وسرکشی کا خیال تک بھی دل میں نہ آنے دے مسلمانوں کا حکمراں اگر بےراہ روی اور الله ورسول کے صاف احکام کی خلاف ورزی اختیار کرے تو فوراً معزول کیا جاسکتا ہے لیکن اگروہ اپنے فرائض اورملک وقوم کی خدمات اللہ کے ڈراور نیک نیتی کے ساتھ بجالا تا ہے تو اس سے بڑھ کراور کیا حمانت ہوسکتی ہے کہ ایک تجربہ کار مفید ملک وقوم نیک طینت اور فیمتی مخص کو محض اس لیے برطرف کیا جائے اور نے مخص کے انتخاب کی زحت گوارا کی جائے کہ اس سے پہلے خلیفہ یا حکمران کو تین یا پانچ سال کی مدی گزر چکی ہے۔مسلمانوں کا خلیفہ درحقیقت مسلمانوں کا خادم پامسلمانوں کا چوکیداروپاسبان یا مین ہوتا ہے پس کسی خادم یا پاسبان یا امین کواگروہ اپنے فرائض عمر گی ہے بجالا تا ہے ہم کیوں اس کے فرائض ہے ہٹا ئیں اور کسی نے تجربہ کی مصیبت میں اپنے آپ کومبتلا کریں۔مسلمان اپنے خلیفہ ہے کوئی قانون ہنوانانہیں جاہتے۔مسلمان اپنے خلیفہ کواپنے روپیہ سے عیش پرتی وتن پروری کاموقع ہی نہیں دینا عاہتے ۔مسلمانوں کا خلیفہ ایک نہایت معتدل اور معقول نظام کے تحت امیروں سے بقدر مناسب مال و دولت وصول کرتا اور اس کوغریبوں مفلسوں نتیموں حاجت مندوں وغیرہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ مسلمانوں کی سلطنت کا تمام خزانہ مسلمانوں کامشتر کہ مال ہےاور وہ انہیں کی فلاح و بہبود کے لیے خرج ہوتا ہے نہ بیر کہ سلمانوں کا خلیفہ یا بادشاہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھاورا پنے اختیار سے جو چا ہے کرے۔ ملمانوں کی سلطنت میں چونکہ امراء ہے ایک مناسب ٹیکس وصول کیا جاتا اور مختاجوں کو دیا جاتا ہے۔ لہذا قوم میں سرماہ واروں اور مزدوری پیشہ لوگوں کے درمیان وہ کشکش پیدا ہی نہیں ہوسکتی جس میں آج تمام بورپ گرفتا رہے۔مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا چوکیدار او رپاسبان بھی ہوتا ہے اور ان کا www.ahlehaq.org

سالام (جلد اول) سرب میں مسلمانوں کاباب بھی ہوتا ہے اوران کا استاذ پیر بھی مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا استاذ پیر بھی مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا استاذ پیر بھی مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا استاذ پیر بھی موتا ہے اوران کا شہنشاہ بھی اگر کوئی اتا بھی ہوتا ہے اوران کا شہنشاہ بھی اگر کوئی انہم معاملہ پیش آ جائے مثلاً کی ملک پر چڑھائی یا کئی قوم سے لڑائی کرنی ہو کئی سے سلم کرنی ہو کئی کے مدر کے لیے فوج بھیجنی ہو مسلمانوں کی حفاظت اور ملک کے امن وامان کی خاطر کون می موثر تدبیرا ختیار کرنی چاہئے وغیرہ ایسے تمام اہم معاملات میں مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں سے ضرور مشورہ کرتا ہے کیونکہ قرآن کریم نے ایسا بی حکم دیا ہے لیکن اس مشورے کی غرص بینہیں ہوتی کہ عام لوگ اپنی کشرت رائے ہو گر آن کریم نے ایسا بی حکم دیا ہے لیکن اس مشورے کی غرص بینہیں ہوتی کہ عام لوگ اپنی کشرت رائے ہو مجور کرسکیں بلکہ اس مشورے کا مشاء صرف بیہ ہوتا ہے خلیفہ وقت کوا یک رائے قائم کر لینے میں مدد ملے یعنی خلیفہ سب کی رائے سنتا اور مخالف وموافق دلائل ہے آگائی حاصل کرتا اور آخر میں ایک بہترین رائے خلیفہ سب کی رائے سنتا اور مخالف وموافق دلائل ہے آگائی حاصل کرتا اور آخر میں ایک بہترین رائے خلیفہ سب کی رائے سنتا اور مخالف وموافق دلائل ہے آگائی حاصل کرتا اور آخر میں ایک بہترین رائے فائم کر کے اس پڑمل درآ مدشرور کردیتا ہے۔ و شاور دھنم فیی الآم کو بیت خور میں ایک بہترین رائے مذکورہ بالانظام حکومت جو اسلام قائم کرنا چاہتے ہے۔ خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر میں سیک میں اس کا نمونہ نظر میں اس کا نمونہ نظر میں سیک میں سیک میں اس کا نمونہ نظر میں اس کا نمونہ نظر میں سیک میں سیک میں سیکر اس کی میں سیکر کے اس کے معاملات میں سیکر کرنا چاہتے ہے۔ خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر میں سیکر کرنا چاہتے ہے۔ خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر میں سیکر کرنا چاہتے ہے۔ خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر میں سیکر کرنا چاہد ہے۔ خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر میں سیکر کرنا چاہد ہے۔ خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر کرنا چاہد ہے۔ خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر میں سیکر کرنا چاہد ہے۔ خلاص میکر کرنا چاہد ہے۔ خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر کرنا چاہد ہے۔ خلافت راشدہ میں اس کی نمونہ نظر کرنا ہے کو میں کرنا چاہد ہے۔ خلافت راشدہ کو میکر کرنا ہے کرنا چاہد ہے۔ خلاقت راشدہ کی کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہ

ندگورہ بالا نظام حکومت جواسلام قائم کرنا چاہتے ہے۔خلافت راشدہ میں اس کا نمونہ نظر آسکتا ہے۔خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی حکومت کا نظام عام طور پرشخصی وراثتی سلطنت میں تبدیل ہوگیا لیکن تعلیم اسلام کی خوبیوں اور اسلامی اخلاق کے جلوے اکثر ملکوں اور اکثر خاندانوں کی حکومت میں نمایاں طور پر نظر آتے رہے اور مجموعی طور پر مسلمانوں نے جیسی حکومت کی ایسی اچھی اور قابل تعریف عکومت کی دوسری قوم کومیسر نہیں آئی۔ جمہوری حکومت جس کی مثالیل پورپ امریکہ پیش کررہے ہیں مگومت کی دوسری قوم کومیسر نہیں آئی۔ جمہوری حکومت جس کی مثالیل پورپ امریکہ پیش کررہے ہیں ہرگز ہرگز اس نظام حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جواسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔

#### بهارا نقطهآ غاز

عام طور پرمسلمان مؤرضین نے اپنی کتابوں کو آدم بلکہ بعض نے تو پیدائش زمین و آسان سے شروع کیا ہے۔ میں اپنی تاریخ اسلام کو آنخضرت محمقیقہ سے شروع کرتا ہوں کہ آنخضرت علیقہ سے پہلے کے حالات شک واشتباہ سے خوالی نہیں اور آپ کے زمانہ سے پہلے دنیا میں تاریخ نولی کا کوئی خاص اہتمام بھی نہیں تھا۔ نیز یہ کہ آنخضرت علیقہ ہی سے تاریخ اسلام کی ابتدا بھی مجھی جاتی ہے کیونکہ عرف عام میں آپ تاہی ہی کو بانی اسلام اور آپ تاہیہ ہی کی امت کو اہل اسلام کہا جاتا ہے۔ ورنہ حقیقتا تو ابوالبشر حضرت آدم التا کی کے وقت سے اسلام و نیا میں موجود چلا آتا ہے۔

تاریخ اور جغرافید کا تعلق: جغرافیه کوتاریخ کے ساتھ یقیناً نہایت قوی تعلق ہے اورای لیے زمانہ عال میں جوتاریخیں یورپی مؤرخین کی تقلید میں لکھی گئی ہیں ان کے ساتھ جغرافیہ بھی شامل کر دیا گیا تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں اور ساتھ ہی ملک عرب کا جغرافیہ تو ضیح مطالب کے لیے لکھنا ہوری سمجھا ہے لیکن چونکہ مسلمانوں کی مکمل اور ساتھ ہی مخضر تاریخ لکھنی منظور ہے لہذا میں اگراپی مروری سمجھا ہے لیکن چونکہ مسلمانوں کی مکمل اور ساتھ ہی مخضر تاریخ لکھنی منظور ہے لہذا میں اگراپی کتاب کا کوئی خاص حصہ جغرافیہ کے لیے مخصوص کروں تو اس میں ساری و نیا کا جغرافیہ لکھنا پڑے گا کیونکہ مسلمان اور ان کی حکومت قریباً تمام د نیا ہے تعلق رکھتی ہے اور بیا خصار کو مذظر رکھتے ہوئے بے حد دشوار ہے۔ بنابری مجھ کو اس حن طن سے فائدہ اٹھا تا پڑا ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے د نیا کے جغرافیہ سے ضرور واقف ہوں گے اور ملکوں کے نقشے بھی ان کے پاس موجود ہوں گے یا وہ خود فر اہم کرلیس گے تا ہم ارادہ ہے کہ حسب ضرورت کہیں کہیں ملکوں اور صوبوں کے نقشے اس کتاب میں شامل کر دیئے جائیں۔ زمانہ جا ہلیت اتو ام عرب قریش مراسم جا ہلیت وغیرہ کے حالات بھی اس کتاب میں زیادہ تعقیل اور زیادہ شرح و بسط کے ساتھ نہ ہوں گے۔

آ تخضرت الله الشراری کا الوں کو تاریخ کی کتابوں پر ترجے دی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں تاریخ طبری میں تاریخ الکامل ، ابن اثیر تاریخ استعودی تاریخ ابوالضداء تاریخ ابن خلدون تاریخ الخلفا سیوطی وغیرہ کا تاریخ الکامل ، ابن اثیر تاریخ استعودی تاریخ ابوالضداء تاریخ ابن خلدون تاریخ الخلفا سیوطی وغیرہ کا مابدالاشتراک نکال کر درج کر دیا ہے اورائی ترکیب سے تاریخ کا بہتر میں خلاصد درج کیا ہے۔ خلافت عباسیہ کے ضعف وانحطاط کا زمانہ شروع ہونے پرجس جس ملک میں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں ان سب کے حالات عموماً جدا جدا اور ہم عہد مؤرخین کی کتابوں سے لئے بین کہیں کہیں میں نے عیسائی مؤرخین کے حوالے بھی دیے بیں اور ان کی عبارتیں بھی نقل کر دی بیں لیکن وہ تحض اثبات مدعا اور گواہ کے طور پر میراعقیدہ یہ ہے کہ عیسائی مؤرخین کی تاریخوں کے مقابل علی مبہت ہی اور فی درجہ کی بیں اور ہم کو اپنی تسکین قلب اور تحقیق حقیقت کے لیے ان کی طرف ہر گر متوجہ میں بہت ہی اور فی جو اپنی تسکین قلب اور تحقیق حقیقت کے لیے ان کی طرف ہر گر متوجہ میں بہت ہو اور ہم کو اپنی تسکین قلب اور تحقیق حقیقت کے لیے ان کی طرف ہر گر متوجہ میں بہت ہو اور ہم کو اپنی تسکین قلب اور تحقیق حقیقت کے لیے ان کی طرف ہر گر متوجہ میں بہت ہو اور ہم کو اپنی تسکین قلب اور تحقیق حقیقت کے لیے ان کی طرف ہر گر متوجہ میں بہت ہو کی اور درائے زنی میں صرف خیصا بیا تا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی تمام تر طاقت اور قابلیت ، فیصلہ نگاری اور درائے زنی میں صرف کر کے تاریخ کو ایک افسانہ یا تاول بنا تا چا بتا ہے۔ مسلمان مؤرخیان جمر اللہ تعالی اس عیب سے بہت ہی حضوظ نظر آتے ہیں اور ای لیے وہ بطور شفہ گواہ کی بہت ہی تھد مدکر سکتے ہیں۔

اس تاریخ ہے مسلمان کسی خاص قتم کے منافع حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے
ایسے مقامات ہیں جوزیادہ ،غورزیادہ اورزیادہ توجہ کے مستحق ہیں بیاورائی قتم کی اور ضروری باتوں کا حال
اس تبھرہ ہے معلوم ہوگا جواس کتاب کے خاتمہ پر لکھنے کاعزم رکھتا ہوں (و باللہ التوفیق)۔

تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ ۳۲ \_\_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی ( پہلا باب )

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ نَحُمُدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

### ملكءرب

ملک عرب کا کچھ نہ کچھ تذکرہ شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ آنخضرت میں ہے کہ مشہور شہر مکہ مرمہ میں پیدا ہوئے اور دوہرے مشہور شہر مدیند منورہ میں آپ تابع نے نجرت فر مائی اور وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ بھی ملک عرب ہی وہ ملک ہے جوآنخضرت میں این کے بیاتیے کی زندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ عرب شوکت اسلام کی ابتدائی جلوہ گاہ ہے۔ اس ملک عرب کی زبان میں کائل وحی اور آخری آسانی کتاب نازل ہوئی جو تمہم ملکوں نمام قوموں اور قیامت تک تمام زبانوں کے لیے ممل ہدایت ہے۔ اس ملک عرب سے ہر چہار سمت ساری دنیا میں اسلام کی روثنی پھیلی اور اس ملک عرب میں خانہ کھید ہے جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطہ سے مسلمان کھیج چلے جاتے اور میدان عرفات میں سبال کر اللہ رب العزت کی حمد وثناء اور ممان جات و دعا میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جہاں شاہ وگدا سب کی ایک حالت ہوتی ہے اور خالق ارض وسا کی عظمت و مسلم کی ایک حالت ہوتی ہے اور خالق ارض وسا کی عظمت و مسلم کی ایک حالت ہوتی ہوا اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ اور جراغ ہدا ہت بنا۔

محل وقوع اورنقسیم ملکی: ایشیائے نقشه میں جنوب کی جانب ہندوستان ہے مغرب کی طرف ایک بہت بردامتطیل نما جزیرہ نما نظر آتا ہے ای جزیرۃ العرب یا ملک عرب کہتے ہیں جس کی حدودار بعہ یہ

مشرق میں خلیج فارس اور بحرعمان جنوب میں بحرعرب یا بحر ہند مغرب میں بحرقان مادر نہر سورہ میں بحرقان میں ملک عرب کا رقبہ بارہ تیرہ لا کھ میل مربع ہے جس میں چار پانچ لا کھ میل مربع کے قریب خالص ریکستانی اور غیر آبادر قبے شامل ہیں۔ سب سے مشہور ریکستان الربع الخالی یا الدھنا کے نام سے موسوم ہے جس کا رقبہ ڈھائی لا کھ میل مربع ہے اور وسط عرب میں مائل بجنوب ومشرق واقع ہے۔ اس ریکستان عظیم کے شال میں الحسایا بحرین کا صوبہ ہے جو نیج فارس کے ربع خالی کے شال ومشرق میں عمان کا صوبہ ہے جا وار الصمد اور مشہور شہر مقط ہے یہ صوبہ بحرعمان کے ساحل پر واقع ہے۔ ربع خالی کے جنوب ومشرق میں حوب وربع خالی کے مناصل پر واقع ہیں۔ ربع خالی ومشرق ہیں۔ ربع خالی وہشر ق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوبے ہیں جو بحرعرب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی وہشر ق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوبے ہیں جو بحرعرب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی وہشر ق میں حضرت موت اور مہرہ کے صوبے ہیں جو بحرعرب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع خالی

تاریخ اسلام (جلد اول) میں ہے ہوں ہے۔ ہوں کا سب سے مشہور شہر صنعا ہے۔ یہ صوبہ بح ہندا وربہر قان مرحم سنعا ہے۔ یہ صوبہ بح ہندا وربہر قان میں سامل پر واقع ہے۔ ای میں عدن اور جدہ کے بندرگاہ ہیں۔ ربع خالی کے مغرب اور بحن کے قان م کے سامل پر واقع ہے۔ ظہور اسلام کے وقت یہ صوبہ ملک عرب علی میں عیسائیوں کا مرکزی مقام تھا۔ ربع خالی کے مغرب اور نجان کے شال میں غیر کا صوبہ ہے جو بح قلزم کے سامل پر واقع ہے۔ نجان مرکزی مقام تھا۔ ربع خالی کے مغرب اور نجان کے شال میں غیر کا صوبہ ہو بح قلزم کے سامل پر واقع ہے۔ نجان اور غیر دونوں صوبہ صوبہ یمن کے صفے سمجھے جاتے ہیں۔ عمیر کے شال میں جو بح قلزم کے سامل پر ایک چھوٹا ساعلاقہ تہامہ ہے وہ تجاز میں شامل یعنی تجاز کا جنو بی حصہ سمجھا جاتا ہیں جو بح قلزم کے سامل پر ایک چھوٹا ساعلاقہ تہامہ ہے وہ تجاز میں شامل یعنی تجاز کا جنو بی حصہ سمجھا جاتا ہوں جو بہتوان اور شال میں میش میں میں میں میں میں میں شامل یعنی تجاز کا جنوبی حصہ ہوں ہوں وہ تجاز اور شال میں صوبہ تجاز واقع ہے۔ جس میں مکن مدینداور جدہ وینہ و ع کے بندرگاہ واقع ہیں۔ اور بح قلزم کے مغرب میں صوبہ تجاز واقع ہے۔ جس میں مکن مدینداور جدہ وینہ و ع کے بندرگاہ واقع ہیں۔ اور بح قلزم کے مغرب میں صوبہ تجاز واقع ہے۔ جس میں مکن مدینداور جدہ وینہ و ع کے بندرگاہ واقع ہیں۔ علاقہ تجر ہے رائع خالی کے اندر حضرت میں ایک چھوٹا ساعلاقہ خیبر ہے۔ شام و تجاز و نوجہ کے ماہین ایک علاقہ جر ہے رائع خالی کے اندر حضرت میں ایک چھوٹا ساعلاقہ خیبر ہے۔ شام و تجاز ونجد کے ماہین ایک میں میں وربیان الاحقاف ایک مشہور غیر آ با درقبہ ہو سکتا ہے۔ کسی زمانہ میں قوم عاد کا مسکن تھا۔ ان تمام مہر کورہ بالا مقامات پر نقشہ میں وال لینے سے ملک عرب کے صوبوں اور مشہور علاقوں کا صحیح تصور ذہن میں قائم ہو سکتا ہے۔

آب و ہوا اور باشند ہے: ملک عرب میں کوئی شہوراور قابل تذکرہ دریا ندی نہیں ہے۔ قریباً تمام ملک خشک ریکتانی اور بنجر زمین پر مشمل ہے 'سمندر کے کنار ہے جوعلاتے واقع ہیں ان میں پچھ سرہزی اور آبادی ہے۔ پانی کی نایابی نے درمیانی حصوں میں انسانی آبادی کو غیر ممکن اور سخت دشوار بنا دیا ہے تمام آباد علاقے ساحل سمندر پر واقع ہیں۔ صرف ایک نجد کا وسیع صوبہ ہے جو رابع خالی کے شال اور وسط ملک میں واقع ہے۔ نجد ایک سطح مرتفع ہے جس میں بڑے بڑے درکیتان بھی واقع ہیں اور نجد کے دیکتان بھی واقع ہیں اور تجد ایک سلے بھی واقع ہے۔ نجد ایک سطح مرتفع ہے جس میں بڑے دملے عرب میں جابجا پہاڑ وں کے سلطے بھی واقع ہیں لیکن کوئی پہاڑ سر سبز وشاداب نہیں ہے۔ بخ قلزم کے ساحلی صوبے یعنی بمن اور بچاز ویر عبان کی ماحلی صوبے یعنی بمن اور بچاز قریب میں فوقیت رکھتے ہیں۔ کل ملک عرب کی آبادی سواکر وڑ کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ کویائی مربع میل دس آ دی آباد ہیں۔ دھوپ سخت شدت سے پڑتی ہے۔ لو قریب بیان کی جاتی ہے کہ اس کا نام بھی سموم یا زہر ملی ہوار کھا گیا ہے۔ انسان کی تو حقیقت کیا ہے اونٹ ویسیار گیتانی جانور بھی سموم کا مقابلہ نہیں کرسکا اور باد سموم کا ایک جھو نے سے مرکر رہ جاتا ہے۔ اونٹ ویسار گیتانی جانور بھی سموم کا مقابلہ نہیں کرسکا اور باد سموم کا ایک جھو نے سے مرکر رہ جاتا ہے۔ اونٹ ریکھتانی جیور کے ساکوئی قابل تذکرہ پیداوار نہیں۔ اس ملک میں بڑا کار آمد جانور ہے۔ سیکٹر وں کوس مسافر کو پانی کا نام ونشان تک نہیں ملاک اور فرید وارنہیں۔ اس

ماریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ سیم \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آمادی ملک کے باشندے اون کے دودھ اور تھجور کے پھل پر اپنی گزران کر لیتے ہیں۔ ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خانہ بدوشی کی حالت میں بسر کرتا ہے اس لیے بڑے بڑے بڑے شہر بہت کم ہیں۔ حالی مرحوم نے عرب کا نقشہ اس طرح تیار کیا ہے حالی مرحوم نے عرب کا نقشہ اس طرح تیار کیا ہے

کہ پوند ملکوں سے جس کا جدا تھا نہ اس پر کوئی غیر فرماں روا تھا رقی بڑتی کا تھا واں قدم تک نہ آیا گرقی کا تھا واں قدم تک نہ آیا کہ قابل ہی خود جس سے پیدا ہوں جوہر کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر فقظ آب باراں پہ تھی زندگائی لؤوں کے لیٹ باد صر صر کے طوفال لؤوں کے جھنڈ اور خار مغلیاں کھجوروں کے جھنڈ اور خار مغلیاں عرب اور کل کائنات اس کی بہ تھی

عرب کچھ نہ تھا اک جزیزہ نما تھا نہ وہ غیر قوموں پر چڑھ کر گیا تھا تہا نہ سایا نہ آب کا اس پر بڑا تھا نہ سایا نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور نہ کچھ ایسے سامان تھے وال میس نہ سبڑہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی نہ سبڑہ تھا صحرا میں پیدا نہ پانی زمیں سنگلاخ اور ہوا آتش افشال نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی

اس کتاب کی گنجائش اوراق اس سے زیادہ جغرافیہ عرب کی نسبت کچھ لکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔

## عرب كى قىدىيم قومىن

ملک عرب میں قدیم سے سام بن نوٹ کی اولاد آباد رہی ہے۔ زمانہ کے اعتبار سے
باشندگان عرب کومؤ خین نے تین طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی عرب بائدہ عرب عاربہ اور عرب
متعربہ یعض نے عاربہ اور مستعربہ کوایک ہی قسم قرار دے کرعرب بائدہ اور عرب باقیہ دو ہی قسمیں قرار
دی ہیں۔ عرب بائدہ سے وہ قو ہیں مراد ہیں جوسب سے قدیم ٹوٹانہ ہیں ملک عرب کے اندرآ بادھیں او
روہ سب کی سب ہلاک ہوگئیں۔ ان کی نسل اور کوئی نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ عرب باقیہ سے مراد دہ
قو میں ہیں جو ملک عرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بھی دوطبقات ہیں جو عاربہ ومتعربہ کے نام سے
موسوم کئے گئے ہیں یعض نے اہل عرب کو چارطبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ اول عرب بائدہ یا عرب عاربہ
دوم عرب متعربہ سوم عرب تابعہ چہارم عرب مستعجمہ۔

عرب باکرہ:ان سب سے قدیم باشندوں کے مختلف قبائل تھے جن کے نام عاد محمود عبیل عمالقہ طسم جدیں کے اس عاد محمود عبیل عمالقہ طسم جدیں امیم جرہم حضرموت مصور مبعضیم وغیر ہیں۔ بیسب کی سب لا ذابن سام ابن نوٹ کی اولا دیسے تھے۔ان کا تمام جزیرہ نمائے عرب میں دور دورہ رہااوران کے بعض بادشاہوں نے مصر

تاريخ اسلام (جلداول) مسمسم تك كوفنخ كيابهان كيفصيلي حالات تاريخوں ميں نہيں ملتے ليكن نجد واحقاف وحضرموت ويمن وغيره میں ان لوگوں کی بعض عمارات اور آ ثار قدیمہ 'بعض پھرون کے ستون' بعض زیورات' بعض سنگ تراشیاں ایسی موجود مکتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہا ہے زمانہ میں پہلوگ خوب طاقتوراور صاحب رعب وجلال ہوں گے۔ان قبائل میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ بیقوم ارض احقاف میں رہتی تھی۔ عاد ابن عوص ابن ارم ابن سام جس کے نام سے بیقوم مشہور ہوئی عرب کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔اس کے تین بیٹے (۱) شداد (۲) شدیداور (۳) ارم تھے جو یکے بعد دیگرے سلطنت کرتے رہے۔علامہ ذ مخشری نے ای شدادابن عاد کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدیندارم بنوایا تھا' مگراس مدیندارم یاباغ ارم کاکوئی نشان کہیں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکر آیا ہے کیکن اس سے مراد قبیله ادم بهند بندارم یا باغ ارم قبیله ارم غالبًا ای قبیله عاد کا دوسرا نام تفایا قبیله عاد کی ایک شاخ تفايا قبيله عادقبيله ارمى ايك شاخ تفارالله تعالى فرما تا ب-الله تَو كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ إِرَمَ ذَاتِ الْعِسَسادِ الَّتِسَى لَمْ يَسْحُلُقُ مِثْلَهَا فِي الْبَلادِ (كياتم نے اس بات يِنظرنبيس كى كتمهارے یروردگارنے عادارم کے لوگوں کے ساتھ کیابرتاؤ کیا جوا سے بڑے قد آور تھے کہ قوت جسمانی کے اعتبار ہے دنیا کے شہروں میں کوئی مخلوق ان جیسی پیدائہیں ہوئی ) مسعودی نے لکھا ہے کہ عاد ہے پیشتر اس کا باب عاص بھی بادشاہ تھا۔اس خاندان کے ایک بادشاہ جرون ابن سعد ابن عاد ابن عوص نے دمشق کو تا خت وتاراج کیا اور سنگ مزمر اور قیمتی پھروں ہے ایک مکان بنوایا تھا' جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ ابن عسا کرنے بھی تاریخ ومثق میں جبرون کا ذکر کیا ہے۔ قبیلہ عادیا قوم عاد کی طرف حضرت ہود النفی جوقوم عا دے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پیغمبر بن کرمبعوث ہوئے۔ اس کی قوم نے نا فر مانی کی راہ اختیار کی او رعذاب الیٰ سے ہلاک ہوئی۔ یہ ذکر قرآن مجید میں مفصل مذکور ہے۔عاد کے بعد عبیل' عمالقهٔ شمود عبد مختم وغیرہ قبائل کی حکومتیں رہیں۔ یہاں تک کہ یعر ب بن فحطان نے ان کا خاتمہ کر کے دوسرا دورشروع كيا قبيلة ثموديا قوم ثمودكي طرف حضرت صالح عليه السلام مبعوث ہوئے تھے ثمود مقام حجرمين ريخ يتصطسم اورجديس دونول قبيلول كامقام يمامه تقااور تمالقه كامقام تهامه فبيله جرجم كامقام يمن تھا۔ اوپر بيان ہو چكا ہے كەملك عرب كے تمام طبقات سام ابن نوح الطفي كى اولا دميں سے ہيں۔ لہذا ا گلے صفحہ پر ایک شجرہ درج کیا جاتا ہے جس سے یہ بات بخو بی سمجھ میں آ سکے گا کہ ان قبائل اور طبقات کی آپس میں کیا تعلقات تھے۔ (اس شجرہ میں بہت سے ناموں کو جوضروری نہ تھے جھوڑ دیا گیا ہے۔ صرف وہی نام لکھے گئے ہیں جن سے قوموں کے نام مشہور ہوئے یا جوا سے نامول کے سلسلہ میں آگئے)

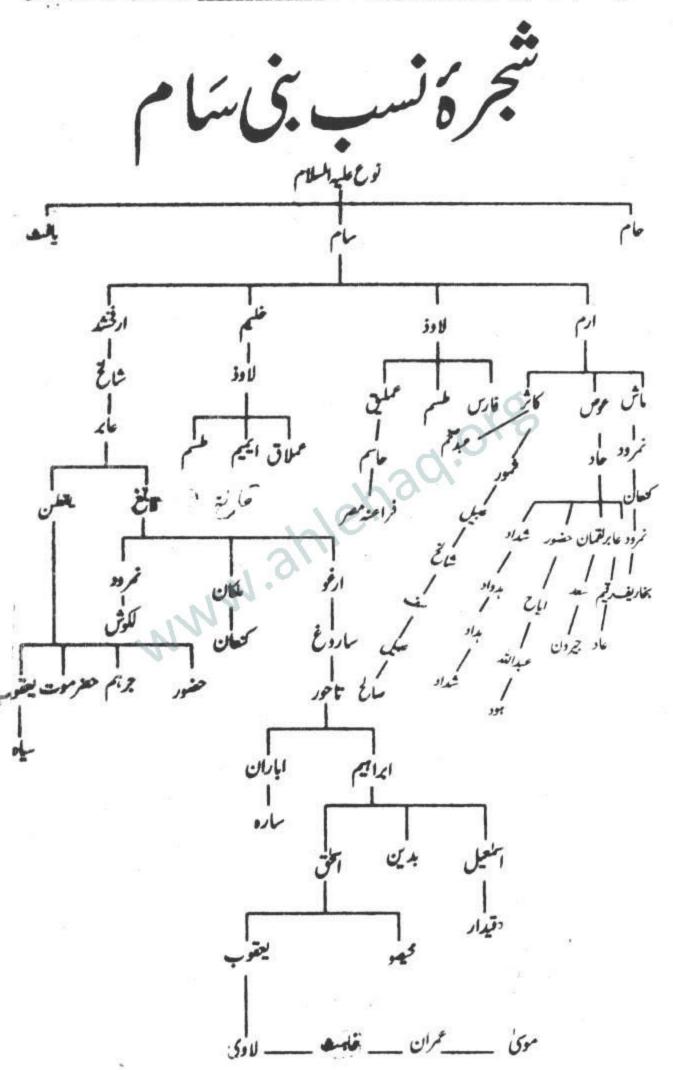

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ 27 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی عرب عارب : پیشتر نوح علیه السلام تک قحطان کے بیشتر نوح علیه السلام تک قحطان کے بررگوں میں کسی کی زبان عربی نتھی \_ قحطان کی اولا دیے عربی زبان استعال کی اور بیزبان عرب بائدہ سے حاصل کی \_ قحطانی قبائل دوحصوں میں منقسم ہیں \_ ایک یمیدی دوسرااسبائیہ \_

فیطان کے نسب میں علاء نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح کا بیٹا اور فانع ویقطن کا بھائی تھا۔ لیکن توریت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں فانع اور یقطن کا ذکر توریت میں موجود ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یقطن کا ہی معرب فحطان ہے لیعنی جس کو یقطن کہا گیا ہے وہی فحطان ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یمن بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا فحطان تھا۔ ابن ہشام کا قول ہے کہ یعر ب ابن فحطان کو یمن بھی کہتے تھا اور ای کے نام ہے یمن کا ملک موسوم ہوا۔ اگر فحطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولا د ہے ہوتو پھر کل اہل عرب بی اسماعیل علیہ السلام ثابت ہوتے ہیں کیونکہ عدنان اور فحطان دوہی شخص تمام قبائل عرب کے مورث اعلیٰ ہیں گروہ نیادہ محقق اور زیادہ قابل قبول ہی تول ہے کہ فحطان اور یقطن ایک ہی شخص کے نام ہیں اور فحطانی قبل نیا ساعیل نہیں ہیں۔ عرب عاربہ یا فحطانی قبائل میں بعض ہوے ہوئے دیا دشاہ گزرے اور تمام جزیرہ نمائے عرب پر یہ لوگ مستولی رہے۔ یعرب بن فحطان نے عرب با کدہ کی رہی سہی تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کردیا تھا۔ بنی فحطان کا مختصر اور ضروری شجر ہائے سے سامل کی جائے۔



تاريخ اسلام (جلد اول) محمد محمد مرادي مرادي الكبر شاه نجيب آبادي

فحطانی قبائل کا اصلی مقام اور قدیمی وطن یمن سمجھا جاتا ہے۔ ان میں حمیری واز دی قبائل بہت مشہوراور نامور سمجھے جاتے ہیں۔ قبائل از دی میں شہر سبااور جنو بی عرب کی حکومت رہی۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی وسر سبزی میں خاص طور پرکوششیں کیں۔ انہیں میں ملکہ بلقیس تھی جوسلیمان کی معاصر تھی۔ انہیں میں ملکوک تبائعہ ہوئے جو یمن وحضر موت وغیرہ پرحکمرال تھے۔ قبائل از دمیں سے ایک قبیلہ نے مدین کی طرف آ کر سکونت اختیار کی اور وہاں اپنی حکومت قائم کرلی۔ خزاعہ نے مکہ کی طرف توجہ کی اور وہاں آ کر قبیلہ جرہم کو جو پہلے سے آباد متصرف تھا'شکت دی۔

ازدکا بیٹا تہامہ کے علاقہ میں آباد ہوا۔خزاعہ کا ایک بیٹا عمران ممان کی طرف جاکر آباد ہوا۔
ا<del>س کی اولا داز دعمان کے نا</del>م سے موسوم ہوئی۔ دوسرا غسان شام کی سرحد پر جا کر آباد ہوا اور سرحدی قبائلی کوئکوم بنا کراپنی حکومت قائم کی ریمن میں فخطانی سلاطین کی حکومت ساتویں صدی عیسوی تک قائم رہی ۔غسان کی فخطانی حکومت کی سلطنت روم سے سرحد ملتی تھی اور جرہ کی فخطانی ریاست سلطنت فارس کی ہمسارتھی ۔ظہوراسلام کے وقت فخطانی قبائل خوب طاقتور اور تمام ملک عرب پرمستولی تھے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میسال المسلم ا

عدنانی قبائل: عدنانی قبائل میں ایاد رہید اور مضر بہت مشہور ہوئے۔ ان میں بھی رہید اور مضر زیادہ نامور ہیں۔ شرف اور عزت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مدمقابل تھے۔ قبائل مضر کے مشہور قبیلہ کنانہ میں فہر بن مالک تھے جن کوقریش بھی کہتے تھے۔ قریش کی اولا دمیں بہت سے قبائل ہوئے جن میں بن مجزوم بن محروم بن مطلب اور ہاشم کی اولا دمیں آنحضرت محمد اللہ بن عبداللہ بن ہاشم ہوئے جن کی امت تمام مسلمان ہیں اور جو نبی آخرالزماں ہیں۔ انہیں کی امت میں مسلمان ہیں اور جو نبی آخرالزماں ہیں۔ انہیں کی امت

تاريخ اسلام (جلد اول) معدددددد ٥٠ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي کے حالات اس کتاب میں بیان کرنے مقصود ہیں ۔عبدشمس کے بیٹے امیہ تھے جن کی اولا دبنی امیہ کہلائی جاتی ہے۔عدنانی قبائل جس زنانہ میں خزاعہ ہے مغلوب ہو کراور مکہ چھوڑ کر نکلے تو مختلف مقامات میں تھیل گئے۔ بنی بکر بحرین میں' بنی حنیفہ بمامہ میں' بنی تغلب سواحل فرات پر' بنی تمیم الجزیرہ ہیں' بنی سلیم مدینہ کے نواح میں' بنی ثقیف طائف میں' بنی آ ذر کوفہ کے مغرب میں' بنی کنانہ نے تہامہ میں جا کر بود وباش اختیار کرلی۔مکہ اور اس کے نواح عدنانیوں میں سے صرف قبائل قریش رہ گئے کیکن ان کے آپس میں بھی کوئی اتفاق اورنظم نہ تھاسب متفرق تھے۔قصی بن کلاب نے سب کومتفق ومتحد کیا۔قصی بن کلاب نے (جو پانچویں صدی عیسوی میں تھے) قبائل قریش میں اتفاق بیدا کر کے نہ صرف مکہ مکر مہ بلکہ تمام ملک حجاز پرافتدار حاصل کرلیا۔خانہ کعبہ کی تولیت اب پھرآ ل عدنان میں آ گئی۔قصی نے خانہ کعبہ کی مرمت کی اورا پنے لیے کل بنوایا جس کا ایک بڑا کمرہ لوگوں کے جمع ہوکرمشورہ کرنے کے کام آتا تھا' اس کا نام دارلندوہ رکھا گیا تھا۔ دارلندوہ میں بیٹھ کرقصی کارو بارحکومت انجام دیتے اور قریش کے سر دار مشورے کے لیے جمع ہوتے تھے قصی نے یہ بھی تجویز کیا کہ فج کے موقع پر تین دن تک حاجیوں کو کھا تا کھلا یا جائے اور تمام قریش اس کے اخرا جات کے لیے آپس میں چندہ سے رقم جمع کریں \_غرض یہ کہ قصی کومکہاور حجاز میں دینی اور دنیوی دونوں قتم کا اقتدار حاصل تھا۔ ۰ ۴۸ ء میں قصی راہی ملک بقاہوئے اور ان کا بیٹا عبدالدارا پنے باپ کی جگہ مکہ کا حا کم شلیم کیا گیا۔عبدالدار کی وفات کے بعداس کے پوتوں اور اس کے بھائی عبدمناف کے بیٹوں میں حکومت کے لیے فساد ہریا ہوالیکن مکہ کے بااثر لوگوں نے پیج میں یر کر فیصلہ کیا کہ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس کو آب رسانی ' چندہ یا ٹیکس کی وصولی اور حاجیوں کی میز بانی کا کام سپر د ہو۔عبدالدار کے بوتوں کوفوجی انتظام کعبہ کی حفاظت اور دارالندوہ کی تگرانی کا کام سپر دکیا جائے۔ چندروز کے بعدعبدمناف کے بیٹے عبدالشمس نے اپنے چھوٹے بھائی ہاشم کواپنی حکومت اور تمام حقوق دے دیئے۔ ہاشم اپنی تجارت وولت اور سخاوت کی وجہ سے اہل مکہ میں بہت ہرول عزیز تھے۔انہوں نے قریش کو تجارت کی ترغیب دینے اور تجارت کے ذرائع پیدا کر دینے ہے بہت فائدہ پہنچایا۔

عبد المطلب كى وجبرتسميد: ہاشم نے مدینہ كا ایک سردار كالزك سے شادى كى۔اس كيطن سے ایک لڑكا بیدا ہوا جس كا نام شیبہ رکھا گیا۔ بیلڑكا ابھى بچہ ہى تھا كہ ہاشم كا انقال ہو گیا اوران كا بھائى مطلب مكہ كا حكر ان ہوا۔ ہاشم كا بیٹا شیبہ مدینہ میں پرورش یا تارہا۔ جب مطلب كومعلوم ہوا كہ ہاشم كا بیٹا جوان ہوگیا ہے تو وہ اپنے بھتیج كو لینے كے لیے خود مدینہ گیا۔ جب مطلب اپنے بھتیج شیبہ كو لے كر مكہ میں داخل ہوا تو یہاں كے لوگوں نے غلطى سے بیہ مجھا كہ بینو جوان مطلب كا غلام ہے۔مطلب كو جب اس

تاریخ اسلام (جلد اول)

غلط جہی کا حال معلوم ہوا تو اس نے لوگوں ہے کہا کہ یہ میرا بھیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے مگر لوگ اس کو عبدالمطلب ہی کے نام سے پکارتے رہے۔ آخر شیبہ بن ہاشم کا نام عبدالمطلب ہی مشہور ہوگیا۔
عبدالمطلب کے اخلاق عزت وشہرت سب اپنا باشم کا نمونہ تھے۔ امیہ کے بیٹے حرب کو عبدالمطلب کا اثر واقتد ارگرال گزرا اور اس نے بھی اپنا باپ کی طرح عبدالمطلب کو مقابلہ کے لیے عبدالمطلب کا اثر واقتد ارگرال گزرا اور اس نے بھی اپنا باپ کی طرح عبدالمطلب کو مقابلہ کے لیے دوست دی۔ دستور کے موافق اس مرتبہ بھی منصف مقرر ہوا اور اس نے فیصلہ عبدالمطلب ہی کے حق میں دیا۔ اس فیصلہ نے بنی امیداور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بردھا دیا۔ عبدالمطلب کے زمانہ میں حبش کی فوج نے اپنی امیداور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بردھا دیا۔ عبدالمطلب کے زمانہ میں حبش کی فوج نے اپنی ایک مردار ابر ہہ کے زیر کمان چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحاب فیل کے نام سے موھوم ہوئی ہے جوقد رتی اور آسانی عذا ہے ہلاک و برباد ہوئی ہے۔ قریشی قبائل کے نبی تعلقات کا مال اس شجرہ سے بچومیس آئے گا۔

عبد مناف کا خاندان: عبد مناف تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ شریف و کریم تسلیم کئے جاتے تھے۔ان کے بعدان کے بیٹے بھی شرفائے عرب میں سب پرفوقیت رکھتے تھے۔عبد مناف کااصل نام مغیرہ تھا۔ان کوقمراورسید بھی کہتے تھے۔ چونکہان کے بھائیوں کے نام عبدالداراورعبدالعزیٰ تھے'اس لیےان کوعبدمنا ۃ کے نام سے پکار نے لگے پھرعبدالمنا ۃ ہےان کا نام عبدمناف مشہور ہوگیا۔ عرب کی اخلاقی حالت: ملک عرب جیسا کداد پر بیان ہو چکا ہے قدیم ہے سامی خاندان کا گہوراہ رہا ہے۔طبقہ اولی یعنی عرب بائدہ کے حالات بہت ہی کم معلوم ہو سکے ہیں اوران سے بیاندازہ نہیں ہوسکتا کہ عرب بائدہ کی اخلاقی حالت اپنے ہم عصراقوام عالم کے مقابلہ میں کیاتھی۔ تاہم یہ قیاس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ابتدائی زمانے میں جب کہ ربع مسکون پر انسانی آبادی تعداد نفوس کے اعتبارے بہت کم ہوگی۔عموماً سب کی اخلاقی حالت ایک ہی درجہ کی ہوگی۔ بنی اساعیل کےعروج ورتی ق سے پیشتر اور عرب بائدہ کے بعد فخطائی عربوں کے دور دورہ میں عرب کے اندر بہت سی حکومتوں اور سلطنقوں کا پیتہ چلتا ہے لیکن کسی زمانہ میں بھی کوئی ایک سلطنت تمام ملک عرب پر قابض ومتصرف نہیں ہوئی ۔صوبہصوبہ میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم تھیں اوران میں بعض زیادہ مشہور بھی تھیں ۔ تاہم ملک کے اندرآ زادگروہ خانہ بدوثی کے عالم میں اونٹوں پراپنے خیمے اور چھولداریاں لا دے ہوئے سفر کرتے اور پھرتے ہوئے دیکھے جاتے رہے ہیں۔سبزہ کیانی 'ضروریات زندگی کی نایابی نے اہل عرب کو ہمیشہ آ وارہ وسرگرداں اور اس مدامی سفرنے ان کو ہمیشہ جفائش اور مستعدر کھا۔ ضروریات زندگی کی کمی نے ان کے تدن کورتی کرنے نہیں دی اور ان کی معاشرت میں کوئی نمایاں اور اصلاح اور قابل تذکرہ تغیروا قع نہ ہوا۔مشاغل کی کمی اورمنا ظر کی بیک رنگی نے ان کی فرصتوں کو بہت وسیع اور فارغ اوقات کو بہت طویل کر



تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید و سویت و سویت و سویت و سویت اسلام (جلد اول) ملکی اور قیمتی اشیاء کی با پیدگی آباد یوں اور شهروں کی قلت فیج مندقوم اور ملک گیر بادشاہ کو ملک عرب کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ سیاحوں اور تاجروں کے متوجہ کر لینے کا بھی کوئی سامان اس جزیرہ نما میں نہ تھالہذا غیر قوموں اور دنیا کے دوسر سے ملکوں کی ترقیات سے اہل عرب عموماً بے خبرر ہے اور کسی بیرونی ملک اور بیرونی قوم کے تدن اخلاقی اور معاشرت سے اہل عرب متاثر نہ ہو سکے۔

خواجہ حالی نے عرب کی نسبت بالکل صحیح لکھا ہے ہے

نه وه غيرقومول پر چڙه کر گيا تھا نه اس پر کوئی غير فرمال روا تھا

مفاخرت: ان حالات میں ظاہر ہے کہ اہل عرب کے اندر دو ہی چیزیں خوب ترقی کر سکتی تھیں۔ایک شعر گوئی جس کے لیے وسیع فرصتیں اور کھلے میدان میں را توں کو بیکار پڑے رہنا کافی محرک تھے۔ دوسرے حفاظت خوداختیاری کی مسلسل مثق اور صعوبت کشی کی عادت نے ان کو جنگ و پیکار اور بات بات یرمعرکه آرائی اورزور آزمائی کا شوقین بنادیا تھا۔ آپس میںمعرکه آرائیوں کے میدان گرم ر کھنے کے سبب وہ خودستائی اور باہمی تفاخر کی جانب بھی زیادہ مائل ہو گئے تھے فخر وتعلیٰ کے لیے بہادری اور سخاوت دومضمون بہت دلچیپ تھے۔ بے کاری اور شاعری نے ان کوعشق بازی اور ان کے امراء کو شراب خوری کی طرف بھی متوجہ کردیا تھا۔ بہا دری اور سخاوت نے ان کواعلیٰ درجہ کا مہمان نواز اور قول و قرار کا یکا بنا کرمستحق تکریم بنادیا تھا۔ جوا' تیراندازی' مشاعر نے مفاخرے' مسابقت وغیرہ ان کے دل بہلانے کے مشاغل تھے۔غرض کہ عرب والوں کے اخلاق ملک عرب اور اس کی آب وہوا کے بے ساخته طور پرمرتب کردئے تھے۔عرب بائدہ کی طرف حضرت ہود الطفیٰ 'حضرت صالح الطفیٰ وغیرہ کئی نی مبعوث ہوئے اور ان انبیاء کی نافر مانی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ تمام ہلاک وہر باد ہوا۔ دوسرے طبقہ یعنی قتطائی عربوں کی طرف بھی بعض ہادی مبعوث ہوئے اور اہل عرب بہت کم ان کی طرف متوجہ ہو سکے۔ چنانچہ نافر نیوں اورسرکشیوں کی یا داش میں بار باران پر بھی ہلاکتیں وارد ہو کیں۔اس ملک کے باشندوں کی سرکشی و آزاد مزاجی نے ان کی تعلیمات انبیاء ہے بھی زیادہ مستفیض نہ ہونے دی۔حضرت ابراہیم الطبی اور حضرت اساعیل پر بھی اس ملک کے تھوڑ ہے ہے آ دمی ایمان لائے تھے۔ دین و مذہب کے معاملہ میں ان کے فخر نسب اور خودستائی نے ان کو اپنے نسبی بزرگوں کی مدح سرائی پر متوجہ کر کے بآسانی مشاہیر پری پرآ مادہ کر کے اور بالآ خرانہیں کے ناموں کے بتوں کی بوجا کا عادی بنادیا تھا۔ بت پرتی نے ان کواوہام پرتی اور عجیب عجیب حماقتوں میں مبتلا کردیا تھا۔ جب قحطائی قبائل کا زور ملک میں کم ہونے لگااور بنی اساعیل یا عدنانی قبائل نے زور پکڑناشروع کیا تو قبیلہ خزاعہ کی مکہ پرچڑھائی اور قبیلہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
جرہم کی شکت نے عدنانی قبائل کواطراف ملک میں پریشان وآ وارہ کرکے تجاز میں بنی اسرائیل کے
ابھرتے ہوئے زور کو تخت صدمہ پنچایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے ہر حصہ اور ہرصوبہ میں عدنانی و قحطائی
قبائل ایک دوسرے کے ہمسر و مدمقابل نظر آ نے گئے اور اس طرح تمام جزیرہ نمائے عرب میں آ زاد
مطلق العنان چھوٹے چھوٹے قبائل کے سواکوئی بھی بڑی اور قابل تذکرہ حکومت باتی نہ رہی ۔ اگر چہ
مطلق العنان چھوٹے چھوٹے قبائل کے سواکوئی بھی بڑی اور قابل تذکرہ حکومت باتی نہ رہی ۔ اگر چہ
ملک عرب کی بڑی بڑی بڑی سلطنتیں بھی طوائف الملوکی سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھیں اور کسی عربی با وشاہ کی
حکومت اپنی رعایا پرائی بھی نہتی جیسی کہ فارس کے کی معمولی سے جاگیرداریا اہل کار کی باشندگان فارس
پر ہوتی تھی ۔ تا ہم اس طوائف الملوکی اور قبائل کی آ زادی کے زمانے میں ملک عرب کے اندر برتمیزیوں
نانجاریوں نداخلاقیوں نے اور بھی زیادہ تیز رفاری کے ساتھ ترقی کی اور بیتر تی اپنی پوری تیز رفاری
اسلام طلوع ہوا۔
اسلام طلوع ہوا۔

الل عرب کی بوی تعداد خانہ بدوتی کی حالت میں رہتی تھی اور بہت ہی تھوڑ ہے لوگ تھے جو قصبوں اور آباد یوں میں مستقل سکونت رکھتے تھے۔اہل عرب کواپنے نسب کے سلسلے یا داور محفوظ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ آباد اوبداد کے ناموں اور کاموں کو وہ فخر سے بیان کرتے اور ای ذریعہ سے لڑا ئیوں میں جوش اور بہادری دکھانے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ ملک کی آب وہوا کا اثر تھایا نسب دانی کے شوق کا نتیجہ تھا کہ اہل عرب کی توب کی تقویت حافظ بہت زبردست تھی۔ گئی کئی سواشعار کے قصید سے ایک مرتبہ من کر یا دکر لیما اور نہاں عرب کی توب کے ساتھ سناد بیناان کے لیے معمولی بات تھی۔ شاعری اور قادر الکلائی کے عام شوق نے ان کی زبان کو اس قدر رتی یا فتہ حالت تک پہنچا دیا تھا کہ وہ بجا طور پرتمام غیر عرب کو جم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اگر کسی قبیلہ کا کوئی آ دی کسی دوسر نے تبیل بیٹھتا تھا۔ قصاص نہ لینا اور خاموش ہو کر بیٹھ رہنا ان کے نزد یک بوی بھاری ہے عزبی کی بات تھی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور بیت اللہ کا تج تمام قبیلہ کے باتھ ہے ماراجا تا تو جب تک تمام قبیلہ اس دوسر نے تبیل کے نزد یک بوی بھاری ہے عزبی کی بات تھی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور بیت اللہ کا تج تمام قبیل کے باتھ ہے مقابلہ پر مستعد ہونا بھی ان میں ایک خوبی جانے تھے۔ عرب میں ہرز مانہ میں مروج رہا ہے۔مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کے مقابلہ پر مستعد ہونا بھی ان میں ایک خوبی جانے تھے۔ عرب میں ہونا تھی۔ مقابلہ پر مستعد ہونا بھی ان میں ایک بھی جاتی تھے۔

امن کے مہینے: سال میں ایک یائی مہینے بھی مقرر کرر کھے تھے جن میں لڑائی کو جائز نہیں سبجھتے تھے۔
اس امن وامان کی مدت میں تمام لڑائیاں ملتوی ہو جاتی تھیں۔ انہیں ایام میں خانہ کعبہ کے جج اور زیارت
کو جاتے۔ انہیں ایام میں بڑے بڑے میلے لگتے اور مشاعرے منعقد ہوتے۔ انہیں ایام میں تجارت
کاروبار کی سہولتیں بھی بہم پہنچا لیتے تھے۔ مندرجہ بالاسطور سے اہل عرب کی خوبیوں اور ان کے اخلاق
فاضلہ کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ پس بہی خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں جوند کورہ بیان میں سب کی سب ظاہر
فاضلہ کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ پس بہی خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں جوند کورہ بیان میں سب کی سب ظاہر
سب کا سب طاہر
سب کی سب طاہر

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 87 \_\_\_\_\_ 87 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کردی ہیں۔ابان کے دوسرے پہلوکو بھی معائند کرنا جائے۔

وین و مذہب: ظہوراسلام سے پیشتر اہل عرب کے دین و مذہب کی بی حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل تھے نہ جزاوسزا کے بعض خالق کو مانتے تھے لیکن جزاوسزا اور قیامت کے منکر ۔ زیادہ تعداد میں بہت پرست اورستارہ پرست تھے بعض قبائل میں آتش پرسی بھی رائج تھی ۔ خانہ کعبہ کو بت پرسی کا مرکز بنار کھا تھا اور تین سوساٹھ بت کعبہ میں رکھ چھوڑ ہے تھے ۔ شام کی طرف آکر مدینہ اور اس کے نواح میں بچھ یہودی بھی آباد ہو گئے تھے اور یہودیوں کی بی آبادی حضرت موسی کی و فات کے چند روز بعد ہی سے تھی ۔ ان یہودیوں میں بنی قریظ 'بنی نظیر' بنی قینقاع وغیرہ مشہور قبائل تھے ۔ پچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے ۔ پھھ عیسائی ہوگ آباد تھے ۔ پچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے ۔ پھھ ان اور نجان میں عیسائی لوگ آباد تھے ۔ پچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی میں تھے ۔ پھھ کو سے تھی ۔ ان یہودیوں میں عیسائی لوگ آباد تھے ۔ پچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی میں تھے ۔ پھھ کو سے تھی ۔ ان یہودیوں میں بنی قریظ میں عیسائی لوگ آباد تھے ۔ پچھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی میں تھی ۔ پھھ کو بھی تھیں آباد تھے ۔ پھھ لوگ آباد تھے ۔ پھھ لوگ قبیلہ قضاعہ کے بھی عیسائی میں تھی گئی تھی

بت برستی: بت برستی ملک عرب میں ہر جگہ علانیہ ہوتی تھی۔ آنخضرت علیہ سے حیار سوسال قبل شابور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمر و بن کی بن حارثہ بن امر ألقيس بن تغلبہ بن مازن بن ارد بن کہلان بن بابلیون بن سبانے جو حجاز کا باشاہ تھا سب سے پہلے خانہ کعبہ کی حصت پر ہبل نامی بہت رکھا اور مقام زمزم پراساف اور نائل دوبت رکھے اورلوگوں کوان کے پوجنے کے ترغیب دی۔ پیمروبن کمی قیامت کامنگرتھا۔ بغوث' یعوق' نسر' دو'سواع وغیرہ بہت سے بت تھے جوقبیلوں میں بٹے ہوئے تھے یعنی ہر قبیلہ اپنا جدا بت رکھتا تھا۔ و دمر دکی صورت تھا۔ نا کلہ عورت کی صورت ' سواع بھی عورت کی صورت پر تھا۔ یغوث شیر کی شکل تھا' یعوق گھوڑ ہے کی اورنسر گدھ کی صورت پر تھا۔طلسم اور جدایس دونوں کا ایک بت تھا۔ قبیلہ کلب دو کی پرستش کرتا تھا جس کا مقام دومتہ الجند ل تھا۔ بنی تمیم تیم کے پرستار تھے اور قبیلہ ہذیل سواع کا مذجج اور قبائل یمن یغوث پو جتے تھے اور مقام حمیر میں ذی الکلاع نسر کی عبادت کرتے تھے۔ ہمدان' یعوق اور بنی ثقیف شہر طائف میں لات کی پوجا کرتے تھے۔ بنی ثقیف کی ایک شاخ بنی مغیث لات کے دربان مقرر تھے۔قریش اور بنی کنانہ عزیٰ کے بچاری تھے۔ بنوشیبہ عزیٰ کے دربان تھے۔اوس اورخز رج کے قبیلے منات کے پرستار تھے' بنی ہواز ن جہار کے' بکر وتغلب اوال کے' بنی بکر بن وائل محرق کے بنی ملکان بن کنانہ سعد کے بنی عنتر ہ سعیر کے بنی خولان عمیانس کے بنی طےرضا کے دوس ذ والكفين كى يوجا كرتے تھے۔ مذكورہ بتوں كےعلاوہ جريش' شارق' عائم' مدان' عوف' مناف وغيرہ بہت سے مشہور بت ہیں جن میں سے ہرا کی کسی نہ کسی قبیلہ کا معبود تھا۔ خانہ کعبہ میں جب بت پرستوں کا اجتماع ہوتا تھاان مقررہ ایام میں اگر کوئی عرب خانہ کعبہ یعنی مکہ تک نہ جا سکتا تھا تو ایک پھر جس کو دوار کہتے تھےنسب کردیتااوراس کی گردطواف کرتا۔ ملک عرب میں خانہ کعبہ کی طرح اور بھی بت بریتی کے کئی

تاریخ اسلام (جلد اول)
مرکز تھے۔خطفان نے ایک مکان بالکل خانہ تعبہ کے مشابہ بنالیا تھااوراس کا نام لیس رکھا تھا۔ اس کا بھی مرکز تھے۔خطفان نے ایک مکان بنوایا تھا اس کا نام ذوالخلصہ تھا۔ اس کا بھی حج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد سعیدہ کے نام سے مشہور تھا۔ عرب کے بت پرست اس کا بھی حج کرتے تھے۔ جبل احد کے قریب ایک معبد سعیدہ کے نام سے مشہور تھا۔ عرب کے بت پرست اس کا بھی حج کرتے تھے۔ ربیعہ کا معبد ذوالکعبات تھا۔ اس کا بھی طواف کیا جاتا تھا۔ نجران میں بھی ایک قبیلہ دار مندر تھا جو تین سوکھالوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کو کعبہ نجران کہا جاتا تھا۔ اس کی زیارت کے لیے بت پرستان عرب ای طرح جایا کرتے تھے جسے خانہ کعبہ کی زیارت کو نیز اس کو بت پرستوں نے حرم بھی بنار کھا تھا یعنی جو تاتل اس کے اندر چلا جاتا اس کو پھرکوئی آزار نہ پہنچایا جاتا۔ خانہ کعبہ کی جھت پر جبل کے علاوہ ایک بت بھی تھا جس کا نام شمس تھا۔ حضرت ابراجیم القابط حضرت اساعیل القابط حضرت عسلی القابط کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں ایو جی جاتی تھیں۔

قربانی: بت پرست لوگ جب مج کوآت تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لات 'جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ ان اونٹوں کے گلے میں جوتاباندھ کرائکا دیتے اور ان کے کو ہان کو زخمی کر دیتے تھے جوعلامت اس بات کی تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے پھر کوئی شخص اس اونٹ سے تعرض نہ کرتا۔ اونٹوں کے بچ 'جھیڑیں اور مختلف چو پائے بتوں پر قربان کئے جاتے تھے۔ بعض قبائل ان بتوں پر آدمی کی قربانی بھی چڑھاتے۔

بعض مؤرخین کا قول ہے کہ عرب کے بت پرست تو حید کے قائل تھے اور اللہ کوایک جانے تھے۔ ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے یہ بارگاہ الہٰی میں ان کے سفارشی ہیں۔ ان میں بعض قبائل کا پیھے۔ ان بتوں کی پرستش وہ یوں کرتے تھے یہ بارگاہ الہٰی میں ان کے سفارشی ہیں۔ ان میں بعض قبائل کا پہھندہ تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذرج کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن ای اونٹنی پرسوار ہوکرا تھے گا۔ یہ عقیدہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ حشر ونشر اور یوم جز اکے قائل تھے۔

ستارہ پرستی: عرب جاہلیت میں ستارہ پرسی بھی خوب رائج تھی۔مؤرخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ عرب مصر کونان ایران ان چاروں ملکوں میں کون ساایک ملک ستارہ پرسی کا استاداور باقی متینوں اس کے شاگر دہیں۔ بہر حال اس بات کا ثبوت دشوار ہے کہ عرب میں ستارہ پرسی کا استاداور باقی متیند جمیر سورج کو 'کناہ چاند کو تھیم دہران کو 'لخم اور جذام مشتری کو طے سہیل کو قیس شعر العبو رکو اسد عطار دکو پو جتے تھے۔ اِکٹر قبیلوں کے بت پرستاروں کے نام سے موسوم تھے۔ پھروں کے بت اور مشہور ستارے مشترک طور پر قبائل میں پوجے جاتے تھے۔ ستاروں کے طلوع اور غروب پر برے بڑے کا موں کا انحصار رکھتے تھے۔ کھلے میدانوں اور بگتانوں میں بسر کرنے والے لوگوں کی توجہ ستاروں اور سیاروں کی طرف خصوصیت سے منعطف رہنا اور ان ستاروں میں ہے بعض کو معبود کھم الیا تا

تاریخ اسلام (جلد اول) میسیدی میسیدی مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ قرآن کریم کی سور ہ نوح الطبی ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح الطبی کے زمانے میں بھی عراق عرب میں یغوث بیوق وو نسر سواع وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی جوسب ستاروں کے نام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستارہ پرسی ملک عرب میں قدیم ایام سے رائج تھی۔ عرب کے ستارہ پرستوں میں جاند کے پرستارسب سے زیادہ تھے اور جاند سب سے مجبوب سمجھا جاتا تھا۔

کہانت: عرب میں کا بہن لوگ بڑی کثرت ہے ہوتے تھے۔ کا بہن وہ کہلا تا تھا جواسرار کے جانے اور غیب کی خبر و س پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرے جو گذشتہ حالات کی خبر دے اس کو کا بہن اور جو آئندہ حالات کی خبر دے اس کو اعراف کہتے تھے۔ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مر دبھی ہوتے تھے اور عور تیں بھی۔ عرب کے کا بہنوں میں افعیٰ جزیمہ ابرش شق' سطیح وغیرہ مشہور کا بہن تھے۔ غیب دانوں کی ایک قسم ناظر کہلاتی تھی جو آئینہ یا پانی سے لبریز طشت پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے یا حیوانات کی ہڈیوں ناظر کہلاتی تھی جو آئینہ یا پانی سے لبریز طشت پر نظر ڈالتے اور غیب کی باتیں بتاتے یا حیوانات کی ہڈیوں اور جگر وغیرہ اعضاء کو د کھے کر حکم لگاتے تھے انہیں میں طارقین صبی (سنگریز سے چھینکنے والے ) اور گھلیاں سے کم حیا جاتا تھا'ان سے بھی کم رتبہ تعویڈ گئڈ ہے والے تھے۔ گران کا مرتبہ اعراف اور کا بہن سے کم سمجھا جاتا تھا'ان سے بھی کم رتبہ تعویڈ گئڈ ہے والے تھے۔

قال: تفاول اور تشادم یعنی نیک فالی اور بد فالی کے بھی بہت قائل ہے۔ کوے کو بہت منحوس اور موجب فراق سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں چونکہ کوے کوغراب کہتے ہیں اس لیے مسافرت کوغر بت اور مسافر کو غریب کہنے گئے۔ یعنی کوے کے اثر سے جدائی اور مسافرت میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اُلؤ کو بھی بہت منحوس جانتے تھے۔ ان کے نزد یک الو کے بولنے سے موت اور ویرانی ہوتی تھی۔ عطب (چھینک) کو بھی موجب بد فالی سمجھتے تھے۔ بعض لوگ ساحر تھے۔ وہ جادوگری کا پیشہ کرتے تھے اور شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے بڑی بڑی ریا صاحتوں میں مصروف ہوتے تھے۔

جنگ جو کی : ذراذرا کاوربہت ہی معمولی باتوں پران میں جنگ چھڑ جاتی تھی۔ایک دفعہ جب لڑائی شروع ہو جاتی تو پھر کئی کئی پشتوں اورصد یوں تک برابر جاری رہتی۔ان کی لڑائیوں میں کوئی بھی لڑائی ایس نہیں ملتی جو کسی معقول اورا ہم سبب کی بنا پرشروع ہوئی ہو۔عرب جاہلیت کی لڑائیوں میں سوسوا سولڑائیاں بہت مشہور ہیں۔مثا بعاث کلاب فترت نخلہ ، قرن سوبان حاطب وغیرہ۔ان لڑائیوں ہے کسی قبیلہ یا ملک کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ تباہی وہربادی اورنقصان جان و مال طرفین کو لڑائیوں سے کسی قبیلہ یا ملک کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ تباہی وہربادی اورنقصان جان و مال طرفین کو ہمیشہ برداشت کرنا پڑا۔عرب جاہلیت میں ایک میر سم بھی تھی کہ جب دشمن پر قابو پا جاتے اور اس کے عیال واطفال کوقید کر لیتے تو بلاا تمیاز اور بلا تکلف سب کوئل کردیتے لیکن قید یوں میں سے کوئی شخص ان عیال واطفال کوقید کر لیتے تو بلاا تمیاز اور بلا تکلف سب کوئل کردیتے لیکن قید یوں میں سے کوئی شخص ان کے کھانے میں سے کچھ کھالیتا تو قتل سے محفوظ ہو جاتا تھا۔جس کوقید سے آزاد کردینا چا ہے تھے تو اول

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 69 \_\_\_\_\_ 69 اسلام (جلد اول) و بیت آبادی اس کے سرکے بال تراش لیتے \_ان میں مبارزہ کی لڑائیوں کا بڑارواج تھا۔ صف بندی کر کے لڑناان میں رائج نہ تھا۔ گھوڑوں اور ہتھیاروں کی تلہداشت کا ان کو بہت زیادہ خیال تھا۔ شمشیرزنی 'تیراندازی شہرواری 'نیزہ بازی میں جس شخص کو کمال حاصل ہوتا اس کی بڑی عزت وتو قیر کی جاتی اور اس کا نام فورا دور دور تک مشہو ہو جاتا ۔ بعض قبائل کو بعض فنون حرب اور اسلحہ جنگ کے استعال میں شہرت حاصل تھی۔ خاص خاص تلواروں 'نیزوں 'کمانوں 'گھوڑوں وغیرہ کے خاص خاص نام یعنی اساء علم تھے اور سارے ملک میں سمجھے اور پہچانے جاتے تھے۔ مثلاً حرث بن ابی شمر غسانی کی تلوار کا نام خذوم تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم کی تلوار کا نام عطشان اور ما لک بن زبیر کی تلوار کا نام ذوالنون تھا۔ یہ سب پچھو دلیل اس امر کی بن ہاشم کی تلوار کا نام عطشان اور ما لک بن زبیر کی تلوار کا نام ذوالنون تھا۔ یہ سب پچھو دلیل اس امر کی بن ہزارتک بتائے جاتے ہیں۔

عشق بازی : عرب جاہلیت میں پردہ کا مطلق رواج نہ تھا۔ان کی عورتیں آ زادانہ مردول کے سامنے آتی تھیں۔مشاغل اور ضروریات زندگی کی کی آ زاد مزاجی اور شاعری ومفاخرت نیز ملک کی گرم آب وہوانے بیمرض بھی ان میں پیدا کر دیا تھا۔ان میں وہ آدی کمینذاور ذلیل سمجھا جاتا تھا جس کوکسی عورت ہے بھی عشق بیدا نہ ہوا ہو۔عرب کے بعض قبائل اپنی عشق بازی کی وجہ سے مشہور تھے۔مثلاً بنی عذرہ کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ اعشق من بنی عذرہ کی مثل مشہور ہے۔ یعنی فلال شخص بنی عذرہ سے بھی زیادہ عاشق مزاج ہے۔ایک اعرابی ہے کی نے پوچھا کہ تو کس قوم سے ہے؟ اس نے عذرہ حواب دیا میں ایک قوم میں سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مرجاتے ہیں۔اس کلام کوایک جواب دیا میں ایک قوم میں سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مرجاتے ہیں۔اس کلام کوایک جواب دیا میں ایک قوم میں سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہوتے ہیں تو ضرور مرجاتے ہیں۔اس کلام کوایک بی میں رہی تھی 'وہ کہنے گئی' عذری ورب الکعبعة (رب کعبہ کی تم ہوتے ضرور عذری ہے)۔

شاعری: عرب جاہلیت میں ایسا کوئی شخص ندھا جس کوشاعری کا سلقہ ندہو۔ مرد عورت بچ ہوڑ ہے ،
جوان سب کے سب تھوڑ ہے بہت شاعر ضرور ہوتے تھے گویاوہ مال کے پیٹ سے شاعری اور فصاحت
لے کر پیدا ہوتے تھے۔ ان کی شاعری عموماً فی البدیہ ہوتی تھی۔ سوچنے غور کرنے مضمون تلاش کرنے
کی ان کو ضرورت نہ تھی۔ ان کواپی فصاحت اور قادر الکلامی پراس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کو اپنے
آگے گونگا جانے تھے گر قران کریم نے نازل ہو کر اہل عرب کے غرور فصاحت و بلاغث کی الیم کمر
توڑ دی اور ان تمام ضبح وقادار الکلام اہل عرب کوقر آن کریم کے مقابلہ پرایسا نیچاد کھنا پڑا کہ رفتہ رفتہ اہل
عرب کاغرور فصاحت جاتار ہا اور سب کوکلام اللی کے آگے سرتنا یم خم کرنا پڑا۔

سالانہ میلوں' تقریبوں اور جج کے موقعوں پرجس مخص کا قصیدہ مجلس مشاعرہ میں سب سے زیادہ بہتر قرار دیا جاتا تھاوہ فوراسب سے زیادہ عزت وعظمت کا وارث بن جاتا تھا۔ شاعروں کی عزت

شکار کا شوق: عرب جاہلیت کوشکار کا بہت شوق تھا'ای لیے عربی زبان میں شکار کے متعلق بہت زیادہ اصطلاحیں موجود ملتی ہیں جوشکار دائنی طرف ہے آگردائیں طرف چلا جا تااس کوسانج اور جوبائیں طرف ہے آگر وائیں طرف ہے آگر وائیں طرف ہے آگر ہائیں طرف ہے آگر ہائیں طرف ہے آگر ہائیں طرف ہے آگا اس کا نام ناطح اور جو پیچھے ہے آتا اس کا نام قعید تھا۔ شکاری کی کمین گاہ کا نام قرہ اور شری کے شکار کی غرص ہے جو گڑھا کھودا جا تااس کا نام زمید۔ شکاری طرف داؤں کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین سے چھٹے ہوئے جانے کو تلبد اور شکاری کے محروم والی آجانے کو اخزاق کہتے تھے وہ جس چیز کو شکار کر لیتے اس کا گوشت کو تلبد اور شکاری کے خواہ وہ حرام ہویا حلال۔ اسلام نے حرام وحلال کی قیوداور شکار کے لیے پابندیاں قائم

لیاس وطعام: ملک عرب میں نہ رہے پیدا ہوتا ہے تہ کیاس۔ یہ چیزیں اگر بعض صوبوں میں پیدا ہوتی ہیں تو بہت قلیل مقدار میں اور ملکی ضروریات کے لیے ناکائی ' بین میں قدیم ایام سے پارچہ بانی کا رواج ہے۔ عام طور پر اہل عرب کا لباس بہت ہی سادہ رہا ہے۔ گاڑھے کے کرتے میں چہڑے کے پیوندلگا کر پہندا معمولی بات تھی۔ بعض اشخاص چیڑے کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کھور فی کوروں کوسوئی کے ناکلوں سے جوڑ کرچا در بنالیتے تھے اور بیا تکلف اوڑھنے اور بچھانے کے لیے کام آتی تھی۔ اونٹ اور بھیڑے بالوں سے بھی کپڑے بنا اور تیار کئے جاتے تھے اور زیادہ تر انہیں کمبلوں کے فیمے اور فرش بنائے جاتے تھے اور فرش بنائے جاتے تھے اور زیادہ تر انہیں کمبلوں کے فیمے اور فرش بنائے جاتے تھے اور نیادہ تھا۔ ہود عزر کوبان کا فور خوشہویات سے بھی وہ واقف تھے۔ اہل عرب کی خوراک بھی بہت سادہ اور بے تکلفا نہ ہوتی تھی۔ خوشہویا سے بھی وہ واقف تھے۔ اہل عرب کی خوراک بھی بہت سادہ اور بے تکلفا نہ ہوتی تھی۔ خوشہویا تہ تھے۔ گوشت کو سب سے زیادہ قیمتی اور لذیذ غذا سجھتے تھے۔ اور بدم کہ گوشت اور چینیا وغیرہ وغلہ عام طور پرتمام ممالک کی غذاتھی۔ پیر ستو کھور روغن زیون کریہ وغیرہ کا اور اج عام نہ تھا۔ بلا چھنے ہوئے آئے کی روئی پکا کر کھاتے تھے۔ سوسار بھی پکا کرخوب میں جھانے تھے۔ کھانا کھانے سے دکھانا کھانے سے دور کا اندازہ ان ادکام میں بہت ادنی درجہ کے تھے جن کا اندازہ ان ادکام میں بہت ادنی درجہ کے تھے جن کا اندازہ ان ادکام میں بہت ادنی درجہ کے تھے جن کا اندازہ ان ادکام

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۱ ورانسان کودستر خوان پر بسیار خوری کی اور جن میں بہت ی بادی میں بہت ی بہت ی

عارت گری: جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے عرب میں دوسم کے لوگ تھے۔ایک وہ جوشہروں اور بستیوں میں آباد تھے۔دوسرے وہ جو خانہ بدوشی کی حالت میں پھرتے تھے اور تعداد میں زیادہ تھے۔شہری لوگوں میں اگر چہ تقوق ہمسایہ کی رعایت' امانت داری' دیانت وغیرہ صفات تھے مگر تجارت میں مگر ودغا' دھو کہ بازی وغیرہ عیوب ان میں بھی موجود تھے۔خانہ بدوش یا بدوی رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے میں بے حد مشاق تھے۔مسافر وں کولوٹ لینے اور اس کو عادت تھی کی شخص کو تنہا سفر مشاق تھے۔ مسافر وں کولوٹ لینے اور اس کو عادت تھی کی شخص کو تنہا سفر ان کو گھاس وغیرہ سے چھیاد ہے کہ مسافر کو پانی نبال سے اور پیاس سے مرجائے تو بلاز حمت اس کا مال مان کو گھاس وغیرہ سے چھیاد ہے کہ مسافر کو پانی نبال سے اور پیاس سے مرجائے تو بلاز حمت اس کا مال ان کو گھاس وغیرہ سے چھیاد ہے کہ مسافر کو پانی نبال سکے اور پیاس سے مرجائے تو بلاز حمت اس کا مال بلاور ضرب المشل مشہور ہوئے ۔ ان چوروں کو ڈو بان العرب (عرب کے بھیڑے) بھی کہا جا تا تھا۔ بلطور ضرب المشل مشہور ہوئے ۔ ان چوروں کو ڈو بان العرب (عرب کے بھیڑے) بھی کہا جا تا تھا۔ منگم کی کو اپناوز پر ومشیرا ورہم نظین نہیں بنایا۔وہ کہتا تھا کہ فرقد بن ستارے میرے ہم نشین ہیں۔ بن مخز وم مخل کو اپناوز پر ومشیرا ورہم نظین نہیں بنایا۔وہ کہتا تھا کہ فرقد بن ستارے میرے ہم نشین ہیں۔ بن مخز وم بھی تھی سے بی کا اس دؤیل صفت میں ممتاز اور مشہور عقے کین اس عیب سے خال اس رڈیل صفت میں ممتاز اور مشہور علی مقیل مورہ ہو تھے۔ای طرح بہت سے قبائل اس دڈیل صفت میں ممتاز اور مشہور عوام تھے لین اس عیب سے خال کوئی بھی قبیلہ نہ تھی۔ اس کورہ کو تھی عیب جانتے تھے۔

شتر کیبنہ: اگر کمی قاتل یادیمن پراس کی زندگی میں دسترس حاصل نہ ہوسکتی تو اس کے بیٹے 'پوتوں اور رشتہ داروں سے بدلہ لیتے تھے اور جب تک انتقام نہ لے لیس چین سے نہ بیٹھتے تھے۔اگر سبب عداوت یاد نہ در ہے عداوت کی در ہتی ہے۔ بہت ی شخصوں کو صرف اس لیے تل کرتے تھے کہ ہم کو ان سے دشمنی ہے اوران کا قبل کرتے تھے کہ ہم کو ان سے دشمنی ہے اوران کا قبل کرنا ضروری ہے لیکن میر نہ بتا سکتے تھے کہ ان سے کیوں دشمنی ہے؟

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۲ \_\_\_\_\_\_ ۱۲ قیم اسلام (جلد اول) میں تیجا وسوال بیسوال چیاستان کے مسلمانوں میں تیجا وسوال بیسوال چیاستان کے مسلمانوں میں تیجا وسوال بیسوال چیاستان کے مسلمانوں میں تیجا وسوال بیسوال کے ماہی اور بری اب بھی موجود ہے اور عرب جاہلیت کی تکلیف ابراہیم کا ماتم ہم اپنی آئکھول سے دیکھر ہے ہیں .... اِنَّا اِللَّهِ وَ إِنَّا اِللَّهِ وَ إِنَّا اِللَّهِ وَ اِنَّا اللَّهِ وَ اِنَّا اِللَّهِ وَ اِنَّا اِللَّهِ وَ اِنَّا اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تو ہم برستی اورضعیف الاعتقادی: جنوں دیوں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ان کا عقادتھا کہ پریاں انسانی مردوں پرعاشق ہو جاتیں اور جن انسانی عورتوں سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں' جنوں کووہ غیر مرئی مخلوق سمجھتے مگر ساتھ ہی یقین رکھتے تھے کہ مجردات اور مادیات سےمل کر اولا دیبیر اہو سکتی ہے۔ چنانچہاہل عرب کاعقیدہ تھا کہ جرہم انسان اور فرشتے کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ یہی عقیدہ ان کا شہر سباکی ملکہ بلقیس کی نسبت تھا۔ عمر بن بر بوع کی نسبت ان کا خیال تھا کہ آ دمی اورغول بیابانی کے تناسل ہے پیدا ہوا تھا۔جس اونٹنی کے پانچ بچے ہو چکے ہوں اور پانچواں نرہواس کو بحیرہ کہتے ہیں اوراس کا کان چھید کر چھوڑ دیتے تھے۔وہ جہاں جا ہے کھاتی جرتی پھرے کوئی اسے سے تعرض نہیں کرتا تھا۔اگر بھیڑ کے زبچہ پیدا ہوتا اس کو بتوں پر چڑھا دیتے۔ مادہ ہوتا تو اپنے لیے رکھ لیتے۔اگر دو بچے نرومادہ پیدا ہوتے تواس کی قربانی نہیں کرتے ۔اس کا نام وصلہ ہوتا تھا جس زاونٹ کی جفتی ہے دس بچے پیدا ہو چکے ہوتے اس کی بڑی عزت کرتے تھے نہاس پر ہو جھلا دیے' نہ خودسوار ہوتے اور سانڈ کی طرح آزاد چھوڑ دیتے تھے۔اس کا نام جام ہوتا تھا۔ بتوں کے سامنے پابت خانوں کی ڈیوڑھی پر تین تیرر کھے رہتے تھے۔ایک پر''لا'' دوسرے پرنغم لکھا ہوتا۔ یہ تیرایک ترکش میں ہوتے۔ جب کوئی خاص اور اہم کام در پیش ہوتا تو جاتے اور ترکش میں ہے ایک تیرنکا لتے ۔اگر لا والا تیرنگل آتا تواس کام ہے بازر ہے۔ نعم والا نكاتا تواجازت مجھتے۔خالی تیرنکاتا تو پھر دوبارہ تیرنکا لتے۔ یہاں تک کہلاوقعم میں ہے کوئی ایک نکل آتا۔ رتم ایک قتم کا درخت ہے۔ جب کہیں سفر میں جاتے تو جاتے وقت رتم کی کسی باریک شاخ میں گرہ لگا جاتے ۔سفرے واپس آ کرد کیھتے کہ اس شاخ میں گرہ لگی ہوئی ہے یا کھل گئی ہے۔اگر گرہ لگی ہوئی د مکھتے تو سمجھتے ہماری بیوی پاک دامن رہی ہے۔اگر گرہ کھلی ہوئی پاتے تو یقین کر لیتے کے عورت نے ہماری غیرموجود میں ضرور بد کاری کی ہے۔ جب کوئی شخص مرجا تا تو اس کی اونٹنی کواس کی قبر کے پاس باندھ کرآئکھیں اس کی بند کردیتے۔ یہاں تک کہوہ مرجاتی یااس اونٹنی کےسرکواس کی پشت کی جانب تھینچ کرسینہ کے قریب لاکر باندھ دیتے اور ای حالت میں چھوڑ دیتے یہاں تک کہ وہ مرجاتی۔ بیرکام ان کے عقیدہ کے موافق اس لیے کیا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد میخض جب قبر سے اٹھے گا تو اس اونٹنی پر سوار ہوکرا تھے گا۔ان کاعقیدہ تھا کہ جب کو ئی شخص کسی بہتی میں جائے اور وہاں کی و باء کا اس کوخوف ہوتو جا ہے کہاں بہتی کے دروزاہ پر کھڑا ہو کرخوب زور سے گدھے کی <sub>گ</sub>ی آوازیں نکالے تا کہ وباء سے محفوظ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳ \_\_\_\_\_ ۱۳ \_\_\_\_\_ ۱۳ ربے دیادی دونوں رہے۔ جب کی کے پاس ایک ہزار سے زیادہ اونٹ ہوجاتے تو ان میں جوسائڈ ہوتا اس کی دونوں آئیس نکال لیتے تا کہ تمام اونٹ نظر بدسے محفوظ رہیں۔ جب کسی اونٹ کو دارالعربیعنی خارش کا مرض ہوتا تو مریض کونہیں بلکہ تندرست اونٹ کو داغ دیتے اوریقین رکھتے کہ اس کے اثر سے بیاراونٹ اچھا ہو جائے گا۔ نابغہ کا شعر ہے کہ:

حملت علی زنیه و ترکته کذی العربکوی غیره و هو راتع (تونے غیر کوتو چھوڑ دیا اوراس کے گناہ میرے او پراس طرح لا دویا جیے عرک بیاری کے مریض اونٹ کو چھوڑ کراس کے عوض تندرست اونٹ کو جومزے سے چررہا ہوداغ دیا جاتا ہے)

ای طرح جب کوئی گائے یانی نہ پیتی تو بیلوں کو مارتے ان کاعقیدہ تھا کہ جب بیلوں پرسوار ہوجاتا ہے اور گابوں کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ ان کاعقیدہ تھا کہ اگر مقتول کا بدلہ قاتل سے نہ لیا تو مقتول کی کھوپڑی میں ہے ایک پرندجس کا نام ہامہ ہے نکاتا ہے اور جب تک انقام نہ لے لیا جائے برابر چیختا پھرتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ مجھے پانی پلاؤ۔ان کاعقیدہ تھا کہ ہرانسان کے پیٹ میں ایک سانپ رہتاہے جب وہ سانب بھوکا ہوتا ہے تو پہلی کی ہٹریوں پرسے گوشت نوچ کر کھا تا ہے۔ان کاعقیدہ تھا کہ ا گرکسی عورت کے بچے مرجایا کرتے ہوں اور وہ عورت کسی شریف متمول آ دمی کی لاش کوخوب اپنے پاؤں ے کیلے تو پھراس کے بچے جینے لگتے ہیں۔ان کاعقیدہ تھا کہ جن خرگوش سے بہت ڈرتا ہے اس لیے جنوں ہے محفوظ رہنے کے لیے خرگوش کی ہڈی بطور تعویذ کے بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے۔ دختر کشی : بن تمیم اور قریش میں دختر کشی کی رسم سب سے زیادہ جاری تھی۔اس رسم دختر کشی پر وہ فخر کرتے اوراینے لیے نثان عزت سمجھتے تھے۔بعض گھرانوں میں پیسنگدلی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ لز کی جب بردی ہو جاتی یعنی خوب میٹھی میٹھی یا تیں کرتی اوراس کی عمریا نچ چھسال کی ہو جاتی تب اس کو ا چھے کپڑے بہنا کر سنگدل باپ خود لے کربستی ہے باہر جاتا جہاں وہ پہلے ہے ایک گہرا گڑا کھود آتا تھا۔ اس گڑھے کے کنارے اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا۔وہ لڑکی چیختی چلاتی اور باپ ے امداد طلب کرتی لیکن وہ ظالم باپ اوپر ہے ڈھیلے مار کراورمٹی ڈال کراس کود بادیتا اور زمین ہموار کر کے واپس چلا آتا اوراس طرح اپنے لخت جگر کوزندہ در گور کرنے پرفخر کرتا۔ بی تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے ای طرح اپنی دس لؤ کیاں زندہ دفن کی تھیں۔ دختر کشی کی اس ظالماندرسم ہے عرب کوکوئی بھی قبیلہ پاک نہ تھا مگر بعض قبیلوں میں بیر کت کثرت ہے ہوتی تھی اور بعض میں کسی قدر کم۔ ً قمار بازی: عرب جاہلیت میں قمار بازی کے بھی بہت شائق تھے۔زیادہ ترازلام کے ذریعہ جوا کھیا تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است است است است است است است است است الدون ا

## عرب جاہلیت اور دوسر ہے مما لک

اوپر کی فصل میں عرب اور اس کے باشندوں کی تبیت ہو کچھ بیان ہوا ہے بیظہوراسلام اور بعث نہ بہت نہ ہوئی ہوئے ہے۔ اہل عرب کے اخلاق عادات معاشرت ند ہب عقا کدوغیرہ کی نبیت جو کچھاوپر بیان ہواوہ آنحصر سے اللہ کے کہ انے سے قریباً ایک صدی پہلے تک کی حالت ہے اور بھی حالت بعث بنوی آئی ہے تک قائم تھی۔ قار مین کرام خودخور فرما نمیں کہ جن لوگوں میں آنحضر سے آئی ہی حالت بعث بنوی آئی ہے تک قائم تھی۔ قار مین کرام خودخور فرما نمیں کہ جن لوگوں میں آنخصر سے آئی ہم معدوث ہوئے اور جو اسلام کے اول المخاطبین بیس کس قدر پست اور ذکیل حالت میں تھے۔ پھر آئیدہ صفحات میں رسول عرفی اللہ کے اول المخاطبین بیس کس قدر پست اور ذکیل حالت میں تھے۔ پھر آئیدہ اندا اور ہو سکے گا کہ آنخصر سے آئی ہو کر زیادہ ہو سکے گا کہ آنخصر سے آئی ہو کہ دیا ہو سکے گا جب کہ بعث نبوی آئی ہو کہ دنیا کی ہر حالت میں تغیر اندا نہ اور کی زیادہ ہو تا ہے کہ ہم اسلام نے ساری دنیا میں شاکع ہو کر دنیا کی ہر حالت میں تغیر پیدا کیا۔ لہذا عرب کی خدورہ حالت میں تغیر عبال کے دو ت کی ساری دنیا کی ہم عالم کی وہ بیدا کیا۔ لہذا عرب کی خدورہ عرب کی ہم عہد جہالت ہے نہا ہے مختصر اور اجمالی طور پر بیان کردی جائے۔ حالت خاہم کی وہ حالت جوای خدورہ عرب کی ہم عہد جہالت ہے نہا ہے مختصر اور اجمالی طور پر بیان کردی جائے۔ امریان نیا کے نہا ہے مخبور نیا میں شارہ وتا ہے عہد قدیم میں مہ آبادی خدم سال ملک میں رائح تھا۔ پھر مہ آبادی خدم سال کی اصلاح تو تجد ید کے لیے بہت سے پیشوایان خدم سے اس ملک میں رائح تھا۔ پھر مہ آبادی خدم سے کی اصلاح تو تجد ید کے لیے بہت سے پیشوایان خدم سے اس ملک میں رائح تھا۔ پھر مہ آبادی خدم سے کا اصلاح تو تجد ید کے لیے بہت سے پیشوایان

تاريخ اسلام (جلد اول) ساتویں صدی عیسوی میں روم اور یونان اس قدر ذلت اور پستی کی حالت کو پہنچ چکے تھے کہ ایران کی تاریکی روم و بونان کی تاریکی ہے ہرگز زیادہ نہ تھی۔جس طرح ایران میں ہرمقروض اپنے آپ کوبطورغلام بیج ڈالتا تھا ای طرح یونان میں غلاموں کی گئی قشمیں تھیں۔ایک قشم غلام کی ایسی تھی کہ وہ یونان کے باہر دوسر ہے ملکوں میں لے جا کرنہیں بیچی جاتی تھی کیکن عام طور پرا کثر غلام غیر ملکوں میں لے جا کرای طرح فروخت کئے جاتے تھے جس طرح گھوڑ ئے بیل اونٹ کبری وغیرہ فروخت کئے جاتے ہیں۔آ قااینے غلام کواس طرح قتل کردینے کاحق رکھتاتھا جس طرح کوئی شخص اپنے مولیثی کوذیح کرنے کاحق رکھتا ہے۔ماں باپ اپنی اولا دکو چے ڈالتے اور دوسرے کا غلام بنا دیتے تھے۔روم ویونان میں غلاموں کوشادی کرنے کا اختیار نہ تھا۔ان میں اوران کی اولا دمیں کوئی قانونی رشتہ نہ مجھا جاتا تھا۔ عبیسائیوں کی بیستی: حضرت عیسیٰ الطیعیٰ ہے دوسو برس بعد تک عیسائیوں میں راہبوں کا کہیں نام ونشان تک نه تھالیکن چھٹی صدی میں راہبوں کی بیے کثر ت شام ویونان اور روم میں ہوگئی کہ ہرشخص جو عزت وتكريم كاخوا بإل موتار مها نيت اختيا كرليتا \_ پھررفته رفته بيرسم عورتوں ميں بھی رائج ہوگئی تھی جس كا ·تیجہ بیرتھا کہ خانقاہ جورا ہب ردول اور را ہیہ عورتوں کی قیام گاہیں تھیں' قابل شرم حرکات کا مقام بنیں ۔ بعض را ہب صحرانشین بھی تھے۔عورتوں کی جا ئزعز ت اور والدین کی تعظیم قطعاً مفقو د ہو چکی تھی۔ چور ی' زنا' دھوکہ بازی عام طور پر رائج تھی ۔گداگری معیوب نہیں تجھی جاتی تھی۔ جوطوفان رہبا نیت کا لازی ·تیجه تھا' تو حیداوررب بری کا نام ونشان باقی نهر با تھا۔ زاہدوں راہبوں اور ندہبی پیشواوَں کی خدمت گزاری سے رضامند کر لینے کے ذریعہ نجات کا ٹٹوفکیٹ حاصل کیا جاتا تفار امراء وغرباء کواپنا خادم اور ان ہے بطورغلام خدمت لینے کوا پنا جائز حق سمجھتے ۔ با دشاہ اورسپہ سالا رعایا کا مرتبہ حیوانوں ہے برتز نہیں جانتے اور کا شتکاروں کی تمام محنت ومشقت کے نتیجہ پرخود قابض ہوکر بقدر قوت لا یموت ان کے لیے کچھ**قد رق**لیل چھوڑ دیتے تھے۔

مصر: مصری قدامت کا تصوراورمصری تدن کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے اہرام مصری ابوالہول کے جمعے اورموجودہ زمانہ میں تہہ خانوں سے برآ مدہونے والی سے بہت کچھ مددل سکتی ہے۔مصر چونکہ ایک زرعی ملک ہے 'لہذا قدیم مصریوں کی طاقت جب ذرا کمزورہوئی تو ہو بیرونی ممالک اور بیرونی اقوام کے حملوں کی آ ماجگاہ بن گیا۔مصر پر ایرانیوں' یونانیوں اور رومیوں نے بار بار حملے کئے اور بہت دنوں تک قابض ومصرف رہے۔قیاس چا ہتا ہے کہ ان حملہ آ وروں کی تہذیب وتدن نے بھی مصر پر اپنا اثر ڈالا ہوگا اورمصر یوں کی تہذیب نے مورور تی کی ہوگی۔عیسائی مذہب رومیوں کے عہد حکومت میں مصریوں کے اندر دائج ہوا' مصرکی آ بادی کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب تبول کر چکا تھا مگر اسلام کے مصریوں کے ایک کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے مصریوں کے ایک کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے مصریوں کے ایک کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے ایک کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے مصریوں کے ایک کا ایک معقول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے ایک کا ایک معتول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے ایک کا ایک معتول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے ایک کا ایک معتول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے ایک کا ایک کا ایک معتول حصہ عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا مگر اسلام کے ایک کا دیک کا ایک کا دیگا تھا مگر اسلام کے ایک کا دیک کا ایک کا دیک کا ایک کا دیک کا ایک کا دیک کی کو دیک کے دیک کا دیک کی کا دیک کا دیک کا دیک کا دیک کی کا دیک کی کا دیک کا دیک

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ایست اور ہرایک اعتبارے بے حد ذلیل ہو پکی مصر میں داخل ہونے سے پہلے مصر کی حالت نہایت پست اور ہرایک اعتبارے بے حد ذلیل ہو پکی تھی۔ بست کی حالت مصر میں بت پرتی سے زیادہ بہتر نہ تھی۔ بت پرست مصر یوں میں تمام وہ معائب موجود سے جو کسی ذلیل سے ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ روی و یونانی جو فاح و حکر ان قوم سمجھ جاتے سے رعایا کو چو پایوں سے زیادہ ذلیل سمجھتے سے ۔ جو جوعیب یونانیوں اور رومیوں کے اندر موجود سے وہ میں اور ہوائت میں مصر کے اندرد کھے جاتے سے نفلامی نہایت کا انداز میں رائج تھی۔ زناکاری اور غار تگری کے لیے ترغیب وہ اصول وقوا عد بنالئے گئے سے قرآل انسان معمولی تفرح گا ہوں کے لیے تفریک سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو خود کشی کی ترغیب دی جاتی تھی ۔ غرض انسان معمولی تفرح گا ہوں کے لیے تفریک سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو خود کشی کی ترغیب دی جاتی تھی ۔ غرض کے مصر کی تاریکی بھی کی ملک کی تاریکی سے کم نہ تھی اور تہذیب و شاکتنگی کی علامات مصریوں کے اعمال و اخلاق سے بالکل معدوم تھیں اور جہالت و تاریکی جس قدر جا ہومو جودتھی۔

ہندوستان : اشوک چندر گیت اور برماجیت بڑے بڑے نامور مہاراج ہندوستان میں گزر چکے تھے۔ ہیئت' ریاضی فلیفہ وغیرہ علوم پر ہندیوں کو خاص طور پر نازتھا۔ کرشن' رام چندر اور گوتم بدھ جیسے بانیان مذاہب کی حکایات اور مہا بھارت ورام لیلا کے رزمیدا فسانے بھی ان کو یاد تھے لیکن جس ز مانے کی دنیا کا ہم اس وفت معائنہ کر رہے ہیں اس زیانے میں بدھ ندہب ہندوستان سے خارج ہور ہا تھا اور برہمنی مذہب بتدریج زور پکڑتا جا رہا تھا۔ ہندوستان کے کسی ایک بڑے صوبے پر بھی کوئی ایک عظیم الشان سلطنت وحکومت قائم نتھی ۔تمام ملک میں بت پرسی کا زورشوراورخوب دور دورہ تھا۔ بدھ اور برہمنی دونوں مذہبوں میں بتوں کی پوجا کیساں طو پرمو جب نجات مجھی جاتی تھی۔ برہمنوں اور بدھوں کے بت اکثر مندروں میں ایک دوسرے کے پہلوبہ پہلور کھے ہوتے تھے اور بڑے جوش عقیدت کے ساتھ یو جے جاتے تھے۔چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کا ایک بھی گھرفتم کھانے کو بتوں سے خالی نہ تھا۔ ہام را گیوں کے پلیداور حیا سوز مسلک نے ملک کے ہر حصہ میں مقبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل كرلى تھى۔زناكارى كے ليے مصريوں كى طرح اصول وقواعد مقرر ہوكر داخل مذہب سمجھے گئے تھے۔سندھ کے راجاؤں میں ایسی مثالیں موجودتھیں کہ حقیقی بہنوں سے انہوں نے شادیاں کیں۔جب راجاؤں اور حکمرانوں کی بیرحالت تھی توعوام کی برتمیزیاں پچھان ہے بھی بڑھ کرہی ہوں گی۔ای زمانے کی بعض تصنیفات جوآج ''یرانول''اور مذہبی کتابوں کی صورت میں دستیاب ہوتی ہیں۔ ہندیوں کی اخلاق کونہایت پست اوران کی معاشرت کو بے حد قابل شرم ظاہر کرتی ہیں۔ستاروں ٔ سیاروں ٔ بہاڑوں ٔ دریاؤں' درختوں' حیوانوں' سانپوں' پتھروں اورشرم گاہوں کی پرستش ملک ہندوستان میں رائج تھی اور ہر طرف جاری وساری تھی۔اس ہےاندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تاریکی کس قد عظیم واہم تھی۔

تاریح اسلام (حلد اول) میں میں اور ان میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی آبادی مشہور جیسے بیان : جن ملکوں کا ذکر او پر ہو چکا ہے سب کے سب عرب کے ہر چہار سمت واقع ہیں اور اس میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی آباد وسر سبز اور متدن ملک سمجھے جاتے ہیں اور ان میں صرف ملک چین کا اور اضافہ ہوسکتا ہے کہ وہ بھی آباد وسر سبز اور بدھ متدن مما لک میں شار ہوسکتا تھا۔ چین کی حالت نہ کورہ مما لک سے بھی بدر تھی کے کیمیاوی آمتز اج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت بیدا کرر کھی تھی جو شین ندا ہب کے کیمیاوی آمتز اج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت بیدا کرر کھی تھی جو سوڈ ااور ٹارٹارک ایسڈ کے ملانے سے بیدا ہوتی ہے۔ بالآخر اس حالت میں واضل ہوکر سکونت اختیار کی سوڈ ااور ٹارٹارک ایسڈ کے ملانے سے بیدا ہوتی ہے۔ بالآخر اس حالت میں واضل ہوکر میں بھی انسانی اور پنے اخلاقی نمونے سے اپنے ہمسایوں کو متاثر کیا۔ ترکتان روس بر بھا کورپ وغیرہ میں بھی انسانی آبادی موجود تھی لیان کو بشکل انسان کہا جاتا ہوگا۔ بہر حال کوئی قابل رشک خولی ان میں موجود نتھی۔

خلاصه كلام: فدكوره بالاحالات كے پڑھنے سے بد بات آسانی سے ذہن نشين ہو عتى ہے كه آنخضرت محمقی کے مبعوث ہونے سے پہلے اور آپ کی بعثت کے وقت ساری کی ساری دنیا تاریک ہو چکی تھی اور ربع مسکون پر جہالت کی اند هیری رات ای طرح حیمائی ہوئی تھی کہ کسی حصہ اور کسی ملک میں کوئی ٹمٹماتی ہوئی روشنی مطلق نظر نہیں آتی۔ دنیا پراس سے پہلے ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ہرجگہ تہذیب تدن اخلاق علم حکمت معرفت الی سب کےسب اس طرح برباد ہوئے ہوں اور تمام ربع مسکون تیرہ وتارہو گیا ہو۔ ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے سرسل اور ہادی ورہنما آتے رہے اور کیے بعدد گیرے روشنی اور تاریکی کے دور دورے رات اور دن کی طرح نمودار ہوتے رہے لیکن چونکہ ابتمام ملکوں بعنی دنیا کے لیے ایک ہی ہادی برحق مبعوث ہونے والا تھالہذا اللہ تعالی نے تمام ہادیوں اور ہر ملک کے رہبروں کی لائی ہوئی تعلیمات کے زمانہ کوایک ہی مقررہ وفت میں ختم کر کے ہر ملک اور دنیا ہر ا یک حصہ میں نئے ہادی اور نئے ہدایت نامہ کی ضرورت کو پیداو ہویدا کر دیا تھا اور ساری کی ساری ونیا کیپ زبان ہوکر زبان حال ہے کسی ہادی اور ہدایت کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ چٹانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کامل ہادی اورختم الرسل کی بعثت اور پیدائش کے لیے ملک عرب کوانتخاب کیا اور ربع مسکون کی اس تاریک شب کے فتم کرنے کے لیے مکہ مرمہ ہے آ فتاب رسالت طلوع ہوااوراس نے طلوع ہوکر تمام دنیا کواپنی نورانی شعاعول ہے منور کر دیا۔ ہم کواپنی کتاب اس طلوع آفتاب ہی ہے شروع کرنی ہے تگراصل مدعا کے شروع کرنے ہے بیشتر اس سوال کا جواب دینا اور باقی ہے کہ آنخضرت علیقیہ کی بعثت کے لیے ملک عرب ہی کیوں پسند کیا گیا؟ اور دوسرے ملک میں نبی آخرالز مان کو کیوں نہ پیدا کیا گیا؟

#### عرب كاانتخاب

اس سوال کا سب سے زبر دست ، نہایت معقول اور مسکت جواب بیہ ہے کہ www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_\_ 19 نین اعتراض ہوسکتا ہے کیونکہ بہر حال وہ کسی ایک نبی آخرالز مان خواہ کسی ملک میں پیدا ہو ہر حالت میں یہی اعتراض ہوسکتا ہے کیونکہ بہر حال وہ کسی ایک ہی ملک میں ہوگا اور دوسرے مما لک اس کی پیدائش ووجود ہے محروم رہیں گے۔ پس جبکہ بیصورت بہر حال شدنی ہے تو معترض کے لیے اعتراض کا کوئی حق باقی نہیں۔

دوسرا جواب سے کے دنیا کے دوسرے تمام مشہور ممالک سی نہ ناقوس کسی قدیم زمانے میں ایک ایک مرتبه ضرورتر قی یافته اور عروج کی حالت میں رہ چکے تھے ان کی تہذیب تدن اخلاق علوم وغیرہ این حالت کود کیے بھے کہ انہوں نے کوس اناولا غیری دنیا کی قوموں کے سامنے بجایا تھا۔ نیز ہر ملک کودوسرے ملک کا حاکم یامحکوم بننے کا موقع مل چکا تھا۔ پھریہ کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کی زبان اس زمانے میں ایس مکمل اور ادائے بیان پر قادر نہتی جیسی کہ عرب کی زبان عرب کے جغرافیائی حالات اور باشندوں کی بے شغلی کے سبب مکمل ہو چکی تھی۔ اگر عرب کے سواکسی دوسرے ملک میں وہ کامل نبی مبعوث ہوتا تواس ملک کے باشند ہے یعنی اول المخاطبیں چونکہ پہلے دوسر ہلکوں پر قابض ہومتصرف رہ چے تھے لہذااس نبی کی ہدایت اور ہدایت نامے کا قوی اثر اپنی پوری اور حقیقی شان دنیا پر ثابت نہ کرسکتا اوراس کا ایک بڑا حصہ ایک اس ملک کی قدیم روایات کی طرف منسوب ہو جاتا۔اس نبی کے ذریعے تہذیب اخلاق اور تہذیب نفس کا جوعظیم الثان کام انجام یانے والاتھا وہ بھی اس ملک وقوم کی قدیمی روایات سے منسوب ہوکر نبی آخرالز مان اور خاتم الکتب کے عظمت وجلال کا ظاہراور ٹابت کرنے والا نہ ہوتا۔ کامل ہدایت نامہ کے لیے ضرورت بھی کہوہ ایسی زبان میں نازل ہوجود نیا کی زبانوں میں حد کمال کو پہنچ چکی ہو۔ عربی کے سواکوئی دوسری زبان ایسے ہدایت نامہ کی جو قیامت تک کے لیے اور ہر ملک اور ہرقوم کے لئے نازل ہو متحمل نہیں ہو عتی تھی۔اس لیے ضرورت تھی کہ آنخضرت علی تھے ملک عرب میں پیدا ہوں۔اہل عرب نہ کسی غیر ملک کے محکوم ہے اور نہ کسی غیر ملک پر قابض ومتصرف ہوئے تھے۔عربوں کے لیے دنیا کا ہرایک ملک اور ہرایک قوم یکسال حیثیت رکھتی تھی۔ وہ جب اسلام کو لے کر نکلے ہیں تو ہیانیہ یعنی بحراثلانک کے ساحل مشرقی ہے چین یعنی بحیرہ چین کے مغربی ساحل تک ساری آبادو متمدن دنیا کے ملک اور قومیں ان کی نظرمیں کیسال تھیں ۔وہ سب سے اجنبی تھے اور سب ان سے اجنبی لہذااللہ تعالیٰ نے جب ساری ونیا کے لیے ایک مذہب تجویز کیا تو وہ مذہب ایک ایسی قوم کے ذریعے ساری دنیامیں شائع کیا جوسب کے لیے بکساں بے تعلق قوم تھی۔عرب کے اخلاق تہذیب اور تدن نے چونکہاس سے پہلے کوئی ترقی نہیں کی تھی لہذااس عالمگیر مذہب نے ان کو یکا کیسب سے زیادہ شائستہ سب سے زیادہ مہذب سب سے زیادہ بااخلاق سب سے زیادہ متمدن اور ساری دنیا کا استاداور رہبر بنا کر ثابت کر دیا کہ عرب کی ان تمام محیرالعقول تر قیات کا سبب اسلامی تعلیم کے سوا اور پچھنہیں ہے اور آتخضرت الله کی روحانیت الی زبردست ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک' ہر زمانہ میں اس سے www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید ایسات که و اور تمام انبیاء قوموں کے لیے جس قدر تعلیمات اور فیضیاب ہوسکتا ہے۔ نیز یہ کہ دنیا کے تمام ہادی اور تمام انبیاء قوموں کے لیے جس قدر تعلیمات اور ہرایت نا مے لے کرآئے تھے وہ سب کے سب اصولی طور پرقر آن مجید میں موجود ہیں۔ (فینها مُحتُبُ مُرایت نامے لے کرآئے تھے وہ سب کے سب اصولی طور پرقر آن مجید میں موجود ہیں۔ (فینها مُحتُبُ اور رسول عربی ای لقب الله کا دات جامع جمیع کمالات نبویدوانیانید ہے۔

"أ نچه خوبال جمه دارندتو تنها داري"

ندگورہ بالا آخری چندفقرات غالبًا تاریخ نویی اورمورخ کی شان ہے کسی قدرالگ سمجھے جا کیں لیکن چونکہ میں بیتاریخ مسلمان ہی مطالعہ کے لیے لکھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ مسلمان ہی اسلام اور اس کو سب سے زیادہ مطالعہ کریں گے۔ میں خود بھی بحمدلللہ تعالی مسلمان ہوں پس اسلام اور آنحضرت علیقے کے حالات شروع کرتے ہوئے ان بے ساختہ زبان قلم تک آجانے والے فقرات کو والی نہیں لوٹا سکتا تھا۔اگر مؤرضین یا تاریخ نویسوں کی مجلس میں بیکوئی عیب کی بات مجھ سے سرز دہوئی ہے تو میں مرورشامل کیا جاؤں گ

رّا آہو مراہم چیم لیلی ہے تراوحش مراعین تبلی ست

000

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید الم میسید الم میسید الم میسید آبادی ( ووسر اباب )

# حضرت محمد عليسة

طلوع سحر : آفاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشی افق مشرق سے نمودار ہونی شروع ہوجات ہے۔ جہام دنیا پرشب دیجور کی سیابی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گراہی کی شب تاریک کے ختم ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفاب کی خبر دینے کے لیے اول سپیدہ سحز نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جومرکز تاریکی بنا ہوا تھا اور جس کے ریمتانوں میں شرک وعصیاں کی آندھیاں چل رہی تھیں خود بخو دایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹے والا ہے۔

اقوام عرب ہزار ہاسال سے ذلت ومسکنت اور جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کررہی تھیں لیکن بعثت نبوی نہیں بلکہ پیدائش نبوی ہوں ہے وقت سے قبائل عرب میں شریفانہ جذبات اور برے کاموں نے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ عثان ﷺ بن الحوریث بن اسدوزید بن عمر و بن نفیل عم عمر ﷺ بن الخطاب عبیدالله بن جحش وغیر ہ کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے اورایے عقائد واعمال برغور کرنے لگے۔ بالآخرسب نے متفقہ طور سے پھروں اور بتوں کی پرستش سے بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابرا ہیمی کی جنتی میں نگل کھڑے ہوئے۔ورقہ بن نوفل نے دین مسيحي اختيار كرليااور بزي محنت وتوجه سے تو ريت وانجيل وغير وامل كتاب كى كتابيں پڑھيں۔عبيدالله بن جحش اینے خیال پر قائم بعنی دین حنیف کی جنجو میں مصروف رہا۔ یہاں تک کداسلام کاظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ جبش کی طرف جرت کی ۔ وہاں جا کرنصرانیت کی طرف مائل ہوا۔عثان علی بناالحوریث قیصرروم کے پاس جا کرنصرانی ہوگیا۔زیدبن عمرونے نہتو یہود ونصاریٰ کا مذہب اختیار کیا۔ نہ بت پرتی کی۔خون اور مردہ جانوروں کواپنے او پرحرام کیا۔قطع رحم اورخون ریزی سے پر ہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا تو کہتے کہ میں رب ابراہیم الطبیعائی پرستش کرتا ہوں۔ بتوں کی برائیاں بیان کرتے اوراین قوم کونصیحت و ملامت کرتے۔ اکثر ان کی زبان پر بیلفظ جاری ہوتے کہ اللهم او انبي اعلم اي الوجه لاحب اليك لعبادتك ولا كن لا اعلم يعني الاالاار میں اس بات ہے واقف ہوجاتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضا مندی حاصل کرتالیکن میں تو تیری رضا کی راہوں سے ناواقف ہوں۔ یہ کہتے اور سجدہ میں یلے جاتے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید تا که میسید ایسید مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کا ہنوں اور مجمول نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الثان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلداس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ملک عرب میں جیسا کہ او پر بیان ہو چکا ہے یہودی بھی آ باد شخے اور نصاری بھی ۔ علمائے یہود نے بھی اور علمائے نصاری نے بھی توریت و انجیل کی بثارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کیں کہ نبی آ خرالز مان ملک عرب میں عنقریب ظاہر ہوا حیا ہے ہیں۔ حیا ہے ہیں۔

چندروز کے لیے ملک یمن پرشاہ حبش کا قبضہ ہو گیا تھا۔عبدالمطلب کے زمانہ میں بھی یمن کا علاقہ شاہ جش کے ماتحت تھا۔اس ز مانہ میں شاہ جش کی جانب سے ابر ہمتہ الاشرم یمن کاصوبہ دارتھا۔اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا وراہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبہ کے اس یمن کے مندر کا رخ کیا کریں۔لیکن اس کواپنی اس تحریک میں کامیابی نہوئی بلکہ ایک عرب نے موقع یا کراس مندر میں اس کی تذکیل کے لیے پاخانہ کردیا۔ابر ہدنے جوش انقام میں مکہ پر چڑھائی کی اوراس ارادہ ہےروانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کومسمار کردول گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اوراس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابر ہدنے جب مقام کیا تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبرس کرخوف زدہ ہوئے کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلہ کی طاقت نہھی۔سب نے مل کرسر دار قریش یعنی عبدالمطلب سے استدعا کی کہ آپ ابر ہدے پاس جائیں اور کوئی صورت بہتری کی نکالیں چنانچے عبدالمطلب ابر ہہ کے پاس پنچے۔اس نے جب ان کی شریف و وجیہہ صورت دیکھی اور ان کی نجابت وسرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوااورعزت کے مقام پر بٹھایااور آنے کا مقصد دریافت کیا۔عبدالمطلب نے کہا کہ آپ کے شکرنے میرے (چالیس یا دوسو)ا ونٹ پکڑ لیے ہیں' وہ مجھے دلوائے جائیں۔ابر ہدنے کہا کہ میں تم کو بہت عقلنداور ذی ہوش شخص سمجھتا تھالیکن میرا خیال غلط نکلائم کومعلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کومسمار کرنے آیا ہوں ہم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کے بچانے کی کوئی تدبیرندکی عبدالمطلب نے فور أبر جستہ جواب دیا کہ (انسار ب الابسل و للبیب رب بمنعه) میں توصرف اونوں کامالک ہوں مگراس گھر کا بھی ایک مالک ہے وہ آئے گھر کی خود جفاظت كرے گا'ابر ہداس جواب كوئ كر برہم ہوااوراس نے كہا كدا چھاميں ديكھوں گا كدرب البيت مجھ كوكس طرح روکتااور کعبہ کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچیاس کے شکر پر تباہی آئی اور وہ سب ( کعصف ماکول ) ہو گئے ۔ ابر ہداوراس کے لشکر کا عبدالمطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح نتاہ وبر باد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا۔جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الٰہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کوظلم وستم اورقل وغارت میں تامل ہونے لگا۔

ندکورہ واقعہ اصحاب فیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ جبش کے قبضہ ہے نکل گئی اور www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۳۵ \_\_\_\_\_ ۳۵ میسان اکبر شاہ نجیب آبادی سیف بن ذی بزن (یادگار ملوک تبابعہ) یمن پرقابض ومتصرف ہوا عبدالمطلب چندشرفائے قریش کو ہمراہ لے کرسیف کو حکومت یمن کی مبارک باددینے کے لیے گئے۔

سیف بن ذی برن نے اپنا علم واقفیت کی بناء پر عبدالمطلب کوخوش خبری سائی که نبی اخرالز مان جس کا تمام ملک اور برقوم کوانتظار ہے تمہاری اولا دسے ہوگا۔ اس بات کی عام طور پرشہرت ہوئی۔ تمام شریک وفدشر فاءکواس بات کا اندیشہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولا دسے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار ور ہبان کے پاس جا جا کر نبی آخرالز مان کے حالات اور علامات وریافت کرنے لگے۔ امیہ بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا۔ چنا نچہ وہ ابوسفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف بن ابی کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں مول گا۔ چنا نچہ وہ ابوسفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف کیا اور کسی رہبان کی خدمت میں حاضر ہوکرا پئی نسبت دریافت کیا مگر وہاں سے مالوس کن جواب ملا۔

گیااور کسی رہبان کی خدمت میں حاضر ہوکرا پئی نسبت دریافت کیا مگر وہاں سے مالوس کن جواب ملا۔

معمولی طور پرستار ہے تو منے ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے۔ چنا نچہ اس کر شرت سے غیر معمولی طور پر آخرالز مان کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنا نچہ اس رہنا وال سنہ اعام الفیل مطابق ۴۰ جلوس لگایا کہ یہ نبی آخرالز مان کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنا نچہ الاول سنہ اعام الفیل مطابق ۴۰ جلوس

فرج خانی عبداللہ بن عبدالمطلب: چاہ زمزم کی اصل حضرت اساعیل القلیلائے ہوئے تو جب وہ اوران کی ماں حضرت ہاجرہ القلیلائی کہ کے صحرائے لق و دق میں چاں سے بیتاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ نمودا ہوا۔ حضرت ہاجرہ القلیلائی نے اس پانی کو چاروں طرف مینٹہ ھابندھ کر گھیر دیااوروہ ایک کنوئیں کی صورت بن گیا۔ پچھ عرصہ تک تو وہ ای حالت میں رہااور پھر اس کے بعدوہ مٹی سے اٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کا مقام اور جگہ بھی کی کو معلوم نہ رہی۔ چاہ زمزم کا صرف تذکرہ ہی تذکرہ ہی تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا تھا۔ جب عبدالمطلب کے ہاتھ میں سقایت الحاج کا کام آیا تو انہوں نے چاہ زمزم کا پیتہ و مقام تلاش کرنا شروع کیا۔ بہت دنوں تک عبدالمطلب اور ان کا بڑا الڑکا حارث چاہ زمزم کی تلاش میں سرگرداں رہے مگر چاہ زمزم کا پیتہ نہ ملا قریش میں سے کی نے ان کی مدد اس کام میں نہ کی بلکہ باپ جیٹے کا ندا ق اڑایا کرتے تھے۔

كسرى نوشيروان مطابق ٢٢ ايريل ١٥٥ ء بروز دوشنه بعداز صبح صادق اورقبل ازطلوع آفتاب آنخضرت

آ تخضرت علی اور ما خرار ما جد: ایک روزعبدالمطلب نے خواب میں جاہ زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ بیروہ مقام تھا جہاں اساف اورنا کلہ دوبت رکھے ہوئے تھے۔قریش مانع ہوئے اورلڑنے کو تیار ہوگئے۔ بیصرف دو ہی شخص باپ بیٹے تھے۔کوئی مددگارومعاون ان کا نہ تھا۔ تا ہم

مولانا اكبر شاه نجيب آبادي یہ غالب ہوئے اور کنوال کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔اس وقت عبدالمطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیااورمنت مانی کہا گراللہ تعالی مجھ کودس بیٹے عطا کر ہےاور یانی کا چشمہ بھی نکل آئے تو میں اپنے بیٹوں میں ہے ایک کواللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ چندروز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور الله تعالى في عبد المطلب كودس بيني عطاكة - جياه زمزم ك نكل آف سے قريش ميں عبد المطلب كاسكه بیٹھ گیا تھااورسب ان کی سرداری اور بزرگی کے قائل ہو گئے تھے۔ جب عبدالمطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی جا ہی۔سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے۔مبل کے سامنے قرعه اندازی کی۔اتفاق کی بات قرعہ کا تیرسب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا جوعبدالمطلب کوسب سے زیادہ عزیز تھا۔عبدالمطلب چونکہ اپنی نذر کو پورا کرنا چاہتے تھے مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔عبداللہ کے تمام بھائیوں بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبدالمطلب کواس حرکت بعنی عبداللہ کے ذبح کرنے سے بازر کھنا جا ہا مگر عبدالمطلب نہ مانے آخر کاربڑی ردوکد کے بعد یہ معاملہ سجاع نامی کا ہند کی طرف رجوع کیا گیا۔اس نے کہا تمہارے ہاں ایک آ دمی کا خون بہا دس اونٹ ہیں۔ پس تم ایک طرف دس اونٹوں کو ذیج کرواور قرعة عبداللہ کے نام پر آئے تو دس اونٹ اور بڑھا کر ہیں اونٹ عبداللہ کے بالمقابل رکھواور پھر قرعہ ڈالو۔ای طرح ہرمر تبہ دس اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ یہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آجائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ور قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلتا رہا۔ یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد سوہوگئی تب اونٹوں کے نام قرع آیا۔عبدالمطلب نے اپنی تسکیس خاطر کے لیے دومرتبہ پھر قرعہ ڈالا اوراب ہرمرتبہ اونٹوں ہی کے نام قرعہ نکلا۔ وہ سواونٹ ذیج کئے گئے اور عبدالله كى جان بچى \_اس وقت سے ايك آ دمى كا خوں بہا قريش ميں سواونٹ مقرر ہوئے عبدالمطلب کے کل تیرہ بیٹے اور چھ بیٹیاں پیدا ہوئیں۔جن کا تبجرہ نسب ساتھ کے صفحہ پر ہے۔

عام الفیل کے چند روز پیشتر عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز الحرانے میں منہ بنت وہب سے کر دی تھی۔اس وقت عبداللہ کی عمر چوہیں سال کی تھی۔ای موقع پر عبدالمطلب نے ہالہ بنت وہب سے جو آ منہ کی رشتہ دارتھی اپنی شادی کی تھی۔ای حالہ بنت وہب کے بعد روز بعد عبدالمطلب نے عبداللہ کوایک تجارتی بطن سے حضرت حمز وہ بھی بیدا ہوئے تھے۔شادی کے چند روز بعد عبداللہ بیار ہوکر مدینہ میں اپنی قافلہ کے ساتھ بغرض تجارت اللہ شرکی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیار ہوکر مدینہ میں اپنی رشتہ داروں کے پاس تھہر گئے اور اپنی بیاری کا حال باپ کے پاس کہلا بھی وایا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی جرگیری اور مکہ میں بہری کا حال عبدالمطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بہری کا حال عبدالمطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ فوت ہوکر اپنے رشتہ دار بیان میں مرفون ہو چکے تھے۔حارث نے مکہ میں واپس آ کر میروح فرسااور جال کسل خبر بونجار کے قبرستان میں مرفون ہو چکے تھے۔حارث نے مکہ میں واپس آ کر میروح فرسااور جال کسل خبر میں مداولہ مطاب میں ملا کے سے بیٹے داروں کے نہ میں مادور اس کے بیاں کہلا کی میں مادور جال کسل خبر میں مداور میں م

تاریخ اسلام (جلد اول) میں اور اسلام (جلد اول) میں سے دیاں اورا کیا لونڈی ام ایمن ترکہ چھوڑا تھا۔
عبد المطلب کو سائی عبد اللہ نے اپنے بعد چنداونٹ بچند بکر بیاں اورا کیا لونڈی ام ایمن ترکہ چھوڑا تھا۔
حضرت آمنہ کے عالمت عیں اور آنحضرت آلیہ ابھی شکم ماوری میں سے کہ یتیم ہوگے۔ آپ آلیہ کے واقعہ العمل کے باون یا پچین روز کے بعد الدعبداللہ کی عمر پچیس سال ہی گئی کہ فوت ہوگئے۔ واقعہ اصحاب الفیل کے باون یا پچین روز کے بعد آپ شکا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام عمل ہی میں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتہ نے ان سے آکر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے۔ اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ ابولفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب نے اس بوتے کا نام محمد رکھا۔ ابولفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب نے جواب دیا: اس لیے کہ میر ابوتا دیا بحر کی ستائش وتعریف کا شایان قرار پائے۔
کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا: اس لیے کہ میر ابوتا دیا بحر کی ستائش وتعریف کا شایان قرار پائے۔ ابن سعد کی سے موی ہے کہ جب رسول اللہ اللہ تعلقہ بیدا ہوئے تھی۔ اس تھ بچھ آلائش نہ کی جیسی کہ اور بچوں کے ساتھ بھی روایت کی ہے۔ آپ تعلقہ بیدا ہوئے تھی۔ اس کو قت کسرائے نوشیروان کے مورضین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ تعلقہ بیدا ہوئے تھیک ای وقت کسرائے نوشیروان کے میں خوریان کی میں خوریان کی اور تمام قریش کو دونت ابھی گیا۔ عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے ساتھ کی کھیا۔ می وقت کسرائے کی بیدائش کے ساتھ کی پیدائش کے ساتھ کی بیدائش کے ساتھ کی بیدائش کے ساتھ کی بیدائش کے ساتھ کی بیدائش کے ساتھ کی کورہ تا کہ گیا۔ عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے ساتھ کی بیدائش کے ساتھ کی بیدائش کے ساتھ کی بیدائش کے ساتھ کے کہ جب آپ بیدائش کی اور تمام قریش کورہ وقت کسرائے کی بیدائش کے ساتھ کی دورہ تنگرے کی کورہ تا کہ کی کے ساتھ کی کھی کہ کہ بیدائش کے ساتھ کی کھی کہ دورہ تنگر سے کورہ تنگر سے کورہ تنگر سے کہ بیدائش کے ساتھ کی کھی کورہ تنگر سے کورہ کنگر سے کورہ تنگر سے کورہ تنگر سے کورٹ سے کورٹ سے کھی سے کورٹ سے کورہ تنگر سے کورہ تنگر سے کورہ تنگر سے کورہ تنگر سے کورہ ت

NNN

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد عدم على مدين آبادي ا ما م طفو لیت : ابتداء بعدولا دت سات روز تک ثوبیه نے جوابولہب بن عبدالمطلب کی آزاد کروہ ۔ لونڈی کتھی رسول التھا ہے کو دودھ پلایا۔رسول التھا ہے کے چیا حمزہ ﷺ کو بھی تو ہیے نے دودھ بلایا تھا۔ اس کیے مسروق بن ثوبیہ اور حضرت جمزہ عظامہ دونوں آپ التکانی کا کے رضائی بھائی تھے۔ آٹھویں روز شرفا ے عرب کے دستور کے موافق آپیلیٹے قوم ہوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کئے گئے کہ وہ بطور دایہ آپ تاہی کو دودھ پلائیں اوراپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔شرفائے عرب اس لیےاور بھی اینے بچوں کوان بدوی عورتوں کے سپر دکرتے تھے کہ جنگل کی تھلی اور آزاد آب وہوا میں رہ کر بچے تندرست اورمضبوط ہو جائیں نیز ان کی زبان زیادہ قصیح اورعمہ ہو جائے کیونکہ بدویوں کی زبان شہریوں کے مقابلہ میں زیادہ صاف ٔ خالص اور صبح ہوتی تھی ۔ حلیمہ سعدیہ سال میں دومر تبہ یعنی ہر چھے مہینے آ پیافت کو مکہ میں لاکرآ پیلینے کی والدہ آ منداورآ پیلینے کے دا داعبدالمطلب کودکھا جاتی تھیں۔ آپ اللہ نے دوبرس کی عمر تک حلیمہ سعد ریکا دودھ پیااور دوبرس تک اور بعنی جارسال کی عمر تک حلیمہ سعد یہ کے گھر فلبلہ بن سعد میں پرورش باتے رہے۔ جب آپ ایک کی عمر چھ برس کی تھی تو آ پیلی کی عمر جاربرس کی ہوگئ تو آپ آیا ہے کی والدہ آ منہ شنے اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ دو برس کے بعد جب کہ آپ اللہ کی عمر چھسال کی تقی تو آپ اللہ کو ہمراہ لے کراپنے عزیز وا قارب سے ملنے مدینه منورہ کی طرف تشریف لے کئیں۔ایک مہینہ رہ کروہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آ منه کا انقال ہو گیا اور آ پھیلنے کی پرورش ونگرانی کا کام آ پھیلنے کے دادا عبدالمطلب نے اپنے ذمہ لیا بعض روایات سے بیر بات ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت اللہ جا ربر سہیں بلکہ یانچ سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعد یہ کے گھر رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف ایک ہی سال یا ا يك سال چند ماه رہنے كا آپ عليقة كوموقع ملا-آپ عليقة كى عمر قريباً پانچ سال كى تقى اور آپ عليقة اپنے رضائی بھائی بہنوں بعنی حلیمہ کے بچوں اور بن سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھرے باہر بکریاں جرار ہے تھے کہ واقعہ شق صدر وقوع میں آیا۔ سیرۃ ابن ہشام کی روایت کے موافق حلیمہ بنت الی ذویب اس واقعہ کواس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے ڈرتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ دو سفید بوش آ دی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اوران کا سینہ جاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر (حارث بن عبدالعزیٰ) دونوں اس مقام پر گئے۔ دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ فق ہے۔ میں نے دوڑ کرآپ کو گلے لگایا اور حال دریافت کیا تو آپ فیلے نے فرمایا کہ دوسفید پوش آ دمی میرے پاس آئے اور مجھ کو جہت لٹا کرمیرا سینہ جاک کیا۔میرا دل نکالا پھراس میں سے کوئی چیز نکال لی۔حلیمہ نے د یکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔انہوں نے سیمجھ کر کہاس لڑ کے پرکسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ے آ پیافت کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آ پیافت کوائی والدہ کے پاس مکہ میں لاکر www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید آبادی
تمام کیفیت سادی اورا پناخیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پرکی جن کا اثر ہوگیا ہے۔ حضرت آمنہ نے سن کر
فرمایا کنہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ میرا یہ بیٹاد نیا میں عظیم الثان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بنے
والا ہے۔ یہ ہرآ فت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے گا۔ کیونکہ جب یہ
میرے پیٹ میں تھا تو ایا محمل میں میں نے بہت ی بثارتیں خواب میں فرشتوں سے نین اور اس کی
بہت می کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک کے سے روایت ہے کہ ایک روز جب
آپستانی کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک کے اس انس کے باس آئے آپسائی کا دل سونے کے طشت
کا دل چرا اور ایک قطرہ نکال کرکہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ بعد اس کے آپسائی کا دل سونے کے طشت
میں آب زمزم سے دھویا' پھر اس کو بجنسہ جہال رکھا ہوا تھار کو دیا۔

ابوطالب کی گفالت: ابوطالب آنخفرت الیقی کو این بچوں سے بڑھ کرعزیز رکھتے اور بھی آ پیلی ہی سلاتے آپ الیقی کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے حتی کہ رات کے وقت بھی اپنی پاس ہی سلاتے تھے۔ آپ الیقی کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسر سے لڑکوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ الیقی کو کئوں میں کھیلنے اور آ وارہ پھر نے کامطلق شوق نہ تھا کہ بلکہ آپ الیقی ان کی صحبت سے بیز اراور دورونفور ہی رہتے اور خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے آپ الیقی کو ہرر ذیل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ و مامون رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ الیقی چندنو جوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس سے محفوظ و مامون رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ الیقی جندنو جوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور ہو گئے جہاں رقص و سرود کا ہنگامہ بھی تھا جو نہی آپ الیقی مجلس میں داخل ہوئے آپ الیقی کو ریکا کی میند آگئے۔ تمام رات اس طرح سوتے رہے یہاں تک کہ رات ختم میں داخل ہوئے آپ الیقی کے درات ختم ہونے پرمجلس ہوئے آپ اور گئے میں اور گئے تب کہیں آپ الیقی کی آئے کھلی اور اس طرح آپ الیقی کے درات ختم ہونے پرمجلس ہوئے اور کی اور اس طرح آپ الیقی کی آئے کھلی اور اس طرح آپ الیقی کے درات کی کھلی دراست ہوئی اور لوگ منتشر ہوگئے تب کہیں آپ الیقی کی آئے کھلی اور اس طرح آپ الیقی کے درات کی کھلی دراست ہوئی اور لوگ منتشر ہوگئے تب کہیں آپ الیقی کی آئے کھلی اور اس طرح آپ الیقی کی اس کھلی اور اس طرح آپ الیقی کے درات کی کھلی دراست ہوئی اور لوگ منتشر ہوگئے تب کہیں آپ الیقی کی آئے کھلی اور اس طرح آپ پر الیقی کے درات کی کھلی کی درات کی کھلی درات کی کھلی درات کی کھلی درات کھلی کو درات کی کھلی کے درات کی کھلی کے درات کی کھلی کو درات کی کھلی کے درات کی کھلی درات کی کھلی درات کی کھلی کو درات کی کھلی کے درات کے درات کی کھلی کے درات کی کھلی کی درات کی کھلی کے درات کے درات کی کھلی کے درات کی کھلی کے درات کی کھلی کے درات کی کھلی کے درات کے درات کی کھلی کے درات کے درات کی کھلی کے درات کے درات ک

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی مروبات مجلس میں کوئی حصدنہ لے سکے۔

آپی ایسے کی عمر عالباسات برس کی تھی قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر جس کوسیلاب نے نقصان پہنچادیا تھا دوبارہ شروع کی اس تعمیر کے وقت آپ آپیٹے بھی پھر ڈھوتے اورا ٹھا اٹھا کر معماروں کو دیے تھے۔ آپ آپیٹے کے ۔ آپ آپیٹے کے ۔ آپ آپیٹے کے انداز میں کی قدر دفت پیدا کرتا تھا۔ چونکہ سات برس کی عمر کے بچے کا نگا پھر ناوہ لوگ بچے معیوب نہ جانے تھے اس لیے آپ آپیٹے کے بچیا عباس کی اس کی عمر کے بچے کا نگا پھر ناوہ لوگ بچے معیوب نہ جانے تھے اس لیے آپ آپیٹے کے بچیا عباس کی اس کی اس کی تھے کہ نگے ہوتے ہوئے وزگا کر دیا۔ آپ آپیٹے اس قدر شرم وحیار کھتے تھے کہ نگے ہوتے ہوئے میں بہوش ہوگے اورلوگوں کے سامنے اپنے نگے ہونے کو برداست نہ کرسکے۔ سب کوآپ آپیٹے کی اس شرم حیا کے معلوم ہونے ہے بوااور فوراً تہہ بند باندھ دیا گیا۔

پہلاسفر شام: آپ بھاتھ کی عمر بارہ سال کی تھی کہ ابوطالب ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کرشام کی طرف جانے گے اور آپ تھاتھ کو کہ ہی میں چھوڑ نا چاہا۔ چونکہ آپ تھاتھ ابوطالب نے کھالت میں آکر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھاس جدائی کو برداشت نہ کر سکے ۔ ابوطالب نے سینجے کی دل شکنی گوارانہ کی اور آپ تھاتھ کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے ۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں ایک مقام بھری ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی را ہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرا تھا ا آپ تھاتھ کو و بھوا اور پہچان لیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے ۔ بھرا ابوطالب کے پاس آ یا اور کہا متعلق تو رہت آخیل میں کھی ہیں لہذا مناسب سے ہے کہم اس کو آگے نہ لے جاو اور یہود یوں کے ملک متعلق تو رہت آخر یا اور کو ای سے باتھ کی اس کو آگے نہ لے جاو اور یہود یوں کے ملک میں داخل نہ ہو مبادا اس کو کوئی گرند پہنچے ۔ ابوطالب نے بحیرا کی ہے با تیس من کرا پنامال جلدی جلدی و ہیں فروخت کر دیا اور آپ تھاتھ کو لے کر مکم مکر مہ کی طرف واپس چلے آئے ۔ ابوطالب کو باوجود اس کے کہم ملک شام کے شہوں میں داخل نہیں ہوئے ۔ اس مزیس میں مہت منافع ہوا۔ ایک روایت میں ہے بھی نہ کور ہی کہم اور خود قافلہ کہوا دیا اورخود قافلہ کہوا دیا اورخود قافلہ کے امراہ آگے چلے گے۔

حرب فجار ( تعینی بہلی شرکت جنگ ): مقام عکاظ میں بڑا بھاری میلدلگاتھا۔اس میلہ میں مثاعر میں میلہ لگاتھا۔اس میلہ میں مشاعر منعقد ہوتے تھے۔گھوڑ دوڑ ہوتی تھی بہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سپاہ گری کے دنگل بھی ہوتے تھے۔عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور بات بات پر تکواری کھنچ جاتی تھے۔عرب کے تمام قبائل جنگ جوئی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور بات بات پر تکواری کھنچ جاتی تھیں۔عکاظ کے میلہ میں کسی معمولی بی بات پر قبیلہ ہوازی اور قبیلہ قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو

گئی۔اول تو دونوں قبلیوں کے سمجھ دارلوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیااور معاملہ رفع دفع ہو گیالیکن شرپسند لوگ بھی ہرقوم میں بکثرت ہوا کرتے تھے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑااور جدال و قال كابازارگرم ہوا۔ بیلڑائی محرم الحرام میں لڑنا سخت گناہ كا كام تھا۔اس مہینے میں جاری شدہ لڑا ئیاں بھی ملتوی ہوجاتی تھیں۔ بیلزائی چار بڑی بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلتھی اور ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت وشدید ہوتی تھی۔ کیونکہ قبیلہ ہوازن کے ساتھ قیس عیلان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنانہ کے تمام قبائل کیے بعد دیگرے شامل ہوتے گئے اور بیلزائی ترقی کر کے قبائل قیس اور قبائل کنانه کی لڑائی بن گئی۔ آخری چوتھی لڑائی نہایت ہی سخت اور زبر دست لڑائی تھی' جس میں بعض سر داروں نے خودا بنے یاؤں میں اس لیے بیڑیاں ڈالوائی تھیں کہ میدان جنگ ہے کسی طرح بھی بھاگ نہ عمیس۔ ای آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ آنحضرت علیہ بھی سلح ہوکرشریک جنگ ہوئے۔ بنو کنانہ میں ہرقبیلہ کا سالار جدا جدا تھا۔ چنانچہ بنو ہاشم کے سردارآ پیلیسے کے بچاز بیر بن عبدالمطلب تھے اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنانه کاسپه سالا راعظم حرب بن امیه تھا۔ آنخضرت علیق کی عمراس وقت پندرہ سال کی تھی۔ آپ کے سپر دیہ خدمت تھی کہ آپ اللہ اے چوں کو تیرا ٹھاا ٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ آپ کوخود کی ہے مقالبے اور قبال کا موقع نہیں ملا۔اس لڑائی میں اول تو بنو ہوازن غالب نظر آتے تھے۔ بلآخر بنو کنانہ غالب اور قبائل قیس مغلوب ہوئے۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق حرب فجار کے وقت آپ اللہ کی عمر دس برس کی تھی' مگر صحیح یہ ہے کہ حرب فجارا ۵۸ء میں واقع ہوئی اور آ پ ایستی کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ تنجارت: آنخضرت ليلية جوان موئة آپيلية كوتجارت كى طرف توجه موئى - آپيلية ك جيا ابوطالب نے بھی آ یعلیلی کے لیے ای شغل کو پسند کیا۔ آ پے ایک تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت کے کرکٹی مرتبہ گئے اور ہرمر تبہ منافع ہوا۔ان سفیروں میں لوگوں نے آپ تابیعی کی دیانت وامانت اورخوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں ہے بھی آ پیافی کا معاملہ ہوا۔ سب ہی نے آ \_ علی و بے حدامین صادق القول راست کرداراورخوش معاملہ پایا۔عبداللہ بن الجمساء عظیما کی صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں میں نے آنخضرت علی ہے کوئی معاملہ کی بات ک ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کوکسی ضرورت ہے دوسری طرف جانا پڑااور جاتے ہوئے آپ علی ہے کہا کہ یہیں تھہرے رہیں میں ابھی واپس آ کرمعاملہ تم کردوں گا۔وہاں سے جدا ہوکر مجھ کواپناوعدہ یا د ندر ہا۔ جب تیسرے دن اس طرف کو گزرا تو دیکھا آنخضرت علیہ ای جگہ کھڑے ہیں۔آپ علیہ کے مجھ کود کی کرصرف ای قدر کہا کہ مجھ کوتم نے تکلیف ومحنت میں ڈال دیا۔ میں اس وقت تک ای جگہ تمہارے انتظار میں رہوں ۔ای طرح سائب ﷺایک صحابی نے فرمایا کہ میں سائب کوتم سے زیادہ جانتا ہوں۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۸ \_\_\_\_ ۸۱ مین امادی تاریخ اسلام (جلد اول) مین تبدید آبادی سائب شان نیالته نیالته به تبارت مین سائب شان کی مین کیا که میرے مال باپ آپ تالیقه پر قربان مول - آپ تالیقه ایک مرتبه تجارت مین میرے شریک رہے تھے اور آپ تالیقه نے معاملہ بمیشہ صاف رکھا۔

خدیجہ کی پیش کش : قبیلہ بنواسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ بنت خولد قریش میں ایک مال دارعورت بھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک دو خاوندوں سے شادی کر چکی تھیں ۔ ان کے دوسر سے خاوند نے بہت کچھ مال واسباب چھوڑا تھا۔ خدیجہ ہا ہے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھیں۔ آن مخضرت تعلیق کی دیانت وامانت کا شہرہ من کر انہوں نے اپنے بھیجے قطیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ آن مخضرت تعلیق ان کا مال تجارت لے کرشام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات تجارت انجام دیں۔ آپ تعلیق نے اپنے بچا ابوطالب کے مشورہ کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور خدیجہ کے آپ تعلیق کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنا نچہ آپ تعلیق خدیجہ کے متم مال تجارت ہو کرشام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ کی کا غلام میسرہ اور خدیجہ کی کا غلام میسرہ اور خدیجہ کی کا ایک عربی تھے۔

شام کا دوسراسفر: یتجارتی قافلہ جی کے ہمراہ آپ الله فلہ جی کا مال لے کرروانہ ہوئے سے ملک شام میں داخل ہوکرایک صومعہ کے قریب فلہ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام مسطورا تھا۔ نسطورا تھا۔ کر آپ ساتھ کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروئ کی۔ بھی آپ کود کھتا بھی کتب ساوید کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس مجیب کیفیت کود کھی کرفزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اوراس نے بلند آواز سے 'یا آل غالب'' کہا یعنی آل غالب جلدی مددکو پہنچو۔ بیآ واز من کرقافلہ کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نسطورااس طرح قریش کوآتے دیکھ کروہاں سے بھا گا اورا پنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں پڑے۔ نسطورااس طرح قریش کوآتے دیکھ کروہاں سے بھا گا اورا پنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں دیکھ وہاں کے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں اس شخص کو جو تہمارے ساتھ ہے کتب ساویہ کو دیکھ کھرمعا کئے کررہا تھا۔ نبی آخر الزمان کے جو جوعلا مات اور خدو خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ بیس کر سب کو اطمینان ہوا' اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اس طرح آپ کئی مرتبہ خدیجہ گھا مال لے کر بح بن' یمن اورشام کی طرف گئے۔ ہمر تبہ فروخت ہوا۔ اس طوب نفع ہوا۔

نکاح: آپنالی کی دیانت امانت خوش اخلاقی پاکبازی شرافت نجابت وغیرہ خدیجة الکبری الله کا آرزومند سے پوشیدہ نتھیں۔اگر چہ مکہ کے شرفاء وامراء میں سے ہرایک خدیجة الکبری شے سے نکاح کا آرزومند تھا مگرانہوں نے خود نفیسہ نامی عورت کے ذریعہ اور بہروایت دیگر عاتکہ بنت عبدالمطلب کے ذریعہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۸۲ \_\_\_\_ ۸۲ ولانا اکبر شاہ نجیب آبادی آ تخضرت کالیت کے خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آ پیلیٹ کے بچا ابوطالب نے بھی اس وشتہ کو منظور کر لیا۔ ابوطالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خد یجتہ الکبری کے حتمام قریبی رشتہ دارای طرح آ تخضرت کے رشتہ دارسب موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر پچیس سال کی اور حضرت خد یجتہ الکبری کی عمر پالیس سال تھی۔ حضرت خد یجتہ الکبری کی عمر پالیس سال تھی۔ حضرت خد یجتہ الکبری کی عمر پالیس سال تھی۔ حضرت خد یجتہ الکبری کی عمر پالیس سال تھی۔ حضرت خد یجتہ الکبری کی عمر پالیس سال تھی۔ حضرت خد یجتہ الکبری کی عمر پالیس سال تھی۔ حضرت خد یجتہ الکبری کی عمر پالیس سال تھی۔ حضرت خد یجتہ الکبری کی عمر پالیس سال تھی۔ حضرت خد یجتہ الکبری کی عمر پولیس ۔

صادق اور الا مین کا خطاب: خصرف مکه کرمه بلکه تمام ملک عرب میں آپ ایک کی نیک خوش اطواری دیائت امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہوئی تھی کہ لوگ آپ الله کونام لے کر نہیں بلکہ الصادق یا الا مین کہہ کر پکارتے تھے۔ تمام ملک عرب میں ایک آپ الله کی فات تھی جو الصادق یا الا مین کی مشار الیہ بھی جاتی تھی اور انہیں ناموں کے لوگ آپ الله کو پہچانے اور یادگرتے تھے۔ مسزانی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسوفی کل سوسائی کی پیشوااور بڑی مشہور انگر بزعورت ہو وہ کھی تھے۔ مسزانی بیسنٹ ہندوستان میں تھیوسوفی کل سوسائی کی پیشوااور بڑی مشہور انگر بزعورت ہو وہ کھی ہے کہ ''پیغیمراعظم (آنخضرت الله کے کہ میں ان کی عظمت و بزرگ قائم کی ہے وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہم وطنوں سے الا مین (بڑا دیانت) کا خطاب دلوایا۔ کوئی صفت اس سے بڑھ کرنہیں ہو گئی اور کوئی بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے قابل ا تباع ضبیں۔ ایک ذات جو جسم صادق ہو اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ ایسا ہی شخص اس نہیں۔ ایک ذات جو جسم صادق ہواس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے۔ ایسا ہی شخص اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو''۔

تخید پید حلف الفضول: کی پرانے زمانے میں ملک عرب کے بعض مخصوں نے مل کر آپس میں سی عہد کیا تھا کہ بمیشہ مظلوم کی طرف داری اور ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ اس جماعت میں جس قدراشخاص شامل تھے۔ اتفا قان سب کے ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھاای لیے ان کے اس عہد کو حلف الفضول کے نام سے تعبیر کرنے گئے۔ یہ جماعت اب ملک عرب میں باقی نہ رہی تھی مگر اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر آجا تا تھا۔ حرب فجار کے بعد آنخضرت ملے تھے کے بچپاز بیر بھی بن عبداللہ بن جدعان تحریب بیدا ہوئی کہ اس تحریک کو پھر از سرنو تازہ کیا جائے۔ چنا نچ بعض اشخاص نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہو کرفتم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظالم کا مقابلہ او رمظلوم کی مدد کریں گے۔ اس فتم میں آن محضرت ملے تھے۔ اب جبکہ آپ تھے۔ اس جبکہ آپ تھے جوان ہو گے تو آپ میں سی جواس زمانے میں لڑکے ہی تھے ۔ اب جبکہ آپ تھے ہواں ہو گے تو ان ہو گے تو آپ سی بھوں پر زبردستوں کے امیروں کے ظلم کرنے کا حال بیان فرما کران سب باتوں کی اصلاح کے لیے آمادہ کیا۔ بالآخرا کی انجمن قائم ہوگئی جس میں بنو ہاشم' بنوعبدالمطلب' بنواسد' بنوز ہرہ' بنوتمیم شامل لیے آمادہ کیا۔ بالآخرا کے انگان میں بنو ہاشم' بنوعبدالمطلب' بنواسد' بنوز ہرہ' بنوتمیم شامل

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۸۳ \_\_\_\_ ۸۳ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ہوئے مگراس انجمن کے ہرا یک ممبرکو بیا قرار کرنا پڑتا تھا کہ(۱) ہم ملک سے بدامنی دور کریں گے(۲) مسافروں کی حفاظت کیا کریں گے(۳) غریوں کی امداد کیا کریں گے۔(۴) زبردستوں کوظلم کرنے سے روکیس گے۔ اس انجمن کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو بہت کچھ نفع پہنچنے لگا تھا۔ زمانہ نبوت میں بھی آ ب اللہ کے داس انجمن کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو بہت کچھ نفع پہنچنے لگا تھا۔ زمانہ نبوت میں بھی آ ب اللہ کی مخلوق کو بہت کچھ نوبلائے اور مدد طلب کرنے تو میں اس کا جواب دوں گا۔

قبائل قریش میں آمی کا حاکم مقرر ہونا: خانہ کعبہ میں کی بداحتیاطی کے سبب آگ لگ گئی تھی جس کے صدمہ سے دنیواریں بھی جا بجاشق ہوگئی تھیں قریش نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو منہدم کرکے پھرازسرنونتمبر کیا جائے۔اس رائے پر تو سب کا اتفاق ہو گیالیکن کھڑی ہوئی عمارت کومنہدم کرنے پرکوئی آ مادہ نہ ہوتا تھا اور سب ڈرتے تھے۔ آخر سر داران قریش میں سے ولید بن مغیرہ نے اس کام کوشروع کردیا' پھر رفتہ رفتہ تمام قبائل اس انہدام کے کام میں شریک ہوگئے۔ای زمانہ میں بندرگاہ جدہ کے قریب ایک جہاز ٹوٹ کرنا کارہ ہو گیا تھا۔اس کا حال معلوم ہوا تو قریش نے اپنے معتمد آ دمیوں کو بھیج کراس جہاز کی لکڑی خرید کی اور کارآ مدلکڑیاں اونٹوں پرلا دکر مکہ میں لے آئے۔ بیلکڑی خانہ کعبہ کی حصت کے لیے خریدی گئی تھی۔ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرتے ہوئے جب تغمیر ابراہیمی کی بنیادوں تک پہنچے تو پھر تغمیر شروع کردی۔ چونکہ حصت کے لیے پوری لکڑی نہ تھی اس لیے خانہ کعبہ کوابرا ہیمی بنیادوں پر پورائقمیزنہیں کیا بلکہ ایک طرف تھوڑی جگہ چھوڑ دی۔ ابتغیر بلند ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ حجراسودرکھا جائے۔قبائل قریش میں ایک سخت فساداور جنگ عظیم کے سامان پیدا ہو گئے۔ بیہ جھگڑااس بات پر ہوا کہ ہرایک قبیلہء کا سرداریہ جا ہتا تھا کہ حجراسود کو میں اپنے ہاتھ سے رکھوں۔ قبائل میں ایک دوسرے کےخلاف ضد پیدا ہوگئی اور ہر طرف سے تلواریں تھنچ گئیں۔ بنوعبدالدار مرنے اور مارنے پرفتم کھا بیٹھے اس جھڑے میں پانچ روز تک تغییر کا کام بندر ہا۔ آخر قبائل قریش خانہ کعبہ میں جمع ہوئے اورا یک مجلس منعقد ہوگئی۔اس مجلس میں ابوامیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ جو مخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے ای کو حکم مقرر کیا جائے' وہ جو فیصلہ کرے سب اس پر رضا مند ہو جائیں ۔ لوگوں نے نگاہ اٹھا کر جود یکھا تو آنخضرت اللہ واخل ہورہے تھے۔ سب نے آ پہلیتے کو د میصنے ہی ''الا مین الا مین کیار ااور کہا کہ آ پی الفتاد کے فیصلہ پر ہم رضا مند ہیں۔ آ پیلیسی اس مجلس میں داخل ہوئے تو سب نے معاملہ کوآ پی ایک کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ آ پیافیہ جس کے حق میں عا ہیں فیصلہ کردیں۔ہم آپ ایک کے ہر فیصلہ پر رضامند ہیں۔ بیذ راسو چنے اورغور کرنے کا موقع ہے کہ جس عزت اور شرف کو ہر قبیلہ حاصل کرنا جا ہتا تھااور خون سے بھرے ہوئی پیالے میں انگلیاں ڈال

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمسسس ڈال کراس زمانے کی رسم کے موافق مرنے مارنے پرشدید وغلیظ قشمیں کھا چکے تھے اس عزت وشرف کے معاملہ کوآ تخضرت علی ہے کے سپر دکرنے میں سب مطمئن ہیں جودلیل اس امری ہے کہ آپ ایک کے دیانت اورمنصف مزاجی پرسب ایمان لائے ہوئے تھے۔ آپیلی نے معاملہ ہے آگاہ ہوکر ای وقت ذرای در میں جھگڑ ہے کوختم کر دیا اور تمام ...... بوڑ ھے اور تجربہ کارسر داران قریش آپ کی ذہانت' قوت فیصلہ اورمنصف مزاجی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اورسب نے بالا تفاق احسنت ومرحبا کی صدائیں بلند کیں۔آ پینائی نے اس طرح فیصلہ کیا کہ ایک جا در بچھائی اس پراسودا ہے ہاتھ ہے رکھ و یا پھر ہرا یک قبیلے کے سردار سے کہا کہ جا در کے کنار ہے کو پکڑلو۔ چنانچے تمام سرداران قریش نے مل کر اس جا در کے کنارے جاروں طرف ہے بکڑ کر پھر کواٹھایا۔ جب پھراس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کو نصب کرنا تھا تو آپ نیائے نے جا در ہے اٹھا کر وہاں نصب کردیا۔ کسی کوکوئی شکایت باقی نہ رہی اور سب آپس میں رضامندر ہے۔اس واقعہ میں (۱) عتبہ بن رہیمہ بن عبر شمس (۲) اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزيٰ (۳) ابوحذیف بن مغیره بن عمر بن مخزوم اور (۴) قیس بن عدی اسهمی حیار مخص بهت پیش پیش تضاور کسی طرح دوسرے کے حق میں معاملہ کو چھوڑ نا نہ جا ہے تھے۔اس فیصلہ سے یہ جاروں بہت خوش اورمسرور تھے۔اگر ملک عرب میں یہ جنگ جھڑ جاتی تو یقیناً یہتمام ان لڑائیوں سے زیادہ ہیب ناک اور بناہ کن جنگ ثابت ہوتی جواب تک تک زمانہ جاہلیت میں ہو چکی تھیں ۔جس زمانہ میں آ پے ایک نے نے اس جراسودوالے جھڑ ہے کا فیصلہ کیا ہے آ ہے ایک کا عمر ۳۵سال کی تھی۔ غريبول كى كفالت: آپينائية كى عزت اور قبوليت مكه ميں غالبًا سب پر فائق تھى ۔ كوئى آ پی آلیک کا دشمن نہ تھا۔ آ پی آلیک نے محبت کرنے والے اور آ پی آلیک کوعزت کی نگاہ ہے د سکھنے والے بہت تھے۔ آپ آیٹ کی دانائی' خوش اطواری' راست کر داری اور دیانت وامانت کا تمام ملک میں جرحیا تھا۔ تجارت آ یعنے کا پیشہ تھا اور خدیجہ الکبری کے سے شادی کرنے کے بعد آپ فارغ البالی سے زندگی بسرکرتے تھے۔ایک مرتبہ قحط کے ایام تھے آ ہے تھا ہو طالب عیال دارآ دمی تھے ان کی عزت وعظمت بزرگ خاندان اورسر داربن ہاشہ ہونے کے سبب بہتے تھی مگرافلاس وتنگی کے ساتھوان کی

ا پی خواہش بیان کی۔ابوطالب نے کہا کہ قتیل کوتو میرے پاس رہنے دواور باقیوں کواگر تمہاری خواہش

گز راوقات ہوتی تھی۔آنخضرت علیت نے ابوطالب کی عسرت وتنگی کا حال دیکھ کراینے دوسرے چیا

عباس بن عبدالمطلب ﷺ ہے کہا کہ آج کل قحط کا زمانہ ہے اور ابوطالب کا کنبہ بڑا ہے۔ مناسب یہ ہے

كەن كايكارك آپكواين گھرلى أىس اورايك كومىس لے آؤں -اس طرح ان كو بوجھ باكا ہو

جائے گا۔عباس بن عبدالمطلب ﷺ نے اس مشورہ کو پہند کی اور دونو ں ابوطالب کی خدمت میں پہنچے اور

تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ ۸۵ \_\_\_\_\_ ۸۵ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ہے تو لے جاؤ۔ چنانچ جعفر بن ابوطالب کوتو عباس بن عبدالمطلب کا ہے گھر لے گئے اور علی بن ابی طالب کو آئے کے جن سال تعمیر کعبہ ہوئی یعنی ابی طالب کو آئے کے سرت اللہ کا ہے جس سال تعمیر کعبہ ہوئی یعنی آئے ضرت میں ہے کا ہے۔ آئے کے سرت علی کی عمر یانچ سال کے قریب تھی مگر یتعمیر کعبہ کے بعد کے واقعہ سے پہلے کا ہے۔

زید بن حارث است آپینی کی محبت: حفرت خدیجة الکبری کی کے بینے حکیم بن حزام کہیں ہے ایک غلام خرید کرلائے تھے۔انہوں نے وہ اپنی پھوپھی حضرت خدیجة الکمرٰ ی کھی کی نذر کیا۔ خدیجة الکبری الله نے اس غلام کوآ تخضرت علیہ کی نذر کیا۔ یہی غلام زید بن حارث اللہ تھے۔ یہ درحقیقت ایک آزادعیسائی خاندان کے لڑ کے تھے۔ کسی لوٹ مار میں قید ہوکراورغلام بنا کرفروخت کر دیئے گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد زید ﷺ نے باپ حارث اوران کے بچپا کعب کو پہتہ چلا کہ زید ﷺ مکہ میں کسی مخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں۔ ﴿ و دونوں مکہ میں آئے اور آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عاجز انہ درخواست پیش کی کہ زیدکوآ زاد کر کے ہمارے سپر دکرد بیجئے ۔ آپ تالیک نے فوراً ان کی درخواست منظور فر مالی اورکہا کہ اگر زیدتمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ چنانچہ زید ﷺ بلوائے گئے۔ آپ ایک نے زید ﷺ نے زید ﷺ يبيانة موكون بين؟ زيد الله في كها كان ايد مير الداور چيا بين - آ پيانية نے فرمايا كه يتم كو لینے آئے ہیں۔میری طرف ہے تم کواجازت ہے کہان کے ہمراہ چلے جاؤ۔زید ﷺ نے کہا' میں تو آ پیلینے کوچھوڑ کر ہرگز جانانہیں جا ہتا۔ زیدھ کے باپ حارث نے خفا ہو کرزید کے اکہا کہ غلامی کوآ زادی پرترجی دیتا ہے؟ زید ﷺ نے کہا' ہاں! میں نے محملیت میں وہ بات دیکھی ہے کہ میں اپنے باپ اور تمام کا ئنات کو بھی ان پرتر جی نہیں دے سکتا۔ آنخضرت کی فیٹے زید ﷺ کا یہ جواب س کرا تھے اور زید کوهمراه کے کرفورا خانہ کعبہ میں گئے اور بلندآ واز ہے فر مایا کہلوگو! گواہ رہوکہ آج سے زید کھیکو آ زادکرتااورا پنابیٹا بنا تاہوں بیمیراوارث ہوگااور میں اس کاوارث ہوں گا۔زیدؓ کے باپ اور چچادونوں اس کیفیت کود مکھ کرخوش ہو گئے اور زید ﷺ کو آنخضر تعلیق کے پاس بخوشی چھوڑ کر چلے گئے۔اس روز ے زید بچائے زید بن حارث کے زید بن محمد اللہ کے نام سے بکارے جانے لگے۔ مگر آنخضرت اللہ یر ہجرت کے بعد جب بیتکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنا نا جا ئر نہیں تو زید ﷺ کو پھر زید بن حارث ﷺ کے تام سے بکار نے لگے مگر آنخضرت میں کے کہ وشفقت زید ﷺ کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی اس میں اوراضافہ ہوتار ہا۔اس واقعہ سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ ایک کے اخلاق وخصائل کس

تاريخ اسلام (جلد اول) توجه الى الله: آپيلينه كامربتس يا تينتيس سال كاموگى كه آپ كوتوجه الى الله اورخلوت كزين كا شوق برها - آپنگینه کوایک روشی اور چیک سی نظر آیا کرتی تھی اور آپنگینه اس روشی کو دیکھ کر مسر ورہوا کرتے تھے۔اس روشنی میں کوئی صورت یا آ وازنہیں ہوتی تھی۔عرب کی مشر کانہ مراسم سے آ پیلینے کو ہمیشہ سے نفرت تھی۔ایک دفعہ مکہ کے بعض مشرکوں نے کسی جلسہ میں آ پیلینے کے سامنے کچھ کھانا رکھا جو بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔آپٹلیٹ نے وہ کھانا زید بن عمرو کی طرف سرکا دیا۔ انہوں نے بھی وہ کھانانہیں کھایا اور ان مشرکوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ ہم بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ یہ وہی زید بن عمرو بن نفیل ہیں جن کا اوپر مذکور ہو چکا ہے جو حضرت عمر فاروقﷺ کے چچاتھے۔آپ علیہ خلوت اور تنہائی کی ساعات میں قدرت الہٰیہ پرغور وفکر کیا کرتے تھے اور تخمید و تقدیس الٰبی میں اکثر مصروف رہتے۔شرک اور مشر کا نہ کاموں ہے آپ علیہ بالکل محفوظ و مجتنب رہے۔ جوں جوں آپ کی عمر چالیس سال کے قریب ہوتی گئی تنہائی او رخلوت نشینی بڑھتی گئی۔ ا کثر آپ میان ستوادر پانی این همراه لے کرغار حرامیں چلے جاتے اور کی دن تک وہاں مصروف عبادت اورذ کراکہی میں مشغول ہوجاتے ۔ جب ستواور پانی ختم ہوجا تا تو گھرہے آ کریہی سامان اور لے جاتے اور پھر جا کرعبادت الٰہی میںمصروف ہو جاتے۔غارجرا کوہ حرا (جس کوآج کل جبل نور کہتے ہیں ) میں ا یک غارتھا۔ مکہ سے تین میل کے فاصلے پرمنیٰ کو جاتے ہوئے بائیں سمت واقع ہے۔اس غار کا طول جار گز اور عرض پونے دوگز تھا۔اس حالت میں آپ کو سیجے خواب نظر آتے تھے او جو پچھ جھے کو ہونے اور پیش آنے والے واقعات ہوتے تھے وہ سب آپ اللغ کورات میں نظر آ جاتے تھے۔سات برس کا ز مانه ای شوق عبادت اور توجه الی الله میں گزرا \_ مگر آخری چھے مہینے میں گویا آ یے تابیعی ہمہ تن عبادت الہٰی اور غارحرا کی خلوت نشینی ہی میںمصروف رہے اور ای چھے مہینے میں رویائے صادقہ کا سلسلہ بلا انقطاع چاری رہا۔

## طلوع تثمس

تاريخ اسلام (جلداول) مير (ما انابقاری )اس نے پھر آ پیلیسے کو پکڑ کرزور سے بھینجا 'پھر چھوڑ دیااور کہا (اقراء) آ پیلیسے نے پھروہی جواب دیا (ماانابقاری) فرشتہ نے پھرتیسری مرتبہ آپ آلیات کوزورے بھینجااور پھر چھوڑ کر کہا (اِقُواء بِاسُم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ حَلَقَ ١ الْإِنْسَانَ مَنْ عَلَق ٥ أِقراء وَرَبُّكَ الاكرُمُ٥ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 0 عَلَّمَ الْانْسَانَ مَالُمُ يَعُلَمُ 0) ( رُوا بِدرب كنام ع جس في مرشى و پیدا کیااورانسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھاور تیرارب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعہ ے علم سکھایا۔انسان کووہ کچھ سکھایا جووہ جانتانہیں تھا) یہ کہہ کرفرشتہ غائب ہو گیا۔آپ علیہ وہاں ہے خوفز دہ حالت میں گھرتشریف لائے اورخد یجة الکبری اسے کہا کہ' زملونسی زملونسی ''مجھے کمبل اوڑھاؤ' حضرت خدیجۃ الکبری ﷺ نے آ پیلیٹ کو کمبل اوڑ ھادیاا ور وہ بھی گھرائیں کہ یہ کی بات ہے۔ جب تھوڑی دریے بعد آپ علی کے کھسکون ہوا تو آپ تلی نے تمام کیفیت حضرت خدیجة الكبرى ﴿ كُوسَانَى اوركَهَا كِهِ (لقد خُسيت على نفسي) (مجھے تواپی جان كاخوف ہوگيا ہے)۔ خدیجه الله کاریکی الفاظ: حزت خدیجه نے جواب میں فرمایا کہ (کسلا ابشر فوالله لا يحزنك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب العدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ) نبين نبين آپ وخوش موتا عا ہے' واللہ اللہ آ پیلیسے کو بھی رسوانہیں کرے گا کیونکہ آپ میشہ صلہ رحی کرتے ہیں اور ہمیشہ کج بولتے ہیں اور ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں جن کے پاس اپنے لیے کافی نہین ہے اور آ پیلین میں وہ تمام اخلاقی خوبیاں موجود ہیں جولوگوں میں نہیں پائی جاتیں اور آپ ایسے مہمان نواز ہیں اور حق باتوں اور نیک کاموں کی وجہ ہے اگر کسی پر کوئی مصیبت آجائے تو آپ ایک کے اس کے مددگار بن جاتے ہیں)۔اس تعلی وشفی دینے کے بعد حضرت خدیجہ ﷺ کواپنے چھازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ اللغ نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی ۔ورقہ نے س کر پیر کہا کہ بیوہی ناموس اکبر ہے جوموسیٰ پراتر اتھا۔ کاش میں جوان ہوتا اوراس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ علیہ کو نکال دے گی۔رسول التعلیہ نے یو چھا' (اومخر جونی) ( کیا قوم مجھے نکال دے گی؟) ورقہ بن نوفل بولے ہاں! دنیا میں کوئی رسول آیا اس نے تو حید کی تعلیم پیش کی ۔اس کے ساتھ عداؤت و دشمنی کابرتاؤ ابتدا میں ہوا ہے۔اس کے بعد آپ بدستور غارحرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ چندروز تک آپ تلیق پر کوئی وی نازل نہ ہوئی اس کوز مانہ فتر ہ کہتے ہیں۔ آخرایک روز آ پیلینے غار حرا ہے مکان کوتشریف لا رہے تھے کہ آپیلینے نے پھراس فرشتہ کو دیکھا' آ پیلیٹ اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑااوڑھ کرلیٹ گئے کہ آپیٹ کے

تادیخ اسلام (جلد اول) میں سے پرجلال آ واز آئی (یٹا ٹیٹھا السم کو ٹیٹر کُٹے فَانُدِد وُ وَرَبُککَ فَکَیْرو وَثِیابکک فَطَقِورُ کاموں میں سے پرجلال آ واز آئی (یٹا ٹیٹھا السم کو ٹیٹر کُٹے فَانُدِد وُ وَرَبُکک فَکیْرو وَثِیابکک فَطَقِورُ وَالور میں لیٹے ہوئے اٹھا وران لوگوں کوعذاب الہی سے ڈرااور اپنے رب کی بڑائی و کبریائی بیان کر ۔ پاک دامنی اختیار کراور نجاست سے یعنی شرک و بدی سے جدائی اختیا کر)۔اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ ایک روز جبرائیل امین الطبح آئے خضرت اللہ کو دامن کوہ میں لائے۔ آپ اللہ کے ۔ آپ اللہ کے مامنے خودوضو کیا۔ آئے ضرت اللہ کے نے بھی ای طرح وضو کیا، پھر جبرائیل امین الطبح نے بھی ای طرح وضو کیا، پھر جبرائیل امین الطبح نے بھی ای طرح وضو کیا، پھر جبرائیل امین الطبح نے بھی ای طرح وضو کیا، پھر جبرائیل امین الطبح نے بھی ای خرح وضو کیا۔ آئے ضرت اللہ کے ۔ آپ اللہ کے ۔ آپ اللہ کے ۔ آپ اللہ کے ۔ آپ اللہ کا مائی۔

تبلیغ اسلام: آپیلیٹ نے تبلیغ تو حید کا تھم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کردیا۔لوگوں کوشرک سے بازر کھنے اور تو حید الہٰی کی طرف بلانے کا کام اول آپ تاہی نے اپنے گھر ہی ہے شروع کیا۔ حضرت خدیجیة الکبری ﷺ سب سے پہلے آپ ایسان لائیں۔حضرت علی بن ابوطالب اورحضرت زید بن حارث ﷺ بھی پہلے ہی دن آپ ایسان کے آئے۔ بیسب آپ ایسان کے آ می تھے۔ حضرت ابوبکر بن ابی قحافہ ﷺ جمی جوآ پی ایک کے دوست تھے پہلے ہی دن آ پی ایک پر ایمان لے آئے۔ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ جیازاد بھائی'ا یک آپ ایک آپ ایک زاد کردہ غلام'ایک آپ ایک آپ کا اس مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ بیہ سب کے سب آ پیلینے کے اخلاق و خصائل ہے بخو بی واقف تھے اور آ پیلینے کی زندگی کا کوئی بھی پہلوان سے پوشیدہ ومجوب نہیں تھا۔ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آ پیلونٹو کی صدافت وراست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔آپ ایس نے ابتداء 'اپی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموثی کے ساتھا ہے رشته داروں اور دوستوں تک محدو در کھی تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق از خدمات نمایاں انجام دیں۔حضرت ابو برصدیق اور حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب سے حضرت عثمان ﷺ بن عفان ٔ حضرت طلحہ بن عبیدالله ' حضرت سعد بن الى و قاص ﷺ؛ حضرت عبدالرحمٰن ﷺ بن عوف 'حضرت زبير ﷺ بن العوام وغير ه ايمان لائے۔ پھر حضرت ابوعبیدہ ﷺ بن الجراح ، حضرت ابوسلمہ ﷺ عبدالاسد بن ہلال ، حضرت عثمان ﷺ بن مظعون ٔ حضرت قدامه ﷺ بن مظعون ٔ حضرت سعید ﷺ بن زید ٔ حضرت فاطمه ﷺ بمشیره حضرت عمر ﷺ بن الخطاب زوجہ حضرت سعیدہ ﷺ بھی دائر ہُ اسلام میں داخل ہو گئے۔ان حضرات کے بعد حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ کے بھائی حضرت عمیر ﷺ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ حضرت جعفر ﷺ بن ابوطالب وغیرہ ایمان لائے اورمسلمانوں کی ایک جھوٹی ہی جماعت تیار ہوگئی جس میںعورت 'مرد' جوان' بوڑ ھے اور بیج سب شامل تھے۔مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کرنماز

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مو الماد اول و رہد آبادی ادا کیا کرتے تھے۔ تین سال تک اسلام کی بلیغ ای طرے چکے چکے ہوتی رہی اورلوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرتی ہے بیزار ہوکرا سلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس تین سال کے عرصہ میں قریش کی ہرمجلس اور ہرا یک صحبت میں اس نئے دین کا جرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ لہذا بہت ہے مسلمانوں کوآپی میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کاعلم نہ ہوتا تھا۔ قریش ابتداء اس تحرکی کے سلمانوں کوآپی میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کاعلم نہ ہوتا تھا۔ قریش ابتداء اس تحرکی کے اسلام کو کچھزیا دہ اہم اور خطر ناک نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا تمسخ استہزاء اور زبانی فریش میں بعض طور پر ایذ ارسانی کرتے تھے۔ بہدشیت مجموعی قوم کی قوم در پے استیصال نہیں ہوئی تھی۔ قریش میں بعض بعض ایسے شرارت بیشلوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایذ اے جسمانی بھی پہنچا تے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن وقاص کے نان کا مقابلہ کیا اور ایک کا فرحضرت سعد کھی تلوار سے زخی ہوا۔ یہ سب سے سعد بن وقاص کے نان کا مقابلہ کیا اور ایک کا فرحضرت سعد کھی تلوار سے زخی ہوا۔ یہ سب سے کہوں تھی جواللہ کی راہ میں چلی۔

ایک مرتبہ آنخضرت علی کے کہ گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفا قا ابوطالب اس طرف آنطا اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ آلی نی نماز پڑھ رہے کے تو ابوطالب اس طرف آنطا اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ آلی نی نماز نم کر چکے تو ابوطالب سے کہا کہ ہم کہ اس دین کو قبول کرلیں۔ ابوطالب نے کہا میں تو اپنے باپ دادا کا ند ہب نہیں چھوڑ وں گالیکن حضرت علی کے کی طرف نخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا! تم محمد الله کا ساتھ نہ چھوڑ نا 'مجھ کو لیس ہو کر کہا کہ بیٹا! تم محمد الله کا ساتھ نہ چھوڑ نا 'مجھ کو لیس ہے کہ محمد الله کے سواکسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے خوشی ای طرح نزول وتی سے لیک تنین سے کہ محمد الله کی کے سواکسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے خوشی ای طرح نزول وتی سے لیک تین سال تک اسلام کی تبلیغ خاموثی کے ساتھ ہوتی رہی اور سعیدرو میں گھنچ گھنچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔

کوه صفا پراعلان تق: اب عمم الی نازل ہوا کہ فاصُد عُ بِمَا تُؤْمَرُ (تم کوجو کچھ ما یا گیا اسے کھول کرناؤ) اس عمم کے نازل ہونے پرآپ اللہ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلندآ واز سے ایک قبیلہ کا نام لے کر بلا ناشروع کیا۔ اس آ وازکون کر ملک عرب کے دستور کے موافق لوگ آ آ کرجمع ہوئے تو آپ نے فرمایا (احبر تکم ان العدو مصبحکم ہونے شروع ہوئے۔ جب تمام لوگ جمع ہوگئے تو آپ نے فرمایا (احبر تکم ان العدو مصبحکم او مصبحکم او مصبحکم او مصبحکم او مصبحکم او مصبحکم ہوئے تو آپ نے فرمایا (احبر تکم ان العدو مصبحکم ہوئے تو کیا تم کو پینے روال کو بی اس کو بی بی کو بی سام کو بی بی کہ کو بیا تم نے ہمیشہ تجھ کو صادق القول ہوئے کے بی تو کیا تم کو بی بی تم کو جرد یتا ہوں کہ اللہ کا عذاب بزد یک ہے۔ بی بی بی بی تم کو جرد یتا ہوں کہ اللہ کا عذاب بزد یک ہے۔ اس پر ایمان لاؤ تا کہ عذاب اللہ سے نے جاؤ'۔ یہ سنتے ہی عام قریش ہنس پڑے۔ ابولہب نے کہا کہ:

یین کرسب خاموش تھے۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں حضرت علی ﷺ اسٹے اور انہوں نے کہا کہ'' اگر چہ میں کزوراورسب سے چھوٹا ہوں مگر میں آپ تیف کا ساتھ دوں گا''۔ یین کر سب بنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چل دیئے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ او پر آبادی پر مستعد اور در پے استیصال ہوگئے ۔ کفر واسلام کی بیان نیک کشکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ ہی خوب زور شور سے شروع ہوگئے تھی۔

کہم ورس گاہ: ای زمانے میں آنخضرت اللہ نے دامن کوہ صفا میں ارقم بن ارقم کے مکان کو بطور اسلامی درس گاہ کے استعال فرمانا شروع کیا۔ ای مکان میں ہر نیا داخل ہونے والا شخص آتا اور اسلامی درس گاہ ہوتا۔ اس مکان میں ہر وقت مسلمانوں کا مجمع رہنے لگا۔ آنخضرت اللی دارار قم میں لوگوں کو اسلام سکھاتے اور یہیں مل کرسب نماز ادا کرتے تھے۔ تین سال بین نبوت کے چھے سال تک آپ ملکان ہوئے ان کا مرتبہ بھی اول اسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دارار قم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں کا مرتبہ بھی اول اسلمین کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ دارار قم میں مسلمان ہونے والوں کی فہرست میں حضرت عمر فاروق کے آخری شخص ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے پر مسلمانوں کو بڑی تقویت کینچی اور دارار قم سے باہرنگل آئی۔ قریش نے جب آخضرت اللہ وران کی جماعت کا استیصال ضروری سمجھا تو دارار قم سے باہرنگل آئی۔ قریش نے جب آخضرت اللہ وران کی جماعت کا استیصال ضروری سمجھا تو ایڈارسانی اور تکلیف دی کے خطریے اختیار کئے۔

قر کیش کی مخالفت: ایمان لانے اور سلمان ہوجانے والوں میں کچھلوگ غلام تھے اور کچھا ہے تھے جواپنے قبیلہ کا زوراور رشتہ داروں کی جماعت ندر کھنے کے سب بہت ہی گمزور سجھتے جاتے تھے۔ ایےلوگوں کواسلام سے مرتد بنانے کے لیے جسمانی ایذائیں شروع کی گئیں۔جولوگ کسی قبیلہ سے تعلق ر کھتے تھے اور ان کو عام لوگوں کا ایذ اپہنچا نا اس لیے اندیشہ ناک تھا کہ کہیں ان کے قبیلہ والے حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں۔ان کے رشتہ داروں کوآ مادہ کیا گیا کہ وہ خودا پے مسلمان ہوجانے والے رشتہ دار کوسزا وایذادے کرمرتد بنائیں مسلمانوں کا تمسخراڑانے اوران کو برا کہنے کے لیے عام طور پر تیاری کی گئی کہ دوسرول کواسلام میں داخل ہونے کی جرأت ندر ہے۔ادھرآ تخضرت علاق نے اسلام کی علانے شروع کی۔ادھرقریش نے پوری سرگرمی کے ساتھ مخالفت پر کمر باندھی۔حضرت بلال عظمامیہ بن خلف کے غلام تھے۔ان کے اسلام لانے کا حال معلوم ہوا تو امیہ بن خلف نے ان کوشم کی تکلیفیں وین شروع کیں۔ گرم ریت پرلٹا کر چھاتی کے اوپر گرم پھر رکھ دیا جاتا۔ مشکیس باندھ کرکوڑوں سے پیٹا جاتا۔ بھوکا رکھاجاتا' گلے میں ری با ندھ کرلڑکوں کے سپر دکیاجاتا وہ شہر مکہ کے گلی کو چوں میں اور شہر کے باہر پہاڑوں میں لئے لئے پھرتے اور مارتی پیٹے تھے۔ان تمام ایذارسانیوں کوحضرت بلال پر داشت کرتے اور احداحد كانعره لكائے جاتے تھے۔حضرت عمار اللہ این سے الدیاس رے اور اپنی والدہ سمیہ کے ہمراہ مسلمان ہو گئے تھے۔ابوجہل ان کو گونا گوں عذاب پہنچا تا تھا۔حضرت سمیہ کو ظالم ابوجہل نے نہانیت بدردی سے نیز ہ ماکرشہید کردیا تھا۔حضرت زبیر کھیکوابوجہل نے اس قدر مارا کہ مارتے مارتے اندھا تاریخ اسلام (جلد اول) میں است سے علام اور لونڈیاں تھیں جن کوائی الی بخت وشد پر سزا کیں دی گئیں کہ ان کے کھور ہے بدن کے رو نگئے گھڑ ہے ہوتے ہیں۔ گراسلام الی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگدل کی کو تھور ہے بدن کے رو نگئے گھڑ ہے ہوتے ہیں۔ گراسلام الی زبردست طاقت کا نام ہے کہ سنگدل کی کو بھی مرتد بنانے ہیں کامیاب نہ ہوئے ۔ حضرت عثان کھی بن عفان کھی قبیلہ بنوامیہ کے ایک امیر آ دئی سخے مسلمان ہو جانے کے سبب ان کے پچاان کورسیوں ہے باندھ کرخوب مارا اور ہم قسم کی جسمانی ایڈ اکمیں پنچا کیں ۔ حضرت زبیر بن عوام کے اوان کا پچاچٹائی میں لیپ کران کی ناک میں دھواں دیا کرتا تھا۔ میں دھواں دیا کرتا تھا۔ میں دھواں دیا کرتا ہوئی کور ایش کر کے زمین پر ڈال دیا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مارڈ التے گر حصرت عباس بن عبد میں گرکے زمین پر ڈال دیا۔ قریب تھا کہ وہ ان کو جان سے مارڈ التے گر حصرت عباس بن عبد المطلب کے نے قریش کو یہ کہہ کر دو کا اس ختص کا قبیلہ بنو غفار تمہار ہے تجارتی قافلوں کے داستہ میں مارٹ نے مارٹ ایک ہیں دیں۔ ایک مرتبہ خوب آباد ہے وہ تھا کہ وہ ان کو جان کے درائی تعبد میں مارتے مارتے بیوش کر دیا۔ حضرت خباب بن الارت کو طرح کی تکیفیس دیں۔ ایک مرتبہ خوب مارتے مارٹ کی تھا کہ کہ کی تمام کھال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ کی کو گائے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہال اور گوشت جل کر کباب ہو گیا۔ بعض صحابہ کی کو گائے ہوئی ان کارو بہنا کر جلتی ہوئی گاروں پر ڈال دیتے۔ بعض کولو ہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگاروں پر ڈال دیتے۔ بعض کولو ہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی آگاروں پر ڈال دیتے۔ بعض کولو ہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی اور جلتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیتے۔ بعض کولو ہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی

عتبہ جب اپنی تقریر ختم کر چکا تو آنخضرت اللہ نے جوابا سورہ کم بجدہ تلاوت فرمانی شروع کی ۔جس میں آپ اللہ اس آیت پر پہنچ کہ (فَانُ اعُرَضُوا فَقُلُ اَنْدَرُ تُکُمُ صَاعِقَةِ عَادٍ وَفَمُودُ )

تو عتبہ کا رنگ فق ہو گیا اور اس نے آنخضرت اللہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ ایسا نہ ہوکہ پھر آپ اللہ فق ہو گیا اور سجدہ کیا اور سجدہ کے مارخ ہوکر کہا کہ تم نے میرا جواب س لیا؟ عتبہ وہاں سے اٹھا اور قریش کے پاس آکر کہا کہ یہ میری رائے ہے کہ اس شخص کواس کے حال پر چھوڑ دواور تم بالکل غیر جانبدار ہوجاؤ۔ آگر یہ ملک عرب پر غالب ہوگیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے اس کی کا میابی تمہاری کا میابی ہوگی اور ہوجاؤ۔ آگر یہ ملک عرب پر غالب ہوگیا تو چونکہ یہ تمہارا بھائی ہے اس کی کا میابی تمہاری کا میابی ہوگی اور

تاریخ اسلام (جلد اول) اگر بیتاہ ہو گیا تو تم ستے چھوٹ جاؤ گے۔ بین کر قریش نے عتبہ سے کہا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ محمقات کے نے تم پرجاد و کردیا ہے۔ عتبہ نے کہا جو تمہارا جی جا ہے کرواور کہؤمیں نے اپنی رائے کا اظہار کردیا ہے۔ ابوطالب كى خدمت ميں قريش كا وفد: جب عتبه كى كوشش نا كام ثابت ہوئى توعتبهٔ شيبهٔ ابولیختری ٔ اسودٔ ولید ٔ ابوجهل وغیره اشخاص کا ایک وفد ابوطالب کی خدمت میں پہنچا اور شکایت کی کہتمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہنے سے بازنہیں آنا چاہتا'تم اس کوسمجھا وُاوراس حرکت سے بازر کھو۔ابوطالب نے اس وفد کومعقول جواب دیئے اور ان کو توجہ دلائی کہتم لوگ بھی ایذ ارسانیوں میں حد سے بڑھے جاتے ہو۔اس روز توبیلوگ ابوطالب کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے کیکن دوسرے روزمشورہ کر کے پھر پنچے۔ان کے آنے پر ابوطالب نے آنخضرت علی کواپنے مکان پران کے سامنے بلوایا اور آپ علی کے کے مواجہ میں گفتگوشروع ہوگئی۔قریش کے سرداروں نے وہی باتیں اس مجلس میں آ پے ایک کے سامنے پر پیش کیں جواس سے پہلے عتبہ تنہا حاضر ہو کر پیش کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہا ہے محد (علی ) ہم نے آ پی اللہ کواس وقت بعض ضروری با توں کے لیے بلوایا ہے۔واللہ کوئی شخص اپنی قوم پراتنی مشکلات نہیں لا یا ہوگا جس قدرمشکلات میں تم نے قوم کومبتلا کر دیا ہے۔اگرتم اپنے اس نئے دین کے ذریعہ مال و دولت جمع كرنا جاہتے ہوتو ہم اتنا مال جمع كئے ديتے ہيں كدكى دوسرے كے ياس ند فكلے۔اگر شرف و عزت کی خواہش ہے تو ہم ابھی تم کواپنا سردار تسلیم کئے لیتے ہیں۔اگر حکومت وسلطنت کی خواہش ہے تو تم كوملك عرب كابادشاہ بنانے كے ليے تيار ہيں۔اگرتم كوكوئى جن يا آسيب دكھائى ديتا ہے اوراس كے اثر سے تم ایس باتیں کرتے ہوتو ہم اپنے کاہنوں اور حکیموں کے ذریعہ علاج کرانے کو تیار ہیں۔ آ پیلی نے بیہ باتیں س کرجوا باقر آن کریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری طرف اپنارسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام تم کو پہنچا دیتے ہیں۔ اگرتم میری تعلیمات کوقبول کرلو گے تو تمہارے لیے دین ودنیا کی بہتری کا موجب ہوگا۔اگرا نکار پراصرار کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کروں گا کہ تمہارے لیے کیا حکم صادر فرما تاہے؟ بیس کر کفارنے کہا کہا حجا ا گرتم اللہ کے رسول ہوتو ان بہاڑوں کو ملک عرب سے ہٹا دواور ریگتان کوسرسبز بنا دو۔ ہمارے باپ دا دا کوزندہ کر دواوران میں قصی بن کلاب کوضرور زندہ کرو۔اگرقصی بن کلاب نے زندہ ہوکرتم کوسچا مان لیا اورتمہاری رسالت کو قبول کرلیا تو ہم بھی تم کورسول شلیم کرلیں گے۔ آپ تابیع نے ارشاد فر مایا کہ میں ان کاموں کے لیے رسول نہیں بنایا گیا ہوں۔میرا کام یہ ہے کہتم کو اللہ تعالیٰ کے احکام جو مجھ پر نازل ہوتے ہیں سادوں اور قریش ناراض اور برافروختہ ہو کراٹھے اور ابوطالب کوبھی مقابلہ اورمخالفت کے لیے چیلنج وے کرچل دیئے۔ سرداران قریش کے چلے جانے پر ابوطالب نے آتخضرت علیہ ہے کہا کہ

حبیت کی طرف ہمجرت: کفار مکہ کو جب ان تمام کوشوں میں ناکامی ہوئی اور تبلیغ تو حید کا سلسلہ
ہرابر جاری رہا تو ان کو اب فکر ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کوہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ
اب نشو ونما پر کر اس فدر طاقتور ہوتی جاتی ہے کہ اس کا انسداد آسان کام نہیں رہا۔ انہوں نے اب متفقہ
طور پر کمر باندھی۔ آنخضرت آلی کو کو نانہ کعبہ کے اندر آنے ہے دوک دیا۔ شہر کے لڑکوں اور اوباشوں کو
متعین کیا کہ جہاں کہیں آنخضرت آلی کے یا مسلمانوں میں ہے کی کودی کھیں تالیاں بجائیں، گالیاں دیں راستوں اور گلی کو چوں میں چلنے پھر نے سے بازر کھیں۔ باہر سے آنے والے مسافروں کو آنخضرت آلی کہ میں اور جس طرح قابو چلے اور موقع ملے ستائیں۔ ضعیف مسلمانوں کو اب پورے جوش
بڑے عزم وہمت کے ساتھ تک کرنا اور ستانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ شہر مکہ کی سرز مین مسلمانوں کو بڑے تک ہوگئی اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی۔ یہ حالت دیکھ کر آنخضرت آلی ہے نے مسلمانوں کو اجاز سے سال رجب
اجازت دی کہ ملک جبش میں (جہاں عیسائی حکومت تھی ) چلے جاؤ۔ چنا نچہ نبوت کے پانچویں سال رجب
اجازت دی کہ ملک جبش میں (جہاں عیسائی حکومت تھی ) چلے جاؤ۔ چنا نچہ نبوت کے پانچویں سال رجب
کے وقت جھپ کر مکہ ہے نکلا۔ جدہ کی بندرگاہ پر اتفا قانجہاز تیارئی گیا۔ اور یہ لوگ جہاز میں سوار ہوکر ملک

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۹۲ \_\_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی

حضرت عثمان الله بن عفان ان كى بيوى رقيه بنت المرسول الله الله الله عفرت حضرت حذيفه بن عتب حضرت عبدالله الله بن مسعود و مفرت عبدالله الله بن مسعود و مفرت عبدالرحمن الله بن عوف حضرت زبير العوام حضرت مصعب بن عمير حضرت عامر بن ربيعه سهيل بن بيضارضوان الله عليهم اجمعين -

یہ لوگ عموماً قرایش کے مشہور اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے جو دلیل اس امرکی ہے کہ اب قریش کے مظالم صرف غلاموں اورضعفوں تک ہی محدود نہ تھے بلکہ وہ ہرایک مسلمان کوخواہ وہ کیسے ہی طاقتور قبیلہ کا آ دمی کیوں نہ ہونشا نہ مظالم بنانے میں متامل نہ تھے۔ نیزیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمز وراور بے کس لوگوں میں اتنی بھی استطاعت نہ تھی کہ سامان سفر ہی حاصل کرسکیں۔ کفار کو جب ان مسلمانوں کے بجرت کرنے اور جبش کی طرف روانہ ہوئے کا حال معلوم ہواتو وہ تعاقب میں روانہ ہوئے کے مسلمان کفار کی پہنچنے سے پیشتر جہاز بندرگاہ جدہ سے جبش کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ جبش میں پہنچ کر مسلمان کھا کیوں سے جا ملے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک جبش میں ترای (۸۳) تک پہنچ گئی تھی۔

مسلمانوں کو ملک جبش میں گئے ہوئے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ افواہ منی کہ قریش مکہ تمام مسلمان ہو گئے یا ان سے مصالحت ہوگی اور اب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا ہے۔اس خبر کوئی کر بعض مسلمان جبش سے مکہ کو واپس ہوئے اور بعض نے اس افواہ کی تصدیق اور قابل قبول ذریعہ سے خبر کے پہنچنے کا انظار ضروری سمجھا۔ جولوگ مکہ کو واپس آ گئے تھے انہوں نے مکہ کے قریب پہنچ کرسنا کہ وہ افواہ غلط تھی۔لہذا ان میں سے بعض تو راستے ہی سے واپس جبش کی جانب چلے گئے اور بعض کسی بااثر اور طاقتو رقریش کی صانت حاصل کر کے مکہ میں واپس آ گئے۔ بیلوگ مکہ میں آ کر اور مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر پھرجبش کی طرف روانہ ہو گئے نہ یہشش کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی اسپ ہمراہ لے کر پھرجبش کی طرف روانہ ہو گئے نہ یہشش کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اب ملک جبش میں مسلمانوں کی تعدا دا یک سو کے قریب پہنچ گئی۔

شاہ جبش سے قرلیش کا مطالبہ: کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آ دمی سلمان ہوہوکر جبش کی طرف چلے جاتے اور وہاں آ رام سے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت بتدرت کا اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہوا ورہم پر کوئی آ فت باہر سے نازل ہوا۔ لہذا انہوں نے مکہ میں آنحضرت تعلیقے اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کواور زیادہ کر دیا اور عمرو بن العاص وعبد اللہ بن ربعہ دومعزز شخصوں کوسفیر بنا کر نجاشی شاہ جبش کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ

تاریخ اسلام (جلد اول)

اورنجاشی شاہ جش کے درمیان پہلے ہے ایک تجارتی معاہرہ تھا اور ای کے موافق قریش مکہ کی ملک جش اور نجاشی شاہ جش کے درمیان پہلے ہے ایک تجارتی معاہرہ تھا اور ای کے موافق قریش مکہ کی ملک جش کے ساتھ تجارت قائم تھی۔ ان دونوں سفیروں کوشاہ جش کے لیے بھی قیمتی تحفے دیئے گئے ۔ قریش کے اس وفد نے گئے ۔ نہ صرف شاہ جش بلکہ اس کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحفے دیئے گئے ۔ قریش کے اس وفد نے دربارجش میں حاضر ہو کر یہ ہدایا پیش کئے ۔ شاہ جش کے درباریوں کو اپنی طرف مائل ومتوجہ کیا اور پھر یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آگئے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نے دین کے تابع ہوگئے ہیں جو سب سے زالا ہے۔ لہذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے ۔ بادشاہ نے اس درخواست کوئ کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کرلوں پھر تمہاری درخواست پرغور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی جمایت و تائید کی گرنجا تی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا نہ جب ہو تم نے اختیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب پھی نے سب سے آگے بڑھ کر نجا تی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریشروع کی:

حضرت جعفر بین ابوطالب رہے کی تقریر: ''اے بادشاہ! ہم لوگ جاہل تھے۔ بت پرست سے مردہ خور سے بدکار سے قطع رحی اور پڑوسیوں سے بدمعاملگی کرتے سے ہم میں جوطاقتور ہوتا تھا ہو کمزور کا حق د بالیتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب نسب اور صدق وامانت سے ہم سب واقف سے اس نے ہم کوموحد بنا کر بت پری سے روکا۔ راست گفتاری امانت اور صلد رحی کا تھم دیا۔ ہم ائیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی۔ بدکاری دروغ گوئی اور تیبوں کا مال کھانے ہے منع کیا قبل و غارت سے بازر کھا اور عبادت الی کا تھم دیا۔ ہم اس رسول پرایمان لائے اور اس کی فرماں برداری کی۔ اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہوگئی۔ ہم کو انواع واقسام کی اذبیش بہنچا میں۔ یہاں کہ ہم مجبورہ وکرا ہے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں بناہ گزیں ہوئے۔ ہم کو یقین سے کہ آپ کے ملک میں بناہ گزیں ہوئے۔ ہم کو یقین سے کہ آپ کے ملک میں بناہ گزیں ہوئے۔ ہم کو یقین سے کہ آپ کے ملک میں ہم کوستایا نہ جائے گا'۔

نجائی نے بہتقرین کرکہا کہ تمہارے رسول پراللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے پچھ ساؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر ہے نے سورہ مریم النظافی کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیات من کر خواتی اور تمام درباریوں کی آ نکھوں سے آ نسوجاری ہوگئے۔ جب حضرت جعفر ہے سورہ مریم النظافی کی ابتدائی آیات تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے کہا اس کلام میں وہی رنگ ہے جو حضرت موک النظافی کی توریت میں ہے۔ یہ دونوں ایک سے ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے ایلیچوں نے کہا یہ لوگ حضرت میں النظافی کے جمعی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان کا مدعا تھا کہ نجاشی شاہ جش جو عیسائی ہو ہے۔ کہ مرکز نہیں ہو جائے گا۔ حضرت جعفر بن ابوطالب کے فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر بن ابوطالب کے فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں

بلکہ (کھو عَبُدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهِ وَ کَلِمَةٌ اَلْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرَوْحٌ مِنُهُ) نَجاش نے کہاتمہارا یہ تقیدہ بالکل درست ہے۔ انجیل کا بھی یہ مفہوم ہے۔ نجاشی نے قریش کے ایلجیوں کونا کام واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہم گرنتمہارے سیر دنہ کروں گا۔ ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے اور ہدایا واپس کردیے جس سے ان کی اور بھی تذلیل ہوئی۔ یہ واقعہ نبوت کے چھٹے سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے دربار میں بھی ناکا می ہوئی تو ان کی دشنی مسلمانوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔

حضرت المير حمز المنظم لا نا: قريش مكه عداوت نبوى ميں ديوانے ہور ہے تھے۔
ايک دوز آنخضرت الله کو وصفا پريااس كے دامن ميں بيٹھے تھے كدابوجهل اس طرف كوآ لكا۔اس نے الله كود كي كراول تو بہت تخت وست اور تا پہنديدہ الفاظ كہے۔ آپ آلية في خوب اس كى بيہودہ سرائى كاكوئى جواب ندديا تو اس نے ايک پھر اٹھا كر ماراجس سے آپ آلية زخى ہوئے اورخون بہنے لگا۔ آپ آلية فاموش اپ گھر چلے آئے۔ابوجهل صحن كعبہ ميں جہاں لوگ بيٹھے ہوئے باتيں كرر ہے تھے آ موش اپ گھر چلے آئے۔ابوجهل صحن كعبہ ميں جہاں لوگ بيٹھے ہوئے باتيں كرر ہے تھے آ بيٹھا۔ حضرت امير حمز ہوگا معلب ہے آخضرت آلية کے بچا تھے۔ ان كوآ تخضرت آلية کے بہت محبت تھى مگر وہ ابھى تک شرك پرقائم اور شركوں كشريك حال تھے۔ ان كى عادت تھى كہ تير كمان لے كرضيح جنگل كى طرف نكل جائے۔ دن چرشكار مارتے اور شكار كى تلاش ميں مصروف رہتے۔ مام كووالي آئراول خانہ كعبہ كا طواف كرتے پر اپ گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شكار سے والي آئراول رائے ہى ميں ابوجہل كى لونڈى ملى۔ اس نے ابوجہل كا آنخضرت آلية كوگالياں دينا اور پھر مارنا اور آپ آئے گئے اور شكر كے ساتھ خاموش رہنا سب بيان كرديا۔

حضرت جمزہ کے جون اور دورہ کے جون اور دورہ کے جا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔خون اور دورہ کے جوش نے ان کوازخود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں طواف سے فارغ ہوکر سید ھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابوجہل بیٹھا ہوا با تیں کر رہا تھا۔حضرت جمزہ کے بہت بڑے پہلوان بنگ جواور عرب کے مشہور بہا دروں میں شار ہوتے تھے۔انہوں نے جاتے ہی ابوجہل کے سر پراس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اورخون بہنے لگا 'پھر کہا کہ میں بھی محمد (علیقے ) کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔اگر تجھ میں کو پچھ ہمت ہے تو اب میر سے سامنے بول۔ابوجہل کے ساتھیوں کو خصہ آیا اور وہ اس کی تعایت میں اٹھے مگر ابوجہل حضرت جمزہ کے کہ بہا دری سے اس قدر متاثر ومرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے جمایتے وں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ ہی سے زیادتی ہوگئی متاثر ومرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے جمایتے وں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ ہی سے زیادتی ہوگئی حضرت امیر متاثر ومرعوب کی وجہ سے ضد میں آکر میں کہ کا کلام من کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہوگیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش وغضب کی وجہ سے ضد میں آکر وہی کے کا کلام من کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہوگیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش وغضب کی وجہ سے ضد میں آکر وہی کو کھیں کو کھیں کے اس طیش وغضب کی وجہ سے ضد میں آکر وہوں کو کھیں کی کہیں یہ اس طیش وغضب کی وجہ سے ضد میں آگر وہوں کہا کہا کہا کہا کہیں یہ اس طیش وغضب کی وجہ سے ضد میں آگر

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 99 \_\_\_\_\_مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی مسلمان ہی نہ ہو جا کیں اورای لیے اس نے ایس بات حضرت حمز و ایس نے کی کہ بات یہیں ختم ہوکررہ جائے اور حمز و ایس ملام کی طرف متوجہ نہ ہو سکیس۔

حضرت جمزہ ابوجہل کی مزاج پری کر کے آنخضرت علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ: "جیتیج!تم بین کرخوش ہوگے کہ میں نے ابوجہل سے تمہارا بدالہ لے لیا۔"

آ تخضرت الله في المان المونى المان المونى المان المونى المان المونى المان المان المان المونى المان ال

حضرت عمر فاروق کا اسلام لانا: حصرت عزه الله کے سلمان ہونے کی جری کرتری کے فکر و تر دد اور بغض و عداوت نے اور بھی ترقی کی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق کے حضرت مخروں میں سے تھے۔ فاروق کے حضرت مخروں کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ وہ مسلمانوں کو ایذ اپنچانے اور آنخضرت فلی کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کرلاتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھراٹھ کرمارتے عرض کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین اسلام سے مرتذ بنانے کی بے حدکوشش کی اور ناکام رہے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وار دہونے والے اس فتنہ کو مٹائے دیتا ہوں۔ (نعوذ باللہ)

ابوجہل نے من کرکہا کہ اگرتم نے یہ کام پورا کردیا تو سواونٹ اور ہزار اوقیہ چاندی نذر کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمری مسلح ہوکر شمشیر بدست نکلے اور آنخضرت اللہ کے کہ الاش وجبحوکر نے لگے۔ راستہ میں سعد بن ابی وقاص کے بوجھا کہ عمراس طرح کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد (علیہ کے کہ استہ میں سعد بن ابی وقاص کے بیا کہ عمراارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اوران کی بیسیوں تدبیروں کو ہمل کوقل کرنے جاتا ہوں۔ کیونکہ میراارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اوران کی بیسیوں تدبیروں کو ہمل کردوں۔ حضرت سعد کھی نے کہا کہ تم بی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے ؟ اور پنہیں جانے کہ می اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تکوار کوئی آسان کام نہیں ہے؟ حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تکوار ہے جھے کوکی کا بھی کچھ خوف نہیں ہے۔ پھر سعد کھی سے کہا کہ تم بھی اس کے تمایتی ہولا و پہلے تمہارا ہی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ ۱۰۰ \_\_\_\_\_\_ ۱۰۰ کام کردول \_حفرت سعد مینا اکبر شاہ نجیب آبادی کام کردول \_حفرت سعد مینا نے کہا کہتم مجھ کواور محقیقی کوتو بعد میں قتل کرنا پہلے اپنی ہی گھر کی خبرلو کہ تمہاری بہن مسلمان ہوچکی ہے اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہوچکا ہے۔

حضرت عمر ایجی پڑھ رہے تھے اور جس نے کہا کہ اچھاتم مجھے وہ کلام دکھلاؤیا سناؤ جوتم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آ واز میں نے گھر میں داخل ہوتے سی تھی۔ حضرت عمر ہے کا یہ کلام چونکہ کسی قدر سنجیدہ لہجے میں تھا۔ اس لیے ان کی بہن کو اور بھی جرائت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم عنسل کروتو ہم تو کو اپناصحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر ہے نے اسی وفت عنسل کیا۔ عنسل سے فارغ ہوکر قرآن مجید کی آیات جن اور اق پر کھی ہوئی تھیں لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھیں کہ بے اختیار بول اٹھے:

'' کیاشریں کلام ہے۔اس کااثر میر ۔قلب پر ہوتا جاتا ہے''۔

یہ سنتے ہی حصرت خباب ہے جواندر چھے ہوئے تھے فور آبا ہرنگل آئے اور کہا:

ا عمر ہم مبارک ہو ۔محمد رسول قاضے کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگئی۔ میں نے کل آخضرت علیقے کو یہ دعا ما نگتے ہوئے سنا ہے کہ الہی عمر بن الخطاب یا ابوجہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کرد ہے۔ پھر خباب ہے نے سورہ طہ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ حضرت عمر ہے سورہ طہ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ حضرت عمر ہے سورہ طہ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ حضرت عمر ہے سورہ طہ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ حضرت عمر ہے تھے۔عمر ہے خباب ہے خباب ہے کہا کہ ای وقت مجھے آئے خضرت علیقے کے اس میں ہے ایک کو ایک ہو ت مجھے آئے خضرت علیقے کے ایک ہو تا ہے کہا کہ ای وقت مجھے آئے خضرت علیقے کے ایک ہو تا ہے کہا کہ ای وقت مجھے آئے خضرت علیقے کے ایک ہو تھے۔ ایک ہو تو تا ہے کہا کہ ای وقت مجھے آئے خضرت تا ہے گئے کے دیا ہے کہا کہ ای وقت مجھے آئے خضرت تا ہے گئے کہا کہ ای وقت مجھے آئے کے سات کی ہو گئے ہوئے کے دیا ہے کہا کہ ای وقت مجھے آئے کے سات کی کہا کہ ای وقت مجھے آئے کے سات کی ہوئے کہا کہ ای کہ کا کہ ای وقت مجھے آئے کے سات کی ہوئے کہا کہ ای وقت مجھے آئے کے سات کی ہوئے کے سات کی کھی ہوئے کہا کہ ای وقت مجھے آئے کے سات کی ہوئے کہا کہ ای کہ ای کے سات کی ہوئے کی کے ایک ہوئے کے ایک ہوئے کے کہا کہ ای کہ ای کہ کہا کہ ای کے تو کے سات کے کہا کہ ای کہ ای کہ کہ کیا کہ ای کو کی کی کے کہا کہ کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کے کا کہ کیا کہ کی کو کہ کیا گئے کہ کو کے کہ کو کہ کے کہ کو کو کو کہ کو کہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ اول میں اول میں اول میں اول کے باتھ میں اس اول میں اول اول کی طرف لے چلے۔ اس وقت بھی ننگی کی باس کے پاس لے چلو۔ چنا نچہ وہ ای وقت جھن ننگی میں اس اول دے سے نہ تھوں جو بہن کے ہاتھ میں تھی۔ گراب میں تھا۔ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے ول میں تھا۔

دارارقم کے درواز ہے پہنچ کر حضرت عمر ان وست دی۔ صحابہ کرام ان جواندر تھے انہوں نے حضرت عمر انہوں نے حضرت عمر انہوں نے حضرت علیقہ انہوں نے حضرت عمر انہوں نے حضرت علیقہ نے خرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ سے عرض کیا کہ عمر نتگی گوار لے کر دروازہ پر کھڑا ہے۔ آنخضرت علیقہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ کے بھی موجود تھے انہوں نے کہا آنے دو۔ اگرارادہ نیک ہے تو خیر ورندای کی تعوارے اس کا مراڑاد یا جائے گا۔ چنا نچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر ان اندرداخل ہوئے آنے خضرت کیا تھیں داخل ہوئے ہوئے دیا گا۔ چنا ران کا دامن کی گڑر کر دورے جھٹکاد یا اور فرمایا کہا ہے عمر ان کیا تو باز ندا آئے گا۔ حضرت عمر ان جوابا عزیں کیا کہ یارسول النعقیہ میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آن خضرت عمر ان جوئی مسلمان اور نے جواس وقت وارار تی بین موجود تھے اس ذورے اللہ اکر کہا اور ساتھ ہی گئیں۔ حضرت عمر ان موابہوں وقت وارار تی بین موجود تھے اس ذورے اللہ اکر کہا کہ مکہ کی پہاڑ یاں گوئی مضابہ کی نے جواس ہوئے۔ بعد سید ھے ابوجہل کے گھر پہنچ ۔ درواز سے پر دستک دی۔ وہ باہرآ یا اور بہندہ پیشانی اہلا' وہ جلا' وہ رجا' اور آنے کی وجد دریا فت کی۔ حضرت عمر ہے نے فرمایا کہاللہ تعالی کہ اللہ تعالی کہاللہ تعالی کہا کہ مکہ کی کہا گراندر چلاگیا واور بی جس مسلمان ہوئی ہوں جمالی ہوئے کے ورسول اللہ مات ہوں۔ یہ شخص کہال کہ مکہ کی کہا گراندر چلاگیا وار بی بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا بی تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کوا بے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ خبر دے کر جلاؤں۔

حضرت عمر کے اسلمان ہوتے ہی آن محضرت اللہ کے خدمت میں عرض کیا کہ ہم کواب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ علانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہئیں۔ چنانچے قریش میں سے اول اول جو کوئی مانع ہوا' حضرت عمر کے اس کا مقابلہ کیا' پھر بلاروک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے گے اور اسلام مکہ میں علانیہ اور آشکارا طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے چھے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر کی عمر اس وقت ۳۳ سال کی تھی۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمان کی تعداد چالیس ہوگئی۔ ملک جبش میں جومسلمان سے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔

قطع موالات: حضرت عمرفاروق المصيح ملمان مونے سے قریش کو برواصد مدین پاراده مسلمان

چنانچاس مقاطعے کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا۔ تمام رؤساء قریش نے اس پرقسمیں کھائیں اور عہد نامہ پردسخط کئے۔ بید سخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور مقاطعہ شروع ہوگیا۔ ابوطالب تمام ہو ہاشم اور ہوعبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی درے میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ ای درے میں جو شعیب ابوطالب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے۔ بنوہاشم سے صرف ایک شخص ابولہب اس قید ونظر بندی سے آزادر ہا۔ وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ غلہ وغیرہ جو کچھ بنوہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہوگیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بروی غلہ وغیرہ جو کچھ بنوہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہوگیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بروی تکلیف ہونے گئی۔ در ہے میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا' کو نی شخص با ہر نہیں نکل سکتا تھا۔

تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_ 10 \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی آ ہوتیا آئی کے مدد کرنے پرمجبور کردیا تھا۔ایک طرف بنی ہاشم کی حمیت خاندانی نے ان کوآ تخضرت آئی ہے کی حمایت پرمجبور کیا۔ دوسری طرف شعب ابوطالب کی قیدونظر بندی نے ان کوآ تخضرت میں ہے اخلاق کا زیادہ مطالعہ کرنے زیادہ متاثر ہونے اور اسلام سے زیادہ واقف ہونے کا موقع دیا اور اس نیلی امتیاز نے ان کو (بنی ہاشم کو) بجاطور پرمستحق تکریم بنادیا۔ تین سال کی اس ظالمانہ قیداور بنی ہاشم کے مصائب نے بالآ خرقر ایش کے بعض افراد کومتاثر کیا۔

بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھوک کے مارے تڑ پنااور فاقہ زدہ والدین کے سامنے ان کی اولا د کا بلکناایسی چیزیں تھیں کہ قریش مگہان کا سیجے اندازہ کر سکتے تھے۔زہیر بن امیہ بن مغیرہ نے بن ہاشم کی مصیبت کواس لیے سب سے پہلے محسوس کیا کہ ابوطالب اس کے ماموں تھے۔ زہیرنے اول مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمناف کورشته داری کی طرف توجه دلا کرعبد نامه کے تو ڑنے پر آ مادہ کیا۔ پھر ابوالبخترى بن مشام اورزمعه بن الاسودكوا پنائهم خيال بناليا \_غرض مكه مين كي شخص جو بنو ہاشم سے ..... قرابت داری رکھتے تھے۔ بنوہاشم کومظلوم سمجھ کراس ظالمانہ عہدنامہ کی تنتیخ کے متعلق چرچا کرنے لگے انہیں ایام میں آنخضرت علیہ نے ابوطالب ہے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خبر دی گئی ہے کہ اس عہدنامہ کی تمام تحریروں کو کیڑوں نے کھالیا ہے اس میں جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ بدستور لکھا ہوا ہے۔ لفظ الله كے سوا باقی تمام حروف غائب ہو چكے ہیں۔ یہ س كر ابوطالب اپني گھائی سے باہر فكے اور انہوں نے قریش ہے کہا کہ مجھ کومحمد (علیقہ) نے ایسی خبر دی ہے تم عہد نامہ کودیکھؤاگر بیخبر سے ہے اور عہد نامہ کی تحریر معدوم ہو چکی ہے تو مقاطعہ ختم ہو جانا جا ہے۔ چنانچہاسی وقت قرایش خانہ کعبہ میں دوڑے ہوئے آئے ویکھا تو دیمک نے تمام حروف جاٹ لئے تھے۔جہاں جہاں لفظ اللہ لکھا ہوا تھا وہ البتہ بدستورموجودتھا۔ بیدد مکھ کرسب حیران وسششدررہ گئے اورای وقت مقاطعے کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ بنوہاشم اور تمام مسلمان شعب ابی طالب ہے تین سال کے بعد نکلے اور مکہ میں آ کرا پے گھروں میں رہے سہنے لگے۔شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو بھوک سے بیتاب ہوکرا کثر درختوں کے پتے کھانے پڑتے تھے۔بعض بعض شخصوں کی حالت یہاں تک پینچی کدا گرکہیں سوکھا ہوا چڑامل گیا تو ای کو صاف اورزم کرکے آگ پررکھا اور بھون کر چبایا۔ علیم بن حزام بھی بھی اینے غلام کے ہاتھ اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ ﷺکے لیے پچھ کھانا بھجوادیا کرتے تھے۔اس کا حال جب ایک مرتبہ ابوجہل کو معلوم ہوا تو اس نے غلام ہے کھانا چھین لیااور زیادہ بختی نے مگرانی شروع کردی۔ عام الحزن ليعني نبوت كا دسوال سال: جب آنخضرت الله شعب ابي طالب سے نظم ہیں تو نبوت کا دسواں سال شروع ہو چکا تھا۔ قیاس بہ جا ہتا تھا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ قریش کی طرف

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید آبادی اور است اسلام (جلد اول) میسید آبادی اور آنجی ایده اسلام (جلد اول) میسید آبادی اور آنجی زیاده سے رعایت اور ترمی کابر تا و ہوگا گرنہیں مسلمانوں کی مختتیں اور آنجی تربی الحرن یعنی غموں کا سال مسلمانوں میں بڑھ گئے اور جلد ہی ایے حالات پیش آئے کہ اس سال کا نام عام الحزن یعنی غموں کا سال مسلمانوں میں مشہور ہوا۔ رجب کے مہینے میں ابوطالب جن کی عمر ای سال سے او پرتھی بیار ہو کر فوت ہوئے۔ ابوطالب کے فوت ہوئے میں کفار مکہ یعنی دشمنان دین کی جمتیں بڑھ گئیں۔ ابوطالب ہی ایک بااثر اور بی جائے ہوئے کی ہائم کارعب واثر بی ہائم کارعب واثر بی بیائم کارعب واثر بی بیائم کارعب واثر جو مکہ میں قائم تھا' باقی ندر ہا۔ قریش نے آنجضرت کیائے کوستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے میدان جو مکہ میں قائم تھا' باقی ندر ہا۔ قریش نے آنجضرت کیائے کوستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے میدان خالی یا کر آز ادانہ اور بے باکانہ مظالم کا سلسلہ جاری کردیا۔

ای سال حفرت ابو بمرصدیق نے نبھی مظالم قریش ہے تک آ کر جمرت کا ارادہ کیا اور کمہ سے نکلے۔ راستہ میں چارمنزل کے فاصلہ پر برک الغماد کے پاس قبیلہ قارہ کے سردارا بن الدغنہ ہے ان کی ملا قات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے بوچھا کہاں جاتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے نے جواب دیا کہ مجھے میری قوم نے اس قدرستایا ہے کہ میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ مکہ سے نکل کر کی دوسری جگہ جا کر رہوں اور اپنے رب کی عمادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ تو ایسے خص ہیں نہ آپ کو خود مکہ سے نکل کر سی عبادت کروں۔ آپ وارا ہونا چاہئے کہ آپ مکہ نے تکلیں۔ میں آپ کو نہاہ میں لیتا ہوں۔ آپ چاہئے نہ آپ کی قوم کو یہ گوارا ہونا چاہئے کہ آپ مکہ نے تکلیں۔ میں آپ کو بہاہ میں واپس جائے اور مکہ ہی میں اپنی مصرد نے ابو بکر صدیق ہی مکہ میں واپس آپ کو تک اس الدغنہ نے روساء قریش کو جمع کر کے مہت شرمندہ کیا اور کہا کہ تم ایس نیک صفات والے شخص کو نکا لئے ہوجس کا وجود کی قوم کے لیے موجب فنخ ہوسکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے نے اپنی مصرد ف رہے تھے۔ ان کی قرآن خوانی کی آ واز کا اثر محلّہ کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا تھا۔ قریش میں مصرد ف رہے تھے۔ ان کی قرآن خوانی کی آ واز کا اثر محلّہ کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا تھا۔ قریش میں مصرد ف رہے تھے۔ ان کی قرآن خوانی کی آ واز کا اثر محلّہ کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا تھا۔ قریش کو یہ بھی گوارا نہ ہوااورا بن الدغنہ نے خوان کی آ واز کا اثر محلّہ کی عورتوں اور بچوں پر بہت ہوتا تھا۔ قریش کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور ابن الدغنہ نے خوان کی تری خوانی کو تری خوانی کی تورتوں نے اللہ تعالی کی پناہ کو کانی سمجھتا ہوں مگر قرآن خوانی کو تری خبیں کرسکتا۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_ 100 و الله نجیب آبادی الدیخ اسلام (جلد اول) و الله نجیب آبادی مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی مولانا کے آپنائی کی صاحبز اولی حفرت فاطمته الزہرا الله پانی کے کراٹھیں ، وہ آپنائی کا سردھلاتی جاتی تھیں اور زاروقطار رور ہی تھیں ۔ آنخضرت الله فی نفر مایا! بیٹی روؤمت \_ اللہ تعالی تمہار ہے باپ کی خود حفاظت کرے گی ۔

سفرطا كف: غرض قريش كى ضدوم بدم ترقى كرتى كئى-آپين في في في شعب ابوطالب ہى كے زمانے ہے قریش کے سوایا ہر کے لؤگوں میں جبکہ وہ حج کے لیے مکہ آتے تھے تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا جس کا کوئی معتذبہ بیتجہ برآ مذہبیں ہوا تھا۔ آب مکہ والوں کوحدے زیادہ بخت اور اسلام ہے متنفر دیکھے کر آ پیلینے نے ارادہ کیا تھا کہ طائف والوں کو دعوت اسلام دیں۔طائف مکہ سے تین منزل یعنی ساٹھ میل کے فاصلہ پر مکہ ہی کے برابر بڑا شہرتھا۔ وہاں تُقیف آیاد تھے جولات کی پرستش کرتے تھے۔ وہاں لات کا مندر تھا اور سارا شہرای مندر کا پجاری تھا۔ سنہ۔ ۱۰ نبوی شوال کے مہینے میں یعنی حضرت خدىج الله كانت كايك مهينه بعد آپ الله زيد بن حارث! كوهمراه كار بيدل طائف ميں پنجے-وہاں پہنچنے سے پہلے راستہ میں اول آپ ایک قبیلہ بنی بحر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکہ والوں كا ساتھى اور ہم خيال پايا تو قوم فخطان كے پاس كئے، ان كو بھى سنگ دلى ميں قريش كے ہمسر پايا تو طائف میں پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کر اول آپ اللہ و ماں کے رؤساء سے ملے۔ طائف کے سر داروں میں عبدیالیل بن عمر بن عمیر اوراس کے دونوں بھائی مسعود وصبیب سب سے زیادہ بااثر اور بنی ثقیف کے رئیں سمجھے جاتے تھے۔آ پیلیٹے تینوں سے ملے اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ میہ بڑے مغرورومتكبر تھے۔ان میں ہے ایک نے کہا كہا گر تجھ كواللہ اپنارسول بناتا تو يوں ہى پيدل جو تياں چھٹا تا پھرتا۔ دوسرے نے کہا کیااللہ کوکوئی اور آ دمی نہ ملاجو تھے کورسول بنایا۔ (لَـوُلا أَبْزِلَ هـٰـذَا الْقُورُ آنَ عَلَى رَجُلِ عَنِ الْقَرُيْتَيُنِ عَظِيمٍ ) تيسرابولا، ميں تجھے کلام کرنانہيں جا ہتا كيونكه اگر تواپي قول كے موافق الله كارسول ہے تو تیرے كلام كارد كرنا خطرناك بات ہے اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایس تخص سے کلام کیا جائے۔

تاريخ اسلام (جلد اول) ا ہل طا نُف کی گنتا خیاں: جب آپی ہے کا کیا اوراس کے بھائی کی طرف ہے مایوی ہوئی تو آپ اللہ نے ان سے کہا کہ اچھا آپ اپنے ان خیالات کواپی ہی ذات تک محدود رکھیں او رد وسروں تک ان باتوں کی اشاعت نہ کریں۔ وہیں ہے اٹھ کر آ پیلیسٹے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہوئے لیکن عبدیالیل اور اس کے بھائیوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں اوراوباشوں کوآ تخضرت علیہ کے پیچھے لگادیا۔ آپ ایک جہاں جاتے ، بدمعاشوں، اوباشوں اوراڑ کوں کا ایک انبوہ آپ نیالی کے پیچھے گالیاں دیتا اور ڈھلے مارتا ہوا آیا۔ آپ ناپہ کے وفادار خادم زید بن حارث ﷺ کے ہمراہ تھے۔ وہ آ پیلیٹ کو بچاتے اور آ پیلیٹ کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ پھروں اور ڈھیلوں کی بارش میں آنخضرت کیلئے اور زیدین حارث ﷺ دونوں زخمی ہو گئے۔ آپ تلیقے کو طائف میں کھہرنا دشوار ہو گیا۔ وہاں سے چلے۔ بازار میں او باشان طائف کا ہجوم گالیاں دیتااور پھر برساتا ہوا آ پیلیٹے کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہاں تک کہ آ پیلیٹے طائف ہے باہرنکل آئے مگر بدمعاشوں کے ہجوم نے آپ ایکھیے کا بیجیانہ چھوڑا۔ان بدمعاشوں کے ہجوم نے تین میل تک شہرے باہر بھی تعاقب کیا۔ آپ ایک پنڈلیاں پھروں کی بارش ہے لہولہان ہو گئیں اور اس قدرخون بہا کہ جو تیوں میں خون بھر گیا۔ای طرح تمام جسم زخموں ہے لہولہان تھا۔ آپ تلیسے کا قول ہے کہ میں طا کنے سے تین میل تک بھا گااور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں ہے آ رہا ہوں اور کدھر جارہا ہوں۔ طا کف ے تین میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیعہ کا باغ تقا۔ آنخضرت علیہ کے اس باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کے اوباشوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس ہوا۔ آپ آفیک اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی ہے کسی و بے چارگی دیکھے کر جناب الٰہی ہے دعا گی کہ الٰہی ہے کسوں اور ضعفول کا تو ہی محافظ ونگہبان ہے اور میں تجھ ہی ہے مدد کا خواستگار ہوں۔

عتبہ بن ربعہ اس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپیائیلہ کو دور ہے اس حالت میں · یکھا تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کرآ پیلینے کے پاس بھجوائے۔ بیغلام نینوا کا باشندہ عیسائی تھا۔ آپیلینے نے وہ انگور کھائے اور عداس کواسلام کی تبلیغ فر مائی۔عداس کے قلب پر آپ ایس کی باتوں کا اثر ہوااور اس نے آپ ایس کے کے ہاتھ کو جھک کرچو ما۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کودیکھا۔ جب عداس واپس گیا تو عتبہ نے اس ہے کہا کہاں صحف کی باتوں میں نہ آ جانا۔اس ہے تو تیرا ہی دین بہتر ہے۔تھوڑی دیر آ پھانے نے عتب کے باغ میں آ رام کیا پھروہاں ہے اٹھ کرچل دیئے۔ وہاں ہے روانہ ہوکر آ پیلی مقام نخلہ میں پنچے اور رات کو تھجوروں کے باغ میں قیام فر مایا۔ای جگہ بعض جنات کے سر داروں نے آپ علیہ کو تر آن مجید پڑھتے ہوئے سنااور آپ ایسے پرایمان لائے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنااور آپ ایسے

www.ahlehaq.org

حضرت عاکشہ بھی سے نکاح اور معراج نبوی اللہ ان ای سال یعنی ماہ شوال سند۔

انبوی میں آپ اللہ کے حضرت عاکشہ بنت ابو بکر ہواور حضرت سودہ بنت زمعہ بنت نبوت کیا۔ ای سال آپ اللہ کو معراج ہوئی۔ معراج کی نبیت طبری کا قول ہے کہ ابتدائے وی یعنی نبوت کے پہلے سال ہوئی۔ جب سے کہ نماز فرض ہوئی۔ ابن حزم کا قول ہے کہ سند۔ ابجری میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معراج بجرت مدینہ کے بعد ہوئی جس طرح شق صدر کی نبیت علاء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا۔ ای طرح معراج کی نبیت بھی بعض علاء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا۔ ای طرح معراج کی نبیت بھی بعض علاء کا خیال ہے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ بہر حال یہ بات اس جگہ نہیں چھیڑی جا سکتی۔ اس کے لیے دوسری مستقل تصانیف اور تفاسیر وسیرت وا حادیث کی کتابوں کی طرف متوجہ ہونا جا ہے۔

مختلف مقا مات اور مختلف قبائل میں تبلیغ اسلام: کمدوالوں سے ناامید ہوکرآ پیلیٹے اسلام: کمدوالوں سے ناامید ہوکرآ پیلیٹے نے طاکف کا قصد کیا تھا۔ وہاں والوں نے مکدوالوں سے بھی بدر نموند دکھایا۔ مکدوالوں کی نفرت اور ضد دم بدم ترقی پذیر تھی اوران کی شرارتیں اپنی کیفیت اور کمیت میں پہلے سے زیادہ اور سخت ہوتی جاتی تھیں گر و محد سے واپس آ کرآ پیلیٹے ان قبائل میں جو مکہ کے اردگرد آ محضرت تعلیث نے ہمت نہیں ہاری۔ طاکف سے واپس آ کرآ پیلیٹے ان قبائل میں جو مکہ کے اردگرد و www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۰۸ \_\_\_\_ ۱۰۸ قور رہے تھے، برابر جاتے اور بہلنج اسلام فرماتے رہے۔ چنانچ قبیلہ بنو کندہ اور قبیلہ بنو کندہ اور قبیلہ بنو عبداللہ کی اقامت گاہوں میں پہنچ ۔ بنوعبداللہ ہے آ چاہیے نے فرمایا کہ اے بنوعبداللہ! تمہاراباپ عبداللہ تھا۔ تم بھی اسم باسلی یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ قبیلہ بنوصنیفہ کی بستی میں بھی آ چاہیے گئے۔ ان ظالموں نے سارے عرب میں سب سے زیادہ نالائق طریق پر آ چاہیے کا انکار کیا۔

باہر سے جومسافر مکہ میں آتے یا ایام جج میں دور دراز مقامات کے قافلے آتے ، آپ تلفیہ ان کے پاس چلے جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ مگر ابولہب کو آپ تلفیہ کی مخالفت میں خاص کرتھی۔ وہ ہرجگہ آپ تلفیہ کے پیچے لگا ہوا پہنچ جاتا اور مسافروں کو آپ تلفیہ کی باتیں سننے سے روکتا۔ بنوعامر، بنو شیبان، بنوکلب، بنومحارب، فزارہ، غسان، سلیم، عبس، عذرہ، ذھل، مرہ وغیرہ قبائل کو بھی آپ تلفیہ نے دعوت اسلام دی۔

بس وقت آپ آلی نے بنوعامر کے اسلام پیش کیا تو ان میں سے ایک شخص فراس نامی نے کہا کہ اگر ہم مسلمان ہوجا کیں اور آپ آلی ہے واپنے وشمنوں پرغلبہ حاصل ہوتو کیا تم اپنے بعد ہم کواپنا خلیفہ ہوا گئیں اور آپ آلی اور آپ آلی کے اختیار میں ہودہ جس کوچا ہے گاوہی میرا خلیفہ ہو خلیفہ ہناؤ گے؟ آپ آلی خص نے کہا کہ کیا خوب! اس وقت تم ہم آپ آپ آلیہ کے مطبع و حامی بن کراپنی جائے گا۔ بیس کراس شخص نے کہا کہ کیا خوب! اس وقت تم ہم آپ آپ آلیہ کے مطبع و حامی بن کراپنی مرز نیس کٹوا کیں اور جب تم کا میاب ہو جاؤ تو دوسر لے لوگ حکومت کا مزااڑا کیں۔ جاؤ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں۔

سو پر بن صامت نہ بین آیا جوائی قوم میں کامل کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کی ملاقات الفاقا قاشخص سوید بن صامت مکہ میں آیا جوائی قوم میں کامل کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کی ملاقات الفاقا آئے خضرت الله ہے ہوئی۔ آپ آلله نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا شاید آپ آلله کے کہا تا بید آپ آلله کے کہا تا بید آپ آلله کے کہا کہ حکمت پاس بھی وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ آپ آلله نے نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حکمت لفمان۔ آپ آلله نے نے فرمایا ناو۔ اس نے کہا کہ حکمت لفمان۔ آپ آلله نے نے فرمایا کہ یہ اجھا گلام ہے کہا کہ جو میرے پاس قرآن مجید ہے جو اس سے بہتر وافضل ہے اور ہدایت ونور ہے۔ پھرآپ آلله نے نے کہا کہ واس سے بہتر وافضل ہے اور ہدایت ونور ہے۔ پھرآپ آلله نے قرآن مجید ہے جو اس سے بہتر وافضل ہے اور ہدایت ونور ہے۔ پھض روایات میں ہے کہ وہ مسلمان ہوگیا، بعض میں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا۔ مگرآپ آپ آلله کی کا لفت بالکل نہیں کی۔ مدید میں جاکہ وہ آگیا۔

ایاس بن معافی انہیں ایام میں انس بن رافع اپنی قوم بنوعبدالا شہل کے چندلوگوں کو ہمراہ کے کرمدینہ سے مکہ میں اس لیے آیا کہ قریش مکہ سے قوم خزرج کے مقابلہ میں معاہدہ کرے اور قریش کو www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول)

ابخی قوم کا ہم عہد بنائے۔ اس وفد کے آنے کی خبرین کر آپ اللہ سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے۔

ابھی وہ سرداران قریش سے ملنے اور اپنا مقصد بیان کرنے نہ پائے تھے۔ آپ اللہ نے جاتے ہی ان اسکی چیز ہے۔ جس میں تم سب کی بہتری مضمر ہے۔ اگر تم چا ہوتو میں چیش کروں۔

انہوں نے کہا، بہت اچھا، آپ اللہ چیش کریں۔ آنخضرت اللہ تی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔

انہوں نے کہا، بہت اچھا، آپ اللہ تعلی کریں۔ آنخضرت اللہ تی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔

ور ہبری کے لیے رسول مبعوث ہوا ہوں۔ شرک مے منع کرتا اور صرف اللہ تی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔

مجھ پر اللہ تعالی نے کتاب نازل کی ہے۔ پھر آپ اللہ نے ناسلام کے اصول بتائے اور قرآن مجید پڑھ کر سایا۔ مدینہ کے اس وفد میں انس بن ارفع کے ہمراہ ایک نوجوان ایا س بن معافی بھی تھا۔

ایاس سے نے آنخضرت اللہ کی کہا تھی اور قرآن مجید کی آ یتیں سن کر بے تابانہ کہا کہ ' اے میر کی قوم تم مصد کے لیے مدینہ ہے آئے ہو، واللہ یہ چیز اس سے اچھی ہے، ۔ امیر وفد انس بن رافع نے ایاس بن معافی مو گئے اور کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ایاس خاموش ہو گئے اور کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ایاس خاموش ہو گئے اور اور کی معاہدہ قریش سے نہ ہو سکا مینہ بین جا کر چندروز کے بعد حضرت ایاس بن معافی کا انتقال اور کہا ہم اس امرائیان کا اظہار فر مایا۔

ہوا اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنا سلام اور ایمان کا اظہار فر مایا۔

صاواز وی رفی این است ما دازدی در است کا اثر ہے۔ بولا کہ استدہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ کہ میں استخص کا ایا۔ یہاں قریش سے بنا کہ اُر این ہیں استخص کا علاج کے دیتا ہوں۔ چنا نجاس نے آنحضرت بین حاضر ہوگر کہا کہ میں تم کو اپنا منتر بنا تا ہوں۔ آپ این ہی ہے ہے ہے من لوچوتم سنانا۔ چنا نچا ہے گا کہ میں تم کو اپنا منتر کا تا ہوں۔ آپ این ہی ہے کے دیتا ہوں۔ آپ این ہی ہی ہے ہے من لوچوتم سنانا۔ چنا نچا ہو کہ این الله فلا مُضِلً لَهُ کما اسلام حر شروع کے دارائے کہ لا الله وَ نَحمُدُه وَ نَسْتَعِینُهُ مَن یَّهُدِهِ الله فلا مُضِلً لَه وَ مَن یُسُم ہُور کہا کہ وَ الله وَ اَلله وَ الله وَ اَلله وَ اَلله وَ الله وَ اَلله وَ الله وَ الله وَ الله وَ اَلله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَا

طفیل عمر ودوسی ﷺ: روح یمن میں قبیله دوس آباد تھا۔اس قبیله کا سردار طفیل بن عمروہ اس آباد تھا۔اس قبیلہ کا سردار طفیل بن عمروہ اس مال کیمن میں شار ہوتا تھا۔طفیل ﷺ علم و دانشمندی کے علاوہ بہت مشہوراور زبر دست شاعر بھی تھا۔اس سال

تاریخ اسلام (جلداول)

یعنی سنہ۔اانبوی میں وہ اتفاقاً مکہ کی طرف آیا۔ طفیل بن عمر وہ کے آنے کا حال من کرسر داران قریش لیعنی سنہ۔اانبوی میں وہ اتفاقاً مکہ کی طرف آیا۔ طفیل بن عمر وہ کے آنے کا حال من کرسر داران قریش استقبال کے لیے مکہ سے باہر نکلے اور بڑی عزت و تعظیم کے ساتھ شہر میں لائے۔قریش کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں مجمر (علیقہ) سے طفیل کے کی ملاقات نہ ہو جائے اور طفیل کے پران کا جادو نہ چلے چنا نچا نہوں نے مکہ میں داخل ہوتے ہی طفیل کے سے کہا کہ آج کل ہمار سے شہر میں ایک ایسا جادوگر پیدا ہوگیا ہے جس نے تمام شہر کو فقنہ میں ڈال دیا ہے۔ باپ میٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے اور موگیا ہے۔ آپ چونکہ ہمار ہے معزز مہمان ہیں لہذا آپ بھی احتیاط رکھیں اور کوئی خاوند بیوی سے جدا ہوگیا ہے۔ آپ چونکہ ہمار ہے معزز مہمان ہیں لہذا آپ بھی احتیاط رکھیں اور کوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اچا تک محمد (علیقہ) کی آ واز اس میں اور کوئی سے نے اپنی کے کانوں میں روئی کھونس کی کہیں ایسا نہ ہو کہ اچا تک محمد (علیقہ) کی آ واز اس کے کانوں میں بڑجائے۔

ایک روز علی اصح طفیل کے انوں میں روئی ٹھونس کر خانہ کعبہ میں پنچے۔ وہاں آخضرت کیا تھا میں اسلام نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ جوآ کھوں نے نظر آتا تھا طفیل کو اچھا معلوم ہوا اور وہ آپ تھا تھا کے قریب چلے گئے۔ وہاں آپ تھا تھا کہ قرائت کی آواز بھی پچھے کھے سائی ویے گئی۔ اب طفیل کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر میں بھی شاعر ہوں ، تھلند ہوں۔ اگراس شخص کی باتیں اچھی ہوں گی تو مان لوں گا، اگر بری ہیں تو انکار کردوں گا۔ یہ خیال آتے ہی روئی کا نوں سے نکال کر پھینک دی۔ آنمخضرت کیا تھا نہ نماز ختم کر کے اپنے گھر کی طرف چلے تو طفیل کے بھی آپ تھا تھا کی کہ ناز حکم کو تا پہلے تھا تھا کہ بھی تو گئے اور کہا کہ بھی کو آپ تھا تھا تھا کہ نظیل کے ان ایک میں سائے ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ میر سائے طفیل کے ان اور تبلیغ اسلام شروع کے اور کہا کہ بھی تو فیل کے ان کہ میں اور میرے گھر تی کے انگر تی کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ میر کردی۔ حضرت طفیل کھی اور بہت میں اور میرے گھر چل کر رہیں۔ آپ تھا تھا نے خرا کی کہ جب اللہ تعالیٰ مجمود کے ایک تھر کہ کے اللہ تعالیٰ میں اور میرے گھر چل کر رہیں۔ آپ تھا تھا نے فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجمود کر کے آپ تھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ مجمود کر کے آپ تھرت کر نے کا تھم دے گا تب ہی ہجرت کروں گا اور جس جگہ کے لیے تھم ہوگا ای جگہ ہجرت کر کے جب اللہ تعالیٰ جھرت کر کے گاؤں گا۔

ابوذرغفاری رخیان : حضرت ابوذ الله بن عفارت تعلق رکھتے اور مدیند (ییرب) کے نواحی علاقہ میں رہتے تھے۔ مدینہ میں آنخضرت میں کے خرسوید بن صامت اورایاس بن معاذ الله کے ذریعہ علاقہ میں رہتے تھے۔ مدینہ میں آنخضرت میں کے خرسوید بن صامت اورایاس بن معاذ الله کے دریعہ بہنچی اوراڑتی ہوئی حضرت ابوذر الله کے کا نول تک پنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو جو شاعر بھی تھے تھے تا اللہ کے لیے مکدروانہ کیا۔ انیس نے مکہ میں آنخضرت میں تا اللہ سے ملاقات کی اور مدینہ واپس جاکر میں تا خضرت میں ا

تاريخ اسلام (جلد اول) ـــــــ حضرت ابوذرﷺ نے ذکر کیا کہ میں نے محمد (علیقہ) کوایک ایباشخص پایا جونیکی کی ترغیب اور بدی ہے بچنے کا حکم دیتا ہے۔حضرت ابوذ رہے کی اس بات سے بچھ کی نہ ہوئی۔مدینہ سے پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ يهال تك كما تخضرت الله كى خدمت مين بارياب موتے ہى اسلام قبول كيااوراي وقت خانه كعبه مين آ كرجهال قريش كالمجمع تفابلندآ واز سے كلمة وحيد پڑھااور قرآن مجيد كوآيات يادكر لي تھيں سنائيں \_قريش نے کہااس ہے دین کو مارو۔ چنانچہ جاروں طرف ہےلوگ بل پڑے اور مارتے مارتے بیہوش کر دیا۔ جان سے مارڈ النے پر آ مادہ تھے کہاتنے میں حضرت عباس ﷺ جوابھی تک کفار ہی میں شامل تھے، آ گئے۔ انہوں نے دیکھ کرکہا کہ یہ قبیلہ غفار کا آ دمی ہے جہاں ہے تم تجارت کے لیے تھجوریں لایا کرتے ہو لوگ یہ کن کر ہٹ گئے۔ بیہ ہوش میں آ کراوراٹھ کرآ تخضرت علیات کے پاس آ گئے اورا گلے دن پھرای طرح اعلان کیا۔ قریش نے پھرزودکوب کیا۔غرض مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان کر کےاپنے وطن کوواپس آئے۔ يثرب كى جيه سعيد روحين: سنه-اانبوى كا آخرى مهينه تفامدينه مين اوس وخزرج كي مشهور لڑائی جس کی تیاری کے لیے بوعبدالاشہل مکہ میں آئے تھاور جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ جس میں اوس وخزرج کے بڑے بڑے مردار مارے گئے تھے،ختم ہو چکی تھی۔خانہ کعبہ کے حج کی تقریب میں ملک عرب کے مختلف حصول ہے مکہ کی طرف قافلے آنے شروع ہو گئے تھے۔ آنخضرت علیہ ان باہر ہے آنے والے قافلوں کی قیام گاہوں پر جا جا کراسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔ابوجہن اور ابولہب آ پیلی کے ساتھ ساتھ لگے پھرتے تھے کہ باہرے آنے والوں کو آپیلی کی باتیں سنے سے روکیں۔آپ ایسے انشریروں کے شرہے محفوظ رہنے کے لیے اکثر رات کی تاریکی میں مکہ ہے باہرنکل جاتے اور دو دو تین تین میل کے فاصلے پر چلے جاتے اور وہاں کہیں کی قافلے کو گھبرا ہوا دیکھتے ان کے پاس جا بیٹھتے۔ بت پرتی کی ندمت اور تو حیر کا وعظ سناتے۔ چنانچہ ایک روز مکہ سے چندمیل کے فاصلہ پر رات کے وقت مقام عقبہ پر آ پی ایک نے چندلوگوں کی باتیں کرنے کی آ وازی ۔ آپیائی ان کے قریب پہنچ۔ویکھا کہ چھآ دمی ہیں۔آ پیلینے ان کے پاس جابیٹے۔دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ یرب سے مج کرنے کے لیے آئے ہیں اور قبیلہ خزرج کے آ دمی ہیں۔ آپ علی فیصلے نے ان کواسلام کی تبلیغ کی ۔ قرآن مجید کی آیات سنائیں ۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھااور فور آایمان لے آئے۔ یثرب کی آبادی دو بڑے حصول میں منقسم مجھی جاتی تھی۔ ایک تو یہودی لوگ تھے، دوسرے بت پرست۔ بت پرستوں میں اوس اور خزرج دو زبر دست اور مشہور قبیلے تھے۔ بیلوگ یہودیوں سے بیہ سنتے رہے تھے کہ ایک عظیم الثان نبی مبعوث ہونے والا ہے اوروہ سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ ہیر باتیں چونکہ کانوں میں پڑی ہوئی تھیں۔اس لیے اور بھی ان لوگوں نے آپیا ہے کے تسلیم کرنے میں

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ١١٢ \_\_\_\_ سبقت کی۔ ان چھشخصوں کے نام یہ تھے۔(۱)ابوامامہ اسعد بن زرارہ (یہ بنونجار سے تھے جو آ تخضرت الله كارشة دار بھى تھے۔ انہيں بزرگ نے سب سے يہلے اسلام لانے ميں سبقت كي (٢) عوف بن حارث، (٣) رافع بن ما لك، (٣) قطبه بن عامر، (٥) جابر بن عبدالله، (٢) عقبه بن عامر بن نابی - آنخضرت علی نے ان بزرگوں میں ہے رافع بن مالک کوقر آن مجیدجس قدر کہاہے تک نازل ہوا تھا لکھا ہوا عطافر مایا۔ بیچھوٹا سا قافلہ سلمان ہوکریہیں ہے مدینہ کولوٹ گیا اور وعدہ کر گیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کراسلام کی دعوت تبلیغ شروع کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جاتے ہی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا اور مدینہ کے ہرگلی کو چہ میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ بيعت عقبه اولى: سنه انبوي توختم بي هو چكاتها - سنه ١٢ نبوي بهي آنخضرت الله كومكه مين اي طرح گزرا جیہا کہ سند۔اانبوی گزرا تھا۔ قریش کی مخالفت بدستور ترقی پذریتھی۔ ساتھ ہی آ تخضرت علی کے بیر پورا سال سخت امید وہیم کی حالت میں گز را۔ کیونکہ آ پیلی کو مدینہ کے ان چھ ملمانوں کا بہت خیال تھا جو بلنج اسلام کا وعدہ کر گئے تھے۔ آپ ایک کواس عرصہ میں کوئی خبرنہیں معلوم ہوئی کہدینہ میں تبلیغ اسلام کا کیا تعجہ نکلا۔ آخرسنہ۔ ۱۲ نبوی کے آخری مہینہ ذی الحجہ میں آ پیلی مقام منی کے پاس ای مقام عقبہ میں جا کریٹر بے کے قافلہ کی تلاش کرنے لگے۔ اتفا تا آ یہ اللہ کی نظران لوگوں پر پری جو پہلے سال بیعت کر گئے تھے۔انہوں نے بھی آنخضرت الفیقی کو دیکھا اور بڑے شوق ے بڑھ کر ملے۔اب کی مرتبہ پیکل بارہ آ دمی تھے۔ان میں کچھتو وہی پچھلے سال کےمسلمان تھے، کچھ نئے آ دمی ہتھ۔ جواوس وخزرج دونوں قبیلوں ہے تعلق رکھتے تھے۔ اب بارہ بزرگوں کے نام پی تھے۔(۱)ابوا مامہ، (۲)عوف بن حارث، بن رفاعہ (۳)رافع بن مالک بن العجلان، (۴) قطبہ بن عامر بن حدید، (۵) عقبہ بن عامر۔ یہ یا پچھخص تو پچھلے سال کے چیمسلمانون میں سے تھے۔ باتی نے سات پیه تنچه ـ (۲)معاذین حارث برادرغوف بن حارث، (۷) ذکوان بن عبدقیس بن خالد، (۸) خالد بن مخلد بن عامر بن زریق، (9) عبادہ بن صامت بن قیس (جوجدیب سے تھے) (۱۰) عباس بن عبادہ بن فضلہ۔ بید دس حضرات قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ (۱۱) ابوالہیٹم بن النیہان (بی عبدالاشہل ہے تھے)(۲)عویم بن ساعدہ آخر کے دونوں بزرگ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان بارہ حضرات نے آنخضرت علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت، بیعت عقبہ اولی گویا بتیجہ تھا ان چھ سابقہ مدنی مسلمانوں کی تبلیغ کا۔ رخصت ہوتے وقت ای مسلم جماعت نے آ تخضرت الله سے درخواست کی کہ ہمارے ایک قاری یعنی ملغ بھیجا جائے۔ آپ الله نے مصعب بن عمیر ﷺ کوان کے ساتھ روانہ کر دیا۔مصعب بن عمیر ﷺ نے مدینہ بنٹے کر اسعد ﷺ بن زرارہ کے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۱۳ \_\_\_\_\_ ۱۱۳ میلام کان پر قیام کیا اورای مکان کو شده نجیب آبادی مکان پر قیام کیا اورای مکان کوتبلیغی مرکز بنا کرتبلیغ اسلام کے کام میں ہمہ تن مصروف ہو گئے \_عقبہ اولی میں آ ہے گئے نے بیا قرار کرائے تھے:

(۱) ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔(۲) ہم چوری اور زنا کاری کے پاس نہ پھٹکیں گے۔(۳) اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔(۵) چغل خوری فتل نہیں کریں گے۔(۵) چغل خوری نہ کریں گے۔(۵) چغل خوری نہ کریں گے۔(ہراچھی بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔

ایک روز مصعب بن عمیر شاور سعد بن زرارہ شی بی عبرالا شہل کے کلوں میں چاہ مرق پر بیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ سعد بن معافی کوان کا اپنے محلّہ میں آنا اور تلیخ اسلام کرتا نا گوار تھا۔ سعد نے اسید بن تھیرکو بلا کرکہا کہ اسعد جو تکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اس لیے میں تو ذرااحتیاط کرتا ہوں، تم جاو اوران کو تی ہے کہ دو کہ ہمارے کلوں میں بھی نہ آیا کریں۔ یہ ہمارے لوگوں کو بہمانے اور بول، تم جاو اوران کو تی ہے کہ دو کہ ہمارے کلوں میں بھی نہ آیا کریں۔ یہ ہمارے لوگوں کو بہمانے اور بول، تم جاو اوران کو تی ہے تیں۔ اسید تلوار لے کر چلے اوراسعد ومصعب کے پاس بھی کران کے برا بھلا کہا اور نہایت تنی و در تی کے ساتھ ڈائنا۔ مصعب بن عمیر شینے کہا: اگر آپ و جو چاہیں تھم فرمائیں۔ اسید ہماری دو باتیں میں لیں تو کوئی نقصان آپ کا نہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں تھم فرمائیں۔ اسید شیات ہوں۔ ہو تا نیوں کرتا ہوں۔ بنانچہ ای وقت ان کو مسلمان بنایا گیا۔ اسید شیات کے کہا کہ ایک کھیں اسلام قبول کرتا ہوں۔ پنانچہ ای وقت ان کو مسلمان بنایا گیا۔ اسید شیات کے بہا کہ ایک تھمارے پاس بھی تا ہوں۔ چنانچہ اسید شیوباں سے اٹھ کر سعد بن معافی کے پاس آئے۔ سعد شی پہلے ہی سے اسید شی وہاں سے اٹھ کر سعد بن معافی کے پاس آئے۔ سعد شی پہلے ہی سے اسید شی کے نتظر اسید شیوباں سے اٹھ کر سعد بن معافی کے پاس آئے۔ سعد شی پہلے ہی سے اسید شیوباں سے اٹھ کر سعد بن معافی کے پاس آئے۔ سعد شی پہلے ہی سے اسید شیوباں سے اٹھ کر سعد بن معافی کے پاس آئے۔ سعد شی پہلے ہی سے اسید شیوباں سے اٹھ کر سعد بن معافی کے پاس آئے۔ سعد شی پہلے ہی سے اسید شیوباں سے اٹھ کر سعد بن معافی کے پاس آئے۔ سعد شی پہلے ہی سے اسید شیوباں سے اٹھ کر سعد بن معافی کے پاس آئے۔ سعد شیلے پہلے ہی سے اسید کے منتظر

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں اسید ہے۔ اس سے اسلام دونوں نے وعدہ کرلیا ہے کہ تمہاری منشا کے خلاف کے کھے۔ پوچھا، بتاؤ کیا کہہ آئے؟ اسید نے کہا، ان دونوں نے وعدہ کرلیا ہے کہ تمہاری منشا کے خلاف کے کھی نہ کریں گے لیکن وہاں ایک اور حادثہ بیش آگیا۔ بنو حارث کے چند نو جوان آگئے۔ وہ اسعد بن رارہ کھی کوئل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذہ کھڑ ہوگئے اور تلوار لے کروہاں پنچے۔ دیکھا تو اسعد اور مصعب کہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سعد کھی کوشبہ گزرا کہ اسید کھی نے مجھکودھو کے سے یہاں بھیجا ہے کہ میں ان کی با تیں سنوں۔ یہ خیال آتے ہی سعد کے دونوں کوگالیاں دین شروع کیس اور اسعد کے میں ان کی با تیں سنوں۔ یہ خیال ہے ور نہ تمہاری کیا مونوں کوگالیاں دین شروع کیس اور اسعد کھی ہے کہا کہ مجھکو صرف رشتہ داری کا خیال ہے ور نہ تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں آ کرلوگوں کا بہماتے۔ مصعب کے دونوں کرتا ہوں۔ اگر میری بات معقول ہوتو آپ قبول فر ما ہے، ور نہ درکر دیجئے۔

سعد اپنی تلوارر کاکر بیٹے گئے۔ مصعب شے نے سعد کو کھی وہی ہا تیں سنائیں جواسید کے وسا چکے تھے۔ سعد کے بھی ای وقت مسلمان ہو گئے اور واپس آتے ہی اپنے قبیلہ کے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا کہتم جھے کو گیا جمعتے ہوئے سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی رائے ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے۔ سعد کے کہا کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ میر ساتھ تمہارا کو کی تعلق نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی تمام ہو عبدالا شہل مسلمان ہوگئے۔ ای طرح مدینہ کے دوسرے قبائل میں بھی اسلام پھیاتا رہا۔ یہ نبوت کا تیرھوال سال تھا۔ ادھر مصعب بن عمیر کے کامیابی حاصل ہور ہی تھی۔ ادھر مکہ میں قریش کے مظالم مسلمانوں کے لیے نا قابل برداشت ہوتے جاتے تھے۔ سنہ انبوی کا ماہ ذی الحجہ آیا تو مدینہ سے مصعب بن عمیر کے ای اور دوعور توں کے مسلم قافلہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اس قافلہ کو اس لیے بھی بھیجا تھا کہ زیارت نبی آئے ہے سے مشرف ہو کر آئحضرت آئے تھی۔ مشرف ہو کر آئحضرت آئے تھی مسلمانوں نے اس قافلہ کو اس لیے بھی بھیجا تھا کہ زیارت نبی آئے ہے۔ مشرف ہو کر آئحضرت آئے تھی درخواست پیش کرے۔

بیعت عقبہ ٹائید : آنخصرت اللہ کواس قافلے کے آنے کی اطلاع مل چکتی ۔ رات کے وقت آپ لیک مکان سے نگلے۔ حضرت عباس کا اگر چہ مسلمان نہ ہوئے تھے لیکن ہمیشہ سے ان کو آخضرت عباس کے استھ ہمدردی تھی۔ قریش کی عام مخالفت میں بھی ان کے در پردہ ہمدردانہ طرز ممل سے آنخضرت اللہ واقف تھے۔ وہ اتفا قارات میں مل گئے۔ آنخضرت اللہ نے نان کواپ ہمراہ لے لیااور اپنا ادادہ سے مطلع فرمادیا تھا۔ چنا نچہ دونوں رات کی تاریکی میں وادی عقبہ میں پہنچے۔ وہاں مدینہ سے آیا ہوا مومنوں کا قافلہ آپ لیک کا منتظر تھا۔ اس جگہ یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ مدینہ سے صرف مسلمان ہی مہیں آتے تھے بلکہ مشرکین حسب دستور قدیم جج کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہر ہی ایک عبیس آتے تھے بلکہ مشرکین حسب دستور قدیم جج کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہر ہی ایک عبیس آتے تھے بلکہ مشرکین حسب دستور قدیم جج کے لیے آئے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہر ہی ایک عبیر آئے تھے بلکہ مشرکین حسب دستور قدیم جے کے لیے آئے تھے دان لوگوں نے مکہ سے باہر ہی ایک عبیر آئے تھے بائے مگر عقبہ کی گھائی آئے خضرت تالیک کی ملا قات کے لیے تجویز کردی گئی تھی۔ اس لیے مدینہ کے مدینہ کے میں اس لیے مدینہ کے میں بھی کے اس لیے مدینہ کے دینہ کے دینہ کے دینہ کے اس لیے مدینہ کے دینہ کے دینے تھوں کی کہ کے دینہ کو مین کے دینہ کو دینہ کے دینہ کے دینہ کے دینہ کو دینہ کے دینہ کے دینہ کے دینہ کو دینہ کے دینہ کو دینہ کو دینہ کو دینہ کے دینہ کی دینہ کے دینہ کے دینہ کو دینہ کو دونوں کے دینہ کے دینہ کے دینہ کو دین کی دینہ کے دونوں کی دونوں کے دونوں ک

براء بن معرور ان کہا: عباس عباس اللہ عم نے تمہاری بات س لی۔ اب ہم جاہتے ہیں کہ آیات پڑھ کرسا میں۔ آپ علیہ کی تقریر میں حقوق اللہ اور حقوق عباد کا بیان تھا۔ آپ علیہ نے ان ذ مددار یوں کو بھی بیان فر مایا جو مدینہ میں آ پیلیٹ کے لیے جانے سے مدینہ والوں پر عائد ہوتی تھیں۔ براء بن معرور ﷺ نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا ہم سب باتوں کے لیے تیار ہیں۔ ابوشیم بن النيهان الله نهين آ ي عليه الله يه تو وعده كرين كه جم كوچهور كر واپس تو نهيس آ جائيس گـ آ تخضرت الله في الله عند الله عند الله عنه الله عنه الله عند الله عند الله بن رواحةً بولے: یارسول اللہ (علیقے) ہم کو اس کے معاوضہ میں کیا ملے گا؟ آپ ایک نے فر مایا: جنت اور الله تعالیٰ کی رضامندی عبدالله نے کہا: بس سودا ہو چکا۔اب نہ آ پیلیسے اپنے قول سے پھریں نہ ہم پھریں گے۔اس کے بعدسب نے بیعت کی ۔اس بیعت میں براُبن معرور ﷺ سب پرسابق تھے۔اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ شہور ہے۔ جب بیعت ہو چکی تو اسعد بن زرارہ ﷺ نے سب کومخاطب ہو کر کہا کہ لوگو! آگاہ رہو کہ اس قول وقر ارکا پیمطلب ہے کہ ہم ساری دنیا کے مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔ سب نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہاں، ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کوساری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔اس کے بعد آنخضرت علی نے ان لوگوں میں سے بارہ برزگوں کومنتخب فر مایا اوران کو تبلیغ اسلام کے متعلق ہدایات دے کرا پنانقیب مقرر کیااوران کا کام اسلام کی تبلیغ کرنامقرر فرمایا۔ان نقباکے نام یہ ہیں: (۱) سعد بن زراره (۲) اسيد بن حفير (۳) ابوالهيشم بن النيهان (۴) برأ بن معرور (۵) عبدالله بن رواحه (۲)عباده بن صامت (۷) سعد بن الربيع (٨)سعد بن عباده (٩) رافع بن ما لك (١٠) عبدالله بن عمر و(١١) سعد بن صیثمه (۱۲) منذر بن مجمرون www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) عسمسسسسس ١١٦ مسسسسسم مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

ان بارہ سرداروں میں نو آ دمی قبیلہ خزرج کے تھے اور تین قبیلہ اوس کے۔ان بارہ آ دمیوں سے مخاطب ہو کر آ پیلینے نے فر مایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ کے حواری ذمہ دار تھے۔ ای طرح میں تم کوتمہاری قوم کی تعلیم کا ذ مہ دار بنا تا ہوں اور میں تم سب کا ذ مہ دار ہوں ۔جس وقت عقبہ کی گھاٹی میں یہ بیعت ہور ہی تھی تو اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک شیطان نے زور سے اہل مکہ کو آ واز دی اور کہا کہ دیکھو،محمر (علیہ )اور اس کی جماعت کے آ دمی تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔ آپ علی ہے اور مومنوں کی اس جماعت نے اس طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ جب تمام مراتب طے ہو چکے تو آپ ایک نے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کاتعین اذن الہٰی پر موقوف رکھا۔اس کے بعدا یک ایک دو دو کر کے سب آ دمی خاموثی کے ساتھ وہاں ہے نکل گئے تا کہ اس جلسہ کا حال کسی کومعلوم نہ ہو۔ آئخضر ت علیہ اور حضر ت عباس ﷺ دونوں مکہ میں چلے آئے مگر صبح ہوتے ہی قریش کورات کے اس اجتماع کا حال معلوم ہوا۔ وہ ای وقت مدینہ والوں کی قیام گاہ پر پہنچے اور دریا نت کیا کہ رات تم اوگوں کے پاس محمقان آئے تھے۔ مدینہ والوں میں جولوگ غیرمسلم یعنی بت پرست تنے ان کوخو درات کے اس اجتماع کا حال معلوم نہ تھا۔انہیں میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا جو بعد میں منافقوں کا سر دار بنا۔اس نے قریش ہے کہا: بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ مدینہ دالے کوئی اہم معاملہ کریں اور مجھ کواس کی اطلاع نہ ہو۔قریش کا شک جاتا رہااووہ واپس چلے گئے۔ای د تت اہل مدینہ نے کوچ کی تیار کر دی اور وہاں ہے روانہ ہو گئے ۔ قریش کو مکہ میں آ کر پھر کسی دوسر ہے معتبر ذربعه سے رات کی اس مجلس کا حال معلوم ہوااور سلح ہو کر دوبارہ آئے لیکن قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ صرف سعد بن عبادہ اورمنذ ربن عمر وکسی وجہ ہے پیچھے رہ گئے تھے۔منذ رتو قریش کو دیکھ کرچل دیے اوران کے ہاتھ نہآئے لیکن سعد بن عبادہ ﷺ قریش کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے ۔ قریش ان کو مارتے ہوئے مکہ میں لائے۔سعد بناعبادہﷺ کا بیان ہے کہ جب قریش مجھے مکہ میں لا کرز دوکوب کررہے تضے تو میں نے دیکھا کہ سرخ وسفید رنگت کا خوبصورت شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہا گرکسی شخص ہے اس قوم میں مجھ کو بھلائی کی تو قع ہوسکتی ہے تو وہ یہی ہوگا مگر جب میرے پاس آیا تواس نے نہایت زور سے میرے منہ پرطمانچہ مارا۔اس وقت مجھ کو یقین ہوا کہان لوگوں میں کوئی بھی نہیں ہے جس سے مروت ورعایت کی تو قع ہو سکے۔اتنے میں ایک اور صحف آیا،اس نے کہا کہ قریش کے کسی شخص سے تیری شناسائی نہیں؟ میں نے کہا کہ جبیر بن مطعم اور حارث بن امیہ کو جو عبد مناف کے پوتے ہیں جانتا ہوں۔اس نے کہا کہ پھر تو انہیں دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں یکار تا۔ مجھ کو بیر تر بیر بتا کروہی شخص ان دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ ایک قبیلہ خزرج کا شخص پٹ رہا ہے اور وہ تہمارانام لے لے کر دہائی وے رہا ہے۔ انہوں نے یو چھا: اس کا کیانام ہے؟ اس محض نے بتایا کہ www.ahiehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۷ ۔۔۔۔۔۔۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی اس کا نام سعد بن عبادہ (رضی اللہ عنہ) ہے۔وہ بولے: اس کا ہم پراحیان ہے۔ہم تجارت کے لیے اس کا نام سعد بن عبادہ (رضی اللہ عنہ) ہے۔وہ بولے: اس کا ہم پراحیان ہے۔ ہم تجارت کے لیے اس کے یہاں کھمرتے رہے ہیں۔ چنانچہان دونوں اس کے یہاں کھم جھے چھڑ ایا اور میں چھوٹے ہی مدینہ (یٹرب) کی طرف روانہ ہو گیا۔

ال جگہ یہ بات بھی ذہن شین دبنی چاہئے کہ آنخضرت کی ہے۔ کو بیعت عقبہ ثانیہ سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتادیا گیا تھا کہ آپ کھا تھا کہ وہ بجرت کرنی پڑے گی اور ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی دکھایا گیا۔ آپ کھی نے دیکھا تھا کہ وہ مجوروں والی زمین ہے بینی وہاں مجبوریں بکثرت ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ کھی کا خیال تھا کہ ہم کو بمامہ کے علاقہ میں ہجرت کرنی پڑے گی۔ کیونکہ وہاں بھی مجبوریں بکثرت ہوتی ہیں۔ بعد میں اب معلوم ہوا کہ آپ کھی کے پڑے کو بیشرب (مدینہ) کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔

ملہ انوں کے لیے ملہ کی رہائش غیرممکن بنادی تھی۔ جس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل کا واقعہ کافی مسلمانوں کے لیے ملہ کی رہائش غیرممکن بنادی تھی۔ جس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل کا واقعہ کافی ہے۔ آنخضرت تعلیق نے مظالم قریش کو حد ہے متجاوز دیکھ کرتمام مسلمانوں کو جو ملہ میں موجود تھے، اجازت دے دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے ملہ ہے ججرت کرے مدینہ کی طرف میل اور گسید کی طرف حکم پاتے ہی اپنے تھی وال کو خالی چھوڑ تجھوڑ کرعزیزوں، رشتہ داروں سے جدا ہو ہو کر مدینہ کی طرف جانے گئے۔ قریش نے جب دیکھا کہ بیلوگ یہاں سے ترک سکونت کرنے پرآ مادہ بیں اور مدینہ میں جانے گئے۔ قریش نے جب دیکھا کہ بیلوگ یہاں سے ترک سکونت کرنے والوں کی راہ میں کرا طمینان و فراغت سے زندگی بسر کریں گے وال کو یہ بھی گوارانہ ہوا۔ ججرت کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹیس بیدا کرنے رائے۔

حضرت امسلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہرابوسلمہ کے جہرت کا ارادہ کیا۔ مجھ کو اونٹ پر بھایا میری گود میں میرا جھوٹا بچہ سلمہ تھا۔ جبہم روانہ ہوئے تو میرے قبیلہ کے لوگوں نے ابوسلمہ کے اگر کھیرلیا اور کہا کہ تو تو جاسکتا ہے لیکن بینیں ہوسکتا کہ تو ہماری لڑکی کولے جائے۔ اتنے میں ابوسلمہ کے قبیلہ والے بھی آگئے۔ انہوں نے کہا کہ تو چلا جا الیکن بچہ ہمارے قبیلہ کا بچہے 'اسے نہیں لے جاسکتا۔ فبیلہ والے بھی آگئے۔ انہوں نے کہا کہ تو چلا جا الیکن بچہ ہمارے قبیلہ کا بچہے 'اسے نہیں لے جاسکتا۔ چنا نچہ بنوعبدالا سدتو بچہ کو چھین کرلے گئے اور بنومغیرہ ام سلمہ کھی لے کے ۔ ام سلمہ کے دونوں کو چھوڑ کر ہجرت کا شکمہ کے دونوں کو چھوڑ کر ہجرت کا شواب حاصل کرلیا۔

حضرت صہیب رومی رہے جب مکہ سے جانے لگے تو ان کا تمام مال واسباب مکہ والوں نے چھین لیا اور ہزاروں روپید کا مال وزرچھین کر بہ یک بنی ودوگوش مدینہ کی طرف جانے دیا۔ خضرت ہشام

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۸ ۔۔۔۔۔۔۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
بن عاص ﷺ نے ججرت کا ارادہ کیا۔ مشرکین کو خبرلگ گئی۔انہوں نے حضرت ہشام ﷺ کو بکڑ کر قید کر دیا
اور شم شم کی تکلیفیں پہنچا کیں۔حضرت عباس ﷺ ججرت کر کے مدینہ جا پہنچے تھے۔ابوجہل ان کے پیچھے
و جیں پہنچا اور دھوکہ دے کر مکہ میں لایا اور یہاں لاکر قید کر دیا۔

غرض اس قتم کی رکاوٹوں کے باوجود ایک ایک دو دوکر کے بہت ہے مسلمان ہجرت کرکے مدینہ میں بہتے گئے۔ وہاں بیتمام مہاجرین مدینہ کے مسلمانوں کے مہمان تھے۔ ملہ ہے آئے ہوئے ان مہمانوں کا نام مہاجرین اور مدنیہ منورہ کے باشندوں یعنی میز بانوں کا نام انصار مشہور ہوا۔ آئندہ اس نام ہے بیلوگ تعبیر کئے جا کیں گے۔ اب سنہ ۱۳۰ نبوی شروع ہوگیا تھا۔ ملہ میں صرف آخضرت آئی مصرف ابور کا مام مسلمان کے اللہ وعیال باقی رہ گئے تھے یا چند آخضرت آئی مسلمان کی مرائی کے دورنہ تمام مسلمان ملہ سے ہجرت کی طاقت نہ رکھتے تھے، باقی تھے۔ ورنہ تمام مسلمان ملہ سے ہجرت کی طاقت نہ رکھتے تھے، باقی تھے۔ ورنہ تمام مسلمان ملہ سے ہجرت کی طاقت نہ رکھتے تھے، باقی تھے۔ ورنہ تمام مسلمان ملہ سے ہجرت کی ہوئے تھے۔ میں بہت سے گھر جن میں مسلمان آباد تھے خالی پڑے ہوئے تھے۔ آئی ہمرائی کے لیے کہ بیر فیق سفر آئی کے منظر تھے۔ حضرت ابو بمرصد بی بھی آپ ایک تھے۔ نے اپنی ہمرائی کے لیے کہ بیر فیق سفر موں گئے۔ دور کیا تھا۔ کونکہ آپ تھے۔ نے اپنی ہمرائی کے لیے کہ بیر فیق سفر موں گئے۔ دور کیا تھا۔ اس طرح حضرت ابو بمرصد بی بھی آپ تھے۔ نے اپنی ہمرائی کے لیے کہ بیر فیق سفر موں گے روک لیا تھا۔ کونکہ آپ تھے۔ کی ہمرائی کے لیے کہ بیر فیق سفر موں گے روک لیا تھا۔ کونکہ آپ تھے۔ کے کہ اوراجازت کی بنا پر رکے ہوئے موں گئے۔

وارالندوہ میں قبائل قرایش کا جلسہ مشورہ: قرایش نے جب دیکھا کہ سلمان ایک ایک کرے سب نکل گئے اور مدینہ میں معقول تعداد سلمانوں کی فراہم و مہیا ہو چگی تھی، جس کی طاقت اور خطرہ سے انکار نہیں کیا جاسکنا تو ان کو اپنے مستقبل کی فکر پیدا ہوئی اور ان کونمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ ہماری عزت اور حیات کی حفاظت اس پر مخصر ہے کہ اسلام کا استیصال کلی طور پر کر دیا جائے۔ چونکہ مکہ سے آنخضر تعقیقہ کی جماعت کے قریباً سب لوگ جا چکے تھے اور آپ تنہارہ گئے تھے، لہذا ان کے لیے اس فیصلہ پر پنچنا بہت ہی آسان تھا کہ اس سے دین کے بانی کا خاتمہ کر دینا نہایت ضروری ہے اور اس فیصلہ پر پنچنا بہت ہی آسان تھا کہ اس سے دین کے بانی کا خاتمہ کر دینا نہایت ضروری ہے اور اس کا میں غفلت کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ کیونکہ اگر محمد اللہ تھی مکہ سے نکل گئے اور مدینہ میں اپنی ہم خض کی زبان سے اور ہم خض کے دماغ میں پیدا ہوتے تھے جی کہ مکہ کی فضا میں ان خونی خیالات نے ہم خوض کی زبان سے اور ہم خوص کے دماغ میں پیدا ہوتے تھے جی کہ مکہ کی فضا میں ان خونی خیالات نے تم مام باکل قریش کے بولے جمع ہوئے۔ اس تمام قبائل قریش کے بولے برے ہر دار الندوہ میں اس مسئلہ پر غور وخوض کے لیے جمع ہوئے۔ اس تمام قبائل قریش کے برے برے ہر دار الندوہ میں اس مسئلہ پر غور وخوض کے لیے جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں قریش کے برے برے ہر دار الندوہ میں اس مسئلہ پر غور وخوض کے لیے جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں قریش کے مشہور اور قابل تذکرہ مردار رہے تھے:

(۱) ابوجهل بن ہشام (قبیلہ بنومخروم ہے) (۲) بیہ (۳) بینہ پسرا تجاج (قبیلہ بنوسہم ہے) (۴) امیہ بن خلف (بنو تجمح ہے) (۵) ابوالبختری بن ہشام (۲) زمعہ بن اسود (۷) تکیم بن حزام (قبیلہ بنوالاسد) (۸) نضر بن حارث، (قبیلہ بنوعبدالدار ہے) (۹) عقبہ، (۱۰) شیبہ پسران ربیعہ، (۱۱) ابوسفیان بن حرب (قبیلہ بنوامیہ ہن امر (قبیلہ بنونوفل ہے) حارث بن عام (قبیلہ بنونوفل ہے)

ان قابل تذکروہ لوگوں کے علاوہ اور بھی بہت ہے سرداراس مجلس میں شریک تھے۔ایک بہت تجربہ کار بوڑھا شیطان نجد کا باشندہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوا۔ یہی شیخ نجد اس اجلاس کا یریزیڈنٹ بھی تھا۔اس پرتو اتفاق تھا کہ آنخضرت کی فیات مبارکہ ہی تمام خطرات پیش آئندہ کا مرکز منبع ہے لہذا زیر بحث مسلہ بیرتھا کہ آپ تافیج کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے۔ایک شخص نے کہا محد (علیقیہ) کو پکڑ کرزنجیروں ہے جکڑ د واورا یک کوٹھری میں بند کر دو کہ وہیں جسمانی اذیت اور بھوک پیاس کی تکلیف سے ہلاک ہو جائے۔ شیخ نجدی نے کہا بیرائے اچھی نہیں کیونکہ اس کے رشتہ داراور پیروین کراس کوچیٹرانے کی کوشش کریں گے اور فساد بڑھ جائے گا۔ دوسری شخص نے اپنی رائے اس طرح بیان کی کہ محد (علیقہ) کو مکہ ہے جلاوطن کر دواور پھر مکہ میں داخل نہ ہونے دو۔اس رائے کوشنخ نجدی نے به دلائل رد کر دیا نے خض ای طرح اس جلسہ میں تھوڑی دیر تک بھانت بھانت کے جانور بولتے رہے اور شیخ نجدی ہرایک رائے کا غلط اور نامناسب ہونا ثابت کرتار ہا۔ آخر کا رابوجہل بولا ،میری رائے یہ ہے کہ ہرایک قبیلہ ہے ایک ایک شمشیرزن انتخاب کیا جائے۔ بیتمام لوگ بیک وفت حیاروں طرف سے محد (عليقة ) كوگير كرايك ساتھ واركريں۔اس طرح قتل كافعل انجام پذير ہوگا تو محمد (عليقة ) كاخون تمام قبائل رتقتیم ہوجائے گا۔ بنو ہاشم تمام قبائل قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔لہذاوہ بجائے قصاص دیت قبول کریں گے اور دیت بڑی آ سانی ہے سب مل کرا دا کر دیں گے۔ ابوجہل کی اس رائے کو پینے نجدی نے بہت پیند کیااور تمام جلسہ نے اتفاق رائے سے اس ریز ولیوش کو پاس کیا۔ادھر دارالندوہ میں ہے مشورہ ہور ہاتھا، اُ دھر آنخضرت علیہ کواللہ تعالیٰ نے بذریعیہ وخی کفار کے تمام مشوروں کی اطلاع دی اور ہجرت کا حکم نازل فر مایا۔

تہم پیرسفر: آنخضرت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ججرت کا حکم مل گیا تو آپ اللہ تھیک دو پہرکے وقت جبکہ سب لوگ اپنے آئے گھیک دو پہر کے وقت جبکہ سب لوگ اپنے آئے گھروں میں موسم گر ماکی دھوپ اور لوسے پناہ لینے کے لیے پوشیدہ ہوتے اور راستے آنے جانے والوں سے خالی ہوتے ہیں۔حضرت ابو بکر کھی کے مکان پر پہنچے۔ چونکہ خلاف

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید آبادی از است است مولانا اکبر شداه نجیب آبادی معمول دو پہر کے وقت تشریف لے گئے۔لہذا حضرت ابو بکرصدیق کوفورا شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔آ پیلیسے نے اول بیدریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آ دمی تو نہیں ہے۔ جب اظمینان ہوا کہ حضرت ابو بکر کے اور ان کے دونوں بیٹیوں اساء وعائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکر کے اور ان کے دونوں بیٹیوں اساء وعائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا کہ میٹر بالدینہ) کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔

حضرت ابو بكرصديق ﷺ نے دريافت كيا كەرفىق سفركون موگا؟ آپ الله نے فرمايا كەتم میرے رفیق سفر ہوگے۔ بیان کر جوش مسرت سے حضرت ابو بکر ﷺ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ انہوں نے فر مایا کہ یارسول اللہ! میں نے دواونٹنیاں پہلے ہی خرید کراورخوب کھلا پلا کرموٹی تازی کررکھی ہیں۔ان میں سے ایک آ پیلیسے کی نذر کرتا ہوں۔ آ پیلیسے نے فرمایا: میں اس اومٹنی کو قیمتألوں گا۔ چنانچہ آ پیلی کے اس کی قیمت ادا فر مائی اور حضرت ابو بکر کے کووہ قیمت لینی پڑی۔اسی وقت ہے ہجرت کی تیاری شروع ہوگئی۔حضرت اساءﷺ بنت ابو بکرﷺ نے ستو کے تھیلےاور کھانے وغیرہ کا سامان درست کیا۔ حضرت عائشہ ﷺ کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ آ پیلیسے اسی وقت حضرت ابو بمرتالیسے کو اطلاع دے کراپنے مکان پروائی تشریف لے آئے۔اب جو آنے والی رات تھی ای رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آ ہے چاہیے کو گزشتہ شب کی قرار داد کے موافق قتل کیا جائے۔ چنانچے انہوں نے شام ای ے آ کرآ پیلی کے مکان کا محاصرہ کرلیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب آ پیلی رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادہ سے باہر کلیں تو آپ علیہ پریک گئے۔ تملہ آور ہوں گے۔ آپ علیہ نے وی الٰہی کے موافق حضرت علی ایک کواپنے بستر پرسلا دیا اورا پی چا دران پرڈال دی۔امانتیں جواہل مکہ کی آ پیلینے کے پاس تھیں وہ بھی حضرت علی ﷺ کے سپر دکر کے سمجھا دیا کہ مجمع اٹھ کریدا مانتیں جوان کے مالکوں کے پاس پہنچادیا۔اس کے بعدتم بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔ بیسب کام کر کے رات کی تاریکی مِن آ پِيَالِيَّةِ گُرے نَگے۔اول آ پِیَالِیَّة نے سورہ کلین کی ابتدائی آیات (فَکُهُمُ لَا یُنْصِرُونَ ) تک پڑھ کرایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف پھینک دی اورصاف نکلے ہوئے چلے آئے۔ كفاريس كى كوبھى نظرندآئ (وَإِذْ يَهُ كُوبِك الَّذِيُنَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوُ يَقُتُلُوكَ أَوْ يَخُرُجُوكَ وَيَسَمُكُووُنَ وَيَمُكُواللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِوِيْنَ) حضرت ابوبكرصد بق الله عَيْد دونوں اونٹنیاں عبداللہ بن اریقط کو جو کا فرمگر بھروسہ کا آ دمی تھا، سپر د کر دی تھیں اورمعقول اجرت بھی مدینهٔ بھر کی رہبری کے لیے تھہرا لی تھی۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ اتا \_\_\_\_\_\_ اا رستر احت فرماتے رہے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان حضرت علی ہے، رات بھر آپ اللہ کے بستر پر استراحت فرماتے رہے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کئے ہوئے کھڑ ہے رہے اور حضرت علی ہے، کو بستر پر سوتا و کھے کر آپ بھی ہے کا گمان کرتے اور آپ بھی ہے کہ کہ کہ رہے کہ اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے حضرت علی ہے خواب سے بیدار ہوکرا محمد تو کفار نے پوچھا کہ محمد (علی ہے) کہاں ہیں؟ حضرت علی ہے، نے کہا کہ محمد کی خواب سے بیدار ہوکرا محمد تو کفار نے پوچھا کہ محمد (علی ہے) کہاں ہیں؟ حضرت علی ہے، نے کہا کہ محمد کو کیا خبر ۔ خبرتو تم کو ہوئی جا ہے کہ تم پہرے پر تھے۔ میں تو رات بھر سوتا رہا۔ کفار نے حضرت علی ہے، نے اطمینان سے علی ہے، کو کیا نازوں کو بہنچا کیں۔

اس جگہ یہ بات خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ کفار آ پھیلی کی جان کے در پے تھے گر آ پہیلی ہی ویانت وامانت پران کواس قدراعتا دکھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سوناسب آ پہیلی ہی کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ آ پہیلی کے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کواس احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اپنے بچپازاد بھائی کو جو بیٹے کی طرح آ پہیلی ہی کے پاس رہتے تھے، صرف اس لیے جھوڑ گئے کہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس بہاحتیاط تمام پہنچ جاتیں۔

کفار حفرت علی کو چھوڑ کر سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچ۔ دروازے پر آواز دی۔ حضرت اساء کے بنت ابی بکر کھیا ہر تکلیں۔ ابوجہل نے پوچھا: لڑک! تیرا باپ کہاں ہے؟ بولیں 'مجھے خبر نہیں۔ یہ تن کراس نے اس زور سے طمانچہ مارا کہ آپ کھی کان کی بالی نیچ گرگئ۔ اس کے بعد کفارتمام مکہ اوراس کے اطراف میں آپ کھیے کی تلاش وجتو میں دوڑے دوڑے پھرنے گئے۔ کہیں کوئی پیتہ نہ ملا۔ بالآخرانہوں نے اعلان کیا کہ جوکوئی محمد (علیقیہ) کوزندہ یا مردہ گرفتار کرکے لائے گا اس کوسواونٹ انعام دیئے جائیں گے۔ اس انعامی اشتہار کوئی کر بہت سے لوگ مکہ کے چاروں طرف دوردورتک نکل پڑے۔

آ فتاب و ما ہتاب عارتو رہیں: رات کی تاریکی میں دونوں مجب و مجبوب عارتور کے قریب پہنچ گئے تو آ مخضرت آلیت کو باہر چھوڑ کر پہلے حضرت ابو برصد این ہے اس عارمیں داخل ہوئے اس کو اندر سے صاف کیا۔ اس کے اندر جہاں جہاں سوراخ تھے ان کوٹٹولٹولٹول کر ان میں اپ بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر رکھے۔ اس طرح تمام روزن بند کر کے پھر آ مخضرت آلیت کو اندر لے گئے۔ یہ دونوں آ فتاب و ماہتاب کامل تین دن اور تین رات عارمیں چھے رہے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار انعامی اشتہار مشتہر کر کے خود بھی سراغ رسانوں کو ہمراہ لے کرنقش قدم کا سراغ لیتے ہوئے عارثور کے مذہ تک پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہی سراغسانوں نے کہا کہ بس اس سے آ گے سراغ نہیں ماتا۔ یامحہ یہیں کی مذہ تک پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہی سراغسانوں نے کہا کہ بس اس سے آ گے سراغ نہیں ماتا۔ یامحہ یہیں کی

محسسه مولانا اكبر شاه نجيب آبادي جگہ پوشیدہ ہے یا یہاں ہے آ سان پراڑ گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس غار کے اندربھی تو جا کر دیکھو۔ دوسرابولا: ایسے تاریک اور خطرناک غارمیں انسان داخل نہیں ہوسکتا۔ہم اسے مدت ہے ای طرح د مکھتے آئے ہیں۔ تیسرے نے کہا: دیکھو،اس کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے۔اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالاسلامت نہیں رہ سکتا تھا۔ چوتھے نے کہا: وہ دیکھو کہ کبوتر اڑا ہے اورا نڈے نظر آ رہے ہیں جن کو بیٹھا ہوا سہ رہا تھا۔اس کے بعد سب کا اطمینان ہو گیا اور کوئی اس غار کی طرف نہ بڑھا۔ یہ کفار غار کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اندر سے ان کے یاؤں آنخضرت علیہ اور ابو بکرﷺ کونظر آ رہے تھے اور ان کی باتیں کرنے کی آ واز سائی دے رہی تھی۔ایسی خطرنا ک حالت میں حضرت ابوبكرصديق على في الد حضويقات الفارتويين كي آبيلي في المان في مايا: (الاتب حوَنُ إنَّ اللهُ مَعَنَا )(مطلق خوف نه كر الله تعالى بمارے ساتھ ہے) پھر فرمایا: (ومساظنک بسا ثنین الله ثالثهما )( تونے ان دونوں کو کیاسمجھا ہے جن کے ساتھ تیسرااللہ ہے ) کفارا پنی تلاش وجنجو میں خائب و خاسراور نامراد ہوکر واپس چلے گئے۔رفتہ رفتہ تین دن کے بعد تھک کراور مایوس ہوکر بیٹھ رہے۔ حضرت ابوبکرصد یق ﷺ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر ﷺ کو پہلے ہی ہے ہدایت کر دی تھی کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر کی تمام کارروائیوں سے رات کے وقت آ کرمطلع کر دیا کریں۔ ای طرح اپنے غلام عامر بن فہیر ہ ﷺ کو حکم دے دیا تھا کہ بکریوں کا رپوڑ دن بھرادھر ادھر چراتے پھرا کریں اور رات کے وقت اس ریوڑ کو غارثور کے قریب جراتے ہوئے لے آیا کریں۔اساء بنت ابی بکرﷺ کے سپر دیہ خدمت تھی کہ کھانا تیار کر کے رات کے وقت احتیاط کے ساتھ غارنشینوں کو پہنچا دیا کریں۔عبداللہﷺاوراساءﷺدونوں بھائی بہن اپنے اپنے فرائض انجام دے کرواپس چلے جاتے تو عامر بن فہیر ہے بکر یوں کا دودھ دھوکراور غارنشینوں کو پااکر بکریوں کا رپوڑ کچھ رات گئے لے کر مکہ میں داخل ہوتے اوراس طرح عبداللہ ﷺ وراساءﷺ کے قدموں کے نشان رپوڑے مٹ جاتے۔ جب پیر معلوم ہوگیا کہ مکہ والوں کا جوش وخروش سرد پڑگیا تو عبداللہ بن اریقط کے پاس خبر بھیجی کہ حسب وعدہ اونٹنیاں لے کرکوہ تور کے دامن میں آ جاؤ۔اس جگہ عبداللہ بن ابی بکر ﷺ اساء بنت ابی بکر ﷺ عامر بن فہیر ہے گی انتہائی راز داری کی چاہے داد نہ دو کیونکہ ان سب کے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ ہے نہایت توی اور قریبی تعلقات تھے لیکن عبداللہ بن اریقط مسلمان بھی نہ تھا۔محض ایک اجیرتھا۔ اس شخص کی راز داری ضبط اور تخل اور پاس عہد کا تصور کرنے ہے اہل عرب کی حمیت اور قومی شرافت کی ہے اختیار داد دین پڑتی ہے۔عبداللہ بن اربقط دونوں اونٹنیاں اورا کیک اونٹ لے کرغار ثور کے نز دیک دامن ثور کے رات کے وقت کہ یہ ماہ رہیج الاول کی جاندنی رات تھی ، آپہنچا۔ حضرت اساء ﷺ بن ابی بکر ﷺ بھی سفر کے لیےستواورکھاناوغیر ولےکرآ گئیں۔

حضرت ابوبكرﷺ اور آنخضرت ليلية غارثورے نكلے۔ ایک اوٹنی پر آنخضرت علیہ سوار ہوئے۔اس اونٹنی کا نام القصو اتھا۔ دوسری پر حضرت ابو بکرصدیق ﷺ اور ان کے خادم عام بن فہیر ہ دونوں سوار ہوئے عبداللہ بن اربقط جو دلیل راہ تھا اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور پیہ جیار آ دمیوں کا قافلہ مدینه کی طرف عام رائے ہے بچتا ہواروانہ ہوا۔ کیونکہ ابھی تک تعاقب کا اندیشہ باقی تھا،روانگی کے قبل ایک قابل تذکرہ واقعہ میہ پیش آیا کہ حضرت اساء بنت ابی بکرﷺ جوگھرے ستو کا تھیلالا ئیں ،اس کے لٹکانے کاتسمہ بھول آئیں۔ جب پیھیلااونٹ کے کجاوے ہے باندھ کرلٹکا نا جاہاتو کوئی تسمہ یا ڈوری اس وقت موجود نتھی۔حضرت اساءﷺ نے فوراً اپنا نطاق ( کمرے باندھنے کی ڈوری یا کمر بند) نکال کر آ دھا تو اپنی کمرے باندھاارآ دھا کاٹ کراس ہے ستو کا تھیلالٹکایا۔اس بروقت و بامحل تدبیر کو دیکھے کر آ پیلینے بہت خوش ہوئے اوران کوذات النطاقین کہا۔ چنانچے بعد میں حضرت اساءذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ یہی حضرت اساء بن الی بکر اللہ بن کے بیا حضرت عبداللہ بن ز بیر ﷺ تھے۔ایک یہ بات بھی قابل تذکرہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ روانگی کے وقت اپنا تمام زرنقد جویانج جھے ہزار درم تھے لے کر روانہ ہوئے۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے باپ ابوقحا فہ جو ابھی تک کفر کی حالت میں تھے اور نابینا تھے گھر میں آئے اور اپنی دونوں پوتیوں سے کہا کہ ابو بکر ﷺ خود بھی چلا گیااورسارامال وزربھی لے گیا۔حضرت اساءﷺ بولیں: دادا جان! وہ ہمارے لیے بہت رو پیہ چھوڑ گئے۔ یہ کہہ کہ انہوں نے ایک کپڑے میں بہت سے شکریزے لیپ کر اس جگہ لے جار کھے جہاں روپیدی تقیلی رکھی رہتی تھی اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں۔انہوں نے ہاتھ سے ٹول کر دیکھ لیا اور سمجھا کہ روپیہ موجود ہے۔ پوتیوں سے کہا کہ اب ابو بکر ﷺ کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے۔ سفر ہجرت: آنخضرت الله نے القصوا پر سوار ہوکر روائگی ہے پیشتر مکہ کی طرف دیکھااور حسرت کے ساتھ فرمایا کہ'' مکہ تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا'' \_حضرت ابو بکرصدیقﷺ نے فر مایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی (علیظیہ) کو نکالا ہے۔اب سے لوگ ہلاك ہوجا كيں گے۔اى وقت بيآيت نازل ہوئى: (أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوُنَ بِأَنَّهُمُ ظَلَمُوا وَأَنَّ اللهُ عَلَى نَصَوَهُمُ لَقَدِيْرٌ ﴾ اس جگه غور کرنے کا مقام ہے کہ اب تک جس قدرمسلمان ہوئے ہیں وہ کن حالات میں اور کس طرح اسلام کی صدافت ہے متاثر ہو کرانہوں نے کیسی کیسی روح فرسا اور کوہ شکن مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ کیامسلمانوں کی نسبت پیگماں کیا جاسکتا ہے کہ بیدلا کچ یا خوف کے ذریعہ ملمان کئے گئے تھے؟ نہیں، ہرگزنہیں۔اباس آیت کے نازل ہونے کے بعدوہ زمانہ شروع ہوتا ہے جَبَد شریروں اور کلمہ حق کی اشاعت کورو کئے کے لیے قل وغارت سے باز نہ آنے والوں کوسزا دیے اور

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۲۴ \_\_\_\_\_ ۱۲۴ راید مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی اشاعت حق کی راہ سے رکاوٹ کے دور کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔اب آئندہ بھی غور کرتے جاؤ اور اس بات کوذبین نشین رکھو کہ کس طرح لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔

میخضر قا فلہ رات کے پہلے ہی حصہ میں روانہ ہو گیا۔اورا گلے دن کلم ربیج الاول سنہ۔ ۱۳ نبوی کے سہ پہر تک گرم سفر رہا۔ سہ پہر کے قریب خیمہ ام معبد پر پہنچے۔ یہ بوڑھی عورت قوم خزاعہ سے تھی اور مسافروں کو پانی وغیرہ پلادیتی تھی۔ یہاں آ پی تا تھے نے بکری کا دودھ پی کراورتھوڑی دیر آ رام فر ماکر پھر روانگی کا حکم دیا۔ یہاں سے تھوڑی دور پہلے ہوں گے کہ پیچھے سے سراقہ بن مالک آپ تھا ہے۔ کا تعاقب كرتا ہوا آپہنچا۔۔سراقہ بن مالك بن جثم قریش مکہ میں ایک مشہور بہا در جنگجوشخص تھا۔سراقہ كا واقعہ اس طرح ہے کہ ہوقتہ چند شخصوں کے ساتھ مکہ میں بیٹیا تھا۔علی اصبح کسی شخص نے اس مجمع میں آ کر کہا کہ میں نے تین شتر سواروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ فلاں سمت کو جارہے تھے۔میر اخیال ہے کہ وہ محمد (علیقیہ) اوران کے رفقاء تھے۔سراقہ نے بیہ سنتے ہی سشخص کوخاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ م میں جانتا ہوں وہ فلاک شخص تھے۔ جوآج شب کوروانہ ہوئے ہیں۔ مدعا سراقہ کا بیتھا کہ میں گرفتار کروں ،کوئی دوسرا شخص ان لوگوں میں ہے نہا تھ لھڑا ہو۔ور نہ سواونٹ کا انعام مجھ کو نہل سکے گا۔تھوڑی دیر بعدسراقہ اٹھااوراپنے گھر آیا۔اپنا گھوڑااور ہتھیار چیکے سے شہر کے باہر بھجوادیئےاورخود بھی لوگوں کی نگاہ سے بچتا ہوا باہر پہنچا۔ سلح ہو کر گھوڑے پرسوار ہو کراور اونٹوں کے نقش قدم پرنہایت تیز رفتاری ہے روانہ ہوا۔ چند ہی قدم چلنے پایا تھا کہ گھوڑے نے سکندری کھائی اور سراقہ نیچ گریڑا، پھر سوار ہوااور چل دیا۔اس کوتو قع تھی کہ میں محمد (علیقے) کوگر فتاریاقتل کر کے سواونٹ انعام میں حاصل کرسکوں گا۔ جب آنخضرت علیقہ اور آپ علیقہ کے رفقاء کے اونٹ سامنے نظر آنے لگے تواس کے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اوراس کےاگلے یاوک گھٹوں تک زمین میں دھنس گئے۔سراقہ پشت زین سے زمین پر گرااوراٹھ کر پھرسوار ہوکراور چلا۔ آنخضرت اللہ کی سواری کے بالکل قریب پہنچ کراس کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیااورسراقہ پھرز مین پرآ رہا۔ بیرحالت دیکھ کروہ خوفز دہ ہوااور سمجھا کہ میں ان پر ہاتھ نہیں ڈال سكنا۔ چنانچيداس نے خود آواز دے كر آنخضرت الله ہے ذرائفہرنے اور ايك بات س لينے كى درخواست کی۔ آپ تلفی نے سواری کوروک دیا۔ سراقہ نے کہا کہ میں آپ تلفی کو گرفتار کرنے آیا تھا لیکن اب میں واپلی جاتا ہوں اور آ پیچھے سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھ کو ایک امان نامہ لکھ دیجئے اور معاف کر دیجئے۔ میں واپسی میں دوسر بے لوگوں کو بھی جومیر سے پیچھے ای غرض ہے آ رہے ہوں گے واپس لے جاؤں گا۔ چنانچیہ کے حکم ہے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے یاان کے خادم عامر بن فہیر ہﷺ نے اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے ایک تح ریلکھ کراس طرف ڈال دی اور وہ اس تحریر کو لے کر مکہ کی طرف واپس ہوا۔راستہ میں اس کواور بھی لوگ آنخضرت علیہ کے تعاقب میں آتے ہوئے ملے۔وہ سب کو پیر

کہہ کہ''اس طرف کہیں سراغ نہیں چلا ،، واپس لے گیا۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیااورای تحریر کو اس نے فتح مکہ کے روزاینے لیے دستاویزامان بنایا۔

غار توریعن شیبی مکہ سے روانہ ہو کر عبداللہ بن اریقط آپیلی کوساحل سمندر کی جانب لے کر چلا۔مقام عسقان سے ادھرتھوڑی دور عام راستہ طے کر کے مقام انج کے زیریں جانب مقام قدید تك سفر كرتا رہا۔ پھرشارع عام كوكاٹ كرخزار كے ميدان ميں قطع مسافت كرتا رہا۔ مثن المرہ، لفت، مدلجہ، مخاج وغیرہ مقامات میں ہوتا ہوا ذوالعضوین کے علاقہ کو طے کر کے ذکی سلم کے صحرا میں ہوتا ہوا العبابيد، العرج كے مقامات ہے گزرا۔ العرج كى شبى وادى ميں آ ہے اللہ كا الك اونث چلتے چلتے تھک گیا۔ وہاں قبیلہ اسلم کے ایک شخص اوس بن حجر سے ایک اونٹ لیا۔ اوس بن حجر نے اپناایک غلام بھی آ پیلیسے کے ساتھ کر دیا۔وہاں سے بیرقا فلہ مثن الغائر کاراستہ طے کیتا ہواوادی ریم میں پہنچا۔ وادی ریم سے چل کردو پہر کے وقت قبا کے قریب پہنچ گئے۔

سراقہ بن مالک کے واپس ہونے کے بعد تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ حضرت زبیر بن عوام ﷺ شام كے سفر سے تجارتی قافلہ ليے ہوئے مكہ كووا پس آتے ہوئے ملے۔ زبير بن عوام ﷺ نے آپ اللہ کی خدمت میں کپڑے یعنی لباس پیش کیا کہ میں بھی مکہ بہنچ کرجلد مدینہ پہنچتا ہوں۔اس سفر میں جہاں جہال لوگ ملتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو پہچان کیتے تھے کیونکہ تجارت پیشہ ہونے کے سبب ا كثراً تے جاتے رہتے تھے ليكن آنخضرت الله سے لوگ واقف ند تھے۔ اس ليے وہ حضرت ابوبکر ﷺ سے دریا فت کرتے تھے کہ بیکون ہیں جوتمہارے آ گے آ گے جارہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ﷺ کو جواب دیتے کہ هذا بهدینی السبیل (بیمیرار ہبروہادی طریق ہے)۔

ا ختتاً م سفر: آٹھ روز کے سفر کے بعد آنخضرت علیقہ ۸ربیج الاول سنہ۔۱۴ نبوی کو دوپہر کے وقت قباکے قریب پہنچے۔ قبامہ ینہ سے چندمیل کے فاصلہ پر ہےاوروہ مدینہ کا ایک محلّمہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ وہاں قبیلہ بی عمرو بن عوف کے لوگ بکثر ت آباد تھے اور روثنی اسلام سے منور ہو چکے تھے۔ مکہ ہے آپ علیہ ج کی روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ میں پہنچ چکی تھی۔اس لیے انصار مدینہ روز انہ صبح ہے دو پہر تک بستی ہے باہرنگل کرآ پیلینے کے انظار میں کھڑے رہتے تھے کہ آپیلیٹ دورے تشریف لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب دھوپ خوب تیز اور نا قابل برداشت ہو جاتی تو واپس اپنے گھروں میں آ جاتے۔ آنخضرت علی چونکہ قبا کے نز دیک دو پہر کے وقت پنچے۔لہذا قبادالے مشاقین ای وقت انتظار کرتے کرتے اپنے گھروں میں واپس گئے تھے۔

ایک یہودی جوروزانہ مسلمانوں کے جم غفیر کواس طرح بستی سے باہرا نتظار کرتے ہوئے

آ پیالی قبامیں داخل ہوئے۔انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں آ پیالی سے داخل ہونے کے وقت جوش مسرت میں بیر پڑھار ہی تھیں۔

> طلع البدر علينا من ثنيات إلوداع وجب الشكر عليناما دعالله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع

(ہم پربدر منے ثنیات الوداع سے طلوع کیا۔ جب تک کوئی دعا کرنے والا ہے ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نجی اللہ آ ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نجی اللہ آ ہے۔ آ ہے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے)۔

ا ہم پر شکر کرنا واجب کے معنی ہیں رخصت کی گھاٹیاں۔ اہل مدینہ جب کی کو مکہ کی اس کے ساتھ الوداع کے معنی ہیں رخصت کی گھاٹیاں۔ اہل مدینہ جب کی کو مکہ کی طرف روانہ کرتے تو ان گھاٹیوں تک اس کے ساتھ الوداع کہتے آتے۔ اس لیے ان کا نام ثنیات الوداع مشہورتھا)۔

آپی آبی قرامیں دوشنبہ کے روز داخل ہوئے اور جمعہ تک پہیں مقیم رہے۔ آنخضرت کیا ہے کئوم بنت ہم کے مکان میں اور حصرت ابو بکر صدیق حبیب بن اساف کے مکان میں فروکش ہوئے۔ سعد بن خثیمہ کے مکان میں فروکش ہوئے۔ سعد بن خثیمہ کے مکان میں آپی کی مکان میں آپی کی سعد بن خثیمہ کی فروکش ہوئے۔ سعد بن خثیمہ کی مکان میں آپی کی اور آپی کیا ہے کہ وجمع رہتے تھے۔ قبا میں مکان میں لوگ آ آ کر آپی کی نیادر ایک مجدی بنیادر کی اور یہ سب سے پہلی محدی جواسلام میں بنائی آپی کی اندرا یک مجدی بنیادر کی اور یہ سب سے پہلی محدی جواسلام میں بنائی

نماز جعدادافر ماکرآپ آلی او می پرسوار ہوگئے۔ قبیلہ بنوسالم بن عوف کے لوگوں نے اکرآپ آلی ہے اللہ بنوسالم بن عوف کے لوگوں نے اکرآپ آلی ہے کا افرار کیا اور اس طرح بحث و حکرار شروع ہوئی۔ محلوں کے لوگوں نے اپنے بہال جانے کا اصرار کیا اور اس طرح بحث و حکرار شروع ہوئی۔ آبخضرت آلی ہے نے فرمایا: میری ناقہ کونہ روکو، اس کی مہار چھوڑ دو۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل چھارے، جہال میری ناقہ بیٹھ جائے گی میں وہی شہروں گا۔ چنا نچینا قہ چلنے گی۔ تمام انصار ومہاجرین ناقہ کے آئے بیچھے، دانے بائیس، ساتھ ساتھ چلے آپ آلی ہے ناقبہ میں انہوں کے مہار بالکل ڈھیلی چھوڑ دی اور ناقہ اپنی فوق سے آہتہ آہتہ چلتی رہی۔ سب کی نگاہیں ناقہ کی طرف تھیں کہ دیکھیں سے کہاں بیٹھتی ہے۔ چلتے ناقہ جب قبیلہ بنو بیاضہ کے محلّہ میں پنچی تو اس کا قبیلہ کے سردار زیاد بن لبیداورع وہ بن عمرو نے کو کھم ملاہوا ہے )۔ اس کے بعد ناقہ بنوساعدہ کے متلہ بنوساعدہ کے سردار نیاد بن لبیداورع وہ بن عمرو دواس کو کھم ملاہوا ہے )۔ اس کے بعد ناقہ بنوساعدہ کے متلہ بنوساعدہ کے سردار نیاد بن نیادہ اور مدن خواد اس کو میں نیخی ۔ بہاں سعد بن الربّع، خارجہ بن زید، عبداللہ بن بیلی بخوال ہے دوانہ ہوکر ناقہ بنوعدی بن النجارے محلّہ میں پنچی۔ یہاں سعد بن الربّع، خارجہ بن زید، عبداللہ بن بعداوم کو دوائر وائر وائر کے کہ میں پنچی۔ یہاں سعد بن الربّع، خارجہ بن زید، عبداللہ بن بعداوم کو دوائر وائے کہ دوائر وائر کو کہ میں کی کی دوائر کو دوائر وائر کو کہ میں کو کہ میں کو کہ کہ میں کی کی دوائر کو کہ کہ میں کو کی کہ میں کو کی دوائر کو کہ کو دو کر کا جائے کہ دوائر کو کہ کہ میں کو کہ کے کہ میں کو کی کہ کو کہ کی کہ کی دوائر کی کو دوائر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کی دوائر کو کہ کو کہ کو کہ دی کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو

تاریخ اسلام (جلد اول) میں جونکہ عبدالمطلب کی نتھیال تھی ،اس لیے ان کو بڑا دعویٰ تھا کہ عبدالمطلب کی ماں سلمی بنت عمرہ ہمار سے قبیلہ کی لڑکتھی ،لہذا آنخضرت اللہ ہم میں قیام فرما ئیں گے۔ چنانچے سلیط بن قیس پی اور اسیرة بن ابی خارجہ پی مرداران بنوعدی نے آگے بڑھ کرناقہ کی مہار پکڑی ۔ان کو بھی ، ہی جواب ملا کہ ناقہ کا راستہ چھوڑ دو۔اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہوا ہے۔ یہاں تک کہناقہ بنو مالک بن النجار کے حکمہ میں جا کرایک غیر آبادا فقادہ زمین میں بیٹے گئی اور فوراً پھر کھڑی ہوگئی ۔ کھڑی ہوکر پچھ دور تک چلی ۔ پیل کر خود بخو د پھر لوٹی اور ٹھی ای اور فوراً پھر کھڑی ہوگئی ۔اب کی مرتبہ او مٹنی نے بیٹھ کے خود بخو د پھر لوٹی اور ٹھی اور دی ہوگئی ۔ آب کی مرتبہ او مٹنی نے بیٹھ کے خود بخو د پھر لوٹی اور ٹھی اور میا نے لگی ۔ آب بیٹھ گئی ۔ آب بیٹھ گئی ۔ آب بیٹھ گئی ۔ آب کی مرتبہ او مٹنی نے بیٹھ کے حجمر جھری کی ۔گردن نیچے ڈال دی اور دم ہلانے لگی ۔ آب بیٹھ گئی کی بیٹھ گئی ۔ آب بیٹھ گئی کی بیٹھ گئی کی بیٹھ گئی کی بیٹھ گئی کی کو بیٹھ گئی کی بیٹھ گئی گئی کی بیٹھ گئی ک

اس افقادہ زین کے قریب حضرت ایوب خالد بن زید انصاری کا مکان تھا۔ وہ خوتی خوتی افکادہ زین کے ساب اٹھا کراپنے مکان میں لے گئے۔ آپ کی کے انہیں کے بہاں قیام فر مایا۔ افکادہ زین ہمل و سہیل دویتیم کڑکوں کی ملکت تھی۔ جس میں چند در خت تھجور کے گئرے تھے اور چند قبر یں مشرکین کی تھیں اور چار پایوں کا ریوڑ بھی ای جگہ پر آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ آپ کی کھٹے نے دریا فت فر مایا: بیجگہ کس کی ملکت ہے۔ معاذ بن عفراء نے عض کیا کہ میر رے دشتہ داردویتیم کڑکاس زمین کے فرمایا: بیجگہ کس کی ملکت ہے۔ معاذ بن عفراء نے عض کیا کہ میر رے دشتہ داردویتیم کڑکاس زمین کے مالک بیں اور میرے بی پاس پرورش پارہے ہیں۔ میں ان کورضا مند کرلوں گا۔ آپ کی تھیں کیا سی خوات بیل شوق مور سے مجد بنا تیں۔ آپ بیگھ کے اس زمین کی قیمت اوا کردی اور آنحضرت کی تعلیم کا کا مشروع موافق مجبور کے دورت کا خوات اس زمین کی قیمت اوا کردی گئیں اور مسجد کی تغییر کا کا مشروع موافق مجبور کے دورت کا خوات کی میں مصروف ہوتے تھے۔ مہاجرین وانصار موافق محبور کی دوران سی تھر اور گارے سے بری گئیں۔ جیت مجبور کی دوران سی تھر اور گارے سے بری گئیں۔ جیت مجبور کی دوران سی تھران کی جیل بنائی گئی۔ جب تک مجد اور اس کے قریب بنائی گئی۔ جب تک مجد اور اس کے قریب بنائی گئی۔ جب تک مجد اور اس کے قریب بنائی گئی۔ جب تک مجد اور اس کے قریب بنائی گئی۔ جب تک مجد اور اس کے قریب بنائی گئی۔ جب تک مجد اور اس کے قریب بنائی گئی۔ جب تک مجد اور اس کے قریب بنائی گئی۔ جب تک مہان رہے۔ یہ وہ کی عہد خلافت میں محاصرت کی تھر شطنطنیہ میں جن کی قبر قطنطنیہ میں موجود تھر معاوری گئیں دورت شہید ہوئے تھے۔ میں موجود تھر میں اور انہیں کے مہمان رہے۔ یہ وہ کی ابوایوب انصاری بھیں جن کی قبر قطنطنیہ میں موجود تھے۔ میں موجود تھر کی مراس اور انہیں کے مہمان رہے۔ یہ وہ دی ابوایوب انصاری بھیں جن کی قبر قطنطنیہ میں موجود تھر کے مہان رہے۔ یہ وہ کی ابوایوب انصاری بھیں جن کی قبر قطنطنیہ میں موجود تھر کے مہمان رہے۔ یہ وہ کی ابوایوب انصاری کی تھر قطنطنیہ میں موجود تھر کی مراس اور انہیں کے مہمان رہے۔ یہ وہ کی ابوایوب انصاری کے مہمان رہے۔ یہ وہ کی ابوایوب انصاری کے قریب کی تھر قطنطنیہ میں موجود تھر کی میں میں کی تھر قطنطنیہ میں کی تھر قطنطنیہ میں کی تھر قطنطنیہ کی کی کوئر کی تو تھر کی کی کی کی کوئر کی کوئر کی کوئر کی کی کوئر کی کوئر کی کی کی کی کی کی کی

آ مخضرت الله گیارہ مہینے اور چندروز ابوابوب کے مکان میں رہے۔ آ مخضرت کیا ہے کے زمانہ کی بنی ہوئی یہ محجد حضرت عمر کے عہد خلافت تک ای حالت میں رہی ۔ حضرت عمر کے اس کو وسیع کیا۔ حضرت عمر کے اپنے عہد خلافت میں اس کی دیواروں کو پختہ بنایا۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں یہ اور زیادہ وسیع کی گئی اور از واج مطہرات بنوی آلیا کے کے مکانات بھی ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں یہ اور زیادہ وسیع کی گئی اور از واج مطہرات بنوی آلیا کے کے مکانات بھی اس میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عباس نے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ مخضرت اللہ ایک میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عباس نے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ مخضرت اللہ ایک میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عباس نے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ مخضرت اللہ ایک میں داخل کئے گئے۔ مامون الرشید عباس کے اس کوخوب آ راستہ و پیراستہ کیا۔ آ

تاریخ اسلام (جلد اول) میں تشریف فرما تھے کہ آپ آلیک نے زید بن حارث شاہ رابورا فع کو بھیج حضرت ایوب کے مکان میں تشریف فرما تھے کہ آپ آلیک نے زید بن حارث شاہ رابورا فع کو بھیج کر حضرت فاطمہ کھی حضرت ام کلثوم کھی حضرت سودہ کھینت زمعہ کے حضرت اسامہ کھین زید اان کی والدہ ام ایمن کے کو بلوایا۔ انہیں کے ہمراہ عبداللہ بن الی بکر کھی جھی اپنے عزیز وں سمیت چلے آئے۔ طلحہ بن عبیداللہ کے آئے ہمراہ تشریف لے آئے۔ ان سب کے آئے پر آئحضرت اللہ ایک واقعیر مکان میں تشریف لے آئے۔

سنین ہجرگی: اس وقت تک زمانہ کا اندازہ کرانے کی لیے سنہوی استعال کئے گئے ہیں جن سے معالیۃ تھا کہ آ پین ہے۔ کونبوت ملے ہوئے استے سال ہوئے کئین یہ بتادینا ضروری ہے کہ قمری سال کے مہینوں کی ترتیب اور نام وہی ہیں جو پہلے سے ملک عرب میں رائح تھے۔ اس لیے سنہ نبوی کا پہلا سال صرف چند ہی مہینے کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت کیا ہے۔ کا داخلہ مدینہ کے اندر ماہ رہی الاول ۱۳ انہوی میں بیان کیا گیا لیکن آپ آپ الله کی بعث اور نبوت کو صرف ساڑھے بارہ سال ہوئے سنہ ہجری شروع ہوتا ہے۔ تھے۔ ای طرح آپ آپ آلاول کو مدینہ میں ہجرت فرما کر تشریف لانے سنہ ہجری شروع ہوتا ہے۔ چونکہ آپ آپ آلاول کو مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس لیے پہلا ہجری سال صرف ساڑھے نو مہینے کے بعد ختم ہو گیا اور کم محرم سے دوسرا سال شروع ہو گیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا چاہئے کہ نو مہینے کے بعد ختم ہو گیا اور کم محرم سے دوسرا سال شروع ہو گیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا چاہئے کہ آئے خضرت کیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا چاہئے کہ آئے خضرت کیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا چاہئے کہ آئے خضرت کیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا جاہئے کہ آئے خضرت کیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا جاہئے کہ آئے خضرت کیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا جاہئے کہ آئے خضرت کیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا جاہئے کہ اور کیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا جاہئے کہ آئے خضرت کیا تھا۔ لہذا یوں سمجھنا جاہئے کہ آئے خضرت کیا تھا۔ لہذا یوں کم میں تشریف کے مکان میں دے۔

## ہجرت کا پہلاسال ۱۸

ہجرت کے پہلے سال میں جو واقعات رونما ہوئ ان میں متجد نبوی کی تغیر، مکان نبوی کی تغیر، بعض رہے ہوئے مومنوں کا مدینہ آ جانا وغیرہ او پر مذکورہ ہو چکے تھے۔ ای ذیل میں حضرت ابوامامہ شاسعد بن زرارہ کی وفات بھی قابل تذکرہ ہے۔ ابوامامہ شاہلے سے بمارنہ تھے۔ اچا تک ان پر کی مرض کا ایسا تملہ ہوا کہ فوت ہوگئے۔ یہ نجر آ پیالیٹ کو پنجی تو آ پیالیٹ نے فرمایا کہ شرکوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ کیسارسول ہے کہ اس کے دوستوں میں سے ایک شخص اس طرح اچا تک فوت ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد قبیلہ بنونجار کے لوگ آ پیالیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابوامامہ شاہرا اسروار تھا۔ اب اس کی وفات کے بعد آ پیالیٹ اس کا قائم مقام کوئی شخص ہم میں سے سروار مقرر فرمادیں۔ آ پیالیٹ نے فرمایا: تم بنونجار میرے ماموں ہو۔ اس لیے میں بھی تم میں شامل سروار مقرر فرمادیں۔ آ پیالیٹ نے فرمایا: تم بنونجار میرے ماموں ہو۔ اس لیے میں بھی تم میں شامل ہوں اور میں خود تہارا نقیب (سروار) ہوں۔ بنونجار میر نے ماموں ہو۔ اس لیے میں بھی دور ہوگیا کہ ہوں اور میں خود تہارا نقیب (سروار) ہوں۔ بنونجار میر نے امون ہو گئے اور اندیشہ بھی دور ہوگیا کہ ہوں اور میں خود تہارانقیب (سروار مقرر کیا جاتا تو آئیس میں سے دوسرے شخاص جن کو اپنی اگر کسی دوسرے شخص کو ان میں سے سردار مقرر کیا جاتا تو آئیس میں سے دوسرے اشخاص جن کو اپنی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۰ \_\_\_\_\_ ۱۳۰ روتبیله کا با ۱۳۰ یوندا اکبر شداه نجیب آبادی سرداری کی توقع ہوتی ،اس کے رقیب بن جاتے اور قبیله کا با جمی اتفاق چندروز کے لیے کسی قدر کمزور ہو جاتا۔اس طرح اس قبیله کی ہمت اور با ہمی اتفاق میں پہلے ہے بھی زیادہ اضافہ ہوگیا۔

آنحضرت علی نے مدنیہ میں پہنچ کرسب ہے پہلے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ اور کوشش صرف فرمائی، وہ شہر کامن وامان اور باشندوں کی تعلقات باہمی کا خوش گوارا بنا نا تھا۔ آ ہے ہوگئے نے اس بات کو جاتے ہی محسوں فرمایا کہ مہاجرین کی جماعت مکہ ہے آئی ہے۔ وہ اہل مدینہ کے لیے باعث اذیت اورموجب پیچیدگی نہ ہونے پائے ۔ساتھ ہی آ پیلیٹے کو یہ بھی خیال تھا کہ مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر انتهائی تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اینے گھر، وطن ،عزیز وا قارب، مال و زر، خاندان، برادری سب کوچھوڑ کرمدینہ میں آپڑے ہیں اور زیادہ پریشان ودل شکتہ نہ ہوں۔ چنانچہ آپ علی نے تمام انصار ومهاجرین کوایک جلسه میں جمع کر کے اخوت اسلامی کا وعظ فر مایا اور مسلمانوں کے اندر موا خاق یا بھائی چارہ قائم کرکے مہاجرین وانصار کے تعلقات کونہایت خوشگوار بنادیا عموماً ایک ایک مہاجراورایک ایک انصار کے درمیان موافاۃ قائم ہو گئے۔ حضرت ابو بکر اللہ کے دین بھائی خارجہ بن زبیر انصاری ﷺ بے ۔حضرت عمر فاروق ﷺ کے دینی بھائی حضرت عتبان بن مالک انصاری ﷺ ہوئے۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کا بھائی جارہ معاذ انصاری ﷺ ہے۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ کا سعد بن الربيع انصاري هي الم حضرت زبير بن العوام هيه كالله مد بن سلامه هي الصاري ها عثمان بن عفان ﷺ کا ثابت بن المنذ رانصاری ﷺ ہے رشتہ اخوت قائم ہوا گی طرح طلحہ بن عبیداللہ ﷺ اور کعب بن ما لک ﷺ میں مصعب بن عمیر ﷺ اورابوایوب انصاری ﷺ میں عمار بن یاسر ﷺ اور حذیف بن الیمانﷺ میں بھائی جارہ منتحکم ہوا غرض ایک ایک مہاجر کا ایک ایک انصاری ہے رشتہ اخوت قائم ہو گیا۔اس عہدموا غاۃ کوانصار مدینہ نے اس خلوص اوراحتیاط کے ساتھ نباہا کہ تاریخ میں کوئی دوسری نظیر تلاش نہیں کی جاسکتی۔تمام مہاجرین کوانصار نے حقیقی معنوں میں اپنا بھائی بھھااور بے دریخ اپناتمام مال و اسباب ان کے سپر دکر دیا۔ بعض انصار نے تو یہاں تک اپنے مہاجر بھائیوں کی دل داری مدنظر رکھی کہ اگر دو بیویاں تھیں تو ایک کوطاق دے کراینے مہاجر بھائی ہے اس کا نکاح کر دیا۔مہاجرین نے بھی اپتابار ا پنے انصار بھائیوں پرنہیں ڈالنا جاہا بلکہ انہوں نے نہایت جفائشی اور مستعدی کے ساتھ محنت و مز دوریاں کیں۔ دکان داری اور تجارتیں شروع کیں اور اپنی ضروریات زندگی اپنی قوت باز و ہے مہیا کرنے لگےاورایئے انصار بھائیوں کے لیےموجب تقویت بن گئے۔

مہلی سیاسی دستاویز: ایک قابل ذکرواقعہ جمرت کے پہلے سال کا یہ ہے کہ آنخضرت اللے لیے نے تام باشندگان مدینہ کے درمیان جن میں یہودومشر کین وغیرہ سب شامل تھے، ایک عہد نامہ مرتب فرمایا

اس معاہدہ کی بخیل کے بعد آن مخضرت کے استان کی جدا آن مخضرت کے استان کی مدینہ کے اردگرد کے علاقوں میں رہنے والے قبیلوں کو بھی اس معاہدہ میں شامل کیا جائے تا کہ بدامنی اور آئے دن کی خوں ریزی کا بالکل استیصال ہو جائے۔ چنانچہ آپ ایک ہے مقام ووان تک جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے ای خرض کے لیے سفر فر مایا اور قبیلہ بی حمز ہ بن بکر عبد مناف کو اس معاہدہ میں شریک فر ماکران کے سردار عمر و بن خشی سے دستخط کرائے ۔ کوہ بواط کے لوگوں کو بھی شریک معاہدہ کیا۔ بیٹو کی کی طرف مقام ذی العشر ق میں آپ کے اور بنو مدنے سے بھی اس معاہدہ پر دستخط کرائے ۔ آئخضر سے العشر ق میں آپ کے اور بنو مدنے سے بھی اس معاہدہ پر دستخط کرائے ۔ آئخضر سے اللہ العشر ق میں آپ کی فرق ہواور لوگ دین اسلام کو اچھی طرح اطمینان سے بیجھنے کا موقع پائیں ۔ ابھی یہ کوشش شروع ہی تھیں اور مدینہ کے باہر سے علانیہ قبائل پوری طرح شریک معاہدہ نہ ہونے پائے سے کہ مدینہ کے اندر خفیہ اور مدینہ کے باہر سے علانیہ وثمنوں نے حملے شروع کردیئے۔

منا فقت کی ابتداء: مدینه میں ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول بہت عقلند، تجربہ کار، ہوشیاراور عبالاک شخص تھا۔ اوس اور خزرج کے تمام قبائل پراس کا اثر تھا۔ لوگ اس امر کی سرداری کو متفقہ طور پرتشلیم کرتے تھے۔ قبائل اوس وخزرج چندروز پیشتر جنگ بعاث میں ایک دوسرے کے مقابل صف آراء ہو کراورا ہے بہت سے بہا دروں کوئل کرا کر کمزور ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اس حالت سے فائدہ اللہ اور دونوں قوموں میں اپنی قبولیت کے بوھانے میں کوتا ہی نہیں کی ۔ مدینہ والے ارادہ کر دے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
تھے کہ عبداللہ بن ابی کوتمام مدینہ کا افسراعلیٰ یا بادشادہ بنالیں اور ایک عظیم الشان جلسه ترتیب دے کر اس
میں با قاعدہ طور پر عبداللہ بن ابی کوسر داری کا اعلان کر دیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے لیے ایک
تاج بھی بنوالیا گیا تھا۔ ای دوران میں مدینہ کے اندراسلام اور ربانی اسلام داخل ہوئے۔

آنخضرت الله کے مدید منورہ تقریف لے جانے کے بعد مدید میں مسلمان سب ہے بڑی طاقت سمجھ جانے گے اور بالآخر مسلمانوں کی فوقیت وافسری کو مذکورہ بالاعہد نامہ پر دستخط کر کے سب نے تسلیم کرلیا۔ اس کالازی تیجہ یہ برآ مدہوا کہ عبداللہ بن الی بن سلول کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا اور اس کی با دشاہت وسر داری خاک میں لگئے۔ چونکہ وہ بڑا چالاک وہوشیار آ دمی تھا۔ آنخضرت آلیہ کو اگر چالار قیب اور دشمن سجھتا تھالیکن اس دشمنی کے اظہار کو غیر مفید سجھ کرا ہے دل میں چھپائے ہوئے تھا۔ قبائل اوس اور قبائل خزرج میں جولوگ ابھی تک بت پرست تھی وہ سب عبداللہ بن الی کے زیر اثر سے حقے۔ قریش مکہ کو جب معلوم ہوا کہ آنخضرت آلیہ اور ان کے رفقاء مدینہ میں بہنی کرا طمینان کی زندگی بسر کرنے گے اور مذہب اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہور ہا ہے تو انہوں نے سب سے پہلی شرارت اور شیطانی یہ کی کہ عبداللہ بن ابی اور مشرکین مدینہ کے پاس ایک تہد بد آ میز پیغام بھیجا کہ تم نے ہمارے شیطانی یہ کی کہ کہ ماس سے لڑ واور اپنے شہر سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسانہ کیا تو ہم پورے سازو سازو سان کے ساتھ مدینہ پر جملہ کریں گے۔ تمہمارے نکال دو۔ اگر تم نے ایسانہ کیا تو ہم پورے سازو سازو سان کے ساتھ مدینہ پر جملہ کریں گے۔ تمہمارے وانوں کوئی کردیں گے۔ تمہماری عورتوں پر متھرف ہوجا میں گے۔

اس پیغام کے پہنچنے پر عبداللہ بن ابی نے تمام مشرکوں کو جمع کیا اور مکہ والوں کے اس پیغام سے مطلع کر کے سب کولڑائی پر آ مادہ کیا۔ اتفاقاً آئخضرت آلیک کواس مجلس اور اس سازش کا حال معلوم ہوا۔ آپ آلیک فور آاس مجمع میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ قریش مکہ نے تم کو دھوکا دینا چاہا ہے۔ اگر تم ان کی دھمکی اور دھو کے میں آگئو بہت نقصان اٹھاؤگے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان کوصاف جواب دے دواور اپنے عہد وقر ار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، قائم رہو۔ اگر قریش نے ممان کوصاف جواب دے دواور اپنے عہد وقر ار پر جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، قائم رہو۔ اگر قریش نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم کوان کا مقابلہ کرنا اور لڑنا بہت آسان ہوگا۔ کیونکہ ہم سب متفقہ طور پر ان کے ساسنے میں گئین آگر تم مسلمانوں سے لڑے تواپ بھول سے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور رشتہ داروں کو قت تمام محملہ کے اور بر باد ہوجاؤگے۔ آئخضرت آلیک کے یہ بات من کرتمام مجمع نے تائید کی اور ای وقت تمام مجمع منتشر ہوگیا۔ عبداللہ بن ابی دیکھتا کا دیکھتارہ گیا۔

ای سال مسجد میں نمازیوں کو بلانے اور مجتمع کرنے کے لیے اذان شروع ہوئی۔ای سال یہود کے ایک سال سلمان فاری ﷺ جواول یہود کے ایک زبر دست عالم حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے۔ای سال سلمان فاری ﷺ جواول مجوی تھے، پھرعیسائی مذہب قبول کیا تھااور یہودونصاریٰ کی کتابیں پڑھ کرنجی آخرالز ماں کی آمد کی منتظر تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است است است است مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی عظم اسلام ہوئے۔ ای سال زکو ق فرض ہوئی۔

ہجرت کا دوسراسال

قریش آنخضرت الله کے مکہ ہے تھے سالم تشریف لے آنے کے بعدا پے آپ کوشکست خوردہ مجھنے لگے تنصے اور ان کی تمام کوشش، تمام جوش وخروش اور تمام خواہشات،مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے صرف ہونے لگیں۔ آنخضرت اللیکے اور سلمانوں کو تباہ قبل کرنے کا اہتمام تمام قریش مکہ کا سب سے زیادہ اہم،سب سے زیادہ ضروری اور مقدم کام تھا۔اس کام کی اہمیت ان کے لیے تمام کاموں اورمشغلوں پر غالب آ گئی تھی۔اسی لیےان کی آپس کی رقابتیں اورمعمولی مخالفتیں بھی سب دور ہو کر ساری قوم اپنی تمام طاقتیں اس ایک کام میں صرف کر دینے پر آ مادہ ومستعد ہوگئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان قریباً تین سومیل کا فاصلہ تھا۔ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے خاص اہتمام اور جنگی تیاریوں کی بھی ضرورت تھی۔رائے کے قبائل اور ملک عرب کی دوسری قوموں کوبھی اس کام کی طرف متوجہ کرنا یا کم از کم اپناہدرد بنالیناضروری سمجھا تھا۔ اس آنے والےخطرے کو آنخضرت کیفیٹے بھی ایک ذی ہوش سردار اور مآل اندلیش سپه سالار کی حیثیت ی محسوس فرما چکے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت خوداختیاری اور مدا فعت کی اجازت مل چکی تھی۔ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام میں داخل ہونے والوں کے راستہ کی ہے جاہ رکاوٹیں دور کر دینا بھی لا زمی امرتھا۔مسلمانوں کی جعیت مدینہ منورہ میں تین حیارسو مردوں سے زیادہ نتھی۔مسلمان اگر چہ تعداداور سامان کے اعتبار سے بہت کم اور ضعیف تھے مگر کفار کی شرارتیں اور مظالم دیکھ دیکھ کران کی عربی حمیت وشجاعت جوش میں آتی تھی اوروہ بار بار کفار کا مقابلہ کرنے اور شمشیرو تیرہے جواب دینے کی اجازت آنخضرت علیہ سے جاہتے تھے۔اب جبکہ اسلام کی صدافت اورایمان کی طافت بورے طور پر ثابت ہوگئی اورمسلمانوں نے روح فرسا مصائب برداشت کر کے دنیا کے سامنے بی ثبوت بہم پہنچا دیا کہ اسلام کے ساتھ عشق وٹیفتگی کسی خوف یالا کچ سے تعلق نہیں رکھتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے شریروں کوسز ائیں دینے اورا پنی حفاظت آپ کرنے کی اجازت آگئی۔ تا ہم واقعات کے تسلسل پرنظر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت علیقہ نے ہمیشہ جنگ پرصلح کواور انقام پر درگز رہی کوتر جیح دی۔ کفار مکہ کے ایک سر دار کر زبن جابر نے ایک جماعت کوہمراہ لے کراور مکہ سے چل کر مدینہ منورہ کی متصلہ چرا گاہ پر چھاپہ مارا اور مسلمانوں کے بہت سے اونٹ بکڑ کر چل دیا۔ مسلمانوں کو جب اس جھاپیہ کا حال معلوم ہوا تو اس کے تعاقب میں مقام صفوان تک گئے کیکن دشمن نکل چکا تھا۔مجبور اُلوٹ آئے۔ بیرمکہ والوں کی طرف سے نہایت صاف اور کھلی ہوئی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔انہوں نے مدینہ والوں کو بیہ بتا دیا کہ ہم ڈھائی سومیل چل کرتمہارے گھروں سے تمہارے اموال کو www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمسسسسسس ۱۳۴ مسسسسسسسسسسمولانا اكبر شاه نجيب آبادي لوٹ کرلا سکتے ہیں۔ادھر دوسری تدبیروں ہے بھی وہ غافل نہ تھے۔انہوں نے ایک طرف عبداللہ بن ابی اور دوسری طرف مدینہ کے یہود یوں ہے برابر خط و کتابت جاری کر رکھی تھی اور ان کو اندر ہی اندر مسلمانوں کی مخالفت پر آ مادہ کر دیا تھا۔ای سال کے ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف ے نازل ہوااور چند ہی روز کے بعد کہ ماہ شعبان بھی ختم نہ ہوا تھا۔ رمضان کے روز نے فرض ہو گئے۔ شروع رمضان میں پیخبر مدینه منورہ میں پینچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام ہے آ رہاہے اوروہ مدینہ کے قریب ہوکر گزرے گا۔ آنخضرت اللہ نے مکہ والوں پر ایک فتم کا رعب قائم کرنے اور کرز بن جابر کی حمله آوری کا جواب دینے کے لیے مہاجرین وانصار کی ایک جماعت کوروانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کوروکیس تا کدان کو بیمعلوم ہو جائے کہ مدینہ والوں ہے بگاڑ کرناان کی تجارت کے لیے بے حدمضر ہے اوران کی تجارت ملک شام ہے منقطع ہو علتی ہے۔ یہ جمعیت جنگ کے ارادے ہے روانہ نہیں کی گئی تھی بلکہ اس کا مدعا تخویف و تاریب ہی تھا۔اس لیے اس کی روانگی میں جنگی احتیاطیں بھی ملحوظ نہیں رکھی گئیں جس کا متیجہ سیہوا کے مگہ والوں کا قافلہ سلمانوں کی اس جمعیت کے روانہ ہونے سے فوراً مطلع اور باخبر ہو گیا۔امیر قافلہ ابوسفیان راہتے ہے کتر اکراور نے کراپنے قافلہ کو نکال کرلے گیااوراس نے صمضم بن عمرہ غفاری کی اجرت وے کررائے ہی میں مکہ طرف دوڑا دیا کہ ہم کومسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے۔ ہماری مدوکرواوراہے اموال کو بچاؤ۔اس خبر کے پہنچے ہی ابوجہل مکہ ہے قریباً ایک ہزار جرار فوج جس میں سات سواونٹ اور تین سوگھوڑے تھے، لے کربڑے جوش وخروش کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ یہ تمام اشکر برطرح كيل كانتے ہے درست اور سيا ہى سب زرہ پوش تھے۔ گانے والے اور رجز پڑھنے والے بھى ہمراہ يته \_عباس بن عبدالمطلب ، عتبه بن رسيعه، اميه بن غلف، نضر بن حارث، ابوجهل بن مشام وغيره كل تیرہ آ دی کھانا کھلانے والے تھے۔ ابوسفیان کا قافلہ بہ حفاظت مکہ میں پہنچ گیا۔مسلمانوں کی جمعیت جو قا فلہ والوں کوصرف ڈرانے کے لیے جیجی گئی تھی ،واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔

## جنگ بدر

ابوسفیان نے ابوجہل کے پاس خبر بھیجی کہ ہم مکہ پہنچ گئے ہیں۔ اب واپس چلے آؤلیکن ابوجہل اپنجہل اپنج جرار لشکر پرمغرور تھا۔ اس کو یہ گوارانہ ہوا کہ ویسے ہی چلا جائے۔ ابوجہل درحقیقت پیشکر صرف قافلہ ہی کی حفاظت کے لیے لے کرنہیں نکلا تھا بلکہ اسے پیشتر عمرو بن حضری ایک شخص قریش کا حلیف بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے جن کو آنحضرت پیلے نے رجب کے مہینے میں بطن نخلہ کی طرف بعض حالات کی تحقیق کے لیے بھیجا تھا، مارا گیا تھا۔ قریش نے عمرو بن حضری کے تل کو بہانہ بنا کر جنگ کی تیار مکمل کر کی تھی اور وہ مدینہ پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ صمضم بن عمر قافلہ کی تیار مکمل کر کی تھی اور وہ مدینہ پرحملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے کہ صمضم بن عمر قافلہ

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید او کے لیے پہنچا اور ابوجہل جو پہلے ہے روانگی پرآ مادہ تھا، روانہ ہوگیا۔ چنانچہ والوں کی طرف ہے استمد او کے لیے پہنچا اور ابوجہل جو پہلے ہے روانگی پرآ مادہ تھا، روانہ ہوگیا۔ چنانچہ ابوجہل برابر کوچ ومقام کرتا ہوا مدینہ کی طرف بڑھتا ہو اچلا آیا۔ قریش کے شکر کی روانگی کا حال آنخضرت میں کے معلوم ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ابوجہل، عتبہ، شیبہ، ولید، محقلہ، عبیدہ، عاصی، حرث، طعمہ، زمعہ، تقیل، ابوالیختر کی، مسعود، بنیہ، نبہ، نوفل، سائب، رفاعہ وعیرہ ہتمام بڑے بڑے سردار قریش کے اس شکر میں موجود تھے۔

آ پیافت نے پینجرین کرایک مجلس مشورت منعقد کی اور صحابہ کرام سے فر مایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے اور منتخب لوگ تمہاری طرف بھیجے ہیں۔ان کا مقابلہ کرنے کے متعلق تنہاری کیا رائے ہے۔ا ول حضرت ابو بكرصديق الله نے ان كے بعد حضرت عمر فاروق اللہ نے اور ان كے بعد حضرت مقداد ﷺ نہایت شجاعت و بہادری کے کلمات فر مائے اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنهوں نے حضرت موی النی اے کہ دیاتھا (فَاذُهَبَ أَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا إِنَّا هِهُنَا قَاعِدُونَ ) (تواور تیرارب دونوں چا کرلڑ وہم تو یہیں بیٹے تماشاد یکھیں گے )اس کے بعد آ پے ایک نے نے پھر فر مایا کہ لوگو! ان کفار ہے لڑائی کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے۔اس دوبارہ فرمانے ہے آ ہے لیے کا منشاء پیرتھا کہ انصار کی رائے بھی معلوم ہو کیونکہ مذکورہ ہرسہ حضرات مہاجرین میں سے تھے۔انصار سے جس بات پر بیعت لی گئی تھی، وہ پتھی کہ مدینہ پر جب بیرونی دشمن حملہ آ ورہوگا تواس سے لڑیں گے۔ بیہ عبد نہیں تھا کہ نہ بنہ ہے باہر نکل کر کس ہے جنگ کریں گی۔انصار ﷺ فور اُس بات کو بمجھ گئے اور ان میں ہے حضرت سعد بن معاذہ ﷺ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ آپیائی کاروئے بخن شائدہم لوگوں کی جانب ہے۔آ پیل نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد ان فرمایا کہ ہم آپ ایسان الے ہیں۔آ پیلی کو اللہ کا رسول یقین کرتے ہیں۔ یہ کیے ممکن ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کا اللہ کا رسول اللہ کو جائے اور ہم گھروں میں بیٹے رہیں۔ یہ كفارتو ہم جیسے آ دى ہى ہیں ، ہم ان سے كيا ڈريں كے • آ پيليسك اگر ہم کو حکم دیں گے کہ سمندر میں کوویڑوتو ہم بلا در بغ آپ ایسانی کے حکم کی تقبیل کریں گے۔ یے سروسا مانی: جب آپ ایک کوخوب اطمینان ہو گیا کہ تمام صحابہ ﷺ ورمقا بلے کے لیے آ مادہ ہیں تو آ پیلیسے نے مدینہ ہے روانگی کاعزم فرمایا۔ لڑنے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل آ دی کل تین سودس یا تین سو بارہ یا تین سوتیرہ تھے۔شہرے باہرآ پیلی نے اس اسلامی لشکر کی موجودات لی تو ان تین سوتیرہ میں بعض ایسی چھوٹی عمر کے لڑ کے بھی تھی جومیدان جنگ میں جانے کے قابل نہ تھے۔ آ پیلی نے ان کو صغری کے سبب والیس جانے کا حکم دیا۔ان میں سے بعض نے اصرار کیا اور بمنت اپنے آپ ایک کوشکر اسلام میں شامل رکھنے کی اجازت حاصل کی۔اس اسلامی شکر کے

ساز وسامان کی بیرحالت تھی کہ صرف دو گھوڑے تھے جن پر حضرت زبیر ﷺاورمقدادﷺ سوار تھے۔ سرّ اونٹ تھے،ایک ایک اونٹ پرتنین تین جار جارآ دمی سوار تھے۔آنخضرت علیہ جس اونٹ پرسوار تھے اس پر بھی دو تین شخص اور سوار تھے۔بعض حضرات پیدل ہی رہے۔ بیاسلامی کشکر بدر کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کفاریہلے سے بلند قلعہ زمین پر قابض ومتصرف اور خیمہ زن ہیں ۔مسلمانوں کوشیبی اور ریتلی جگہ تھہرنا پڑا۔گر بدر کے چشموں پرمسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ آنخضرت علی ہے تھے دیا کہ کفار میں ہے جو شخص اس چشمہ سے پانی لینے آئے اس کو نہ روکواور یانی لینے دو ۔ صحابہ کرام ﷺ نے آنخضرت علیہ کے کے ایک چھوٹی می جھونپڑی تیار کر دی تھی۔ آ پے ایک اس میں عبادت کرتے اور دعا ئیں مانگتے تھے۔ صحابہ کرامﷺ قریشیوں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار ہے ۱/۱ تھے اور سامان حرب کی اعتبارے ۱/۱۰ بھی نہ تھے۔ کفارسب زرہ پوش اور جوان توا ناتھے ۔مسلمان عام طوریر فاقہ ز دہ ، ناتواں ، بیاراورضعیف تھے۔معمولی ہتھیار بھی سب کے پاس پورے نہ تھے۔کسی کے پاس تلوارتھی تو نیزہ اور کمان نہ تھی۔کس کے پاس صرف نیز ہ تھا، تلوار نتھی۔ جب مسلمان جا کرخیمہ زن ہو گئے تو کفار نے عمیر بن وہب بحی کو سراغ رسال بنا کر روانہ کیا کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم کرکے آئے۔عمیر نے جا کر کہا کہ مسلمانوں کی تعداد تین سودس ہے زیادہ نہیں ہے۔اوران میں سے صرف دوسوار ہیں۔ کفار کے غرور کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ عتبہ بن رہیمہ نے جب اس قلت تعداد کا حال سنا تو کہا ان تھوڑے سے آ دمیوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو بلا جنگ کئے ہوئے واپس ہونا جا ہے۔ کیونکہ ہماری تعداد زیادہ ہے لیکن ابوجہل نے مخالفت کی اور کہا کہ ان سب کا خاتمہ ہی کر دینا جا ہے۔ **آغاز جنگ: بالآخر الگے روز ۱۱۷ رمضان المبارک سنه ۲۴جری کو میدان کارزار گرم ہوا۔** آ تخضرت علیفتہ اول اپنے عبادت کے چھوٹے ہے چھپر میں گئے اور روروکر جناب الٰہی میں دعا کی اور عرض كياكه (اللهم ان تهلك هذه العصبة من اهل الايمان اليوم فلا تعبد في الارض ابسداً ﴾ (الہٰی اگر تونے اس چیموٹی ی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رے گا) پھرآ پیٹائیے نے دورکعت نماز پڑھی۔اس کے بعدآ پیٹائیے پر ذرای دیر کے لیے یکا یک غنودگی طاری ہوگئی۔اس کے بعد آپ ایس کے بعد آپ ایم سکراتے ہوئے نکلے اور فر مایا کہ کفار کی فوج کوشکست موكى \_اوروه بيير كر بها ك جائيل ك\_ (سَيَهُ زُمُ الْجَمْعَ وَيُولُونَ الدُّبُو) آنخضرت اللَّهِ في تھم دے دیا تھا کہتم جنگ میں ابتداء نہ کرنا \_مسلمانوں میں ای یاای سے دو تین زیادہ مہاجرین تھے۔ باقی انصار تھے۔انصار میں ۲۱ قبائلی اوس کے آ دمی تھے اور کاخزرج کے طرفین سے صفوف جنگ آ راستہ ہوئیں۔آنخضرت علیہ کے ہاتھ میں ایک تیرتھا اور آپیلیہ اس کے اشارے ہے تسویہ

صفوف فرماتے تھے۔اس کے بعد لشکر کفارے رسم عرب کے موافق اول عتبہ وشیبہ بسران ربیعہ اور ولید بن عتبه نکل کر میدان میں آ گے آئے اور جنگ مبارزہ کے لیے للکارکر لشکر اسلام ہے اپنے مقابلہ پراڑنے والے تین شخص طلب کئے۔ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے تین شخص عوف ومعو ذ پران عفراءاورعبدالله بن رواحه نکلے۔عتب نے کہا، (من انتہ ) (تم کون ہو؟) انہوں نے جواب دیا: (رهط من الانبصار ) (جم انصار معنی الل مدینه میں سے ہیں )عتب نیایت متکیراندا نداز اور ورشت البجد مين كها: (مالنا بكم من حاجة ) بهم كوتم الرفح كاضرورت نبين -) بجر چلاكركها: (محمد اخرج الینا اکفائنامن قومنا)(اےمحمر(علیہ )! ہمارے مقابلے کے لیے ہماری ذات برادری کے لوگوں کو یعنی قریش میں ہے مہاجرین کو بھیجو) آنخضرت علیقے نے بین کر حکم دیا کہ عتبہ کے مقالبے کو حمزہ بن عبدالمطلبﷺ اورعتبہ کے بھائی شیبہ کے مقابلے کوعبیدہ بن الحرثﷺ اور عتبہ کے بیٹے ولید کے مقابلے کوعلی بن ابی طالب عصر جائیں۔ پہلم سنتے ہی بلا تامل تینوں صحابی میدان میں نکلے۔ عتبہ نے ان تینوں کے نام دریافت کئی حالانکہ وہ ان کوخوب بیجانتا تھا۔ ان کے نام س کر کہا: ہاں تم ہے ہم لڑیں گے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت تمز ہ اور حضرت علی ﷺ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ مٹے کوایک عی وار میں قبل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلہ میں حضرت عبیدہ ﷺ زخمی ہوئے۔ زخم بہت کاری لگا جس ہے وہ جان برندہ وسکے۔ بید مکھ کرحفرت علی ﷺ نے بڑھ کرشیبہ کوئل کردیااور عبیدہ ﷺ کواٹھا کرآ مخضرت اللہ کی خدمت میں لائے۔اس کے بعد کفار کی صفیں حملہ آور ہوئیں۔ادھ ہے مسلمانوں نے حرکت کی اور جنگ مغلوبہ شروع ہوگئی ۔طرفین سے خوب خوب دا دمر دانگی دی گئی۔ نتیجہ بیہ دوا کہ کفارا پے ستر بہا دروں کوتل اور نوے کواسیر کرا کرمیدان ہے بھاگ نکلے۔ جنگ مغلوبہ شروع ہونے کے بعد آنخضرت اللہ ایک سائبان کے نیچے کھڑے ہوئے معرکہ جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے اورمجاہدین کواحکام و ہدایات دے رہے تھے۔آپنائی نے مسلمانوں کو علم دیا تھا کہ بنو ہاشم کے جولوگ کفار کے ساتھ آئے ہیں وہ ا پی خوشی نہیں آئے ہیں بلکہ مجبورا ان کوآٹا پڑا ہے۔اس کیے ان کے ساتھ رعایت کرنی جا ہے اور عباس بن عبدالمطلب كوَّل نہيں كرنا جا ہے ۔اى طرح ابولجترى كى نسبت درگز راور رعايت كاحكم ديا تھا۔ اس حکم کوئن کرابوجذ یفید ﷺ نے کہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اپنے بھائی گوتل کروں اور عباس ﷺ کو جھوڑ دوں۔اگرعباسﷺ میرےمقابلہ میں آیا تو میں درگز رنہیں کروں گا۔ بعد میں حذیفہ ﷺ یے ان الفاظ پر بہت پشیمان ہوئے اور ندامت کا اظہار کیا۔محذر بن زیاد کا مقابلہ ابوالیختر کی ہے ہوا۔تو محذر بن زیاد ﷺ نے کہا، ہم کو حکم ہے، تم ہے نہاڑیں ۔لہذاتم ہمارے سامنے ہے ہٹ جاؤ۔ ابوالیختر ی نے اپنے ایک ساتھی کے بیانے کی کوشش کی جس کرمحذرین زیاد قبل کرنا چاہتے تھے،اس کوشش میں ابوالبختر ی متنول ہوا۔امیہ بن خلف اور اس کا بیٹاعلی بن امیہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے سراسیمہ پھرر ہے www.ahlehaq.org

جب لڑائی خوب زورشورے جاری تھی تو آنخضرت اللیکے نے ایک مٹھی بھرخاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کرکے کفار کی طرف پھینک دی۔ای وقت کفار کے لشکرنے بھا گنا شروع کیا۔ایک نوعمر انصاری حضرت معاذین عمرو کا مقابله اتفا قاابوجهل ہے ہو گیا۔ ابوجهل خوداور زرہ وغیرہ پہنے ہوئی غرق آئن تھا۔حضرت معاذبین عمروں نے موقع یا کراس کے پاؤں کوزرہ سے خالی دیکھ کرتکوار کا ایک ہاتھ اس کی نصف پنڈلی کے قریب ایسامارا کہ اس کا یاؤں کٹ کرالگ جایڑا۔ ابوجہل کے بیٹے عکر مہ بن ابوجهل نے باپ کوزخی و مکھ کرمعاذین عمروں پرحملہ کیااور تکوار کااییا ہاتھ مارا کہ حضرت معاذین عمروں كابايان باته موعد هے ك قريب سے كث كراتك كيا۔ صرف ايك تمدلكا مواباتى رہا۔ حضرت معاذبن عمروہ ای طرح تمام دن لڑتے رہے۔ لئکے ہوئے ہاتھ نے جب بہت دق کیا تواہے پاؤں کے پنچے د با کر زور سے جھٹکا دے کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ایک دوسرے نوعمر معوذ بن عفراءﷺ ابوجہل کے قریب پہنچے اور تکوار کی ایک ایم ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہوکر نیم بمل ہو گیا۔ جب کفار میدان خالی چھوڑ کرمسلمانوں کے سامنے ہے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہوگئی نو آ تخضرت الله في خطم ديا كه ابوجهل كي نسبت تحقيق كروكه اس كى لاش ميدان ميں موجود ہے يانہيں۔ يہ تهم یاتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ مقتولین کی لاشیں دیکھنے کو چلے۔ ابوجہل کو دیکھا کہ نیم مردہ پڑا ہے۔عبداللہ بن معود ﷺ جب اس کا سینے پر چڑھ بیٹھے اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن دیکھے بچھ کواللہ نے کیساذلیل کیا۔ابوجہل نے یو چھا: لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبدالله بن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ مسلمانوں کو فتح اور کفار کو ہزیمت ہوئی۔ یہ کہ کرعبداللہ بن مسعود دی جب اس کا سر کا نے لگے تو اس نے کہا میری گردن موتڈھوں سے ملاکر کاٹنا تا کہ میراسر دوسرے کئے ہوئے سروں میں برامعلوم ہواور بیسمجھا جائے کہ سردار کا ہے۔عبداللہ بن معود رہاں کا سر کاٹ کرآ تخضرت اللہ کی خدمت میں لائے اور آ پہلے کے یاؤں میں ڈال دیا۔آ پی نے ابوجہل کا سرد کھے کر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیا۔اس لڑائی میں کل چودہ www.ahlehaq.org

بدر کے میدان جنگ سے فارغ ہوکرآ پی آگئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام صفراء میں پہنچ کرآ پی آگئے کی موافق تمام مال غنیمت بحصہ مساوی مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور اسپران جنگ میں سے نفر بن الحارث بن کلاہ (از بنوعبدالدار) کی گردن مانے کا تھم دیا۔ یہاں سے روانہ ہوکر مقام عرق الظبیہ میں پہنچ ۔ یہاں عقبہ بن الی ،معیط بن الی ،عمرو بن لینه کی گردن مارنے کا تھم دیا۔ یہ دونوں جواسیران جنگ بدر میں شامل تھے آئے ضرت آگئے اور اسلام سے نہایت تخت وشد بدرشنی رکھتے اورا سلام سے نہایت تخت وشد بدرشنی کر کھتے اورا سلام سے نہایت تخت وشد بدرشنی کے اور کھتے اورا سے عناد میں ابوجہل کے ہمسر تھے نظر بن الحارث کو مقام صفراء میں حضرت علی کے اور عقبہ بن الی معیط کو مقام عرق الظبیہ میں عاصم بن ثابت انصاری کے قبل کیا۔ اس کے بعد آئے ضرت کو ہوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آ پی آگئے سے ایک دن بعد قیدی بھی مدینہ میں پہنچ گئے۔

اسیران جنگ سے حسن سلوک کی تاکید: قیدی جب مدینہ میں پہنچ گئے تو آ تخضرت علی نے ان کواصحاب کرام ﷺ میں تقسیم فر ما کرحکم دیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ان قيديول ميں ايك شخص ابوعزيز بن عمير بھي تھا جولشكر كفار كاعلمبر داراور حضرت مصعب بن عمير كاحقيقي بھائي تھا۔ابوعزیز کابیان ہے کہ جب مجھے بدرے گرفتار کر کے مدینہ کی طرف لارہے تھے تو میں انصار یوں کی ایک جماعت کے زیرحراست تھا۔ بیانصاری جب کھانا کھانے بیٹھتے تو روٹی مجھے دیتے اورخود کھجوریں کھا کرگزارہ کر لیتے ۔ میںشر ما کرروٹی ان میں ہے کسی کودیتا تو وہ پھرمجھی کوواپس کردیتا۔ مدینہ میں پہنچے کرابوعزیزانی بسر انصاری کے تھے میں آیا۔حضرت مصعب بن عمیرانی بسرانصاری اسے کہنے لگے کہاس کوخوب حفاظت ہے رکھنا اوراس پریختی کرنا کیونکہاس کی ماں بڑی مالدار ہے۔اس ہے معقول فدیہ ملے گا۔ ابوعزیز نے بیدد مکھ کر کہ یہ میراحقیقی بھائی میرے محافظ کوئتی کرنے کی تا کید کررہا ہے۔ کہا کہ بھائی صاحب! کیا آپ میرے لیے یہی خیرخواہی کررہے ہیں؟ حضرت مصعب ان جواب دیا کہ اب تو میرا بھائی نہیں ہے۔میرا بھائی پیخص ہے جو تیری حراست کرر ہاہے۔ابوعزیز کی ماں نے حیار ہزار درم بھیج کر ابوعزیز کور ہائی دلوائی۔ جنگ بدر میں مشرکول کے شکست یانے کی خبر جب مکہ میں پینچی توجس طرح کفارکورنج وملال ہواای طرح ان چند سلمانون کو جو مکہ میں رہ گئے تنھے اورا پنے اسلام کو چھیائے ہوئے تھے' بے حدمسرت وخوشی حاصل ہوئی ۔ابولہب کی دجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا تھا۔اس نے جب مکہ کے تمام بڑے بڑے سر دراوں کے مقتول اور اہل مکہ کے شکست یاب ہونے کی خبر سی تو اس کے دل پراییا دھالگا کہاس کے سننے سے ایک ہفتہ بعدمر گیا۔

اسیران جنگ کا مسئلہ: اسران جنگ کے متعلق آنخصرت اللہ نے متحد نہوی میں صحابہ کرام ہے۔ مشورہ کیا تو حضرت عمر فاروق ہے نے فرمایا کہ میری تو بدرائے کہ ان قید یوں کے اندرہم میں ہے جو جس کاعزیز ہے وہی اس کوتل کرے تا کہ شرکوں کو معلوم ہوجائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ و رسول میں ہے ہو جا کے کہ ہمارے دلوں میں اللہ و رسول میں ہے کہ کہ مقابلے میں تمام رشتے ہے ہیں۔ حضرت ابو بحرصد یق ہے نے فرمایا ، میری رائے بہ ہے کہ فدیہ لے کران کو آزاد کر دیا جائے تا کہ مسلمانوں کو بچھ مالی امداد پہنچ اور بیا پناساز وسامان جنگ درست کر سیں اور ممکن ہے کہ ان اسیروں میں سے اکثر کو دین اسلام کے قبول کر لینے کی توفیق بھی میسر ہو۔ آنخصرت کو ہے تھے دور ہایا۔ بعض قیدیوں کو بلا فدیہ لیے ہوئے ویے ہی چھوڑ دیا۔ فی کس چار ہزار صدیق ہی تھے اور زرفد یہ بھی ادانہ کر سکتے تھے ، ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے دیں دیں بچوں کو لکھنا کہ مدینہ کے دیں دیں بچوں کو لکھنا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ اس اسلام البوالیان میں اسلام البوالیان میں اسلام البوالیان البر شاہ نجیب آبادی پڑھناسکھا دواور آزاد ہو جاؤ رسول البوالیان کی بیٹی زینب ہا بھی تک مکہ ہی میں اپنے شوہر ابوالعاص کے بہاں تھیں ۔ ابوالعاص بھی ان قید یوں میں شامل ہے ۔حضر ت زینب ہے نے گلے کا ہارا تارکر ابوالعاص کے فدید میں بھیج دیا تھا۔ آپ البینی نے صحابہ ہے نے فرمایا کہ مناسب مجھوتو زینب (رضی اللہ عنہا) کا ہاراس کو واپس کردو۔ کیونکہ بیاس کی ماں خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کی یادگاراس کے پاس ہے۔ لوگوں نے بخوشی اس بات کو قبول کیا اور حضر ت ابوالعاص کے وچھوڑ دیا۔ ابوالعاص نے مکہ میں واپس جا کر حضرت زینب کی کو میں آئخضرت البوالعاص کے پاس بجواد یا۔ ابوالعاص کے اس واقعہ کے چھ برس ابعد مسلمان ہوگئے تھے۔

کفار مکہ کا جوش انتقام: مکہ میں اس شکست کے بعد مقتولوں کے ورثاء نے بلند آواز ہے نوحہ و زاری نہیں کہ کیونکہ اس خبر ہے مسلمان خوش ہوتے ۔ صفوان بن امیہ نے جس کا باپ امیداور بھائی علی دونوں بدر میں مارے گئے تھے۔ عمیر بن وہب کو نفیہ طور پر آمادہ کیا کہ مدینہ میں جا کر تحمہ (علیہ ہے) کوئل کرے ۔ عمیر بن وہب زہر میں بھی ہوئی تلوار لے کر مکہ ہے چل کر مدینہ میں پہنچ تو حضرت عمر ہے کوشبہ کر را۔ وہ عمیر کی تلوار کا قضہ پلڑ کر آنم خضرت کیا ہے گئے ۔ آپ اللہ نے نے آباللہ نے فر مایا کہ عمر البیا کہ چھوڑ دو۔ پھر آپ اللہ نے نے قرب بلا کہ پوچھا کہ کیوں آئے ہو۔ عمیر نے جواب دیا کہ میرا بیٹا قید یوں شامل ہے ، اے رہا کرانے آیا ہوں کہ آپ عجم پر رحم کریں اور میرے بیٹے کو آزاد کریں۔ آنم خضرت بیٹھے نے فرمایا کہ تم کومفوان نے میر نے قبل کے لیے آمادہ کر کے بھیجا ہے۔ پی کہ نے کہا: میں مسلمان ہوتا اور اقر ارکرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہے رسول ہیں کیونکہ اس بات کیوں نہیں مسلمان ہوتا اور اقر ارکرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہوئے جو رسول ہیں کیونکہ اس بات کیوں نہیں مسلمان ہوتا اور اقر ارکرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہوئے ہوں ہیں کیونکہ اس بات کیوں نہیں مسلمان ہوتا اور اقر ارکرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہوئے ہوئی ہیں کیونکہ اس بات کی خرسوائے صفوان اور میر کے تھے ہوئے ہوئے جو مول ہیں کیونکہ اس بات کی خرسوائے صفوان اور میر کے کہا جمہ ہوئی ہوئی۔

جگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کی۔ فرشتوں کے شریک جنگ ہونے کا حال خود کفار نے مکہ میں جا کربیان کیا۔ بعض مشرکین مدینہ جولڑائی کا تماشاد کیھنے چلے گئے تھے یا تفا قالڑائی کے روز بدر میں موجود اور قریب کی پہاڑی پر بیٹے ہوئے تماشاد مکھ رہے تھے۔ ان کابیان ہے کہ ہم نے لڑائی کے وقت اپنے سروں کے اوپر سے ایک بادل کے گلڑے کو گزرتے ہوئے اور مقام جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بادل کے گلڑے میں جبکہ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزر رہاتھا جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس بادل کے گلڑے میں جبکہ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزر رہاتھا کھوڑی کے ہنہنا نے کی آ واز سنائی دی اور کسی کو میہ کہتے ہوئے سنا کہ جلد آگے بڑھو۔ روای کہتا ہے کہ اس آ واز کے سننے سے ہم پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ میرے بچازاد بھائی کا خوف کے مارے دم نکل گیا۔ جنگ بدر سے فارغ ہو کر آ مخضر سے بھیا تھا۔ میں الہبارک کو مدینہ میں واپس تشریف

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی لائے۔ ای رمضان کی آخری تاریخوں میں صدقہ فطر واجب ہوا۔ عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی ای سال مقرر ہوئی۔ ای سال آپ بھی ای سال مقرر ہوئی۔ ای سال آپ بھی نے اپنی دوسری صاحبز ادی ام کلثوم کی اکاح حضرت عثمان بن عفان کے سے کیا اور وہ ذی النورین کہلائے۔ ای سال جنگ بدر کے بعد آپ تھی ہے نے اپنی چھوٹی صاحبز ادی حضرت فاطمت الزہرا کے کا نکاح حضرت علی کے سے کیا۔

کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ خوب تیزی سے شعلہ ذن تھی۔ جنگ بدر کے دور مہینے بعد ابوسفیان دوسوسوار لے کر مکہ سے بارادہ ء جنگ روانہ ہوا۔ جب مدین کے قریب بیاشکر پہنچا تو آنحضرت کالیف کو بھی خبر ہوگی۔ آپ تھی مسلمانوں کو ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے نگلے۔ ابوسفیان کھجوروں کے باغ کو جلا کر جاچا تھا اور اس نے دوشخصوں کو جواپی کاشت کاری کے کاموں میں وہاں مصروف تیح تی کو حلا کر جاچا تھا اور اس نے دوشخصوں کو جواپی کاشت کاری کے کاموں میں وہاں مصروف تیح تی کردیا تھا۔ ان دونوں میں ایک تو حضرت سعید بن عمروانصاری کے تیج اور دوسرا ان کا حلیف تھا۔ مسلمانوں کے آنے کی خبر سنتے ہی کشکر کفار بھا گ پڑا اور تاب مقاومت نہ لا سکا۔ بھا گت بھوئے کا مسلمانوں نے مقام کدر بھوئے کفار مکدا ہے ستووگ کے تھیلے بلکے کرنی کے لیے راتے میں بھینکتے گئے۔ مسلمانوں نے مقام کدر تک تعا قب کیا اور جا بجاستوؤل کے تھیلے بڑے ہوئے پائے ۔ آنخضرت کو تھیلے میں واپس تشریف کے دور ہو این میں ستوکو کہتے ہیں واپس تشریف کے اور اس واقعہ کا نام غزوہ سو ای مشہور ہوا۔ سو این عربی زبان میں ستوکو کہتے ہیں واپس تشریف سندے ہوئے کا بنام غزوہ سو ای میں ہوا تھا۔ آخری ماہ ذی الحجری کے ماہ ذی الحجری ہوا۔

## بجرت کا تیسراسال <sup>۱</sup>۷۷۷

 تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۱۳۳ میسید مولانا اکبر شاه نجیب آبادی گروه میس بعض یبودی بھی شامل ہوکراور ظاہر طور پرمسلمان بن کرفائدہ اٹھانے لگے۔

یہود پول کا معا ندانہ روبیہ: یہودی بھی مسلمانوں کے اقتد اراور ندہب اسلام کی اشاعت کو بہت مروہ بچھتے تھے اوران کی عداوت عبداللہ بن ابی کی عداوت سے بڑھی ہوئی تھی۔ مدینہ کی متعلقہ بستوں یا یوں بچھنے کہ مدینہ کے نواحی محلوں مین یہود یوں کے بین قبیلے بہت طاقتور تھے اورا پی جدا جدا کر ھیاں اور قلع رکھتے تھے۔ ان بینوں قبیلوں کے نام بیہ تھے۔: (۱) بی قدیقاع (۲) بی نضیر (۳) بو قریظہ ۔ آنخضر تعلق نے مدینہ میں نثر یف لاتے ہی جو معاہدہ مرتب فر مایا تھا،اس میں بیتمام قبیلے میود یوں کے شامل تھے۔ قریش نے جس طرح عبداللہ بن ابی کے ساتھ ساز باز شروع کیا تھا، ای طرح موان یہود یوں کے شامل تھے۔ قریش نے جس طرح عبداللہ بن ابی کے ساتھ ساز باز شروع کیا تھا، ای طرح سے ناپندتھی ،لہذاوہ قریش کی ہمدردی اور سلمانوں کی بربادی کے لیے برابرکوشاں رہے۔ اب جنگ بدر کے بعدان کی عداوت مسلمانوں کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی اور آتش صدین جل کروہ کباب بن بدر کے بعدان کی عداوت مسلمانوں کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی اور آتش صدین جل کروہ کباب بن بدر کے بعدان کی عداوت مسلمانوں کے ساتھ اور بھی بڑھ گئی اور آتش صدین جل کروہ کباب بن باشرف نامی ایک یہودی نے اس فرکون کر حضرت زید بین حارث بھی مدینہ میں پہنچ ہیں تو کعب بن اشرف نامی ایک یہودی نے اس فرکون کر حضرت زید بھی ہے کہا کہ تیزا براہو، مکدوا لے لوگوں کے بادشاہ اور اشراف عرب ہیں۔ اگر محمر نہ بین اشرف نامی ایک یہودی نے اس فرکون کر حضرت زید بین حارث بھی ہوراس زیمن پر رہے کا کوئی بین نہیں رہا۔

جب اس خرکی خوب تصدیق ہوگئ تو کعب بن اشرف مدید چھوڑ کر مکد کی جانب چلا گیا۔ کمد میں جا کراس نے مقتولین کے نوح کے اور چندروز تک اپنے اشعار سناسا کرائل مکد کی آتش انقام کے بھڑکا نے میں مصروف رہا، پھر مدینہ میں واپس آ کر مسلمانوں کی بچو میں اشعار کھتا اور مسلمانوں کے خلاف زہرا گلتارہا۔ یہود کی سب سے سب سودخوار اور بڑے مال وار تھے۔ قبائل اوس اور خزرج یعنی انصار مدینہ ان یہود یوں کے مقروض اور مالی انتبار سے ان کے دیمل تھے۔ یہود یوں کو اپنی دولت اور چالا کیوں پر بھی بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اپنی آپ کو بڑا معٹرز اور شریف جانے اور بحسایہ قبائل کو جائل اور بے وقوف سمجھ کر خاطر میں نہ لاتے تھے۔ جنگ بدر کے بعدوہ پورے طور پر قریش مکہ کے ہمدردوشر یک کا ربن گئے۔ عبدالللہ بن ابی اور یہود یوں کے درمیان دوتی اور محبت قائم ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف مدینہ کے منافقوں اور یہود یوں نے درمیان دوتی اور محبت قائم ہوئی اور سوچیں اور قریش مکہ کی مہمات کو کامیاب بنانے کا ایشمام گویا ہے ہاتھ میں لے لیا۔ آ نی خضرت کھنے کی مولی سے ویس اور قریش مکہ کی مہمات کو کامیاب بنانے کا ایشمام گویا ہے ہاتھ میں لے لیا۔ آ نی میں تھر تی گئی گئی ہوں آ آ کر ہتک آ میز اور بیہودہ کلمات کہ خروع کے ۔السلام علیم کی جگد السلام علیم (تم پر موت آ کے)

تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_ مولانا اکیوشاه نجیب آبادی

کجے دراعنا (ہماری رعایت کیجئے اہماری بھی بات سنے ) کی جگدر عن (احمق ہے) وغیرہ ناشا کستالفاظ استعال کرتے منافقو الدور ہود ہول نے ل کریہ بھی منصوبی گانشا کداول بظاہر مسلمان ہوجاواور پھریہ استعال کرتے منافقو الدور ہود ہول نے ل کریہ بھی منصوبی گانشا کداول بظاہر مسلمان ہو جائے ۔ غرض کہ بہت ہے مسلمان بھی ہمارے ساتھ مرتد ہو جائیں اور ان کی جمعیت منتشر ہو جائے ۔ غرض کہ بہت ہے مسلمان بھی ہمارے ساتھ مرتد ہو جائیں اور ان کی جمعیت منتشر ہو جائے ۔ غرض کہ ہوا ۔ آخضرت کے اور مسلمانوں کے لیے مدینہ میں اب نہایت سخت اور نئ نئ مشکلات کا سامنا ہوا ۔ آخضرت کے اور مسلمانوں کے جلے مدینہ میں اب نہایت سخت اور نئ نئ مشکلات کا سامنا ہوا ۔ آخضرت کے اور انسان کو سے مسلمانوں کے اور ہول اور مجمعول مین خود جا جا کران کو شیختیں کیس اور کہا کہ تم خوب واقف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچارسول ہوں اور تم خود اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رسول کے آئے کا انظار کررہے تھے تمہارافرض تھا کہ سب ہے پہلے میری تھد ہی کررہے ہو۔اللہ کے فضب ہو گردو ایسان بر میں ہوئی چیش گوئوں کو تلاش کرتے ۔ تم انکار اور مخالفت میں ترتی کررہے ہو۔اللہ کے فضب ہو گردو ایسان بدر میں نہوکہ تم پر بھی ای طرح عذاب الی نازل ہوجس طرح الوجہل وعتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں نہوکہ تم پر بھی ای طرح عذاب الی نازل ہوجس طرح الوجہل وعتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں نہو کہ تم برد بھی ای طرح عذاب الی نازل ہوجس طرح الوجہل وعتبہ وغیرہ کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں نہوا بدی کرد ہے ہو دور کا انجام ہوا کہ میدان بدر میں سے جواب دیے اور کہ کرد ہے ہو مقابلہ کروگو تو قدر سے جواب دیے اور کہ کرد ہے ہو مقابلہ کروگو تو قدر سے جواب دیے اور کہ کرد ہو کہ کرد ہو کہ کا تو کا تو کا دور کو کرد ہو کہ کرد ہو کو کرد ہو کہ کرد ہو کہ کرد ہو کرد گوئوں کو کرد ہو کرد ہو کرد گوئوں کو کو کرد ہو کرد ہو کرد گوئوں کرد ہو کرد گوئوں کرد ہو کرد گوئوں کو کرد ہو کرد گوئوں کرد گوئوں کرد ہو کرد گوئوں کرد گوئوں کو کرد گوئوں کرد ہو کرد گوئوں کرد گوئو

یہودی فلیلہ بن فلینقاع : غرض اس فیم کی ناطائم با تیں وہ علانہ بنے گئے۔ آن تخضرت الله تخصر و کون کے ساتھ سنااوران نالائقوں کوجو کو یا معاہدہ کو خود و ڑ کے سے ،کوئی سزاد بی مناسب نہ بھی۔ آ پیلٹ کی خواہش بھی تھی کہ وعظ و پند کے ذر ایدان کوراہ راست پر لا یا جائے اوران گتا خیوں پر کر بمانہ عفود درگز رے کام لیا جائے۔ گر یہود یوں کی شامت نے خودان کے لیے سامان ہلا کت فراہم کردیے تھے۔ ایک روز بی قیبقاع کی بستی میں کوئی میلہ یا بازار لگا۔ اس بازار میں انصار کی ایک عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ جی کروہ سار کی دکان پرکوئی زیور خرید نے یا بازار میں انصار کی ایک عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ جی کروہ سار کی دکان پرکوئی زیور خرید نے یا نوار میں انصار کی ہودی ہوگئی۔ اس سار یہودی نے اس عورت کو چھڑا۔ ایک انصار کی جو بازار میں گئے ہوئے تھے، انصار کی عورت کو مطلوم دیکھ کراس کی جمایت کی۔ ادھرادھ ہے یہودی مارا گیا۔ اس خبر کوئی کر دوسر کا اس فیاد میں دہ انصار کی شہید ہوگئے۔ ان کے ہاتھ ہے بھی ایک یہودی مارا گیا۔ اس خبر مدینہ میں مسلمان جو وہاں انفاق موجود تھے، پنچے۔ یہودیوں نے فورا مسلح جو کر جملہ کیا۔ یہ خبر مدینہ میں مسلمان جو وہاں انفاق موجود تھے، پنچے۔ یہودیوں نے فورا مسلح جو کر جملہ کیا۔ یہ خبر مدینہ میں مقابلہ ہوااور نوبت یہاں تک پنچی کہ نی قیقاع جن میں سات سوآ دی جنگو تھان میں تین سوزرہ پوش مقابلہ ہوااور نوبت یہاں تک پنچی کہ نی قیقاع حضرت عبداللہ بن سلام کی بردری تھے۔ میں بھی تھے۔ اپنچ قلعہ میں محصور ہو گئے۔ نبی قیقاع حضرت عبداللہ بن سلام کی بردری تھے۔

وعافیت معلوم ہوجائے گی۔ہم کوقریش مکہ طرح نہ مجھنا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) می المان کرلیا۔ پندرہ سولہ روز کے محاصرہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمان قلعہ پر قابض و مسلمانوں نے قلعہ کا حاصرہ کرلیا۔ پندرہ سولہ روز کے محاصرہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمان قلعہ پر قابض و متصرف ہوگئے اور تمام بن قدیقاع کو گرفتار کرلیا۔ ملک عرب کا عام دستورتھا کہ اسیران جنگ بلا در اپنی قتل کرد ئے جاتے تھے۔ اہل مکہ کوسب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہوا تھا کہ اسیران بدر میں سے صرف دو شخص جو حد سے زیادہ شرارت میں بڑھے ہوئے تھے قتل کئے گئے ، باتی سب کو چھوڑ دیا گیا۔ اب جو بن قدیقاع کے سات سوآ دمی گرفتار ہوئے تو سب کو یقین تھا کہ بیضر ورقتل کئے جائیں گے، مگر عبداللہ بن ابی سلول جو منافقوں کا سردار اور بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا آ نخضرت قائیہ کی خدمت میں سفارتی ہوا کہ ان یہود یوں کوتل نہ کیا جائے۔ آنخضرت عالیہ کی قدر متامل تھے، مگر عبداللہ بن ابی نے بار بار اور باصرار سفارش کر کے سب کی جان بخشی کر الی اور حضرت عبادہ بن صامت بھان سب کو خیبر تک نکال باصرار سفارش کر کے سب کی جان بخشی کر الی اور حضرت عبادہ بن صامت بھان سب کو خیبر تک نکال آئے۔ عبداللہ بن ابی در پر دہ ان یہود یوں کا ہمدرد تھا اور ای لیے اس نے سب کی جان بخشی کر انے میں گویا پناختی دوئی ادا کیا ہے۔

کعب بن اشرف کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔ اس نے اب علانیہ سلمان عورتوں کے نام عشقیہ اشعار میں استعال کرنے شروع کے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوتا تھا۔ پھر اس نے آخضرت اللہ کے قبل کی تدبیر یں اور سازشیں شروع کیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخضرت الله رات کے وقت باہر نکلنے میں احتیاط ہے کام لیج تھے۔ جب کعب بن اشرف کی شرارتیں حد ہے براہ گئیں تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رہی نے آخضرت الله ہے۔ اس شریر کے آل کی اجازت لینے کے بعد کئی اور دوستوں کو ہمراہ لیا اور اس کے گھر جا کر اس کو آل کیا۔ کعب بن اشرف کے بعد سلام بن الی الحقیق یہود کی نے اس فتم کی شرارت پر کمر باندھی او روہ اپنی شرارتوں میں کعب بن اشرف سے بھی بڑھ کر آخضرت الله کی جان کا دشمن بن گیا۔ کعب بن اشرف سے بھی بڑھ کر آخضرت الله کی جان کا دشمن بن گیا۔ کعب بن اشرف کو چونکہ بنواوس نے آل کیا تھا۔ اس لیے اب بنو خزرج کے آخمی نو جوانوں نے قبر کا راس کو آل کیا ۔ اس لیے اب بنو اور صاف نے کہ کرنگل آگے۔

### غزوه أحد (سندسه)

جنگ بدر کے بعدا یک طرف تو خوداہل مکہ کے دلوں مین آتش انقام موج زن تھی۔ دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو برا پیختہ کرنے میں کوتا ہی نہیں کی ۔ تیسری طرف ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے جس کے باب اور بھائی بدر میں قبل ہوئے تھے۔ ابوسفیان کوغیرتیں دلائیں۔ چنانچہ ابوسفیان جو تمام سرداران مکہ کے مقتول ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابوسفیان کی نگرانی میں جنگ کی تیار یوں میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جو جنگ بدر کے قریب ابوسفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا۔ ۵ ہزار مثقال سونا، ایک ہزار اونٹ منافع میں لایا تھا۔ اس قافلہ کا بیتمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ ملک عرب کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ ملک عرب کے دوسر نے بیلول میں شعراء روانہ ہو گئے گئے۔ انہوں نے لوگوں کوقریش کی امداد پر آمادہ کیا۔ چنا نچیمام ہو کتانہ اور اہل تہامہ قریش کے شریک ہوگئے۔ قریش کے تمام حلیف قبائل نے ان کی مدد کی۔ ملہ کے جبشی غلاموں کو بھی شریک جنگ اور داخل فوج کیا گیا۔ رجز خواں مرداور بہادری دلانے کے لیے عورتیں بھی ساتھ لے لی گئیں۔ غرض پوراسامان مکہ والوں نے تیار یوں میں صرف کیا اور ان تیار یوں میں مدینہ کے بہود یوں اور منافقوں نے خفیہ طور پر ہرقتم کی خبریں پہنچا کراور مشورے دے کرقر ایش کی سب سے زیادہ امداد کی۔

غرض تین ہزار جنگجواور نہروآ زما بہادروں کالشکر ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔
جنگ بدر کے مقتول سرداراان قریش کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ہمراہ چلیں کہ اپنے عزیز وں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہواد یکھیں۔ شعراء بھی ساتھ تھے وہ اپنے اشعار سنا سنا کرراستہ بھر بہادروں کے دلوں میں لڑائی کا جوش اور شوق پیدا کرتے ہوئے آئے۔ شرفاء قریش کی عورتوں میں ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ سیالا رشقی جس طرح مردوں میں ابوسفیان تمام شکر کا بیدسالا راعظم تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک جبشی غلام وشی نامی تھا۔ اس نے وحشی کو بھی ہمراہ لیا کیونکہ وحشی حربہ (چھوٹا نیزہ) چلانا خوب جانتا تھا، یعنی حرب کو پھینک کر مارتا تھا۔ جس کا نشانہ بہت ہی کم خطا جاتا تھا۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تو نے حضرت عزہ (رضی اللہ عنہ) کوئل کیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان نے کہا کہ اگر تو نے میرے باپ کے قاتل حزہ (رضی اللہ عنہ) کوئل کیا تو تجھے اپنا تمام زیورا تار کر دے دوں گی۔ بعض میرے باپ کے قاتل حزہ (رضی اللہ عنہ) کوئل کیا تو تجھے اپنا تمام زیورا تار کر دے دوں گی۔ بعض تاریخوں میں اس لشکر کھار کی تعداد پانچ ہزار بھی لکھی ہے۔ لیکن صحیح بیہ کہ ان کی تعداد تین ہزار جنگجو آذمیوں پر مشتمل تھی۔ عورتیں اور شاگر دبیشہ لوگ ان تین ہزار کے سواہوں گے۔

تاریخ اسلام (جلد اول)

کہ مدینہ کے اندررہ کر مدافعت کی جائے ممکن ہے کہ اس نے اس رائے کے پیش کرنے میں کوئی اپنی خاص مصلحت مدنظر رکھی ہو۔ مگر صحابہ کھیں اکثر کی بیرائے ہوئی کہ ہم کو مدینہ ہے باہرنگل کر مقابلہ کرنا چاہئے تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ بوڑھی عمر کے صحابہ میں سے اکثر کی رائے یہی تھی کہ عبد بین میٹھ کر مدافعت کریں مگر نو جوانوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ یہ ۱۱ اشوال جمعہ کا واقعہ ہے۔ اس مشورہ کے بعد آپ تھے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں مشورہ کے بعد آپ تھے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے زرہ پہن کر سلح ہوگر باہر نگلے۔ آپ تھے گئے ہے عرض کیا کہ آپ تھے گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں کہ ہیں کہ مدینہ کے اندررہ کر ہی مدافعت کی جائے تو ایسانی کے بچے ہم کوکوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن آپ تھے گئے گئی کہ مدینہ کے اندررہ کر ہی مدافعت کی جائے تو ایسانی کے بچے ہم کوکوئی عذر نہیں ہے۔ لیکن آپ تھے گئے گواں لیے پامال کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ کوئی وجی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جاس کے بیمان کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ کوئی وجی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کے متعلق نازل نہ ہوا تھا۔ ان لوگوں کی ولداری بھی مدنظر تھی جو جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے اور ابا نی بہادر یوں کے جو ہر دکھلانے کے لیے بے تاب تھے۔

چنانچیآ پینالی بعدنماز جمعه مدینه سے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں ایک صحابی ابن ام کلثوم ﷺ کو جھوڑ گئے کہ نماز پڑھایا کریں اور آپ آئے گی غیر موجود گی میں مدینہ کا انتظام درست رکھیں۔ ایک ہزار آ دمی آپ آئے گئے کے ہمراہ مدینہ ہے روانہ ہوئے۔

منافقین کی شرارت: ابھی کوئی دویا ڈیڑھ میل چلے ہوں گے کہان ایک ہزار آ دمیوں میں ہے عبداللہ بن ابی اپنے تین سوآ دمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس چلا آیا اور کہددیا کہ ہماری رائے پر چونکہ عمل درآ مذہبیں ہوااس لیے ہم مدینہ ہا ہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ان تین سویس سے چھوٹی عمر کے چونکہ عمل کردیا اور کچھ تھوڑا ہی دن باقی تھا کہ آپ تھا تھا ہے تھا تھا تھا ہے۔ تین میل چل کرا حدی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے ۔ وہاں دیکھا کہ کفار بھی پہنچ کر خیمہ زن ہوگئے ہیں۔ چونکہ شام ہوگئی تھی اس لیے طرفین سے کوئی آمادگی مقابلہ کی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ تھا تھا نے احدی پہاڑی کو پس پشت رکھ کرا پنائیم پر قائم کیا۔ رات خموثی سے گزار کرا گلے دن 10 اشوال بروز شغبہ ملا تھو کہ میدان کارزار گرم ہوا۔ لڑائی سے گھاٹی پر تعینات فرمادیا اوران تیرا ندازوں کا دستہ عبداللہ بن جیرانصاری کے کی سرکردگی میں پس پشت کی گھاٹی پر تعینات فرمادیا اوران تیرا ندازوں کا دستہ عبداللہ بن جیرانصاری کے کاس کردگی میں پس پشت کی مقم نہ دیا جائے اپنے مقام کو ہرگز نہ چھوڑ نا۔ بات بھی کہ اس گھاٹی میں ہوکراور گھوم کردیمن مسلمانوں کی عقب سے تھا آ ور ہو سے تھے تھے۔ آپ تھا تھے۔ نے میدان جنگ کے اس نازک مقام کوفور آتاڑ لیا تھا اس کو تھی کہ اس کا ناز ک مقام کوفور آتاڑ لیا تھا اس کی کے کہ ناز ادار متعین فرمادیے تھے۔

صفوف جنگ آ راستہ کر کے آپ علی نے میمنہ پر زبیر بن العوام ﷺ کواورمیسر ہ پرمنذ ربن عمروه المورفر مايا \_ حضرت حمزه هي كومقدمته أنجيش مقرر پايا \_ حضرت مصعب بن عمير هي كوعلم ديا گیا۔آ پیلینے نے اپنی تلوار حضرت ابود جانہ ﷺ کو دی۔ وہ اس تلوار کو لے کرنہایت مسرت کی حالت میں اکڑ کر میدان جنگ میں پھرتے تھے۔ آپ تاہی نے فرمایا: یہ حیال اللہ کو ناپسند ہے مگر کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندراس طرح چلنا جائز ہے۔ دوسری طرف قریش نے اپنی صفوف جنگ کو آ راستہ کیا۔انہوں نے سوسواروں کی سرداری خالد بن ولیدﷺ (پیابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے ) کودے کرمیمنہ پرتعینات کیااورسوسوارعکرمہ ﷺ بن ابوجہل (پیجمی ابھی سلمان نہ ہوئے تھے) کود ہے کرمیسرہ پرمقرر کیا۔ بنی عبدالدار میں قدیم الایام ہے قریش کی علم برداری چلی آتی تھی۔ابوسفیان نے بنی عبدالدار کو جوش دلانے کے لیے کہا کہتم اگر چہ قدیم سے قریش میں علم بر داری پر مامور ہولیکن جنگ میں تمہاری علم برداری کی جونحوست ظاہر ہوئی وہ مجبور کرتی ہے علم برداری کسی دوسرے کوسپر دکریں۔اگرتم وعدہ کرو کہ علم برداری کی نازک خدمات بخو بی انجام دو گے تو علم اپنے پاس رکھو ورنہ واپس کر دو۔ بنوعبدالدار نے علم نہیں دیا اورا نتہائی بہا دری دکھانے کا وعدہ کیا۔ان مذکورہ دوسوسواروں کے علاوہ کشکر قریش میں دوسوکوتل گھوڑ ہےاور تھے جو وقت ضرورت کے لیے محفوظ تھے۔مشر کین کے تیراندازوں کا سردارعبدالله بن رہیعہ تھا۔ادھر کم از کم تین ہزار باساز وسائان جرار شکرتھا جوقریش اور دوسری قبائل کے انتخابی بہادروں اور تجربہ کار جاں بازوں پرمشتمل تھاادھرصرف سات سویا سات سو ہے بھی کیچھ کم آ دمی آ تخضرت علیات کی فوج میں تھے جن میں بندرہ سال کی عمر تک کے لا کے بھی شامل تھے۔لشکرا سلام میں

آ غاز جنگ: لڑائی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابوعا مرراہب (جومدینہ کا باشندہ فہیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم میں بڑا ہزرگ سمجھا جاتا تھا۔ مدینہ میں مسلمانوں کے آئے سے آتش حسد میں جل بھن گیا تھا اور مکہ میں جا کررہے لگا تھا۔ وہ کفار کے ساتھ آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میں میدان جنگ میں قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنی طرز بالاوں گا۔ لشکر کفار سے نکل کرمیدان میں آیا اور بنواوس کو آواز دی مگر انصار بھی نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ ہوکررہ گیا۔ اس کے بعد طرفین سے ہواوس کو آواز دی مگر انصار بھی خضرت علی بھی مصرت ابود جانہ صحابہ کرام بھی وغیرہ وہ وہ جو اس مول ہوئی۔ حضرت ابود جانہ حظے گئار کو جو صلے بست ہو گئے ۔ حضرت ابود جانہ بھی کفار کو جو اس مول کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان ان کی زد پر قبل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان ان کی زد پر قبل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان ان کی زد پر

صرف دو گھوڑے تھے۔غرض تعداد میں مسلمان کفار کے مقابلہ میں چوتھائی ہے بھی کم تھے اور سامان

جنگ میں عشوشیر بھی نہ تھے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 169 \_\_\_\_ 169 \_\_\_\_ 169 و آل میدر آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آلی اوراس نے اپنے آپ کوئل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ ماری حضرت ابود جاند کھائے نے بیدو کھ کرکہ عورت ہوئورا اپنا ہاتھ روک لیا کہ آنخضرت آلیت کی کلوارعورت کے خون سے آلودہ نہ ہو۔اس طرح ہند بنت عتبہ کی جان بیکی۔

حضرت حمز و فظی کی شہاوت: حضرت حمز ہے نے حملہ کرے مشرکین کے علمبر دارطلحہ کوئل کیا اور پھر دودستی تلوار چلاتے اورمشر کین کی صفوف کو درہم برہم کرتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے تھے۔حبشی غلام وحثی نے آپ کے کو بڑھتے ہوئے ویکھااورایک پھر کی آٹر میں جھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تواس نے موقع پاکرا بناحر بہ پھینک مارااوروہ نیز ہ ایک پہلو سے دوسری پہلو کے پارنکل گیا۔ عفرت حمز ہے شہید ہو گئے اور وحثی نے جاکر ہند بنت عتبہ کوحضرت حمز ہے کے شہید کر دینے کی خبر۔ مائی۔ حضرت حظلہ ﷺ نے حملہ کرکے کفار کو اپنے سامنے سے ہٹادیا اور ابوسفیان تک پہنچ گئے۔ مضرت حظلہ ﷺ دوڑ کرابوسفیان پروار ہی کرنا جا ہتے تھے کہ شدادین اسودیثی نے پیچھے ہے آ کران پر دار کیا اوروہ شہید ہو گئے ۔حضرت نضر بن انس اور سعد بن الربیع ﷺ نے بھی بڑی بڑی چپقاش مردانہ کھائی۔ قریش کے ہارہ علمبردار کئے بعدد گیرے مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے جن میں آٹھ کوصرف حضرت علی ﷺ نے آت کیا۔ان کے علمبر داروں میں سے جب ایک قبل ہوتا اورعلم گرتا تو دوسرا آ کرا ٹھالیتا تھا۔ای طرح جب آخری علمبر دارصواب قتل ہوا تو پھرکسی کوعلم کےا ٹھانے کا حوصلہ نہ ہوا اوروہ حجنڈ ااس طرح زمین پر پڑا رہا۔مسلمانوں کےصف شکن حملوں اور جوان مردانہ شمشیرزنی کے مقابلے میں کفار کے تین ہزار بہا دروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ دو پہر کے قریب کفاریسپا ہونے شروع ہوئے۔اول تو وہ الٹے پاؤں لڑتے ہوئے پیچھے مٹتے رہے۔ پھر کیشت پھیر کرفرار ہونے لگے۔ یہاں تک کہوہ اپنی حدہے بھی نکل گئے اورمسلمانوں نے قریش کی عورتوں کو جُو پیچھے دف بجا بجا کراشعارگار ہی اورا پنے مردوں کولڑنے کی ترغیب دلا رہی تھیں ۔ دیکھا کہوہ اپناتمام ساز وسامان جھوڑ حپھوڑ کر بھاگ رہی اوربھگوڑ وں کے ساتھ شامل ہور ہی ہیں۔ ہند بن عتبہ بھی جوعورتوں کی جرنیل تھی ، بدحوای کےساتھ بھا گی اورا پناتمام سامان میدان میں چھوڑگئی۔

پانسہ بابٹ گیا: غرض مشرکوں کی شکست اور مسلمانوں کی فتح میں اب کوئی شک وشبہ باقی نہ رہا تھا۔ کفار جب مسلمانوں کے مقابلے سے بھا گے ہیں تو دو پہر کا وقت تھا۔ کفار کو بھا گئے ہوئے اوران کے جھنڈ ہے کو دریتک زمین پر پڑے ہوئے د کیچ کر تیراندازوں کو جو گھاٹی کی حفاظت کے لیے تعینات کئے گئے تھے ،اس بات کا شوق اور جوش پیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہوجا کیں۔ان کے سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رہے نے ان کو ہر چندروکا کہ جب تک آئخضرت اللہ کا حکم نہ ہو ہم کو

مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کرعکرمہ بن ابوجہل نے بھی دوسرے طرف ہے اپنے سواروں کا دھاوا بول دیا۔ساتھ ہی ابوسفیان جومیدان چھوڑ کرفرار ہو چکے تھے،اپنے آ دمیوں کوسمیٹ کر او رسب بھا گتے ہوؤں کو روک کر لوٹے اور لشکر کفار نئے جوش اور نئی ہمت کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں پر بیتمام حملے بیکے بعد دیگر ہے اور اچا نک طور پر ہوئے جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ لڑائی کارنگ بدل گیا۔مسلمان ہرطرف سے کفار کے زغہ میں آ گئے اوران کی جمعیت میں انتشار اورسراسیمگی پیدا ہوگئی۔ میدان جنگ میں بیصورت ہوگئی کہ جا بجاتھوڑ ہے تھوڑ ہے سلمان بہت بہت کا فروں کےغول میں گھر گئے۔ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی اور ہر طرف سے ان پر تلواریں بر سے لگیں۔ آنخضرت علیہ بھی صرف بارہ صحابیوں کے ساتھ ایک کفار کے نرنجے میں آ گئے۔حضرت مصعب بن عمیر ﷺ علم لیے ہوئے آپ ایک کے قریب ہی استادہ تھے۔ کفار کے ایک مشہور شہسوار ابن قمیہ کیشی نے حملہ کیاا ور حفرت مصعب بن عمير رفي كوشهيدكر ديا حضرت مصعب بن الله چونكه آنخضرت الله كهم شبيه من اس کیے اس نے سمجھا کہ محمقالیہ شہید ہو گئے۔ابن قمیہ نے ایک بلندمقام پر چڑھ کر بلند آوازے کہا: (قد قتلت محمد أ)اس آواز ئے مشرکوں کے دل بڑھ گئے اوروہ خوشی ہے اچھلنے لگے مسلمان اس آ وازکوئ کراپی اپن جگہ جیران وسششدر گئے ۔ کعب بن ما لک ؓ نے آ پے پیلی کے کودیکھا تو بلند آ واز ہے کہا كەمىلمانو! خوش ہو جاؤ\_رسول التعليق زندہ وسلامت موجود ہیں ، پھر آنخضرت عليقة نے بلند آ واز ے فرمایا: (الی عباد الله انارسول الله) (الله کے بندو! میری طرف آؤمیں الله کارسول ہوں۔ بيآ وازس كرمسلمان ہرطرف ہے آ ہے ایک کی طرف آنے شروع ہوئے کفار ہے لڑتے ، ان کے حملوں کو رو کتے اوران کو مارتے ہوئے آنخضرت علیہ کے قریب پہنچے۔ادھرآنخضرت علیہ کی اس آ واز نے کفارکوبھی بتادیا کہ آ پیلیسے کس جگہ تشریف فر ماہیں۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ بھی سب ای طرف متوجہ ہو گئے اوروہ مقام جہاں آنخضرت فیصلے تشریف رکھتے تھے'لڑائی کامرکز بن گیا۔ www.ahlehaq.org

کے لوگ مسلمانوں کی فوج کی ایسی حالت اور ایسے مقامات پر سے کہ وہ آنخضرت کیا گئے۔ تک رہی نے کے اور ادھرادھر منتشر ہوگئے۔ اس پریشانی اور کارزار کے عالم میں عبداللہ بن شہاب زہری نے آنخضرت کیا گئے۔ کر آپ کیا گئے۔ کر آپ کیا گئے۔ کر آپ کیا گئے۔ کر آپ کیا گئے۔ پر وار کیا۔ جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ابن قمیہ نے آپ کیا گئے کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایساز بردست ہاتھ مارا کہ خود کے دو حلقے آپ کیا گئے۔ کے چہرہ مبارک میں آنکھ سے نیچ کی ہٹری میں گئے۔ ان کو حضرت ابوعبیدہ بن الجراح نے دانت سے پکڑ کر کھینچا تو میں آنکھ سے نیچ کی ہٹری میں گئے۔ ان کو حضرت آلیا گئے۔ کو دانت ٹوٹ گئے۔ کفار کی پوری طافت اب آنخضرت آلیا ہے کی ذات مبارک پر جملے میں صرف ہونے گئی۔

ستمع رسما لت کے بیروانے: اوھر جال نثاروں نے آپ اللہ کے الد ما بنایا۔ حفرت البود جانہ شخص نے آپ اللہ کی بنت کو پر بنالیا۔ پشت کو پر بنالیا۔ پشت کو پر بنانے میں بید ما تھا کہ جو تیرآئے وہ ان کے جم پر لگے۔ اگر منہ کفار کی طرف اور پشت آنحضرت اللہ کے وہ ان کے جم پر لگے۔ اگر منہ کفار کی طرف اور پشت آنکضرت اللہ کے ہم کو بچا میں اور مبادا تیر آنکضرت اللہ کہ تیر کو آتے ہوئے وہ کی کر فطری طور پر جھجک بیدا ہواور اپنے جم کو بچا میں اور مبادا تیر آنکضرت اللہ کو بیا کی بیٹ تیروں سے چھائی ہوگئی اور وہ ای طرح کھڑے کر سے ۔ حضرت معد بن وقاص اور حضرت ابوطلی حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف شکرت اللہ کہ کی حفاظت کے لیے دیوار آئی کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوگئے اور تیرو تکوار چلا چلا کر شمنوں کورو کتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کا ہم توں کو کو تی خضرت اللہ کی کھڑے ہم ایہوں کی مخترت نیادہ بی تو کہ ہم ایہوں کی ہم ایہوں کی مخترت نیادہ بی تو کہ ہم ایہوں کی حفاظت کرتے ہوئے ۔ ام مکارہ کی جائے کی حفاظت کرتے ہوئے ۔ ام مکارہ کی جمازت کی از بی حیات کے بیان تک کہ ان کے تو خضرت اللہ کی خضرت اللہ کی خضرت کی خضرت کی خوال کی تو کہ کو ان کو بھر کے بعد دیا کے تبدیل ہوا تو وہ کی حفاظت سے بہتے گئی کو ان کئے ۔ جب لڑائی کا رنگ دو پہر کے بعد دیکا کہ تبدیل ہوا تو وہ آنکوار میں تید پر پر پر در پر کے بعد دیکا کہ تبدیل ہوا تو وہ آنکوار سے گئی وار کئے۔ مگر چونکہ دو ہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے اس مکارہ کے کہ کو تونکہ دو ہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے ام مکارہ کے کہ کو تونکہ دو ہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے ام مکارہ کے کہ کو تونکہ دو ہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے اس مکارہ کے کو ان کے گو اور کئے۔ مگر چونکہ دو ہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے اس مکارہ کے کو تونکہ دو ہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے اس مکارہ کے کہ کی وار کئے۔ مگر چونکہ دو ہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے اس مکارہ کے دو ہر کے تو ان کی ان کو تو کہ کہ ان کی ان کی ہوگیا۔

حضور الله كى استنقامت: جبدة تخضرت الله كردخوب زور شورت بنگامه كارزارگرم تھا۔
ایک شقی نے دور ہے ایک پھر پھینک ماراجس ہے آپ الله كامونٹ زخمی ہوااور نیچ كا ایک دانت شہید ہوگیا۔ای حالت میں آپ الله كا پائے مبارک ایک گڑھے میں جا پڑااو آپ الله كرگئے۔حضرت علی موگیا۔ای حالت میں آپ الله كا پائے مبارک ایک گڑھے میں جا پڑااو آپ الله كرگئے۔حضرت علی في آپ الله كا ہاتھ بكڑا اور حضرت ابو بمرصدی فی اور حضرت طلحہ میں نے آپ الله كو اٹھا كر باہر

اب مسلمانوں کی جمعیت جلد جلد ہر صنے لگی۔ مسلمان جو منتشر ہوگئے تھے بہاڑ کی اس بلندی

پرآ آ کرآ مخضرت علی کے گردجمع ہونے لگے۔ کفارکواب یہ جرائت نہ ہوئی کہ مسلمانوں پرجملہ آ درہوں
مگرایک کا فرانی بن خلف جوآ مخضرت علیہ کے تل کا پہلے ہے ارادہ کر کے آیا تھا،اپ گھوڑے پر سوار
آ مخضرت علیہ پرجملہ آ درہوا۔ اس کوآتے دکھی کرآپ کی تھے نے فرمایا: اس کوآنے دو۔ وہ قریب پہنچ کر
آ پیلیٹ پرجملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ تھی ہے نے ایک صحالی حارث بن صمہ کے ہاتھ سے نیز ہ لے کر
اس پر دار کیا۔ نیزہ کی انی اس کی ہنسلی یعنی گرن کی نیچ کی ہڑی میں گئی۔ بیزخم بہت معمولی سامعلوم ہوتا
میں مجمد (علیہ کے کہ اس کہ بسلی یعنی گرن کی ہے کہ بہت معمولی سامعلوم ہوتا
میں مجمد (علیہ کے کہ اس کہ جوائی کے ساتھ جب بھاگ کر گیا تو
میں مرکین نے اس کا نداق اڑایا۔ چنا نچا اس زخم کی دجہ سے دالیہی میں مکہ پہنچنے سے پہلے راستہ ہی میں مرگیا اور بہی ایک شرکین نے اس کا نداق اڑایا۔ چنا نچا اس زخم کی دجہ سے دالیہی میں مکہ پہنچنے سے پہلے راستہ ہی میں مرگیا اور بہی ایک شرکین نے اس کا نداق اڑایا۔ چنا نچا اس زخم کی دجہ سے دالیہی میں مکہ پہنچنے سے پہلے راستہ ہی میں مرگیا اور بہی ایک گھوٹے کے ہاتھ سے قبل ہوا۔

ابوسفیان ہے بلند آ واز نے کہا: (افسی المقوم محمد) (کیاتم لوگوں میں محمد ہیں؟)

آ ہے ہیں۔

آ ہیں۔

آب ہیں۔

آب

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید اور است میسی در است میسید اور استه میسی حضرت مصعب بن عمیر در است میسی حضرت مصعب بن عمیر در این کی بیوی حمنه بنت بخش در این که ان کوان کے مامول حضرت حمزه در این کی شهادت کی خبر سنائی گئی۔ انہول نے انالقد پڑھا، پھر ان کے شوہر مصعب بن عمیر در ان کی شہادت کی خبر دی گئی۔ یہ خبر سن کروہ ہے تا ب ہوگئیں اور رو پڑیں۔ آپ این کی شردی گئی۔ یہ کیفیت و کی کر فرمایا کہ خورت کی شوہر کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔

انصار کے قبیلہ کی ایک خاتون کے باپ 'بھائی اور شوہر مینوں شہید ہو گئے تھے۔ وہ آ مخضرت آلیک کی شہادت کی افواہ من کر مدینہ ہے چلیں۔ راستہ میں کی نے کہا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے فر مایا: یہ بتاؤ آ مخضرت آلیک تو بخیریت ہیں؟ پھران ہے کہا گیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ انہوں نے فر مایا: یہ بتاؤ 'آ مخضرت آلیک تو بخریت ہیں؟ پھران ہے کہا گیا کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہوگیا۔ انہوں نے یہ من کر بھی بھی گہا: مجھ کو آ مخضرت آلیک کی خیریت ساؤ۔ پھران ہے کہا گیا کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہوگیا۔ انہوں نے یہ من کر بھی بھی فر مایا کہ مجھ کو آ مخضرت آلیک کا حال ساؤ۔ است شوہر بھی شہید ہوگیا۔ انہوں نے یہ من کر بھی بھی فر مایا کہ مجھ کو آ مخضرت آلیک تو وہ تشریف لا رہے ہیں میں آمنے خضرت آلیک کو جہوں میارک ویکھ کر اس خاتون کی بی فر مایا: جب آپ آلیک سلامت ہیں تو پھر تمام مصائب ہے ہیں۔

اس لڑائی میں جومدینہ سے صرف تین میل کے فاصلے پر ہوئی تھی ،عہد نامے کے موافق یہود مدینہ کومسلمانوں کے ساتھ مل کرلڑ نااور کفار مکہ کا مقابلہ کرنا چاہئے تھا۔

عبداللہ بن ابی کے واپس آنے اور جمعیت کے کم ہو جانے کے بعد بعض صحابہ کے اور جمعیت کے کم ہو جانے کے بعد بعض صحابہ کے آخضرت کیاتھ ہے یہ وہ یوں سے مد دطلب کرنی چاہئے نے یہود یوں سے مد د مانگنی مناسب نہیں بچھی۔ چنا نچہ یہودی مز سے اپنے گھر وں میں بیٹے اور اس لا ائی کے نتیج کا انظار د کیھے رہے۔ یہود یوں میں سے ایک شخص مخریق نامی نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر محملی کی مدو فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج شنبہ کا دن ہے جم نہیں لا سکتے ۔ مخریق نے کہا یہ نبی اور کفار کا مقابلہ ہے شنبہ مالع نہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ اس نے تعوارا ٹھائی اور سیدھا میدان جنگ میں پہنچا۔ جاتے ہوئے یہ اعلان کر گیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو محملی کے تعوارض نہ کرنا۔ لا ائی میں شریک ہوا اور مقتول ہوا۔ آخضرت کیا کہ اگر میں مارا جاؤں تو محملی کے تعوارض نہ کرنا۔ لا ائی میں شریک ہوا اور مقتول ہوا۔ آخضرت کیا کہ مہترین یہود تھا۔ ایک شخص حارث میں بن زید کے در مسلمانوں کے ہمراہ میدان جنگ تک گیا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مجذر بن زیاداور قبس بن زید کے دوملمانوں کو شہید کرکے مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ چندروز کے بعد مدینہ میں سب سے بڑا فائدہ اور گر فقار ہو کر حضرت عثان بن عفان کے ہاتھ نے قبل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ اور گر فقار ہو کر حضرت عثان بن عفان کے ہاتھ نے قبل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ اور گر فقار ہو کر حضرت عثان بن عفان کے ہاتھ نے قبل ہوا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ

مسلمانوں کو بیہ ہوا کہ وہ منافقوں کوخوب پہچان سکے اور دوست دشمن میں تمیز کرنے کے موقعے ان کومل گئے۔ مدینہ پہنچ کرا گلے دن یعنی شوال سنہ سے جروز شنبہ آنخضرت اللہ نے تھی دیا کہ جولوگ کل لڑائی میں شریک تھے'صرف وہی کفارے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں کسی نے شخص کو یعنی ایسے شخص کو ہمراہ چلنے کی اجازت نہ تھی جو جنگ احد میں شریک نہ تھا۔صرف ایک شخص جابر بن عبداللہ ﷺ کو آ پی ایک ا نے ہمراہ چلنے کے اجازت دے دی تھی۔ چنانچہ تمام صحابہ ﷺ جوشریک جنگ احدیقے حتیٰ کہ زخمی بھی آ پیلی کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ آپیلی کے مدینہ سے روانہ ہو کر آٹھ میل چل کر مقام حمراءالاسد میں مقام کیا اور تنین دن تک آ ہے تاہیے حمراءالاسد میں مقیم رہے۔ا تفا قامعبد بن الی ،معبد خزاعی جومکہ کو جار ہاتھا ،اس طرف ہے گزرا۔مقام روحامیں پہنچ کرمشر کین نے سوچا کہاس لڑائی میں ہم کومسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی فتح نہیں ہوئی \_زیادہ سے زیادہ بیہ کہ برابر کا مقابلہ رہا \_ کیونکہ اگر ہم بیہ کہیں گے کہ فتح مندوا ہیں آ رہے ہیں تو لوگ پوچھیں گے کہتمہارے ساتھ مسلمان قیدی کہاں ہیں؟ پھر یوچمیں گے کہ مال غنیمت کہاں ہے؟ پس جبکہ کوئی قیدی ہمارے پاس نہیں' مال غنیمت بھی نہیں اور ولید بن عاصي ابواميه بن ابي حذيفه مشام بن ابي حذيف ابي بن خلف عبدالله بن حميد اسدى طلحه ابوسعيد بن ابوطلحهٔ مسافع وجلاس پسران طلحهٔ ارطا ة بن شرجیل وغیره ستر ه ایسے مخص جومشهورسر داران قریش میں تھے اوریا نچ چھ دوسرے بہا درقتل کرا آئے' تو ہم کوکون فتح مند خیال کرے گا۔ جبکہ ہمارے ہاتھ سے صرف حمزه ومصعب وغیره ﷺ تین جار قابل تذکره آ دمی مقتول ہوسکے۔ یہ سوچ کرسب کی رائے بدلی۔ازسرنو پھر مارنے مرنے پراظہارمستعدی کیا گیا اور ابوسفیان اس تمام کشکر کو لے مقام روحا ہے واپسی پر آ مادہ ہوا کہ مدینہ پرحملہ آور ہو۔ای حالت میں معبد بن ابی معبد مقام روحامیں پہنچا۔اس نے ابوسفیان کوخبر سنائی کے محمد (علیقی کی مدینہ ہے نکل کرتہہارے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں۔ مجھ کوان کالشکر حمراءالاسد میں ملاتھااور وہ غالبًا بہت جلدتم تک پہنچ جانے والے ہیں۔ پیخبر سنتے ہی اشکر کفار بدحواس ہوکر وہاں سے سیدھا مکہ کی جانب روانہ ہوا اور مکہ پہنچ کر اس کے دم میں دم آیا۔ آنخضرت علیہ کو جب پیٹھیتی ہوگیا کہ کفار بدحوای ہے مکہ کی طرف بھا گے چلے جارہے ہیں تو آپ تابیقی واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بیسفرآ پیلیسے کا غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے۔اس کے ذریعہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب قائم ہوا اور مدیندان کے حملے سے محفوظ رہا۔ جنگ اُ حدمیں تیراندازوں کی غلطی اور حکم کی تعمیل میں کوتا ہی کرنے کے سبب مسلمانوں کوصدمہ پہنچا اور پریشانی کا سامنا ہوا۔اس جنگ کی نسبت عام طور پرمشہور ہے کہ سلمانوں کو شکست ہوئی لیکن وہ بہت بڑی غلطی ہے۔مسلمانوں نے کفارکو ا بے سامنے سے بھگادیاتھا او رکفارشکست یا چکے تھے۔ بعد میں وہ پھر حملہ آور ہو سکے لیکن آ نخضرت الله اورمسلمانوں کے نشکر نے مهدا اختیار کھوٹر اے کفار ہی نے جنگ کوآ ئندہ سال پرملتوی

تاریخ اسلام (جلد اول) میں انتواء کومنظور کرلیا۔ میدان سے اول کفار مکہ کی طرف روانہ ہوئے بعد میں کیا اور سلمانون نے اس التواء کومنظور کرلیا۔ میدان سے اول کفار مکہ کی طرف روانہ ہوئے بعد میں مسلمان وہاں سے مدینہ کی طرف چلے۔ حمراء الاسد میں مسلمانوں کے آنے کی خبر من کر کفار بی سراسیمہ ہو کر بھا گے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ مسلمان کفار مقتولین کی نسبت زیادہ شہید ہوئے اور بیر میدان جنگ کے معمولی واقعات ہیں۔ اس لڑائی کے بعد ماہ ذی الحجہ تک اس سال میں کوئی قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔ اس سال نصف رمضان المبارک کے قریب حضرت من میں بین میں ہوئے اور ان کی جرائیں امر میں مسلمانوں کوچیشم زخم پہنچنے سے مدینہ کے منافق اور یہودی بہت خوش ہوئے اور ان کی جرائیں بڑھ گئیں گرا تخضرت علیہ ورگز رہی ہے کام لیتے رہے۔

## هجرت كاجوتفإسال

بدعہدی اورشرارت: کیم محرم سنہ ہم کوآ تحضرت اللہ کے یاس خبر پینجی کہ مقام قطن میں قبیلہ بنی اسد کے بہت ہے مفید جمع ہو گئے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کا قصدر کھتے ہیں طلحہ بن خویلداور سلمہ بن خویلدان کے سردار ہیں۔اس خرکوس کرآ ہے ایسلم نے ابوسلم مخز ومی کوڈیڑھ سومسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا کہ ان شریروں کو گوشا کی کریں۔ جب سلمہ ﷺ قطن پنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر پہلے ہی فرار ہو گیا۔ دشمن کے بچھ وکثی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ان کو لے کر ابوسلمہ ﷺ مینہ واپس آئے۔وادی عرفات کے قریب عرف ایک مقام ہے وہاں سفیان بن خالد ہذلی ا یک سخت کا فررہتا تھا۔اس نے کفارکوجمع کرنے اور مدینہ پرحملہ آ ورہونے کی تیاریاں شروع کیس ۔اس ک ان تیار یوں کی خبریں آنخضرت الیانیہ کے پاس بہتواتر پہنچنی شروع ہوئی۔ آپیائیہ نے 10 محرم سنه یه هر کوسفیان بن خالد مذلی کی جانب عبدالله بن انیس کی کوروانه کیا۔عبدالله بن انیس دن کو جھیتے ، رات کو چلتے ہوئے مقام عرفہ پہنچے۔وہاں پہنچ کر کسی تر کیب ہے اس کا سر کاٹ لیا اور وہ سر لے کرصاف نے کرنگل آئے۔ اٹھارہ دن کے بعد ۱۲۳ محرم سندے کو مدینہ پنچے اور وہ سرآ پیلی کے پاؤل میں ڈال دیا۔ ماہ صفر سند ہم ھ میں قریش مکہ نے عضل وقارہ (برادر بنواسد ) کے ساتھ آ دمیوں کو براہ فریب آنخضرت الله کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے مدینہ بھنج کرآ یعلی سے عرض کیا کہ ہماری ساری قوم نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپٹائیٹے ہمارے ساتھ سکھلانے والے معلمین بھیج دیجئے کہ وہ ہم کواسلام سکھا ئیں۔آپیلیٹ نے اصحاب کرام ﷺ میں سے دس اور بقول ابن خلدون جهد آ دمیول کو ہمراہ کر دیا۔ مرثد بن ابی مرثد غنوی یا عاصم بن ثابت بن ابی الاقلح کو اس بزرگ جماعت کا سردارمقرر فر مایا۔ جب بیلوگ سفر کرتے ہوئے قبیلہ مذیل کے ایک تالا ب موسومہ

ان دونوں گرفتار ہونے والے بزرگوں کے نام خبیب بن عدی اورزید بن الدشنہ ﷺ تھے۔ ان دونوں کو وہ مکہ میں لے گئے ۔قریش نے گرفتار کرنے والوں کو کافی صلہ دے کر دونوں کو حارث بن عامر کے گھر میں چندروز بھوکا ہیا سا قیدر کھا۔ ایک روز حارث کا حچھوٹا سا بچہ حچمری لیئے ہوئے کھیلتا ہوا حضرت خبیب ﷺ کے پال پہنچے گیا۔انہوں نے بچہ کواپنے زانو پر بٹھالیااور چھری لے کرا لگ رکھوی۔ بیجے کی مال نے جب دیکھا کر بچے قیدی کے پاس پہنچ گیا ہے اور تیز حچری بھی وہیں موجود ہے تو وہ بے اختیار چیخ مارکررونے لگی۔حضرت خبیب فی نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچے کو ہرگز قتل نہ کروں گا۔تم مطمئن رہو۔ چندروز کے بعد حضرت زید ﷺ کو صفوان بن امیا نے لیااورا ہے باپ کے (جو بدر میں مقتول ہوا تھا) خون کاعوض لینے کے لیےا پنے غلام نسطاس کے سپر دکیا کہ وہ حدود حرم ہے باہر لے جاکر فل کرے۔وہ حضرت زید ﷺ کو ہاہر لے گیا۔قریش اور اہل مکہاس فل کا تما شاد کیھنے کے لیے گروہ در گروہ آ آ کر جمع ہو گئے۔ تماشا سول میں ہے ابوسفیان نے آ گے بڑھ کر کہا کہ زیڈا ہم بھو کے پیا ہے تحتل ہوتے ہو، کیاتم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس وقت تم اپنے اہل وعیال میں آ رام ہے ہوتے اور ہم بجائے تمہارے محد (عَلَيْكُ ) كى (نعوذ باللہ) كردن مارتے \_زيد اللہ نہايت سختى و بهادرى سے جواب دیا کہ واللہ ہم ہرگز پسند نہ کریں گے کہ ہم اپنے اہل وعیال میں ہوں اور آنخضرت علی کے ایک کانٹا بھی چھے۔ ابوسفیان نے کہا: واللہ میں نے آج تک کوئی کسی کا دوست ایبانہیں دیکھا جیسے محمد (علیقیہ ) کے دوست ہیں۔اس کے بعد حضرت کوشہید کردیا گیا۔حضرت خبیب کو جمیر بن انی اماب نے لے لیاتھا۔

حضرت زید می اجازت جا ہی اور بیا جازت مل گئی۔ انہوں نے وضولیا اور دورکعت نماز پڑھی ۔ بعد نماز پڑھی ۔ بعد نماز پڑھے کی اجازت جا ہی اور بیا اجازت مل گئی۔ انہوں نے وضولیا اور دورکعت نماز پڑھی ۔ بعد نماز انہوں نے مشرکین سے کہا میں نماز کو بہت طویل کرنا چا ہتا تھا مرحض اس خیال سے کہتم بینہ کہو کہ قبل سے ور تا ہے اور ڈر کرنماز کے بہانے در لگا تا ہے۔ میں نے نماز جلدی جلدی پڑھ کی ہے۔ مشرکوں نے مضرت ضبیب عید کوسولی پرلٹکا دیا اور ہرطرف ملک کے اور چھیدنا کے جسم کو کچو کے دینا اور چھیدنا

تاریخ اسلام (حدد اول) میرین امادی شده و کان کی روح قالب سے پرواز کرگئی حضرت خبیب امادی شروع کیا تا آ نکدای طرح زخم دار ہوتے ہوئے ان کی روح قالب سے پرواز کرگئی حضرت خبیب دیا نے جس بہا دری کے ساتھ جان دی ہے اس کی مثالیں تاریخ عالم میں کہیں دستیا بنہیں ہوسکتیں۔
روح فرسا حاوثہ: چندروز بعدای ماہ صفر سند ہے ہو میں ابو براء عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب بن ربعه بن عامر بن صعصعه آنخضرت الله کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ الله نے اسلام کی دعوت دی۔ دی۔ وہ نہ تو مسلمان ہوا اور نہ اس نے اسلام کونفرت کی نگا ہوں سے دیکھا بلکہ کہنے لگا کہ مجھ کوانی تو م کا

خیال ہے۔ آپ لیکھیے کچھ لوگوں کو میرے ساتھ کر دیں کہ وہ نجد میں چل کر میری قوم کو اسلام کی طرف بلوائیں اور نصیحت کریں۔ آپ لیکھیے نے فرمایا کہ مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ابو براء نے کہا کہ اس بات کا آپ مطلق آندیشہ نہ کریں۔ میں ان لوگوں کو اپنی

تفضان نہ چہچا کیں۔ ابو براء کے کہا کہ اس بات کا آپ میں اندیشہ نہ کریں۔ یک ان بولوں توا پی حمایت میں لے لول گا۔ آنخضرت میں نے منذر بن عمرو سامدی ﷺ کوستر صحابیوں کے ساتھ روانہ

فرمایا۔ پیستراصحاب کے سب قاری اور قر آن کریم کے حفاظ تھے۔

جب یہ لوگ ارض بنوعام اور حرہ بنوسلیم کے درمیان بیر معونہ پر پہنچ تو آنخضرت اللہ کا خط حرم بن ما بان معام بن الطفیل کے پاس پہنچا۔ بیعام بن الطفیل ابوبن عام بن ما لک ندگور کا بھتیجا تھا۔ اس نے اس خط کو پڑھا تک نہیں اور حضرت حرم بن ملجان کے فضید کر دیا۔ پھراپنی قوم بنو عام کر کور غیب دی کہ ان تمام مسلمانوں کو تل کر دولیکن بنوعام نے افکار کیا۔ تب اس نے بنوسلیم سے کہا۔ چنا نچے بنوسلیم کے سردارعل، ذکوان اور عصیہ آمادہ ہوگئے اور بلا جرم ظالموں نے سب کو شہید کر ڈالا۔ ابوبراء، عام بن ما لک کواس حادثہ کا بردارنج ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بھتیجے نے فتور ڈالا۔ اس رن بنی چندروز کے بعدوہ مرگیا۔ عام بن طفیل حضرت عمرو بن امیضم کی بھٹ کو گرفار کرنے کے گیا تھا۔ پھر ان کی چبرہ کے بال تراش کراس نے چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ اس کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی تھی۔ عام بن طفیل نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے ان کوچھوڑ دیا۔ جب یہ قید سے چھوٹ کر اس کی ہوئی تھی۔ ان کوچھوڑ دیا۔ جب یہ قید سے چھوٹ کر سیر معونہ سے مدینہ کو آر ہے تھے تو ان کو دو قص جو بنو عامر سے تھے، راستے میں ملے عمرہ بن امیے ضم کی گھی نے ان کودشمن سجھ کراورموقع پا کرانقا ما قال کردیا۔ مدینہ پہنچ کرآ مخضرت تھیں ایک مجبینہ بعد صام بن طفیل ایک مہینہ بعد طاعون سے ہلاک ہوگیا۔

و فائے عہد: جب آپ اللہ نے عمر دبن امیہ سے راستہ میں ان دو شخصوں کے تل کرنے کا حال سنا تو فر مایا کہ وہ دونوں تو ہماری امان میں تھے اور ہم سے عہد و پیان کر گئے تھے، اب ان کا خون بہا دینا ضروری ہے۔ یہودیوں کا قبیلہ بی نضیر قبیلہ بنو عامر کا ہم عہد تھا۔ ادھر مسلمانوں سے بھی ان کا معاہدہ تھا تاریخ اسلام (جلد اول) میں مدد کرنی چاہے تھی۔اس کے آپیلیٹے نے اس خوں بہا کے معاملہ میں بونسیر سے مشورہ کرلیما مناسب سمجھا اور ان کے محلے یا ان کی بہتی میں خود تشریف لے گئے۔آپیلیٹی کے بمراہ ابو بکر صدیق کے مشریہ کا مختلے ہاں کی بہتی میں خود تشریف لے گئے۔آپیلیٹی کے بمراہ ابو بکر صدیق کے مشریہ مختل کے بینسیٹی کے بینسیٹی کے بینسیٹی کے بر بنظیم خوں بہا میں شرکت کرنے پرآ مادگی کا اظہار کیا۔آپیلیٹی کو اپنے قلعہ کی دیوار کے سامیہ بالے نے بادھرادھر چل دیئے۔انہوں نے آپیلیٹی کو اپنے میں بٹھایا اور اوگول کو فراہم کرنے اور بلانے کے بہانے سے ادھرادھر چل دیئے۔انہوں نے آپیلیٹی کو ایسے موقع پر بٹھایا تھا کہ قلعہ کی منڈیر پر اس جگدایک بہت بڑا پھر دیوار کی طرح سے کھڑا ہوار کھا تھا۔ کو ایسے موقع پر بٹھایا تھا کہ قلعہ کی منڈیر پر اس جگدایک بہت بڑا پھر دیوار کی طرح سے کھڑا ہوار کھا تھا۔ آپیلیٹیٹی سے جدا ہوکر انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بہت اچھاموقع ہے ،کوئی شخص قلعہ پر چڑھ کراو پر سے سے بھر دھیل دے تا کہ محر (عیولیٹ کے اور ان کے مینوں ساتھی کیلے جا کیں۔

یہود کی شرارت: چنانچا کی شور اور بی تعالیہ کو اللہ تعالی نے بذرا یہ دی ہور ہوں کے اس گرائے۔ ابھی وہ پھر گرانے نہ بایا تھا کہ آپ اللہ کو اللہ تعالی نے بذراید دی یہود یوں کے اس منصوبے ساطلاع دی اور آپ اللہ فورا وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کی کوہمراہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہود یوں نے آپ اللہ کو واپس بلانا چاہا۔ آپ اللہ نے فر مایا کہتم نے ہمارے قبل کرنے کا اس طرح منصوبہ کیا۔ اب ہم کو تمہارا اعتبار نہیں رہا۔ یہود یوں نے اپنا اس منصوبے سے انکار نہیں کیا، ندا ظہار ندامت کیا۔ آپ اللہ نے مدینہ یہ گئے کران کے پاس پیغ م بھیجا کہ دوبارہ عہد نامہ کھو۔ انہوں نے عہد نامہ کھو۔ انہوں کے عہد نامہ کھو۔ آپ اللہ نے کہ دوبارہ عہد نامہ کھو۔ انہوں نے عہد نامہ کھو۔ آپ کے نام کی اس کے جواب میں انکار کیا اور لڑائی کے لیے مستعد ہو گئے۔ آپ اللہ نے نے کا صرہ کرلیا۔ یہ کا مہ کہ بی تہ ہاری رہا۔ مدینہ کے منافقین او رعبداللہ بن ابی نے بنونھیں کے باس پیغام بھیجا کہ تم تم ہم ارک رہا۔ مدینہ کو جواز کر جلاوطن ہوجا کی گئے۔ آپ کے قور کہ جواز کر جلاوطن ہوجا کیں کہ جس کہ گری تم ہا وطن ہوجا کیں

بنونضیر کی جلا وطنی: منافقین کی اس پشت گری اور ہمت افزائی ہے بنونفیر کے دم نم بھی بڑو، گئے تھے۔ گر آخر بندرہ دن کے محاصرہ اور مقابلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے عبداللہ بن ابی کے ذریعہ بیغام بھیجا کہ ہماری جان بخشی کی جائے تو ہم جلاوطن ہونے پر آ مادہ ہیں۔ آپنائی نے تھم دیا کہ سوائے ہتھیاروں کے اورا پناتمام مال واسباب جواونٹوں پر بار ہوسکتا ہے، لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔

تاریخ اسلام (جلداول) میسید میسید از این این اور ایسید است مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی چنانچہوہ جھیاروں کے سواجس قدر مال اونٹول پرلا دکر لے جاسے تھے، لے کر چلے گئے ۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنی گھروں کو تودی ڈھا کر مسمار کر دیا اور گھر کے منکے وغیرہ برتن سب تو ڈپھوڑ گئے ۔ یہال سے روانہ ہوکروہ کچھتو نجیر میں چلے گئے اور کچھ ملک شام میں جاکر آباد ہوئے ۔ آپ تھا ہے نے ان کے بقیہ مال و جائیدار اور ہتھیار مہاجرین میں تقییم فرمادیئے۔ انصار میں سے صرف حضرت ابود جانہ اور ہمل بین صنیف کے دو توں بھی بہت غریب اور افلاس کی بین صنیف کے دو توں بھی بہت غریب اور افلاس کی حصد ملا ۔ کیونکہ بیدونوں بھی بہت غریب اور افلاس کی حالت میں تھے ۔ یہودیوں میں سے یا مین بن عمیر کھا ورسعید بن و ہب کو دو تو توضیر مشہور مال کے مال واسباب واسلحہ جنگ سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا ۔ اس غزوہ کا نام غزوہ و ہوئی خشرای غزوہ میں تشریف میں نازل ہوئی ۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت کیا گئے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف میں نازل ہوئی ۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت کیا گئے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف میں نازل ہوئی ۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت کیا گئے ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف میں ناز ل ہوئی ۔ اس واقعہ کے بعد آنخضرت کیا تھا ایک ماہ سے زیادہ عرصہ تک مدینہ منورہ میں تشریف

غروہ و ات الرقاع: اس عرصہ میں ہنو محارب اور ہنو تعلبہ (قبیلہ غطفان کی شاخیں ہیں) کے متعلق متواہر خبریں پہنچیں کہ وہ شرارت پر آ مادہ اور حملہ کی تیار یوں میں مصروف ہیں۔ آ پہنچی حضرت بھٹان بن عفان کے کو مدینہ کا عامل مقرر فر ما کرصرف چار سوسحا ہہ کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے گئے۔ وہ لوگ ایک نخلستان میں جمع ہوئے تھے۔ اسلا کی فٹکر جب ان کے قریب پہنچا تو وہ سب منتشر ہوکر ہماگ گئے۔ کوئی معرکہ نہیں ہوا۔ اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع ہے جو جمادی الاول سنہ۔ ما ھیں وقوع پذیر یہوا۔ ذات الرقاع اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ پہاڑی اور پھر ملی زمین میں سفر کرنے سے صحابہ کرام پھی کا وال اکثر زخمی ہوگئے تھے جس کی وجہ سے غازیوں نے پاؤں میں کپڑے لیپ لیے صحابہ کرام پھی کے دات الرقاع اس کہاڑی کا نام ہے جہاں علاقہ نجد میں جاکر آ مخضرت کا سے نے قیام فرمایا تھا اور آ پی تھے۔ کو کی کو کرکھار فرار ہوگئے تھے۔

غروه سولی : نجد کے اس سفرے واپس آ کر قریباً تین ماہ آنخضرت الیہ میں تشریف فرمارہے۔ ابوسفیان جنگ اُحد میں یہ کہہ کر گیا تھا کہ آئندہ سال مقام بدر میں لڑائی ہوگی۔ مسلمانوں نے اس بات کو منظور کر لیا تھا۔ منافقین مدینہ جو رات دن مسلمانوں کی بربادی کی تدبیر سوچتے رہتے تھے۔ انہوں نے نعیم بن مسعود کو مکہ بھیجا کہ قریش کو احد کی قرار دادیا دولائے اور جنگ کے لیے آمادہ کرے نیم میں مسعود کو مکہ بھیجا کہ قریش کو احد کی قرار دادیا دولائے اور جنگ کے لیے آمادہ کرے نیم نے ابوسفیان کو توجہ دلائی کہ مسلمانوں کے مقابلے کی تیاری کرنی جائے۔ مکہ میں اس سال کہ تھے قبط اور گردانی تھی۔ ابوسفیان نے کہا کہ ہم جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں لیکن تم ہیکام کرد کہ مدینہ میں جا کر ہماری عظیم الشان تیاریوں کا حال سناؤ اور مسلمانوں کو ڈراؤ تا کہ وہ مدینہ سے نہ نگلیں اور اس

ابوسفیان کے شکر میں ڈیڑھ ہزار جانباز موجود ہیں۔ اہل مکہ بدراورا صدمیں دیھے تھے کہ تہائی اور چوتھائی تعداد کے مسلمان تعداد میں ان کوشکست کھائی پڑی تھی۔ اب بھی اگر چہ سلمان تعداد میں کہ اور چوتھائی تعداد کے مسلمان تعداد میں کا ان کوشکست کھائی پڑی تھی۔ اب بھی اگر چہ سلمان تعداد میں کم یعنی صرف ۳۱۴ تھے مگر اس تعداد کا حال معلوم ہوکر کھار کے اوسان خطا ہو گئے اور مقام عسقان ہی سے میہ کرمکہ کو واپس چلے گئے کہ ہم قبط سالی کے ایام میں جنگ کرنا مناسب نہیں سبجھتے۔ یہ شکر جب راستہ ہی سے واپس ہوکر مکہ میں پہنچا ہے تو مکہ کی عور توں نے کہا کہ تم صرف ستو پینے گئے تھے۔ اگر لڑنے کے ارادہ سے جاتے تو واپس کیوں آتے۔

آ مخضرت علی مقام بدر میں پہنچ کرآ ٹھ روز تک کفار کے منتظر ہے۔ آٹھ ویں روز معبد بن الی معبد خزاعی نے آ کراطلاع دی کہ ابوسفیان مکہ ہے روانہ ہوکراور مقام عسقان تک پہنچ کر پھر واپس چلا گیا ہے۔ آپ علیہ ہے کی کر بدر ہے مدینہ کو واپس تشریف لے آئے۔ یہ آخر رجب سنہ ہم ھکا واقعہ ہے۔ اس سفر کا نام غزوہ بدر موعد اور غزوہ بدر ثانی اور غزوہ بدر صغری اور غزوہ بدر اخری مشہور ہے۔ مال غنیمت تو مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیالیکن ان ایام میں چونکہ بدر میں میلہ لگتا تھا اس لیے مسلمانوں نے شارت کے ذریعے فائدہ اٹھالیا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی آبا

# ہجرت کا یا نچواں سال

غزوہ بدر ٹانی سے واپس آ کرآ پی ایک چھسات مہینے مدنیہ منورہ میں قیام پذیررہے۔کوئی قابل تذكره اوراجم واقعه يذيرنبين موا\_آ غاز ماه رئيج الاول سنه\_۵ هين آنخضرت علي كويها طلاع ملى کہ مقام دومتہ الجندل کے حاکم اکیدر بن الملک عیسائی نے ایک شکر عظیم مدینہ منورہ پرحملہ کرنے کی لیے فراہم کیا ہےاوران قافلوں کو جو مدینہ سے بغرض تجارت شام کی طرف جاتے ہیں راستہ میں لوٹ لیتا ہے۔ یہ نیادشمن چونکہ زیادہ خطرناک ہوسکتا تھااوراس کے حملہ آور ہونے سے اندیشہ تھا کہ منافقین ، یہود ، اردگر دے عرب قبائل مسلمانوں کی مشکلات کواور بھی زیادہ بڑھادیں گے۔لہذا آپ علی ہے مناسب سمجھا کہ اس فتنہ کوسرا بھارنے سے پہلے ہی دبا دینا چاہئے۔ آ پیلینے نے مدنیہ میں سباع بن عرفطہ غفاری ﷺ کو عامل مقرر فر مایا اور خود ایک ہزار مسلمانوں کی جمعیت کیکر ددمہ الجند ل کی طرف روانہ ہوئے۔دومتہالجند ل دمشق ہے یانچ منزل اور مدینہ ہے دس منزل دمشق ومدینہ کے درمیان سرحد شام یرواقع تھا۔ بی عذرہ کے ایک شخص کوآ پی اللہ نے نظور رہبر ہمراہ لیا۔ اس سفر میں آ پی اللہ رات کو چلتے اور دن کو مقام کرتے۔ جب دومتہ الجند ل کا ایک شب کا سفر رہ گیا تو رہبر نے کہا کہ دشمنوں کی جراگاہ یہاں سے قریب ہے۔ مناسب ہے کہان کے مویشیوں پر قبضہ کرلیا جائے۔ چنانچہ آ پہنچھیا نے اجازت دے دی۔ پی خبرا کیدر بن الملک حاکم دومته الجند ل کو پیچی تو وہ اس طرح لشکر اسلام کے یکا یک قریب پہنچنے سے سراسیمہ ہوکر فرار ہو گبا۔ آ پے تابعہ اگلے دن وہاں پہنچے تو میدان خالی پایا۔محمد بن سلمہ ﷺ نے ایک کا فرکو گرفتار کیا۔اس ہے حالات دریافت کئے تواس نے صاف کہددیا کہ آپ ایک ا کے آنے کی خبرین کرسب فرار ہو گئے ۔ آپ تالیقی نے وہاں چندروزمقیم رہ کرچھوٹے چھوٹے دستے ادھر ادھرروانہ کئے ۔ مگرکوئی مقابلہ پرنہ آیا۔اس طرح سرحدشام پررعب قائم کرے آپ میں میں مدینہ کی طرف واپس تشریف لائے۔راستہ میں ایک عرب سردار نے آ کرآ پیلی سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میرے علاقہ میں خشک سالی کی وجہ سے جارہ نہیں ملتا۔ مدینہ میں بارش ہوگئ ہےاوروہاں خوب سرسبزی ہے۔آ پیلی اجازت دیں کہ میں اپنے مویثی مدینے کی چرا گاہوں میں چرنے کے لیے بھیج دوں۔آ پیلینے نے اس کو بخوشی اجازت دے دی۔اس عرب سردار کا نام عینیہ بن حصین تھا۔اس سفر کا

مولانا اكبر شاه نجيب آبادي تاريخ اسلام (جلد اول) محمد اسلام (جلد اول) نام غزوہ دومته الجند ل مشہور ہے۔اس مرتبہ مدینہ میں واپس تشریف لا کرقریباً یا پچ ماہ تک کوئی اہم واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوااور آ پیلی صحابہ کرام کی تربیت اور تبلیغ اسلام میں مصروف رہے۔ غروه بنومصطلق: شعبان سند ۵ هيس خريجي كه بنوالمصطلق كاسردار حارث بن ضرار جنگ كی تیار کیوں میں مصروف ہے اور وہ عرب کے دوسرے قبائل کوا پناشریک بنار ہاہے کہ آؤمسلمانوں پرحملہ کرنے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ آنخضرت علیہ نے تحقیق حال کے لیے بریدہ بن حصیب اسلمی ﷺ کوبطورا پلجی روانہ کیا۔حضرت بریدہﷺ نے واپس آ کراطلاع دی کہ حارث بن ضرار اسلام اورمسلمانوں کی بیخ کنی پر تلا ہوا ہے۔اس نے بہت سے قبائل کواپنے ساتھ ملالیا ہے اور کسی طرح لڑائی اور حملہ سے باز آ نانہیں جا ہتا۔ ساتھ ہی خبر پینجی کہ حارث اپے لشکر کو لے کر روانہ ہونے والا ہے۔ آنخضرت علی نے فوراً مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ مدینہ میں زید بن حارث کے کوعامل مقرر کیا اور لشکراسلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔اس لشکر میں تمیں گھوڑے تھے جن میں دس مہاجرین کے اور بیس انصار کے تھے۔مہاجرین اور انصار کے جدا جداعلم تھے۔انصار کاعلم سعد بن عبادہ ﷺ کے ہاتھ میں تھا اورمهاجرین کے علمبر دار حضرت ابو بکرصدیق ﷺ تھے۔حضرت عمر فاروق ﷺ کومقدمته انجیش مقرر فرمایا گیا۔ چونکہ متواتر متعددحملوں میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہوئی دیکھی تھی۔لہذااس مرتبہ مال غنیمت کی طمع میں عبداللہ بن ابی بھی اپنی جماعت منافقین کے ساتھ شریک ہو گیا۔

یہ منافق لوگ چونکہ اپنے آپ کو سلمان ہی گہتے تھے اس کیے ان کوتمام اسلامی حقوق حاصل سے اور شریک شکر ہونے ہے وہ مع نہیں کئے جاسکتے تھے۔ بیسب سے پہلاموقع تھا کہ عبداللہ بن الجا اس کی جماعت منافقین لشکر اسلام کے ساتھ بغرض قبال روانہ ہوئی۔ جنگ احد میں تو یہ لوگ راستے ہی سے لوٹ کر چلے آئے تھے اور شریک جنگ نہ ہوئے تھے۔ حارث بن ضرار نے ایک جاسوس روانہ کیا تھا۔ یہ جاسوس راستے میں اتفا قالشکر اسلام کے قریب پہنچا اور گرفتار ہوکر آنحضرت تھا ہے کہ ساسنے پیش کیا گیا۔ جب اس کا جاسوس ہونا تحقیق ہوگیا اور اسلام لانے سے بھی اس نے انکار کیا تو رسم عرب اور جنگی آئین کے موافق اس کے قل کا تھم صادر ہوا اور وہ قبل کیا گیا۔ حارث کو جب اپنے جاسوس کے قل ہونے اور آنحضرت تھا ہوگیا کے خریب پہنچی تو وہ بہت پریشان اور بدحواس ہوا۔

آخرآ تخضرت الله في خفرت عمر فاروق الله كو تكم ديا كه تم آگ براه كران كواسلام ك وعوت دو \_ چنانچ حضرت عمر فاروق الله في خرج كران كوتبليغ اسلام ك \_ انهول نے اس كائخى سے دكارى جواب ديا ـ اس كے بعد طرفين سے حمله آورى ہوئى \_ كفار كاعلم بردار حضرت ابوقاده الله كى ہاتھ سے مارا گيا \_ علمبردار كے گرتے ہى كفار كے پاؤل كيك لخت الحر گئے اوروہ ميدان چھوڑ كرمسلمانول كے سامنے سے بھاگ گئے \_ جوآ دى كفار كے گرفتار ہوئے ان ميں جویر يہ یعنی سپرسالار كى بین تھى گرفتار

تاريخ اسلام (جلداول) مسمعهمهمهم ہوئی۔ بہت سامال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا مریسیع جہاں یہودیان بنی المصطلق ہے لڑائی ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ ہے تو منزل کے فاصلے پرتھا۔

منافقین کی شرارت: واپسی میں منافقوں نے اپنی عداوت باطنی کے تقاضے سے ایسی تدابیر اختیار کیس کہ بعض مہاجرین وانصار میں شکررنجی و بےلطفی تک نوبت پہنچا دی۔عبداللہ بن ابی نے انصار و مہاجرین کے سوال کوخوب ابھارا اور یہاں تک کہ اس کی زبان سے نکلا کہ مدینہ میں چل کر ان تمام مهاجرین کومدینے سے نکال دیا جائے گا۔اس سفر میں ایک اور قابل تذکرہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عاکشہ صدیقتہ ﷺ کا ہودج اونٹ پر رکھ دیا گیا اور پیمسوس نہ ہوا کہ ہودج میں ہیں یانہیں۔ حالانکہ وہ رفع . حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں ۔ان کو وہاں کی قدر دیراس وجہ سے گلی کہ وہ ہمشیرہ کا ایک ہار پہنے ہوئے تھیں،ا تفا قااس ہار کا ڈوراکسی جھاڑی میں الجھ کرٹوٹ گیااورموتی تمام بھر گئے۔چونکہ پرائی چیز تھےاس لیے اور بھی زیادہ اس کا خیال ہوا۔ زمین پر سے موتیوں کے چننے میں وفت زیادہ صرف ہو گیا۔لشکر اس عرصه میں روانہ ہو گیا۔ آپ واپس تشریف لا ئیں تو قیام گاہ کوخالی پایا۔ بہت متر د داور پریشان ہو ئیں۔ ای عرصہ میں صفوان بن معطل ﷺ اپنا اونٹ لئے ہوئے پیچھے ہے آتے ہوئے نظر آئے۔صفوان بن معطل ﷺ کے سپر دیپے خدمت تھی کہ وہ سب ہے پیچیے قیام کریں اور قافلہ کی روانگی کے بعد سب سے بعد میں قیام گاہ کامعائنہ کرتے ہوئے روانہ ہوں کہ اگر کسی کی کوئی چیزرہ گئی ہے تو اس کواٹھاتے لائیں اور اس طرح کسی کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے ۔صفوان کو پیخدمت اس لیے بھی سپر دکی گئی تھی کہ وہ کثیرالنوم بھی تھے اور دیر میں سوتے ہوئے اٹھتے تھے۔حسب دستور صفوان ﷺ قیام گاہ کا معائنہ کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے ام المؤمنین ﷺ کودیکھا تو متاسف وسششدررہ گئے ۔ فور آاپنے اونٹ سے اترے، ام المؤمنین ﷺ کواونٹ پر بٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کرروانہ ہوئے اور شکرے جاملے۔ جب اینے لشکر میں اس طرح پنجے اورلوگوں کواس واقعہ کاعلم ہوا تو وہ سب متاسف ہوئے کیکن منافقین کو بڑاا چھا موقع یا تیں بنانے اور بہتان باندھنے کامل گیا۔منافقوں نے طرح طرح کی باتیں کرکے شکر میں ایک طوفان بریا كرديا- آنخضرت الملكة بهت متر دواور خاموش تقے۔

غرض منافقوں نے اس مرتبہ شریک فشکر اسلام ہو کرمسلمانوں کواپی شرارتوں ہے پریشان کرنے کا خوب موقع ملا۔حضرت عا کشہ صدیقہ عظی پر منافقوں نے جو بہتان با ندھااس کا متیجہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ فقریباً ڈیڑھ ماہ اپنے والد کے بہال رہیں اور مسلمانوں کو عام طور پر حضرت معدیقہ ف کی عصمت وعفت اور مظلومی کا یقین ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پاک دامنی و بے گنائی کا حکم نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے صدیقہ کے صدیقہ ہونے کی گوائی دی۔اس سے پیشتر۔ ا یک اورصد یقنه یعنی حضرت مریم صدیقته برجهی اس قتم کا بهتان یہودیوں نے باندھا تھا۔ وہ بھی خائب و غاسر ہوئے اوراس صدیقتہ پر بہتان باندھنے والوں کا انجام بھی ...... خسران وہلا کت ہی ہوا۔ اس سفر میں منافقوں نے جو جوشرار تیں کیں ،ان کاعلم آنٹخضرت علیقے کو ہوتار ہا۔ابھی مدینہ

اس سفر میں داخل نہ ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے عبداللہ بن ابی مان فتی کی بدکا میوں کا ذکر کے اور کورہ میں داخل نہ ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے عبداللہ بن ابی منافق کی بدکا میوں کا ذکر کے اور کو ہیاں گزران کر استدعا کی کہ اس منافق کے قبل کا عظم صادر فرمایا جائے۔ آپ تھے نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی چو کہ بظاہرا ہے آپ کومسلمان کہتا ہے اس لیے اگر اس کوفل کیا تو تو لوگ کہیں گے کہ محمد ( علیہ اللہ بن ابی چو کہ بظاہرا ہے آپ کومسلمان کہتا ہے اس لیے اگر اس کوفل کیا تو تو لوگ کہیں گے کہ عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے مسلمان تھا جن کا نام عبداللہ بن ابی تعارف کے دوستوں کوفل کرنے گئے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا ہے مسلمان تھا جن کا نام عبداللہ بن ابی کے غیراللہ بن ابی تعنی میرے برد کی جائے تو کہ علی اس کا سرکاٹ کر لاوک اور بیٹا بیٹن میرے باپ کے فل کر نے کی خدمت میرے بہرد کی جائے تا کہ عین اس کا سرکاٹ کر لاوک اور بیٹا بیت ہوجائے کہ اسلام باپ کی خدمت میرے بہرد کی جائے تا کہ عین اس کا سرکاٹ کر لاوک اور بیٹا بیت ہوجائے کہ اسلام باپ سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ بیٹائی کے بیٹے نے خود باپ کو مہ یہ نے کا ندر داخل ہونے سے دول کو کہا کہ تو منافق ہے اس کیے تھے کو مہ بیٹائی کہ میں داخل نہ ہونے دول گا۔ آئی خضر تر میں ابی کے عبد اللہ بن ابی کو مہ بینہ کے بیٹے نے خود باپ کو مہ بینہ کے خود باپ کو مہ بینہ کی خدر تر میات کے بیٹائی کہ بیاں کو کہ بینہ میں آئے نے مورائی کے بیٹے کے خود باپ کو مہ بینہ کی آپ کو خور باپ کو مہ بینہ کی آپ کوفر بینہ میں آئے دو۔

اسیران جنگ کی رہائی: بن المصطلق کے سردار حارث کی بیٹی جوریہ ہٹابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ حارث چندروز بعد خود مدینے میں آیا اور اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ اللّیہ نے جوریہ کوخود فدید دے کر دہا کرادیا۔ جوریہ نے باپ کے ہمراہ جانے کے مقابلے میں آنحضرت اللّیہ کی خدمت میں رہنا پند کیا۔ آپ اللّیہ نے جوریہ کی منشا کے موافق اور حارث کی رضامندی سے جوریہ کی حاتھ نکاح کر لیا۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے نکی رضامندی سے جوریہ کہ کر آزاد کر دیا کہ جوقبیلہ آنحضرت اللّیہ کی استحد دار بن گیا ہے ہم اس کوقیدی یا غلام نہیں رکھ سکتے ۔ ساتھ ہی تمام مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ اس طرح یہود یوں کے ایک قبیلہ کے ساتھ اس نکاح کی وجہ سے دشمنی کی جگر مجب پیدا ہوگئی۔

یہود کی گوشالی: اس جگہ یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ بی نضیر جب سے جلاوطن ہوکر خیبر اور شام کی طرف چلے گئے بھے انہوں نے مسلسل اپنی کوششوں اور ریشہ دوانیوں کومسلمانوں کے خلاف جاری رکھا۔ انہیں کی کوششوں سے عرب کے مشرک اور یہودی قبائل جا بجامسلمانوں کی نیخ کئی کے لیے آ مادہ ہونے لگے اور انہیں کی ریشہ دوانیوں کا بتیجہ تھا کہ سرحد شام پرعیسائی فوجیں بھی مسلمانوں کو خطرے کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ چونکہ مسلمانوں کے خلاف تمام ملک عرب اور تمام اعرائی قبائل

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۱۲۱ میسید اسلام (جلد اول) میسید آبادی برا نتیخته کردیئے گئے تھے اور جا بجاتمام براعظم عرب میں مسلمانوں کی بیخ کئی کے سامان ہونے لگے تھے۔ لہذا آنخضرت کیا تھے۔ لہذا آنخضرت کیا تھے ملک کے ہر جھے اور ہر قبیلے سے باخبر رہنے کی کوشش فرماتے تھے اور جہاں کہیں خطرے اور فتنے کے قوی ہونے کا احتمال ہونا تھا، اپنی اسلامی فوج کے ساتھ پہنچ کر اس فتنے کو قوی ہونے کا احتمال ہونا تھا، اپنی اسلامی فوج کے ساتھ پہنچ کر اس فتنے کو قوی ہونے سے پہلے دبادیتے تھے۔

#### غزوه خندق

اویر کی بیان کردہ چند چھوٹی فوج کشیاں ای سلسلے میں ہوئیں۔ بی نضیر میں جی بن اخطب سب سے بڑا مفید اور شرارت پیشہ مخص تھا۔ وہ اور قبیلہ بنی نضیر کا بڑا حصہ خیبر میں مقیم ہوا۔ جی بن اخطب،سلام بن الی الحقیق،سلام بن مشکم ، کنانه بن الربیج وغیرہ بنونضیر کے سر دار اور ہود بن قیس و ابوعمارہ وغیرہ سرداران بنووائل متحد ہوکراول مکہ میں گئے۔چندہ کی فہرست بھی کھولی۔ چنانچے قریش نے خوب بڑھ بڑھ کر مال وزربھی مصارف جنگ کے لیے دیا۔ یہاں جبخوب جوش پیدا ہو چکا تو قریش مکہ سے مشورہ لے کریدلوگ قبائل غطفان میں گئے وران کوبھی ای طرح مسلمانوں ہے جنگ کے لیے برا بیخته کرنے میں کامیاب ہوئے۔قبائل بنو کنانہ بھی آ مادہ ہو گئے ۔پھران یہودیوں کے ساتھ جومدینہ میں ابھی تک سکونت پذیریتھ (یعنی بنوقریظہ ) سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ حالانکہ بنوقریظہ ابھی تک آنخضرت علي كالدادكرنا ان كا فرض تقاور عهدنامه كے موافق سلمانوں كى امداد كرنا ان كا فرض تقاله بنو سلیم، فزارہ،اچمع،بنوسعداور بنومرہ دغیرہ قبائل قریش اور بنونضیراورغطفان وغیرہ قبائل کے سرداروں نے جن کی تعداد پچاس سے کم نگھی،خانہ کعبہ میں جا کرفشمیں کھا ئیں کہ جب تک زندہ ہیں مسلمانوں کی مخالفت سے منہ نہ موڑیں گے اور اسلام کی نیخ کنی میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ ہونے دیں گے۔گزشتہ تجربہ سے فائدہ اٹھا کر اس عظیم الثان سازش میں حدسے زیادہ احتیاط برتی گئی اور اس لیے آ تخضرت علی کے پاس مدینه منورہ میں مخالفین اسلام کی سب سے بڑی سازش کی خبر وقت ہے پہلے نہ پہنچ سکی۔اول ابوسفیان قریش اور اپنے ہم عہد قبائل کا چار ہزار کالشکر لے کر مکہ ہے روانہ ہوا۔ مقام مرالظهر ان میں بنوسلیم کی فوج بھی آ کرمل گئی۔ای طرح تمام قبائل راستے میں آ آ کراس لشکر میں شامل ہوتے گئے <mark>۔ بنونضیر کا سردار جی بن اخطب اور قبائل غطفان کا سردار عینیہ بن حصین تھا۔ تمام افواج کفار</mark> کاسپہ سالا راعظم ابوسفیان تھا۔ مدینہ کے قریب بہنچ کرتمام حملہ آور فوج کی تعداد بروایت مختلفہ کم ہے کم دس ہزاراورزیادہ سے زیادہ چوہیں ہزارتھی۔اس شکراعظم میں ساڑھے چار ہزاراونٹ اور تین سوگھوڑ ہے

آنخضرت عليقة كوجب ال لشكر كرال كے حمله آور ہونے كا حال معلوم ہوا تو آپ عليہ في نے

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد المحمد ١١٧ معمد الله نجيب آبادي مجلس مشاورت منعقد کی ۔ بیرائے قرار پائی کہ مدینہ کے اندررہ کر ہی مدافعت کی جائے ۔حضرت سلمان فاری ﷺ نے مشورہ دیا کہ حملہ آورفوج سے محفوظ رہنے کے لیے محصور فوج کے گر دخندق کھودی جائے۔ عرب لوگ اس خندق کے کھودنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔آنخضرت علیہ نے حضرت سلیمان فاری ﷺ کی اس تجویز کو پسند کیا۔ ایک طرف پہاڑیاں تھیں' ایک طرف مدینہ منورہ کے مکانات کی د یواریں فصیل کی قائم مقامی کررہی تھیں جوست کھلی ہوئی تھی اور جس طرف سے دشمن کاحملہ ہوسکتا تھااس طرف خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔سلسلہ کوہ اور خندق کے درمیان ایک بیضوی شکل کا میدان بن گیا۔ یہی گویامسلمانوں کا قلعہ تھا۔اس کے وسط میں آنخضرت علی کا خیمہ تھا۔خندق یانچ گز چوڑی اور یانچ گز گہری کھودی گئی۔خندق کی کل لسبائی کے مساوی حصے کر کے دس دس آ دمیوں کوایک ایک حصہ کھودنے کے لیے دیا گیا۔اس خندق میں ایک جگہ بڑا اور سخت پھر آ گیا۔سب زور آ زمائی کر چکے اور پھر نہ ٹو ٹا تو آ تخضرت علی ہے ۔ کے خدمت میں عرض کیا گیا کہ خندق کواس جگہ ہے پھیر کر دوسری طرف موڑ کر کھود لینے کی اجازت دی جائے۔ آپ آفیا ہے جس جگہ خندق کھود نے میں مصروف تھے وہاں سے اپنا پھاوڑا لے کر چلے اس پھر والے جھے میں پہنچ کر اور خندق میں اتر کرا پنا پھاوڑا یا کدال اس زورے مارا کہ پھر میں شگاف پڑ گیا۔ ساتھ ہی ایک، روشی نکلی۔ آپ تیافی نے اللہ اکبر کہا۔ سب صحابہ ﷺ نے آ پیلینے کی تقلید میں نعرہُ اللہ اکبر بلند کیا۔ آپ آیٹ نے فرایا: مجھ کوملک شام کی تنجیاں دی گئیں۔ پھر آ پی این نے دوسری ضرب اس پھر پرلگائی جس سے اور بھی ریادہ پھٹ گیا۔ اس ضرب سے بھی ایک روشی نکلی لہذااس طرح نعرہ اللہ اکبر بلندہوا۔ آپ نطاعہ نے فرمایا: مجھ کوملک فارس کی تنجیاں دی گئیں۔ تیسری ضرب میں پھرریزہ ریزہ ہو گیا اور اس طرح روشیٰ نکلی۔اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور آپ لیکھیے نے فر مایا: مجھ کو یمن کی تنجیاں دی گئیں ۔ پھر آ پیلیٹھ نے فر مایا: مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ بیتمام ملک تمہاری امت کے قبضے میں آجائیں گے۔اس جگہ غور کرنا چاہئے کہ چوہیں ہزار کفار کے جرار لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھرمسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہیں ، تمام ملک عرب دشمنی پر تلا ہوا خون کا پیاسا ہے۔ بظاہر بر بادی پیش نظر ہے، <mark>لیکن ایران ، روم اور یمن کے ملکوں ک</mark>ی سلطنت وحکومت کی خوش خبری سنائی جار ہی ہے۔ بیکا م اللہ کے سواکسی کانہیں ہوسکتا اور اللہ کے سوا کوئی الیی خبرنہیں دے سکتا تھا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است ۱۲۸ میسید ۱۲۸ میسید مولانا اکبر شاه نجیب آبادی مولی این اکبر شاه نجیب آبادی موئی این این می می تا این می می تا این می می تا اور ندان سے جارا کوئی معاہدہ ہے۔

لشکر کفار جب خندق کے سامنے آیا تو خندق کود کھو کر بہت متجب ہوااور حیران ہوا۔ کیونکہ اس سے پیشتر عربوں نے اس شم کی خندق نہ دیکھی تھی۔ کفار کے ٹڈی دل نے مدینہ کا محاصرہ کرلیا۔ یہ حملہ کفار کی طاقت وشوکت کا انتہائی نظارہ اور اسلام کے مقابلے میں کفر کی گویاسب سے بردی کوشش تھی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ کی ایک خاص گرھی میں حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا تھا۔ یہود یوں کی طرف سے جو گویا مدینے کے اندرہ ہی شے تملہ کا ہروقت خوف تھا۔ ادھر منافقین کی طرف سے بھی جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے ،خت خطرہ تھا۔ کفار کی طرف سے کئی مرتبہ خندق کے عبور کرنے کی کوشش ہوئی مگروہ کا میاب نہ ہوسکے۔ ایک مرتبہ دو تین کا فرایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑائی کی کوشش ہوئی مگروہ کا میاب نہ ہوسکے۔ ایک مرتبہ دو تین کا فرایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑائی کی کوشش ہوئی مگوڑا کو داکر اندرآ گئے۔ ان میں ایک کا فراغم و بین عبلہ دو ہزار کے برابر سمجھا جا تھا اور ملک عرب کا مشہور بہا در تھا۔ اس کو حضرت علی بھی نے آئی کی اگر کے مسلمانوں کی بیات تھا۔ ان کو باہر سے ہرتم کی امداد بواتر بہتی جربی تھی کہ سامان رسد کہیں رہی ۔ وشمنوں کا تحاصرہ نہا بیت تخت تھا۔ ان کو باہر سے ہرتم کی امداد بواتر بہتی جربی تھی کہ سامان رسد کہیں ان کے لیے کی تھی نہ نہاں کی جمعیت میں کوئی تھی۔ مسلمانوں کی بیا حالت تھی کہ سامان رسد کہیں ان کے لیے کی تھی نہ باند ھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک محالی نے بھوک کی شکایت کی اور کر تہ انھا کر دکھایا تو دو چھر بیٹ پر بھر باند ھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحافی نہ بوگ کے شکایت کی اور کر تہ انھا کر دکھایا تو دو چھر بیٹ پر باند ھے ہوئے تھے۔

رات کو چونکہ شب خوں کا خوف اور خندق کی حفاظت کرنا ضروری تھا، لہذا رات ہر سب کومیدان میں بیدار رہنا، دن ہر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مصعب بن قشر ایک منافق نے کہا کہ محد (علیق ) شام، ایران اور بمن کے ملکوں کی حکومت اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ کے اندر بھی اب نہیں رہ سکتے ۔ بعض کہتے تھے کہ گھر سے باہر نکل کر پا خانہ پھر نے کے لیے تو جانہیں سکتے گر قیصر و کسر کی کے ملکوں کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ غرض منافقوں کا خطرہ، کفار کی کثر ت، مسلمانوں کی قلت، ان تمام حالات میں مسلمانوں نے جس عزم وہمت اور ثبات قدم کا نمونہ دکھایا، اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کے سامنے ایسی تجویز پیش کی کہ دب کر صلح کر کا نمونہ دکھایا، اس کا نمونہ دکھایا، سے موسکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کے سامنے ایسی تجویز پیش کی کہ دب کر صلح کر لیں، صاف انکار کر دیا۔ اس حالت میں بھی سعیدروحیں تھنچ تھنچ کر آتی اور اسلام میں داخل ہوتی رہیں۔ لیس مصاف انکار کر دیا۔ اس حالت میں بھی تعیدروحیں تھنچ تھنچ کر آتی اور اسلام میں داخل ہوتی رہیں۔ پین صافر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعدع ض کیا کہ میں بنوقر یظ اور لشکر کفار میں پھوٹ ڈ الوائے دیتا ہوں۔ چنانچے وہ اول بنوقر یظ کے پاس گئے پھر ابوسفیان کے پاس گئے کھر میں کھوٹ ڈ الوائے دیتا ہوں۔ چنانچے وہ اول بنوقر یظ کے پاس گئے کھر ابوسفیان کے پاس گئے کہر ابوسفیان کے پاس گئے کھر ابوسٹی کھر ابوسٹی کی کور ابوسٹی کی کور ابوسٹی کی کی کور کشوں کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کور کی کی کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کور کور

تاریخ اسلام اجلد اول است بنوقریط اورقریش دونول نے ایک دوسرے سے اپنا اپنا اطمینان چاہا۔ اس کا اورایی با تیں کیس جس سے بنوقریط اورقریش دونول نے ایک دوسرے سے اپنا اپنا اطمینان چاہا۔ اس کا تیجہ میہ ہوا کہ بنوقریطہ کفار کے حسب منشا علانیہ کوئی جنگی حرکت کرنے سے باز رہے۔ نعیم بن مسعود عظم نے دونول جگہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس لیے ان کی با تیں طرفین کے لیے قابل توجہ ہوئیں۔

جب محاصره کوستائیس روزگز ر گئے تو ایک روز رات کو تیز و تند ہوا چلی \_خیموں کی میخیں ا کھڑ گئیں چولہوں پردیگچیاں گرگئیں۔ (وَ اَرْسَـلْنَا عَلَيُهِمْ دِيُحاً وَّجُنُوُ دُالَّمْ تَرَوُهَا )(جم نے ان پرہوا تجیجی اورایک ایسانشکر بھیجا جس کونہیں دیکھ سکتے تھے )اس ہوااور جھکڑنے بڑا کام کیا۔ جا بجاڈیروں میں آ گگل ہوگئی۔مشرکوں نے آ گ کے بچھنے کو بدشگونی سمجھااور را توں رات اپنے ڈیرے خیمے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آپ علی ہے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ای وفت آپ علیہ نے حضرت حذیفہ ﷺ الیمان ﷺ کوخبر دلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر سنایا کہ کفار کالشکر گاہ خالی پڑا ہےاوروہ بھا گ گئے آ ہے چاہیے نے فر مایا <mark>کہاب کفار قریش ہم پر بھی حملہ آ ور نہ ہوں گ</mark>ے۔ مسلمان خوشی خوشی مدینے میں داخل ہوئے۔ <mark>سروا قعہ ذیقعدہ سنہ۔۵ھ میں وقوع پذیر ہوا</mark>۔ آپ علیقے جب کفار کے مقابلہ پریدینہ کے باہر خندق کے اس طرف قیام فر مانتھ ت<mark>و مدینہ میں ابن ام مکتوم کو عامل</mark> بنا گئے تھے۔مدینہ میں آپ علی نے واپس آ کر بہت ہی تھوڑی دیر قیام فر مایا اور ظہری نمازاد اکر کے حکم دیا کے عصر کی نمازیہاں کوئی آ دمی نہ پڑھے بلکہ عصر کی نماز بنی قریظہ کے محلّ میں ادا کی بعض صحابہ عظمہ نے ابھی ہتھیار بھی نہیں کھولے نتھے۔ ریچکم سنتے ہی اسی طرح بنوقریظہ کی طرف روانہ ہو گئے ۔ بنوقر یظه کی بدعهدی کاحشر: حضرت سعد بن معاذ کی جوغزه و خندق کے زمانے میں بنوقریط كوسمجھا بجھا كرراہ راست پر ركھنے كے ليے ہؤ قريظ كے پاس ان كے قلعہ ميں بھیجے گئے تھے اور بنوقریظ نے نہایت درشتی ویختی کے ساتھ ان کو نا کام واپس بھیجا تھا۔ بنوقریظہ کے ہم عہداوران کی قوم سے محبت کاتعلق رکھتے تھے۔ وہ جنگ خندق کے زمانے میں تیر سے زخمی ہو گئے تھی ،ان کوا جازت دی گئی تھی کہ وہ مسجد نبوی مطابقہ کے قریب خیمہ میں رہیں ۔اس لیے وہ بنوقریظ کے محلّہ کی طرف مجاہدین اسلام کے ساتھ نہیں جا کے تھے۔حضرت علی ﷺ کوآپ علیہ نے علم سپر دکیااور مقدمته کجیش کے طوریرآگ روانہ کیا۔ مدینہ میں ابن ام مکتوم کو بدستور عامل رہنے دیا۔ حضرت علی ﷺ جب بنوقریظہ کے قلعہ کے قریب ينجي تو انہوں نے سنا كه بنوقريظ آنخضرت عليہ كو (نعوذ باللہ) گالياں دے رہے تھے۔غرض شام تك بلکہ نماز عشاء کے وقت تک صحابہ کرام ﷺ کی آ مد کا سلسلہ جاری رہا۔ جن لوگوں کوئسی وجہ سے روانگی میں د پر لگی اور وہ عشاء کے وفت پہنچ انہوں نے بھی نمازعصر بنوقریظہ کے محلّہ میں پہنچ کرعشا ، کے وقت ہی www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلداول) محمد المداد ادا کی اور آنخضرت علیہ نے اس کے اس فعل کو جائز رکھا۔ بنوقریظہ کے قلعہ میں جی بن اخطب بھی موجودتھا۔ جب ابوسفیان اور کفارعر ب جنگ خندق سے فرار ہو ئے تو جی بن' اخطب ہنوقریفہ کے قلعہ میں چلا آیا تھا۔اس نے ان کومسلمانوں سے لڑنے اور مقابلہ کرنے پرخوب آمادہ کیا۔مسلمانوں نے بنوقریظہ کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا تھا<mark>۔ بیمحاصرہ بچپیں روز</mark> تک قائم رہا۔ <mark>بنوقریظہ کا سردار کعب بن اسد تھا۔</mark> جی بن اخطب بھی بنوقریظہ کے ساتھ محصورتھا۔ کعب بن اسد نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ میری قوم سے نہیں ہوسکتا تو اس نے اپنی قوم کوا یک جگہ جمع کر کے کہا کہ محمد اللہ ہے ہی ہونے میں تو شک نہیں کیونکہان کے متعلق ہاری آ سانی کتاب توریت میں پیش گوئیاں صاف صاف موجود ہیں اور بیوہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ان کی تقیدیق کریں اور اپنے جان و مال واولا د کومحفوظ کرلیں۔ بنوقریظہ نے اس مشورہ کی مخالفت کی اورمسلمان ہونے سے انکار کیا۔اس کے بعد کعب بن اسد نے کہا: دوسرامشورہ بیہ ہے کہاپنی عورتوں اور بچوں کوتل کر دواور قلعہ ہے نکل کر میدان میں مسلمانوں ہے جان تو ڈ کر مقابلہ کرو۔اگر فتح مند ہوئے تو عورتیں اور بچے پھرمیسر آ سکتے ہیں، مارے گئے تو ننگ و ناموس کی طرف ہے بے فکر مریں گی۔ بنوقریظہ نے اس مشورہ کے قبول کرنے ہے بھی انکار کیا۔ کعب بن اسد نے کہا کہ تیسرامشورہ میرایہ ہے کہ سبت کی رات میں مسلمانوں پرشبخون مارو کیونکہ اس روز ہمارے بیہاں قتل کرنا اور حملہ آور ہونا نا جائز ہے ۔مسلمان اس رات کو ہماری طرف ہے بالکل بےفکراور غافل ہوں گے۔اس لیے ہماراشبخون بہت کا میاب رہے گااور ہم مسلمانوں کا بہ کلی استیصال کردیں گے۔اس بات پر بھی ہنوقریظہ رضامند نہ ہوئے اور کہا ہم سبت کی بےحرمتی بھی نہیں کرنا عاہتے۔شرفاء بنوقریظہ میں سے تین فمخصوں نے جن کے نام ثغلبہ بن سعید، اسد بن عبید اور اسید بن ت . سعیدﷺ تنجے،اسلام قبول کرلیا۔ایک شخص عمرو بن سعد نے کہا کہ میری قوم بنوقریطہ نے بدعہدی کی ہے میں اس بدعہدی میں اس کا شریکے نہیں رہنا جا ہتا۔ یہ کہہ کروہ قلعہ سے باہرنگل گیااورلشکراسلام کے ایک سردارمحد بن مسلمہ ﷺ نے جوطلا بیگردی کی خدمت انجام دے رہے تھے،اس کوقلعہ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔اس کا نام ونشان اورارادہ معلوم کر لینے کے بعد نکل جانے دیا،گر گرفتارنہیں کیا۔ آخرا یک صبح کو بنوقریط نے آنخضرت علی کے خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اپنے آپ کواس شرط پرآپ ایک کے سپرد کرتے ہیں کہ سعد بن معاذی ہمارے لیے جوسز اتجویز کریں وہی سزاہم کودی جائے۔آپ ایک کے اس شرط کو قبول فرمایا۔ ہنو قریظہ نے جب اپنے آپ کومسلمانوں کے سپر دکر دیا تو قبیلہ بن اوس کے مبلمان انصارنے آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ جب زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کیلڑا ئیاں ہوتی تھیں تو ہنو قریظہ ہارے یعنی قبیلہ اوس کے طرفدار ہوتے تھے۔آپ تاہیک نے قبیلہ بنوقینقاع کوقبیلہ خزرج کےانصار کی مرضی کےموافق چھوڑ دیا تھا۔اب ہماری باری ہےلہذا بنوقریط www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) ے متعلق آ پیلینے ہم کو حکم مقرر فر مائیں۔ آپ ایک نے نے فر مایا کہ ہم نے پہلے ہی تمہارے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ ﷺ کو حکم تسلیم کرلیا ہے اور بنوقریظہ نے بھی سعد بن معاذ ﷺ کواپنی طرف ہے وکیل مطلق بنادیا ہے۔ بین کر قبیلہ اوس کے تمام انصار خوش ہو گئے۔ چنانچہ ای وقت انصار مبجد بنوی کی طرف روانہ ہو گئے ۔ سعد بن معاذ ﷺ مجروح اور زیرعلاج تھے۔ان کو یالکی یا ای قتم کی سواری میں لے كركشكراسلام كى طرف لائے۔ رائے ميں لوگ ان سے كہتے آئے تھے كہ آپ كا فيصله ناطق ہوگا۔ اب آپ کوموقع حاصل ہے کہ بنوقر یفلہ کے ساتھ رعایت کریں۔سعد بن معافرﷺ نے جب اس قتم کی ہاتیں ا پی قوم کے آ دمیوں سے سنیں تو انہوں نے کہا کہ انصاف وعدل کے مطابق فیصلہ کروں گا اور کسی کی ملامت دامنگیر نہ ہونے دول گا۔ جب حضرت سعد بن معافظ کی سواری قریب پینجی تو آ پیلی نے نے انصار کوجوآ پیلینے کی خدمت میں موجود تھے تھم دیا کہا ہے سردار کی تعظیم کواٹھو۔ چنانچے سب نے ان کو عزت وتعظیم کے ساتھ لیا۔اس کے بعد حضرت سعد بن معاذﷺ ہے کہا کہ آنخضرت علیہ نے تمہارے قدیمی دوستوں یعنی بنوقریفہ کا معاملہ تمہارے سپر دکردیا۔حضرت سعدﷺ کے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف متوجه ہوکر کہا کہتم سب اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کراقر ارکر و کہ میرے نصلے کو بخوشی قبول کرو گے اورکوئی چون و چرال نہ کرو گے۔سب نے اقر ارکیا کہ ہم تمہارے فیصلے پر رضا مند ہوں گے۔ پھر حضرت سعد بن معاذﷺ نے یہی اقرارآ تخضرت علیہ اورمہاجرین ہے بھی لیا۔ آتخضرت علیہ نے بھی سعد بن معاذﷺ کے فیصلے پر رضامند ہونے کا قرار فر مایا۔اس کے بعد حضر <mark>ت سعد بن معاذہ ہے۔</mark> نے فر مایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ بنوقریظہ کے تمام مردقل کردیئے جائی<mark>ں</mark>۔ان کی بیوی بچوں کے ساتھ اسپران جنگ کا ساسلوک کیا جائے اوران کے اموال واملاک کومسلمانوں میں تقسیم کردیا جائے۔اس فیصلہ کے بعد بنو قریظہ کو**قلعہ سے نکلنے کا حکم دیا گیا اور ان کوزیرحراست مدینہ میں لایا گیا۔ان کے مرد**فق کئے گئے اور ان كے مكانات مسلمانوں كورہنے كے ليے ديئے گئے۔

سنہ۔ ۵ ہے کے بقیہ حوادث: ماہ ذی الحجہ سنہ۔ ۵ ہیں حضرت ابوعبیدہ کے بالجراح بھکم رسول مقبول مقابقہ سیف البحری طرف تین سومہاجرین کے ساتھ روانہ ہوئے کہ وہاں قبیلہ جہنیہ کے حالات کی تفتیش کریں۔ کیونکہ اس طرف سے اندیشہ ناک خبریں پہنچی تھیں۔ حضرت ابوعبیدہ کے اوران کے ہمراہیوں کو اس سفر میں کھانے پینے کی سخت اذبت برداشت کرنی پڑی۔ صرف دو دو تین تین چواروں پر ایک ایک دن بسر کرتے تھے۔ آخر ساحل سمندر پر ایک بہت بری چھلی دستیاب ہوئی جو چھواروں پر ایک ایک دن بسر کرتے تھے۔ آخر ساحل سمندر پر ایک بہت بری چھلی دستیاب ہوئی جو سب کے لیے کافی ہوئی۔ بنی کلاب کے نسبت خبر پہنچی کہ وہ عذر کا ارادہ رکھتے ہیں چنا نچہ ای ماہ ذی الحجہ سنہ کے لیے کافی ہوئی۔ بنی کلاب نے نسبت خبر پہنچی کہ وہ عذر کا ارادہ رکھتے ہیں چنا نچہ ای ماہ ذی الحجہ سنہ ہے گئے گئی ہوئی۔ بنی کلاب نے ان کا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۵۲ مارے گئے باقی بھاگ گئے۔ پچاس اونٹ اور تین ہزار بحریال مقابلہ کیا۔ بنی کلاب کے وس آ دمی مارے گئے باقی بھاگ گئے۔ پچاس اونٹ اور تین ہزار بحریال مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔

ای طرح عکاشہ بن محصن مکہ کی جانب تفیق حالات کے لیے روانہ کئے گئے اور ایک مختصر گروہ نجد کی جانب بھیجا گیا جوشامہ بن آٹال کو گرفتار کر کے لایا۔ شامہ بن آٹال نے صدق ول سے بخوشی اسلام قبول کیا اور اپنے ملک بمامہ میں جاکر فلہ کو مکہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ قریش مکہ کو جب فلہ کی تکلیف ہوئی تو آنحصر سے اللہ کے پاس شکایت بھیجی۔ آپ اللہ کے شام صادر فرمایا کہ مکہ میں فلہ برستور سابق جائے دیا جائے۔ ای سال آپ اللہ کے ان مہاجرین کو جو ملک جبش میں نجاشی کے پاس جرت کر گئے تھے، مدینہ میں بلوایا۔ مگر مہاجرین کی ایک خاصی تعداد جبش میں باقی رہی۔

## ہجرت کا چھٹاسال .

اویرسند۔۵ ہے کے واقعات میں ذکر ہو چکا ہے کہ غزوہ دومتہ الجند ل سے واپس ہوتے ہوئے رائے میں عینیہ بن حمین نے آنخضرت علی ہے مدینہ کی جراگاہوں میں اپنے اونٹ جرانے کی اجازت حاصل کی تھی۔اس اجازت ہے اس نے ایک سال تک بخوبی فائدہ اٹھایا اور اس احساس کا معاوضہ اس احسان فراموش نے بید دیا کہ ایک روز موقع پاکر آنخضرت کا این کے اونوں پر چھایا مارا۔ بنوغفار کے ایک فخص کوتل کر کے اس کی عورت پکڑ کر اونٹوں کے ساتھ ہی لے گیا۔اسلمہ بن عمرو بن الاکوع ﷺ کواس حادثہ کی سب سے پہلے خبر ہوئی۔انہوں نے مدینہ میں بلند آ واز سے لوگوں کواطلاع دی اور فورا بدمعاشوں کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔اسلمہ ﷺ کی آوازین کرآ مخضرت علیہ عینیہ کی گرفتار اورتعاقب کے لیے سوار ہوئے۔ آ پیلی کی روانگی کے بعد مقداد بن الاسود، عباد بن بشر، سعد بن زید، عکاشہ بن محصن ،محزر بن فضلہ اسدی ، ابوقیادہ وغیرہ ﷺ روانہ ہوئے اور آنخضرت علیہ ہے جا ملے۔ آ پیلی نے سعد بن زید کھی کوسر دارمقرر فر ما کرصحابہ کھی اس جماعت کے ساتھ آ گے روانہ کیا اور خود چشمہذ وقر دیر قیام فر مایا۔اسلمہ بن عمروﷺ نے آخران بدمعاشوں کو جالیا۔ادھریہ متعاقب جماعت بھی جا پینچی ۔عینیہ بن حصین ﷺ کو بھی مزید کمک اپنے آ دمیوں کی پینچے گئی، مقابلہ ہوا۔ایک صحابی اس لڑائی میں شہید ہوئی ۔ دشمنوں کو بخت مقابلہ کے بعد شکست ہوئی۔ وہ سب فرار دمنتشر ہو گئے ۔مسلمانوں نے اپنے اونٹوں کے علاوہ دشمنوں کے اونٹول پر قبضہ پایا۔ سالما غانما چشمہ ذی قرد پر واپس آئے۔آنخضرت علی نے دشمنوں کی اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس جگہذنے کیا اور ایک شباندروز قیام کے بعد مدینہ کی طرف واپس تشریف لائے۔ای سال آنخضرت الله کی خدمت میں حضرت علی کھیے کو دوسوآ دمیوں کے ساتھ بنو بکر کی سرکونی کے لیے روانہ کیا۔ راستہ میں قبیلہ بنو بکر کا ایک جاسوس مسلمانوں www.ahlehaq.org

مبلغ اسلام: شعبان سند ۱ هیں آنخضرت الله نے دھزت عبدالرحمٰن بن عوف کونواح دومتہ الجندل کی طرف بلیغ اسلام کے لیے دوانہ کیا۔ یہاں کے باشند ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ان کا ایک سرداراصغ بن عمرکلبی عیسائی ند بہب کا پیروتھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی تبلیغ کا بتیجہ یہ ہوا کہ اصیغ نے اسلام قبول کیا۔ اس نواح کے اکثر باشندوں نے اس سردار کی تقلید کی۔ بعض سردار جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ اصیغ کی بیٹی تماصر نامی کا نکاح حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی جنہوں نے بر رضامند ہو گئے۔ اسیغ کی بیٹی تماصر نامی کا نکاح حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی سے ہوا۔ اس کے بعض سے ابوسلمہ کی نقیہ جوا کا برتا بعین میں شار کئے عبدالرحمٰن بن عوف کے ۔

اگر چه ملک عرب میں دین ابرا ہیمی کا رواج تھا اور اہل عرب شرک و بت پرتی میں مبتلا تھے

تاریخ اسلام (جلد اون) \_\_\_\_\_\_\_ اورخانہ کعبر کاتج ہمیشہ کرتے تھے۔ جج کے ایام میں لڑا یُوں کو کھی ماتوی کر دیے تھے۔ ماہ شوال سند ۲ ھیں آ نخضرت کالیت نے فواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام پھی ملتوی کر دیے تھے۔ ماہ شوال سند ۲ ھیں آ نخضرت کالیت نے فواب میں دیکھا کہ صحابہ کرام پھی ملتوی کر دیے تھے۔ ماہ شوال سند ۲ ھیں آ نخضرت کالیت کو خانہ کعبہ کے طواف اور کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہور ہے ہیں صحابہ کرام پھی اور آ نخضرت کالیت کو خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت کی آ رزوجھی تھی۔ اس خواب سے اور بھی تح کہ یک ہوئی۔ آ پیلیت نے عرہ کیا رزوجھی تھی۔ اس خواب سے اور بھی تح کہ کہ فر مایا۔ ماہ ذیقعدہ سند ۲ ھیں آ پیلیت ایک ہزار چارسو صحابہ کرام پھی کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے ۔ عمرہ کا احرام باند ھااور قربانی کے جانب روانہ ہوئے ۔ عمرہ کا احرام باند ھااور قربانی کے ساتھ کہ اور دے سے نہیں نکلے بلکہ صرف اونٹوں کا ہمراہ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ آ پیلیت جنگ کے اداد سے نہیں نکلے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت آ پیلیت کی مقصد ہے۔ قریش ملہ کو بھی کی طرح حق حاصل نہ تھا کہ وہ کعبہ کی خیارت سے کی کو بازر کھیں۔

مقام ذی الحلیفہ میں پہنچ کرآ پیلیٹ نے قبیلہ خزاعہ کے ایک مخص کواحتیا طا بطورجاسوں آ گےروانہ کیا۔اس نے مقام عسفان میں والیس آ کرآ پیلیسے کواطلاع وی کر قریش نے آ سے اللہ کی آ مد کا حال من کربڑی زبر دست جمعیت مقابلہ کے لیے فراہم کرلی ہے اوروہ آپ ایک کو خانہ کعبہ تک پہنچنے ے روکیں گے۔ آپنائی نے سے ابرام ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ نے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے فر مایا کہ ہم لوگ عمرے کی نیت ہے آئے ہیں اڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ اگر کوئی مخص مارے اور بیت اللہ کے درمیا ا حائل ہوتو ہمیں مجورا اس سے لڑنا جائے۔ آپ ایک نے بیرائے من کرآ کے برھنے کا حکم دیا۔ قریش مکہ نے خالد بن ولید کوسواروں کا ایک دستہ دے کرمقام کراع اعمیم پر بھیج دیا کہ سلمانوں کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکیں۔ آپیلی نے عسفان سے روانہ ہوکر رائے سے کی قدر دی جانب کتر اکر سفر اختیار کیااور یکا بیک خالد بن ولید کے قریب پہنچے۔ خالد بن ولیدمسلمانوں کی اس یکا بیک آ مدے سراسیمہ ہوکر مکہ کی جانب سریٹ گھوڑا دوڑا کر گئے اوراہل مکہ کومسلمانوں کے قریب پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ آپ ایک بڑھتے ہوئے اس پہاڑی پٹتے پر پہنچ گئے۔جس سے دوسری جانب از کرشہر مکہ کا نواحی میدان شروع ہوجا تا تھا۔ آپ آلیک کی اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئے ۔ لوگوں نے کہاا ونٹنی نے دھوکہ دیا۔ آپ آلیک نے فر ایا کدانٹنی نے دھوکہیں دیا۔حرمت اللی کےخلاف تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوسکتیں۔ مقام حدیبید: آپ این کا کوائش پھی کہ بیت الله اور مکہ پر جوبلد الحرام ہے، حملہ کرناحرمت كعبه كے خلاف ہے، اس ليے الله تم كوروك رہاہے، پھر آ پيلي نے نوٹنى كو ڈانٹا، وہ اٹھ كرچل پڑی۔ آپ ایس نے مقام حدیبیا کے کنوئیں پہنچ کر قیام کیا۔ اس کنویں میں بہت ہی تھوڑ اسا پانی تھاجو ذرای در میں ختم ہوگیا۔لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوئی۔آپ ایکھیے نے اپ ترکش سے ایک تیرنکال کر حضرت براء بن عازبﷺ کو دیا که به تیرکنویں میں ڈالدو۔ تیر کی ڈالتے ہی یانی کنویں میں اس قدر

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۷۵ \_\_\_\_ بڑھ گیا کہ شکراسلام کو پانی کی قطعاً تکلیف نہ ہوئی۔ جب حدیبیمیں آپ علیہ مقیم ہوئے تو قریش مکہ کی جانب سے بدی بن ورقاء خزاعی آ پی ایک کے پاس چند قوموں کے ہمراہ آیا اور آ پی ایک کے آنے كاسبب دريافت كيا- آپيلين نے فرمايا: كياتم ديكھے نہيں ہوكہ قافلہ ك آ گے قربانی كے اونٹوں كی قطار ہے اور ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ بدیل بین کرواپس چلا گیا اور قریش مکہ ہے کہا کہ تم ناحق شور وغوغا مجارہے ہو محمد (علیقہ) تو صرف بیت اللہ کی زیارت کوآئے ہیں۔تم سے لڑنے کونہیں آئے۔ قریش کے فتنہ پسندلوگوں نے کہا کہ ہم ان کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آنے ویں گے لیکن ان کے مجھدارلوگ خاموش ہو کر سوچنے لگے۔اس کے بعد اہل مکہ نے عطیس بن علمہ کنانی قبائل ا حامیش کے سرداراعظم کو قاصد بنا کر بھیجا۔ وہ آنخضرت علیہ کے پاس تک بھی نہیں آیا بلکہ قربانی کے اونٹوں کو دیکھے کررائے ہی ہے واپس چلا گیا اور کہا کہ مسلمان لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ بلکہ عمرے کے ارادے ہے آئے ہیں۔ زیارت کعبہ ہے روکنے کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں ہی۔ یہن کر قریش نے کہا کہ جنگلی آ دی کچھنیں جانتے ہو۔ہم مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے ورندہاری بڑی بےعزتی ہوگی علیس کوس کر غصہ آ گیا۔اس نے کہا: اگرتم مسلمانوں کوعمرہ ندادا کرنے دو گے تو میں اپنے تمام آ دمیوں کو لے کرتم ہے لڑوں گا۔ بیرنگ دیکھ کرقریش نے علیس کے غصہ کو مختلا ا کیا اور منت ساجت کے ساحہ تمجھا بجھا کراہے خاموش کیا۔اب آنخضرت علی نے خراش بن امیہ خزاعی کوتخلب نامی اونٹ دے کر قریش مکہ کے پاس روانہ کیااور کہلا بھجوایا کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ ہمارامقصود صرف زیارت کعبہ ہے مشرف ہونا اور قربانی ادا کرنا ہے۔خراش نے یہ پیغام قریش کو پہنچایا۔قریش نے خراش کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور خراش کو بھی مارڈ النا حیا ہالیکن علیس اور اس کے لوگوں نے خراش کو قریش مکہ کے چنگل ہے بیجا کر واپس روانہ کر دیا۔اس کے بعد قریش کے خودسر نو جوانوں کی ایک جماعت مکہ ہے نکل کر وادی میں آئی کہ موقع پاکرمسلمانوں پرحملہ آور ہولیکن صحابہ ً كرام ﷺ نے ان كود كيوليا اور سب كوگر فتار كرليا مگر بعد ميں آنخضر تعليق كے مم كے موافق سب كور ہا کردیا۔اب آنخضرت علی نے ارادہ کیا کہ حضرت عمر فاروق ﷺ کواہل مکہ کے پاس بھیجیں۔حضرت عمر فاروق ﷺ نے عرض کیا کہ مجھ کواہل مکہ کے پاس جانے میں کوئی عذرنہیں ہے لیکن مکہ میں میرے قبیلہ بنوعدی بن کعب کا کوئی آ دمی نہیں ہے جو مجھ کواپنی حمایت میں لے۔لہذا میر اجانا خطرہ کا موجب ہو سکتا ہے۔ مجھ سے بہتر عثان بن عفان ﷺ ہیں کیونکہ ان کے قبیلہ بنوامیہ کے بہت سے بااثر اور طاقتورآ دمی موجود ہیں۔ پھرآ مخضرت اللہ نے حضرت عمری کی اس تجویز کو بہت پندفر مایا کہ حضرت عثان عنی کا بطورا یکی ابوسفیان کے پاس روانہ کیا۔حضرت عثان کے مکہ میں سب ہے اول ابان بن سعید بن العاص سے ملاقات ہوئی۔ ابان نے فورا ان کو اپنی حمایت میں لے لیا اور ابوسفیان اور www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است ایس ایس ایس ایس ایست مولانا اکبر شداه نجید آبادی دوسرے سرداران قریش نے حضرت عثمان غنی کے مرداران قریش نے حضرت عثمان غنی کے استرداران قریش نے حضرت عثمان غنی کے استرداران قریش نے حضرت عثمان کے بہتم کو اجازت دیتے ہیں کا نہ کعبہ کا طواف کرلو۔ حضرت عثمان کے بہا کہ میں بغیر آنخضرت علیہ کے تنہا طواف نہیں کرسکتا۔ یہ ن کرقریش برہم ہوئے اور حضرت عثمان کے میں روک لیا۔

بیت رضوان: حضرت عثان کے جب واپس آنے میں تو قف ہوا تو مسلمانوں میں یہ خرمشہور ہوئی کہ عثان کے کومکہ والوں نے شہید کردیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی آنحضرت علی ہے فر مایا کہ جب تک عثان کے کا بدلہ نہ لے لیں گے یہاں سے نہ لیں گے۔ چنانچہ ای وقت آپ الله ایک وقت آپ علی ہے ورخت کے نیچ بیٹھ گئے اور تمام صحابہ کے سے جان شاری کی بیعت لی۔ یہ بیعت بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ہے (لَفَدُ دَ طِسیَ اللّٰهُ عَنِ اللّٰمُ عَالِي اللّٰهُ عَنِ اللّٰمُ عَنِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

 تاریخ اسلام (جلد اول) میر سرکت تا گوارگزری - انہوں نے اپنا قبضہ شیراس کے ہاتھ پر مارا اور مؤد بانہ کلام شعبہ کا کہا عروہ جب قریش کا گوارگزری - انہوں نے اپنا قبضہ شیراس کے ہاتھ پر مارا اور مؤد بانہ کلام کے لیے کہا۔ عروہ جب قریش مکہ کے واپس گیا تو کہا کہ یا معشر قریش! میں نے ہرا قلہ، روم اورا کا سرہ ایران کے در بارد کیھے ہیں ۔ میں نے کی بادشاہ کوا ہے ہمراہوں میں اس قدر محبوب و مکر منہیں پایا جس قدر محمد (علیقے) اپنے اصحاب میں محبوب و باعزت ہیں ۔ اصحاب محمد (علیقے) کی بیہ طالت ہے کہ وہ قدر محمد (علیقے) کے وضو کا پانی زمین پرنہیں گرنے دیتے ۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب خاموثی سے سنتے محد (علیقے) کے وضو کا پانی زمین پرنہیں گرنے دیتے ۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب خاموثی سے سنتے ہیں اور تعظیم کی راہ سے ان کی طرف نگاہ بحر کرنہیں دیکھتے ۔ یہ لوگ کسی طرح محمد (علیقے) کا ساتھ نہیں جو چھوڑ سکتے ۔ محمد (علیقے) کے بعد قریش مکہ نے سہیل بن عمر و کو اپنا مخاوراس کو سمجھا دیا کہ کہا کہ کو مرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کو قبول کر لواور مناسب بہی ہے کہا کہ کو خیز سے جاتے ہمراہوں کے داپس چلے جائیں اور صلح صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ امسال محمد (علیقے) مع اپنے ہمراہیوں کے داپس چلے جائیں اور سلح صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ امسال محمد (علیقے) مع اپنے ہمراہیوں کے داپس چلے جائیں اور سلح صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ امسال محمد (علیقے) مع اپنے ہمراہیوں کے داپس چلے جائیں اور سلے میں اس آگری میں گرس

شرا لط: الصلح نامه ياعهد نامه كيشرا لطبيته:

مسلمان اس سال عمرہ نہ کریں گے۔ آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت سوائے تلوار کے کوئی ہتھیاران کے پاس نہ ہوگا۔ تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی اور تین دن سے زیادہ مکہ میں قیام نہ کریں گے۔ تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۵۸ \_\_\_\_\_ ۱۵۸ \_\_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجيب آبادي

۲\_ ہاہم امن وامان کے ساتھ رہیں گے۔

ہم۔ اگر قریش میں سے کوئی شخص بلا اجازت اپنے ولی کے مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو قریش کی طرف واپس کیا جائے گا۔لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے تو وہ واپس

تہیں کیاجائے گا۔

معامده صلح کا رقمل: اس معاہدہ کی چوتھی شرط صحابہ کرام ﷺ کو بخت نا گواراور گراں معلوم ہوتی تھی۔اتفاق ہے ابھی عہد نامہ لکھا ہی جار ہاتھا کہ خور سہیل کا بیٹا ابوجندلﷺ جومسلمان ہو گیا تھا اور اس جرم میں یا بندسلاس کر دیا گیا تھا۔کسی طرح قیدے نکل کراور بھاگ کرآ مخضرت علیہ کے خدمت میں پہنچا۔حضرت ابوجندل ﷺ کو کفارنے جرم اسلام کے سبب سخت سخت جسمانی ایذا کیں دی تھیں۔ان کے جہم پر زخموں کے نشان اور تازہ زخم موجود تھے۔انہوں نے وہ زخم دکھائے اور فریاد کی کہ مجھے ضرورا پنے ساتھ مدینے لے چلئے۔ سہیل نے کہا کہ عہد نامہ کی شرط کے موافق ابو جندلﷺ ہم کوواپس ملنا جا ہے۔ آ تخضرت علی اللہ نے سہبل کو سمجھایا مگر وہ راضی نہ ہوا۔بالآخر ابوجندل ﷺ نے سپر دکر دیئے گئے۔ سہیل وہیں سے ابوجندل ﷺ کو مارتا ہوا مکہ کی طرف لے چلا۔ اس نظارہ کو دیکھ کر حضرت عمر ﷺ بیتاب ہو گئے۔ فوراً آنخضرت علیہ کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آ پیلینے نی برح نہیں ہیں؟ آ پیلینے نے فر مایا: لاریب نبی برحق ہوں۔ حضرت عمر ﷺ نے کہا: کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آ ہوں نے فر مایا: بے شک تم مسلمان ہو۔ خضرت عمرﷺ نے پھر کہا: کیاوہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ آ ہے اللہ نے فر مایا: وہ ضرور مشرک ہیں۔حضرت عمرﷺ نے کہا: پھر ہم دین کے معاملہ میں ایسی ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ تاہی نے نے فر مایا: میں اللہ کارسول تاہیں ہوں اس کے حکم کی مخالفت اور بدعہدی نہیں کرسکتا۔ وہ مجھے ہر گز ذلیل نہ کرے گا۔اس کے بعد جب حضرت عمرﷺ کا غصہ فرو ہوا تو وہ اپنی اس جراُت و گتاخی پر بہت ہی پشیمان ہوئے۔ زندگی بھرتو بہ واستغفار کرتے اورغلام آزاد کرتے رہے۔

فتح مبین: صلح نامه کی تکمیل کے بعد آنخضرت اللی اورمسلمانوں نے حدیدیہ کے مقام پر قربانیاں کیں۔احرام کھولے اور حجامتیں بنوائیں۔اس سلح نامه اور عہد نامه کے بعد قبیلہ خزاعہ آنخضرت علیہ کا حلیف ہوگیا اور قبیلہ بنو بکر قریش مکہ کے حلیف بن گئے،لہذا جس طرح آنخضرت علیہ اور قریش کے

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمسسسس ١٤٩ \_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي درمیان امن و امان کے ساتھ رہنے کا عہد ہوا ای طرح ان دونوں میں بھی صلح قائم ہوگئی۔ جب آ پیلیک حدیبیے سے مدیخ کوواپس تشریف لارہے تھے تو رائے میں سورہ فنح نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ای سلح کو جسے سحابہ کرام ﷺ ایک قتم کی شکست سمجھ رہے تھے فتح مبین قرار دیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ یں کے اسلام کے لیے فتح مبین ہی تھی۔ صحابہ کرام علی اس کوشکست اس لیے مجھ رہے تھے کہ بظاہر بعض شرائط میں اپنے آپ کود با ہوا اور کمزور پاتے تھے۔لیکن بہت جلد بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کمزورشرا نظ ہی بے حدمفید شرا تطاقعیں ۔اسلام کے لیے سب سے بوی فنٹے تو پیٹی کہ جنگ و پیکار کا سلسلہ ختم ہوکرامن وامان اوراطمینان حاصل ہوا۔اسلام جس قدرامن وامان کی حالت میں اپنا دائر ہ وسیع کرسکتا ہے لڑائی اور جنگ وجدل کی حالت میں اس قدر نہیں پھیل سکتا۔اسلام کا اصل منشا ہی یہ ہے کہ دنیا میں انسان امن و امان کی زندگی بسر کرے۔اسلام کولڑائی بھی اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ امن وامان قائم ہو۔اسلامی لڑائیاں لڑائیوں کے لیے نہیں بلکہ لڑائیوں کے مٹانے اور امن وامان قائم کرنے کے لیے تھیں۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد صرف دو برس *کے عرصہ می*ں مسلمانوں کی تعدا دوگئی ہوگئی تھی۔ صلح حدیبیرے نتائج: معاہرہ کی چوتھی شرط سب سے زیادہ صحابہ کرام ﷺ کونا گوار معلوم ہوتی تقى \_اباس شرط كے نتائج و يكھئے \_ چندروز كے بعدا يك شخص ابوبصير ﷺ جومكہ ميں اسلام قبول كر يكے تنے۔ مکہ کی ماند بوند سے ننگ آ کر بھا گے اور مدینہ میں آ کر پناہ گزیں ہوئے۔قریش نے اپنے دوآ دمی آ تخضرت الله كا خدمت ميں بھيج كەمعامدہ كے موافق ابوبسير كان والى بھيجا جائے۔ آ يعلي كان ابوبصیر ﷺ کی خواہش پر معاہدہ کی پابندی کوتر جیج دی اوران دونوں شخصوں کے ہمراہ ابوبصیر ﷺ کوواپس کر دیا۔ابوبصیر ﷺ مکہ میں واپس جانا ہے لیے موت سے بدتر سمجھتے تھے۔ ذی الحلیفہ پہنچ کر ابوبصیر ﷺ ا یک راہ مفرسوجھی۔انہوں نے اپنے محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری تکوار بڑی اعلیٰ درجہ کی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے محافظ نے بین کراپنے ساتھی کی تلوار کو برہنہ کرکے ہاتھ میں لیا اور تعریف كرنے لگا۔ ابوبصير ﷺ نے كہا: ذرا مجھے تو دكھاؤ۔اس نے تكوار بلا تكلف ابوبصير ﷺ كے ہاتھ ميں دے دی۔ ابوبصیر ﷺ نے تکوار ہاتھ میں لیتے ہی ایک ہاتھ اس صفائی اور جا بک دئی ہے مارا کہ ان میں سے ایک کا سر بھٹا ساالگ جا پڑا۔ دوسرا فوراً اٹھ کر بھاگ گیا۔ ابوبصیرﷺ تکوار لئے ہوئے اس کے پیچھیے دوڑے۔وہ وہاں سے مدینے ہی کی طرف بھا گا اور ابوبصیر ﷺ پہلے مدینے میں داخل ہوا۔مسجد نبوی میں حواس باختہ گھبرایا ہوا آیا۔ آنخضرت علی ہے اپنے ساتھی کے مارے جانے کا حال سنایا، وہ ابھی حال سنا ہی رہاتھا کہ ابوبصیر ﷺ بھی تکوار لئے ہوئے سامنے سے نمودار ہوئے۔ آپ نے ابوبصیر ﷺ کو و کھے کر فرمایا کہ بیر آتش جنگ بھڑ کا نا چاہتا ہے۔اگر اس کی مدد کی گئی تو ضرورلڑائی کرا کر رہے گا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) آ پیلیلے کی زبان مبارک ہے بیرالفاظ من کر ابوبصیر ﷺ کو یقین ہو گیا کہ مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے۔انہوں نے آنخضرتﷺ ہے عرض کیا کہ آپ ایک نے نواپناعہد پورا کر دیااور مجھ کوان مشرکوں کے سپر دفر مادیا تنا کیکن اللہ نے مجھ کو پھر آزاد کردیا۔ آپ ایک نے اپنے عہد کی پابندی میں مجھ کو پھر مشرکوں کے سپر دفر مائیں گے۔لہذامیں جاتا ہوں۔ بیہ کہ کروہ وہاں سے چل دیئے۔قریش کا آ دمی مکہ میں گیااور تمام حال قریش مکہ کو سنایا۔ ابوبصیر کھیدینہ ہے روانہ ہوکر ساحل سمندر کے قریب مقام عیص میں مقیم ہو گئے۔ ابو جندلﷺ بن سہیل جن کا حال اوپر ندکور ہو چکا ہے۔ ابوبصیر ﷺ کا حال شکر مکہ ہے فرار ہوئے اورسید ھےمقام عیص میں ابوبصیرﷺ کے پاس پہنچ گئے۔اس کے بعد کیے بعد دیگرے جو شخص مکہ میں مسلمان ہوتا مکہ ہے بھاگ کرابوبصیر ﷺ کے گروہ میں شریک ہوجا تا۔رفتہ رفتہ ان کا ایک ز بردست گروہ مقام عیص میں جمع ہو گیا۔ اب اس گروہ نے قریش مکہ کے قافلوں پر جو ملک شام کو تجارت کے لیے جاتے تھے، چھاہے مارنے شروع کر دیئے۔قریش مکہ کے لیے بیگروہ اس قدر برخطر ثابت، دا کہان کا ناک میں دم آ گیااور وہ ننگ اور عاجز ہوکر بجزاس کےاور پچھ نہ کر سکے کہانہوں نے بیمنت آنخضرت تلفظ کی غدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم معاہدہ کی چوتھی شرط کومنسوخ قرار دیتے ہیں۔ اب جو خص مسلمان ہوکر مکہ ہے مدینے جائے گا ہم ہرگز اس کو واپس نہلیں گے اوراز راہ کرم آپ تاہیج عیص والےمسلمانوں یعنی جماعت ابوبصیرﷺ کوبھی اینے پاس مدینے میں بلوالیں۔آپ ایسائیے نے قریش مکہ کی اس درخواست کومنظور فر مایا اور ابوبصیر ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہتم مع اپنی جماعت کے مدیے میں چلے آؤ۔ جب آ یعلی کا پیفر مان عیص میں پہنچتا ہے تو ابوبصیر ﷺ بیاراورصاحب فراش تھے۔انہوں نے ابوجندلﷺ کو بلا کر ہدایت کی تم اس حکم کی تغییل کرو۔اس کے بعدابوبصیرﷺ کا انتقال ہو گیااورابوجندل ﷺمع رفقاء مدینے میں چلے آئے۔ابوبصیرﷺکا مذکورہ واقعہ معاہدہ حدیبیہ کےسلسلہ میں اس جگہ سلسل بیان کر دیا گیا ہے در نداس کا تعلق سند۔ ۲ ھے ہے۔ حبشہ کے مہاجرین کی والیسی: حدیبہے واپس تشریف لاکر آپیا ہے نے عمرو بن امیہ ضمری کھی کونجاثی شاہ جش کے نام ایک خط وے کر ملک جبش کی طرف روانہ کیا کہ وہاں سے حضرت جعفر بن ابوطالبﷺ اورتمام مہاجرمسلمانوں کوجش ہے واپس مدینہ میں لے آئیں۔اس خط میں آپ ایسیہ نے نجاشی کواسلام کی دعوت دی تھی نجاشی نے اس خط کو پڑھ کرفوراً اسلام قبول کیا اور تحا نُف وہدایا کے ساتھ ملمانوں کومدینے کی طرف رخصت کیا۔ آپ ایکھیے حدیبیے ہے واپس ہوکر ماہ ذی الحجہ میں مدینے پنچے۔محرم سند۔ ے ہتک مدینے میں قیام فرمار ہے۔ سند۔ ۲ ھے گآخر میں آپ علی ہے نے اونٹ اور گھوڑوں کے دوڑانے کا قاعدہ مسلمانوں میں جاری کیا۔حضرت عا کشہ کی والدہ ماجدہ نے ای سال

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۸۱ \_\_\_\_ ۱۸۱ میدوری مولانا اکبر شاه نجیب آبادی انقال فرمایا اور حفرت ابو هریره در مسلمان مسلمان هوئے۔

## ہجرت کاساتواں سال

فتح نجبیر: صلح حدیبیہ کے بعد آپ اللہ کو مشرکین مکہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تھا لیکن مدینہ آ کرمعلوم ہوا کہ خیبر کے علاقہ میں مسلمانوں کی نئے کی اور مدینہ پرحملہ آ وری کے سامان مکمل ہو رہے ہیں۔ مدینے سے بنونضیراور بنوقر یفد نجلا وطن ہو ہو کر خیبر ہی میں اقامت گزیں ہوئے تھے۔ ان یہود یوں کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت و دشمنی کے آتش کدے شعلہ ذن تھے۔ انہوں نے خیبر کے یہود یوں کو بھی مسلمانوں کی عداوت پر بہت جلد مستعدو آ مادہ کرلیا۔ مکہ کے بعد اب مسلمانوں کی مخالف برا چھنتے وعداوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہود کے تقریباً تمام طاقتور قبائل کو مسلمانوں کے خلاف برا چھنتے کرنے میں مصروف رہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے اور استیصال کی جنگی تیاریاں شروع کردی تھیں۔ عرب کے بنیا نے عطاف کو انہوں نے اس شرط پر اپنا شریک بنایا کہ مدینے کی نصف پیداوار تم کردی تھیں۔ عرب کے بنیا نے عطاف کو انہوں نے اس شرط پر اپنا شریک بنایا کہ مدینے کی نصف پیداوار تم

یہود یول کی جنگی تیاریال معمولی نتھیں بلکہ ان کا دائرہ نہایت وسیع اوران کی ریشہ دوانیال نہایت خطرناک تھیں۔ چنانچہ انہوں نے مدینے کے منافقین کوبھی اپنا شریک کار بنالیا تھا۔ ان منافق جاسوسول کے ذریعے وہ خیبر میں دور کے فاصلے پر بیٹھی ہوئے مسلمانوں کی ایک ایک ترکت سے باخبر رہتے تھے۔ آنخضرت کے بہود یول کی ان تیار یول کا حال من کر محرم سندے ہمیں پندرہ سوسحابہ کرام کھی کے ساتھ جن میں دوسوسوار تھ مدینہ سے خیبر کے قریب پہنچ کر خیبر اور بن غطفان کے کرام کھی کے ساتھ جن میں دوسوسوار تھ مدینہ سے خیبر کے قریب پہنچ کر خیبر اور بن غطفان کے درمیان مقام رجیج کو شکر گاہ تجویز فر مایا۔ بنی غطفان کو بیہ خوف ہوا کہ مسلمان ہماری بستیوں پر جملہ آ ور درمیان مقام رجیج کو شکر گاہ تجویز فر مایا۔ بنی غطفان کو بیہ خوف ہوا کہ مسلمان ہماری بستیوں پر جملہ آ ور مول گی ۔ اس لیے وہ ا ہے موجود رہے نے بہود یوں کی مددکونہ جا ہے۔

خیبر کے علاقہ میں یہودیوں کے پاس ایک دوسرے کے قریب قریب چھزبردست قلع سے۔ یہودیوں نے اسلای اشکر کے پہنچنے پر میدان میں نکل کر مبارز طلی کی۔ ان میں مرحب اور یاسردو بڑے بہادر اور پیل تن جنگ جو تھے۔ انہوں نے جب میدان میں نکل کر اپنا حریف طلب کیا تو مسلمانوں کی طرف سے محمد بن مسلمہ اور زبیر بن العوام شے نکلے محمد بن مسلمہ شنے مرحب کواور زبیر بن العوام شے نے یاسر کوئل کیا۔ بعض روایات میں مرحب کا حضرت علی ہے کے ہاتھ سے مقتول ہونا بیان کیا گیا ہے۔

میدان جنگ میں یہودیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ دشوار سمجھا تو انہوں نے قلعہ بند ہو جانا www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمعه مناسب سمجھا۔ان قلعوں میں صعب بن معاذ کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اورا پیے موقع پرواقع تھا کہ اس سے دوسرے تمام قلعوں کو مدد پہنچتی تھی ۔اشکر اسلام نے سب سے پہلے قعلیہ ناعم پرحملہ کیا اور سخت كوشش ومقابلے كے بعد ناعم پر قبضه كرليا۔اس قلعه پرحمله كرتے وفت حضرت محمد بن مسلمه رہے ہر قلعه والوں نے اوپر سے پھر کی ایک چکی ڈال دی جس سے وہ شہید ہو گئے ۔اس کے بعد ابی الحقیق یہودی کے قلعہ قموس پرحملہ ہوا۔ یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ای قلعہ میں سے صفیہ بنت جی بن اخطب اور دوسرے بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔صفیہ بنت جی کی شاوی کنانہ بن الرئیج بن ابی الحقیق سے ہوئی تھی۔ بعد گرفتاری وہ حصرت دحیہ ﷺ عصلے حصے میں آئی تھیں۔ ان سے آ تخضرت میلاند نے خرید کرآ زاد کر دیا۔ پھروہ آنخضرت میلاند کی زوجیت میں آ گئیں۔ قبوص کے بعد صعب بن معاذ کا قلعہ مفتوح ہوا۔اس کے بعد خیبر کا چوتھا قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔

آ خرمیں طبیع اورسلالم دو قلعے باقی رہ گئے ۔ان دونوں کا دس روز تک مسلمانوں نے محاصرہ کیا محصور یہودی جب محاصرہ کی شدت ہے تنگ آ گئے تو انہوں نے آنخضرت علی کے باس پیغام بھیجا کہ ہم کونصف پیداواربطور مال گزاری لینے کی شرط پراگر ہماری زمینوں پر قابض رکھا جائے تو ہم اطاعت قبول کرتے ہیں۔ چنانچیان یہودیوں کوزراعت اور باغات کی نصف پیداوار کے اخراج پر بطور رعایاان کی املاک وارضیات پر قابض اور آبادر ہے دیا گیا، جوحضرت عمر بن الخطاب ﷺ کے آخرعہد

خلافت تك خيبر مين آبادر ہے۔

خیبر کی اس جنگ میں پندرہ مسلمان شہید ہو گئے۔ چارمہاجرین میں سے، گیارہ انصار میں ہے اور ۹۳ یبودی مارے گئے۔اسی جنگ میں گھوڑے کے گوشت کومسلمانوں کے لیےحرام قرار دیا گیا۔ ای جنگ میں متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا گیا۔ یہود یوں کے ایک سردارسلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت الحرث نے ایک سالم بکری بھنی ہوئی زہر آلودآ پیلی کی خدمت میں بطور مدید پیش کی۔ آ پیلیلے نے اور آ پیلیلے کے ساتھ حضرت بشر پیٹی بن البراء بن معرور نے اس کو کھانا شروع کیا۔ آ ہے اللہ نے اس کو چکھتے ہی تھوک دیا اور فرمایا کہ مجھ کو اس بکری کی ہڈیاں خبر دیتی ہیں کہ اس میں زہرملا ہوا ہے ۔ مگر حضرت بشر ﷺ اس کے گوشت میں ہے کچھ چبا کرنگل چکے تھے۔ چنانچیوہ ای وقت شہید ہو گئے۔ زینب یہودیہ کوبلوایا گیا۔اس نے زہر ملانے کا اقر ارکیا اور وہ وار ثان بشر ﷺےحوالے کی کئیں مگرانہوں نے اس لیے اس کوتل نہ کیا کہ وہ مسلمان ہوگئی تھی۔ابھی خیبر سے مدینہ کی طرف واپسی کی تیاریاں ہور ہی تھیں کہ ملک حبش ہے واپس آنے والے مہاجرین کا قافلہ مع شاہبش کے خط اور ہدایا کے آ ہے تاہیں کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب،ان کی بیوی اساء بنت ممیص ،ان کے لڑے عبداللہ،عون ،محر اور حضرت خالد بن سعید بناالعاص بن امیہ،ان کی بیوی امینہ بنت www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید اور حضرت ام خالد، حضرت عمر و بن سعید، حضرت ابوموی اشعری هیا جهم بن فلفاء اوران کالوی سعید اور حضرت ام خالد، حضرت عمر و بن سعید، حضرت ابوموی اشعری هیا جهم بن قیس، حرث بن خالد، محسید بن فدار، معمر بن عبدالله، ابو حاطب بن عمر و، ملک بن ربیعه بن قیس اور عمر و بن امیضم می هی جوان لوگول کو لینے کے لیے گئے تھے، شامل تھے۔ آپ تالیق ان مؤمنین سے مل کر بہت مسرور ہوئے۔ خیبر سے زیادہ دور نہ تھا۔ فدک کے بہت مسرور ہوئے۔ خیبر سے زیادہ دور نہ تھا۔ فدک کے بہت مسرور ہوئے۔ خیبر سے زیادہ دور نہ تھا۔ فدک کے بہود یول نے خود پیغام بھیجا کہ ہم کو صرف ہماری جانوں کی امان دی جائے، مال واسباب سے ہم کو سرور کارنہیں۔ آئخضرت الله اسلامی درخواست کو منظور فر مالیا۔ چونکہ فدک پرجملہ نہیں کیا گیا اوراس پرکسی سوار و پیاد ہے کو گوار یا نیزہ چلانے کا موقع ملا تھا لہذا بلا تقسیم جیسا کہ اللہ تعالی کا تھم تھا، اللہ اور اسول کا کسی سوار و پیاد ہے کو گوار یا نیزہ چلانے کا موقع ملا تھا لہذا بلا تقسیم جیسا کہ اللہ تعالی کا تھم تھا، اللہ اور اسول کا کسی سوار و پیاد ہوں نے مسلمانوں پر تیرا ندازی شروع کی۔ چنا نچے ان کا بھی محاصرہ کیا گیا اور آخر آخر الموں نے بھی نصف بٹائی پر جیسا کہ خیبر والوں نے اطاعت قبول کی تی ویب بیا یہود یوں کا ایک القری میں صرف ایک صحاب حضرت مرحم کی شہید ہوئے۔ وادی القری کی قریب تیا یہود یوں کا ایک مقام تھا متھا۔ انہوں نے بھی وادی القری فرال کی طرح اطاعت قبول کر لی۔ وادی مقام تھا۔ انہوں نے بھی وادی القری فرالوں کی طرح اطاعت قبول کر لی۔

وقتے خیبر کے بعد: فتے خیبر سے واپنی کے وقت ایک منزل پرضے کے وقت نہ آپ اللہ کی آ کھ کھلی نہ صحابہ کرام کے بیل نہ سے کئی گا آ کھ کھلی۔ تمام شکراسلام سوتا ہی رہا اور آ فقاب نگل ایا۔ سب سے پہلے آپ کھلی سب کو بیدار کیا۔ وہاں سے جدا ہو کراور تھوڑی فاصلے پر جا کر آپ کھلی نے اور تمان خجر اواکی اور آپ کھلی نے فرمایا کہ اگراس طرح آ تکھ نہ کھلے تو تو جب بیدا ہوا کرو، ای وقت نماز اوا کیا کرو۔ یہود لوگ بڑے مالدار تھے اور خیبر کی زمینیں جو یہود یوں کے قبضہ میں تھیں خوب زر خیز اور قیبی تھیں۔ فتح خیبر کے اموال غنیمت اور زرعی زمینیں جو مسلمانوں میں تقسیم ہوئیں تو مہاجرین کی پریشان حالی اور افلاس سب دور ہوگیا۔ اب مہاجرین صاحب جائیدار بھی ہو گئے اور انسار کہ مہاجرین کی پریشان حالی اور افلاس سب دور ہوگیا۔ اب مہاجرین صاحب جائیدار بھی ہو گئے اور انسار کی مالی امدار سے بھی ان کو بے نیازی حاصل ہوگئی۔ آئے خضرت کھلی نے اس وقت تک اپنی ذاتی اخراج اور انسار کی مالی امدار سے بھی ان کو بے نیازی حاصل ہوگئی۔ آئے خضرت کھلی کے اس وقت تک اپنی ذاتی کھی کوئی ہدیہ آپ کھلی کوئی ہدیہ آ تا تھا تو آپ کھلی کی طرف سے بھی ان کو ہدایا بھیج جاتے اخراج اس کی خائیداد آتی تھی۔ اس کی مالی امدار سے اس کی ان کو ہدایا جیج جاتے سے میں میں میں میں تا تا تھا تو آپ کھلی کی طرف سے بھی ان کو ہدایا جیج جاتے سے میں میں نوری کی جائیداد آتی تھی۔ اس کی خائیداد آتی تھی۔ اس کی خائید کی مائیداد آتی تھی۔ اس کی خائید کی مائیداد آتی تھی۔ اس کو ان کو ہدایا جی جاتے کے میں نوری کے مائیداد کی کا منال معلوم ہوا تو وہ ہوئی ہو بہت کے میں ان کو رہیں ہے میں خوب کے میں ان کی خوب کے میں نوری کے میں کہ کو بہت کے میں نوری کے میں کوئی کی خائید کی خائی کا حال معلوم ہوا تو وہ ہوئی کے میں کوئی ہوتی کی کی خائید کی خائید کی خائید کوئی کی جائید کی خائید کی خا

مال دارشخص تنے ،کس سفر کے بہانے ہے نکل کر آنخضرت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکرمسلمان ہو گئے تھے اور جنگ خیبر میں آ پیافیلے کے ہمراہ تھے۔بعد فنخ انہوں نے آنخضرت کیافیلے کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی تک مکہ والوں کومیر ہے مسلمان ہونے کا حال معلوم نہیں ہوا۔اگر آ پیلی اجازت دیں تو میں مکہ میں جا کرا پنارہ پیہ جومیری ہوی کے قبضہ میں ہے اور قرضہ جولوگوں کے ذمہ ہے وصول کرکے لے آؤں۔ آپیلیٹ نے اجازت دے دی۔ حجاج بن علاط ﷺ مکہ میں آئے تو مکہ والوں کو خیبر کا بے حدمنتظر یا یا۔ انہوں نے مکہ والوں کی ساتھ عجیب تمسخر کیا۔ان سے خیبر کااصل حال بیان نہ کیا۔اپنے روپے فراہم کرانے میں سب سے مدد لی۔ تمام روپے لے کراور صرف عباس بن عبدالمطلب کے کو چلتے وقت فنخ خیبر کااصل حال سنا کر مکہ ہے روانہ ہو گئے ۔اس کے بعد کفار کو حجاج کے مسلمان ہونے اور خیبر میں مسلمانوں کے کامیاب و فتح مند ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ کف افسوس ملتے تھے اور حجاج کے اس طرح مع دولت صاف نکل جانے پراوربھی زیادہ متاسف تھے۔ خیبرے واپس مدینہ بینچ کرآ پیلیفیہ نے تمام قبائل کی طرف جومسلمانوں کی بیخ کئی کی کوششوں اور سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایک ایک دستہ فوج ادب آ موزی اور رغب قائم کرنے کے لیے روانہ کیا تا کہ کوئی بڑی بغاوت اورخطرنا ک سازش سرسبر نہ ہونے یائے۔ چنانچہ نجد کے قبیلہ فزارہ کی جانب حضرت ابوبکر صدیق ﷺ سلمہ بن الاکوع اور دوسرے صحابہ ﷺ کے ہمراہ روانہ کئے گئے۔ قوم ہوازن کی طرف حضرت عمر فاروق ﷺ کوتمیں ہزار سواروں کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ بڑارشتر سواروں کی ہمراہ بشیر بن دارام یہودی کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا جوخیبر کے یہود یوں کو بغاوت پر آ مادہ کررہاتھا۔بشیر بن سعد انصاری ﷺ تیں سواروں کے ساتھ بی مرہ کی سرکو بی کے لیے روانہ کئے کئے ۔ حفزت اسامہ بن زید ﷺ کوایک جماعت کے ساتھ قوم بنی الملوح کی تادیب کے لیے بھیجا گیا۔حضرت ابی درداء سلمی ﷺ کو صرف تین آ دمیوں کے ساتھ قبیلہ جشم بن معاویہ کی سردار رفاعہ بن قیس کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت ابوقیا دہ اورمحلم بن جشامہ ﷺ کومقام انعم کی طرف روانہ کیا گیا۔ بیتمام فوجی دیتے کامیاب و فتح منه واپس ہوئے اور ہرجگہ مسلمانوں کو فتح و کامیا بی نصیب ہوئی۔حضرت اسامہ بن زیدﷺ نے لڑائی ے ؟ ب بیٹ ننص کے قبل کوتلوارا ٹھائی تو اس نے لاالہ الااللہ کہا مگر حضرت اسامہ ﷺنے اس کوقل کر دیا۔ آنخضرت علی خدمت میں یہ واقعہ بیان ہوا تو بہت ناراض ہوئے، حضرت اسامہ عصے جواب طلب کیا گیا۔انہوں نے عرض کیا کہ اس شخص نے دھو کہ دینے اوراپنی جان بچانے کے لیے ماالہ الاالله کہا تھا۔ آپ ایک نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کرد مکھ لیا تھا کہ وہ منافقت سے کلمہ پڑھتا ہے۔حضرت اسامہﷺ نے تو بہ کی اور آئندہ ساری عمراس فتم کی غلطی ہے محترز رہنے کا وعدہ کیا۔ای طرح حضرت ابوقیادہ اورمحلم بن جشامہﷺ جلے جار ہے تھے کہ قوم انجح کا ایک شخص عامر بن اضبط جو www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ ۱۸۵ \_\_\_\_ ا ہے مال ومتاع کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ عامر بن اضبط نے اس اسلامی لشکر کو دیکھے کراسلامی طریق پر السلام علیم کہا ۔مسلمانوں نے دشمن قبیلے کے مخص کواس طرح سلام کرتے ہوئے دیکھ کرسمجھا کہاس نے ا بی جان بچانے کے مارے السلام علیم سے فائدہ اٹھانا چاہا ہے۔ چنانچہ اس کو جواب دینے اور وعلیم السلام کہنے میں سب کوتامل اور محلم بن جثامہ ﷺ نے عامر پرحملہ کر کے اس قبل کر ڈ الا۔ جب بیمہم واپس آئی اور آنخضرت الله کواس واقعه کا حال معلوم ہوا تو سخت نا خوش ہوئی اور محلم ﷺ ہے کہا کہتم نے ا کے شخص کومومن باللہ ہونے کی حالت میں کیوں قتل کیا؟ چنانچہ آ پیلیسے نے عامر کے ورثاء کو پچاس اونٹ خوں بہامیں وے کررضا مند کرلیا اور محلم ﷺ کوقصاص ہے آ زادی ملی۔ سبلیغی خطوط:ای سال آیٹائیے نے ملک عرب اور بیرونی ممالک کے بادشاہوں کے پاس خطوط روانہ کئے اوران کومسلمان ہونے کی ترغیب دی۔ شاہبش کے نام جو خطرآ پیلیسے نے بھیجا تھا اس کا ذکر او پر ہے۔شاہ جبش نے بخوشی اسلام قبول کرلیا تھا۔اب آپ تاب نے برقل شادہ روم کے پاس حصرت وحیہ بن حلیفہ کلبی ﷺ کومقوض شاہ مصروا سکندریہ کے پاس حضرت حاطب بن ابی بلتعہ ﷺ کو ،منذر بن ساوی شاہ بحرین کے پاس حضرت علاء بن الحضر می کو۔شادعمان کے پاس عمرو بن العاص کو۔ ہوزہ بن علی شاہ ممامہ کے پاس حضرت سلیط بن عامری دو حارث ابن الثمر عسانی شاہ دمشق یمن کے پاس حضرت شجاع بن وہب ﷺ کو، جبلہ بن امیہم کے پاس بھی شجاع بن وہبﷺ کوحرث بن عبد کلال حمیری شاہ یمن کے پاس مہاجر بن ابی امیریخز وی کھی کو، کسریٰ شاہ فارس کے پاس حصرت عبداللہ بن حذا فیہ ہی کر تبلیغی خطوط دے کرروانہ کیا۔ ہرقل شاہ روم نے آ پھانچی کے ایکی سے مروت وعزت کا برتاؤ کیا۔ آ پیلیلے کے خط کی تکریم کی ،مگرسلطنت کے لا کچ اور عیسائیوں کی مخالفت کے خوف سے علانیہ اسلام قبول نہ کر سکا۔مقوض شاہ مصرنے آپ ایک کے خط اور پلجی کی بری عزت کی ، جواب میں آپ ایک کو نهایت مؤد بانهٔ عریضه کلها - ایک خلعت ، ایک خچراور دولونڈیاں آپنائی کی خدمت میں بطور مربیہ خط کے ہمراہ روانہ کیں۔ای طرح منذر بن ساویٰ نے آ پیافی کے خط اور ایلی کے ساتھ تعظیم کا برتاؤ کیا۔ شاہ عمان نے آپ اللہ کا خطر پہنچنے پر اسلام قبول کرلیا۔ سریٰ شاہ فارس نے آپ اللہ کے نامہ نامی کوچاک کردیااور حضرت عبداللہ بن حذافقائی کے ساتھ گتاخانہ برتاؤ کیا۔ آپ علی نے بیرحال س كرفر مايا كەكسرى كى سلطنت اى طرح چاك كردى جائے گى ، چنانچەايسا بى ہوا۔ مكه ميں ورود: "گاه شوال سنه ٧٥ه كآخرتك آپيائية مدينه منوره ميں تشريف فرمار ہے۔ شروع ذیقعدہ سند۔ ۸ھیں آ پیلی نے ان تمام صحابہ کرام کی کو تیاری سفر کا حکم دیا۔ گزشتہ سال سکے حدیب کے موقع پرآ پیلی کے ہمراہ تھے۔ چنانچیوہ تمام صحابہ ا۔ دوسر بے صحابہ بھی عمرہ کے لیے تیار ہوئے اور

تاريخ اسلام (جلداول) ــــ کل دو ہزار آ دمی لے کر آپ علی عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔مدینے میں جھنرت ابوذ رغفارﷺ کو عامل مقرر فر ماگئے ۔سال گزشتہ جو سلح نامہ حدیبیہ میں مرتب ہوا تھا۔اس میں بیشرط تھی کہ مسلمان اس سال بلاعمرہ ادا کئے ویسے ہی لوٹ جائیں اورا گلے سال آ کرعمرہ ادا کریں۔ چنانچہای شرط کے موافق آپ ایک مدینہ ہے روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب پہنچ کرآپ ایک نے اور تمام مسلمانوں نے صرف تلواریں جمائل رکھیں ۔ باقی تمام ہتھیارا تارڈا کے۔ مکہ میں داخل ہوئے ، بیت اللہ کے روبرو بہنچ کرآ مخضرت علی ہے نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کندھوں کو برہنہ کرلواوراحرام کا کپڑا بغل کے نیچ سے نکال کر گردن کے گرد لپیٹ لینے کے بعد مستعدی سے دوڑتے ہوئے سرگری کے ساتھ بیت ۔ اللّٰہ کا طواف کرو۔ مدعا اس سے بیٹھا کہ مشرکین مکہ پر جومسلمانوں کے اس طواف کرنے کا تما شاد یکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے ،مسلمانوں کی جفائشی اورقوت وشوکت کا اظہار ہو۔ مکہ کے بہت ہے مشرک مکہ ہے باہر گھاٹیوں اور دادیوں میں چلے گئے تھے تا کہ سلمانوں کوطواف کرتے ہوئے دیکھ کر رنجیدہ نہ ہوں۔آ تخضرت علی او رمسلمانوں نے مکہ میں تین دن قیام فرمایا۔ ارکان عمرہ سے فارغ ہو کر آ پیالی نے عباس بن عبدالمطلب کی بی بی ام فضل کی ہمشیرہ میموند ، بنت حارث سے نکاح کیا، چو تھے دل علی اصبح ، مشرکین مکہ کی طرف ہے مہیل بن عمر و اور حویطب بن عبدالعزی دو مشرک آ تخضرت علیلہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ ایسے کو تین دن ہوگئے فورا مکہ سے چلے جاؤ۔ آپ ایک اس وقت انصار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے سعد بن عبادہ ﷺ یا تیں کر رہے تھے۔آپیلی نے میں سے کہا کہتم گھراتے کیوں ہو؟ میں خود ہی جانے کے لیے تیار ہوں مگرتم کو کیا معلوم ہے کہ میں نے یہاں ایک عورت سے نکاح کیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ اگرتم اجازت دونو میں یہاں ضیافت ولیمہ کروں اور تمام مکہ والوں کھانا کھلا وُں۔اس کے بعدیہاں سے چلا جاوُں۔اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مہیل نے کہا: ہم کوتمہارے کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔تم معاہدہ کی پابندی کرواورفورا یہاں ہے چلے جاؤ۔ چنانچہ آ پیلینٹو نے اسی وفت کوچ کی منادی کرادی اورسوار ہو کر مکہ سے باہرتشریف لے گئے۔حدود حرم سے نکل کروادی سرف کے اندرونی میدان میں قیام فرمایا۔ یہیں میمونہ بنت حارثﷺ کی خدمت میں تشریف لائیں۔ جب آپ عصلے مکہ ہے روانہ ہو نے لگے تو حضرت حمزہ ﷺ کی دختر عمارہ جو چھوٹی بچی تھیں، دوڑتی ہوئی اور چلاتی ہوئی آئیں کہ مجھ کو بھی ا ہے ہمراہ مدینہ لے چلیں۔حضرت علی ﷺ نے فوراً ۱۳ اس لڑکی کواٹھا کراپنے ہودج میں بٹھا لیا۔اب ، حضرت جعفر بن ابوطالب ﷺ اور حضرت زید بن حارث ﷺ ابھی اس لڑکی کی کفالت پرورش کے ۔ دعویدار ہوئے۔ ہرایک صحف بیہ جاہتا تھا کہ میں اس لڑ کی کواپنی کفالت میں رکھوں اور اس کی پرورش کروں۔حضرت زید بن حارثﷺ نے کہا کہ حضرت ُحمزہ ہے۔ میں بھائی تھے۔اس لیے میراحق www.ahlehaq.org

عمر و بن العاص ﴿ كَا قَبُولَ اسْلَامٍ: مدينه منوره مِين تشريف لائع ہوئے آپ ﷺ كوچندى روز ہوئے تھے کہ مکہ میں حضرت عمر و بن العاص نے مسلمان ہونے اور مکہ سے ججرت کرنے کا اراد ہ کیا۔ عمرو بن العاص کی نسبت او پربیان ہو چکا ہے کہ قریش مکہ نے ان کومسلمانوں کےخلاف نجاشی تثاہ جش کے پاس سفیر بنا کر بھیجاتھا کہ مسلمان مہاجرین کوجش میں پناہ نیل سکے نجاشی کے دربار میں ان کوخفت و نا کا می حاصل ہوئی تھی۔اس نے ان کے دل پر اسلام کی صدافت کا سکہ بٹھا دیا تھا۔وہ اثر برابراندر ہی اندرا پنا کام کرتار ہااور بعد کے حالات نے اس کی تائیدوتقیدیق کی۔لہذاب عمرو بن العاص سے ضبط نہ ہوسکا۔خالد بن ولیدان کے بڑے گہرے دوست تھے۔سفرحد بیبید میں بہمقام غضباں رات کے وقت نمازعشاء میں آنخضرت علی ہے قرات کلام مجیدین کرخالدین ولیدﷺ کا دل زم ہو گیا تھا۔ای روز ہےان کواسلام ہے محبت تھی عمر و بن العاص ﷺ نے خالد بن ولید ﷺ ہے اپناارادہ ظاہر کیا تو خالد بن ولید ﷺ فوراً عمر و بن العاص ﷺ کی ہمراہی پر آ مادہ ہو گئے ۔ اس کے بعد دونوں نے اپنے تیسرے دوست عثمان بن طلحہ ﷺ کواپنے ارادے ہے مطلع کیا۔ وہ بھی بلا تامل ان کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ قریش کے بیتینوں سردار مکہ سے روانہ ہو کرمدینہ میں آنخضرت الفیاد کی خدمت میں حاضر ہو کرمسلمان ہو گئے تھے۔ان کےمسلمان ہو جانے ہے اسلام کو بڑی تقویت پنچی۔خالد بن ولید ﷺ اور عمرو بن العاص ﷺ کومسلمان ہوتے وقت جب بیمعلوم ہوا کیمسلمان ہونے سے پچھلے تمام گنا ہوں کی معافی ہو گئی تو وہ بہت ہی خوش ہوئے۔

# ہجرت کا آٹھواں سال

ملک عرب میں اب اسلام کو بظاہر کوئی بڑا خطرہ نہ رہاتھا۔ اسلام کے قبول کرنے اور شرک سے بیزار ہونے میں جان و مال کا خطرہ لازمی نہ تھا۔ اندرونی طاقتیں کیے بعد دیگر سے سبا بینا ابناز ور اسلام کے خلاف صرف کرکے مایوس ہو چکی تھیں۔ اسلام ملک عرب کے اندراب خودسب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ جوں جوں اسلام کی قوت و طاقت مسلم ہوتی گئی، ملک عرب مین فتنہ و فساد کم ہوتے گئے۔ تاہم قریش مکہ جو تمام ملک عرب میں خصوصی عزت و امتیاز رکھتے تھے، ابھی تک کفروشرک پر قائم اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ منافقین مدینہ، یہودان خیبر، مشرکیین مکہ۔ مینوں و شمنوں نے اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ منافقین مدینہ، یہودان خیبر، مشرکیین مکہ۔ مینوں و شمنوں نے مسلم سلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ منافقین مدینہ، یہودان خیبر، مشرکیین مکہ۔ مینوں و شمنوں نے مسلم سلمانوں کی مخالفت میں سرگرم

جنگ موت : آنخفرت الله نے دو توبیغی دود توبی خطوط سلاطین کے نام لکھے تھے،ان میں ایک خط حارث بن عمیر از دی ہے۔ الله علال کے نام روانہ کیا تھا حارث بن عمیر از دی ہے۔ الله علال کے مام مونہ میں پہنچنے پائے تھے کہ وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر علی تک نہ پہنچ تھے سرحد شام کے قریب مقام مونہ میں پہنچنے پائے تھے کہ وہاں کے حاکم شرجیل بن عمر عنسانی نے جو قیصر روم کی طرف سے اس علاقہ کا صوبہ دارتھا، حارث کو گرفار کرلیا اور یہ معلوم کر کے یہ حاکم بھریٰ کے پاس آنخضرت بیات کا خط لیے ہوئے جارہ بیان کو شہید کر دیا۔ حارث بن عمیر کے مام بھریٰ کے پاس آنخضرت بینی تو معلمانوں کو تخت صدمہ پہنچا۔ آنخضرت بینی تو معلمانوں کو تخت صدمہ پہنچا۔ آنخضرت بینی تو معلمانوں کو تخت صدمہ پہنچا۔ آنخضرت بینی تو شام مم اس سرکش غسانی سردار کی سرکو بی کے لیے روانہ کی۔اگر اس مہم کی روائلی میں ذرابھی تامل ہوتا تو شام کی طرف سے مدینہ پر تملہ ہوتا تو شام کی طرف سے مدینہ پر تملہ ہوتا تو تین ہراراسلای شکر موضع حرق میں جمع ہوں۔ چنا نچہ تین ہراراسلای شکر موضع حرق میں جمع ہوں۔ چنا نچہ تین ہراراسلای شکر موضع حرق میں جمع ہوں۔ چنا نچہ تین ہراراسلای شکر موضع

حق میں جمع ہوگیا۔ آپ بھی نے اس کشکر کی سرداری زید بن حارث کی کوعطافر مائی اور حکم دیا کہ اگر زید بن حارث کی موارہ وں گے۔ اگر جعفر کے اگر وہ بھی شہید ہوجا کین تو پھر جس کو کشکر موں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہوجا کین تو پھر جس کو کشکر بین اپنا سردار بتالیں۔ آنخضرت کیا ہے اس کے کا گھوڑی دور تک بطریق مشابعت پہنچانے گئے پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔

حفرت زید بن حارث الله الشکرکولے مقام معان تک بڑھتے چلے گئے۔مقام معان میں پہنچ کرخبر ملی کہ حاک موتہ شرجیل بن عمر و نے مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے ایک لا کھ جرار فوج فراہم تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ 100 ور پیچیے وادی بلقاء میں خود قیصر روم خیمه زن کرکھی ہے اورایک لاکھ فوج کے ساتھ موتہ ہے تھوڑی دور پیچیے وادی بلقاء میں خود قیصر روم خیمه زن ہے۔ اس خبر کوئ کراسلام میں آٹارفکر ورز ددنمایاں ہوئے۔ مسلمان دودن معان میں تھہرے رہ اور باہم یہ مشورہ ہوتا رہا کہ آنخضرت الله کوخطا لکھا جائے اور آپ اللہ کے حکم اور امداد کا انتظا رکیا جائے۔ ابھی کوئی خاص رائے قائم نہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھیے بلند آواز سے لوگول کو ابن طرف تخاطب کر کے کہا:

''تم لوگ شہادت کی جتجو میں نکلے ہو۔ کفار ہے ہم گنتی یعنی اعداد وشار اور قوت کے ذریعے نہیں لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کو ذریعے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہم کو مشرف کیا ہے۔ پس مقام موند اور لشکر ہرقل کی طرف پیش قدمی کر واور اپنے لشکر کا میمند اور میسر ہ درست کر کے کفار کا مقابلہ کرو۔ اس کا نتیجہ ان دونیکیوں سے خالی نہ ہوگا، یا تو ہم کو فتح حاصل ہوگی یا شہارت میسر ہوگی۔''

حضرت عبدالله بن رواحه رفضاكايه بهادرانه كلام من كرحضرت زيد بن حارث الماكم باته میں نیزہ، دوسرے میں جھنڈالے کراٹھ کھڑے ہوئے۔تمام مسلمانوں میں جوش اورشہادت کاشوق پیدا ہوا۔لشکراسلام معان ہے روانہ ہوا۔ایک گاؤں مشارف نامی کے قریب دشمن کی جمعیت کثیر مقابل نظر آئی۔گرملمانوں نے وہاں مقابلہ مناسب نہ سمجھا۔ وہاں ہے کتر اکر مقام موتہ کی طرف بڑھے تا کہ جنگ کے لیے اچھا میدان ہاتھ آئے۔ بالآخر میدان موتہ میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ ایک طرف ا یک لا که فشکر جرارتها، دوسری طرف تین هزار غازیان اسلام تھے۔ای فشکر اسلام میں حضرت خالدین ولید ﷺ بھی شامل تھے۔اورمسلمان ہونے کے بعد ان کواسلام کی طرف سے پہلی مرتبہ جو ہر شجاعت دکھانے کا موقع ملاتھا۔قیصرروم اورمسلمانوں کی بیپلی لڑائی تھی۔اس لڑائی کومسلمانوں اورعیسائیوں کی پہلی لڑائی بھی کہا جاسکتا ہے۔اگر چہسرحد شام کے قریب اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو چکی تھیں۔ لکین قابل تذکرہ لڑائیوں میں بیسب ہے پہلی لڑائی تھی جوسلمانوں نے ملک شام کی حدود میں لڑی۔ حضرت زیدبن حارث ﷺ لم ہاتھ میں لئے قلب لشکر کے سامنے سب کے آگے آگے تھے۔میمنہ قطبہ بن قنادہ غدریﷺ کے سپر د تھااورمیسرہ میں عبایہ بن مالک انصاریؓ تھے۔ زید بن حارثﷺ کڑتے اور کفار کوتل کرتے ہوئے بہت آ گے بڑھ گئے۔ کفارنے چاروں طرف سے ان کو گھیرلیا۔ یہاں تک کہوہ شہید ہو گئے۔ان کے شہید ہوتے ہی حضرت جعفر کے نبہت کفار کوتل کیا۔ آخران کا گھوڑا زخی ہو کر گراوروہ پیادہ دشمنوں ہے لڑتے رہے۔ دشمنوں نے ان کوبھی اپنے نرغہ میں لےلیا۔ بالآخران کا دایں ہاتھ کٹ کرالگ جاپڑا۔ گرانہوں نے بائیں ہاتھ ہے جھنڈے کوسنجالے رکھا۔ جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تو گردن ہے علم کولگا کر سینے ہے۔ سنجالے رکھا۔ یہاں تک کہ ای حالت میں شہید ہو گئے۔ ان کی www.ahlehaq.org

"ملمانو! كسى ايك فخص كامير بناني مين موافقت كولو"

لشكريان اسلام كى طرف سے متفقه آواز بلند ہوئى كه (رضينابك) ہم لوگ تمہارى امارت ے دامنی ہیں) ٹابت بن اقرم ﷺ نے جواب دیا: ( مساانسا بسف اعسل فسات فقهو ا علی خالد بن الوليد) ميں بيكام نه كرسكوں گائم خالد بن وليد الله كاسردارى تنكيم كراو) فشكراسلام كى طرف يے فوراً آ واز بلند ہوئی: ہم کوخالد بن ولید ﷺ کی سرداری منظور ہے۔ بیہ سنتے ہی خالد بن ولید ﷺ نے فوراً آ گے بڑھ کر ثابت بن اقرم ﷺ کے ہاتھ سے علم لے لیا اور روی لشکر پر تملہ آ ور ہوئے۔ ابھی تک روی لشکر غالب اورمسلمان مغلوب نظراً تے تھے۔بعض مسلمانوں کی ہمتیں پیرنگ دیکھ کرپست ہو چکی تھیں لیکن خالد المناه في الله ميں ليتے ہى مسلمانوں كوللكار كراڑائى ير آمادہ كيا اورغيرت ولا كرچپقلش مردانه ير ازسرنوآ مادہ کردیا' پھراس خوبی ہے دشمنوں کے شکرعظیم پر پے در پے حملے کئے کدردمیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔حضرت خالد بن ولید ﷺ نے بہی نہیں کہ خود بے جگری سے حملے کئے بلکہ انہوں نے اپنے لشکر کی تر تیب اورنقل وحرکت کو بری خوبی ہے اپنے قابو میں رکھا۔ انہوں نے بھی میسرہ کو آ گے برد ھایا۔ بھی میمند کو پیچیے ہٹا کرخود بھی حملہ آ ورہوتے تنے اور اینے لشکر کے مختلف حصوں سے دشمنوں کومصروب کرتے تھے۔خالد بن ولید ﷺ بجلی کی طرح میدان جنگ میں کوندر ہے تھے اور اپنے نشکر کے ہر جھے کوخود مدد پہنچاتے تھے۔غرض مجھ سے شام تک حضرت خالد بن ولید ؓ نے اپنے تین ہزارغازیوں کورومیوں کے ایک لا کھ شکر جرار سے لڑایا۔ جب شام ہونے کوآئی تو رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلے سے فرار کی عار گوارا کی اور بے اوسان ہوکر بھا گے ۔مسلمانوں نے تھوڑی ہی دور تک تعاقب کیا اور پچھے مال غنیمت بھی اس تعاقب میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔اس لڑائی میں کل بارہ صحابی لشکر اسلام سے شہید ہوئے۔ کفار کے مقتولول کی صحیح تعدا دمعلوم نه ہوسکی \_

سبیف الله حضرت خالد فرقیه: حفرت خالد بن ولید کی جنگی قابلیت کاسب نے اعتراف کیالیکن سب سے بڑااعتراف بیر قاکہ الله اور رسول اللیک کے طرف سے ان کوسیف الله کا خطاب ملا۔ جس کی تفصیل بیر ہے کہ جس روز میدان موتہ میں غازیان اسلام مدینے سے بینکڑوں کوس کے فاصلے پر مصروف جنگ خطاب دور آنخضرت میں قانویان اسلام اللی کے ذریعے تمام حالات جنگ کی معروف جنگ خطرت میں الہام اللی کے ذریعے تمام حالات جنگ کی اطلاع ہوئی۔ آپ میں فات تمام مسلمانوں کو جمع کیااور منبر پرچڑھ کرفر مایا کہ 'تمہارے لشکر کی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 191 \_\_\_\_\_ 191 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی خبر یہ ہے کہ انہون نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ زید ششہید ہوا۔ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بعد اس کے جعفر شریف نے اسلام علم اپنے ہاتھ میں لیا۔ دشمنوں نے اس کو ہر چہار طرف سے گھیرلیا۔ یہاں تک کہ وہ شہید ہوا۔ اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ پھر عبد اللہ بن رواحہ شدنے اسلامی جھنڈ ااپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ بھی دشمنوں سے لڑ کرشہید ہوا۔ یہ سب کے سب جنت میں اٹھا لئے گئے اور تخت زریں پر متمکن ہیں۔ ان مینوں کے بعد اسلامی جھنڈ ہے کو (سیف من سیوف الله) یعنی خالد بن ولید شیف نے لیا اور لڑائی کی گری ہوئی حالت کو سنجالا۔

ای روز سے حضرت خالد بن ولید ﷺ سیف اللہ کے نام سے پکارے جانے گئے۔ حضرت جعفرﷺ کے گھر ای وقت ماتم شروع ہو گیا۔ یعنی ان کے گھر والے فرطغم ہے رونے لگے۔ آپ علیہ نے اپنے گھر سے کھانا پکوا کرجعفر ﷺ کے گھر بھجوایا۔ جب حضرت خالد بن ولیدﷺ اپنافتح مندلشکر لئے ہوئے مدینے کے قریب پہنچے تو آنخضرت علی ہے ہدینے سے نکل کر پچھ دور تک بطریق استقبال تشریف لے گئے ۔حضرت خالد بن ولید ﷺ کوسیف اللہ کے خطاب کی خوش خبری سنائی ۔ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جعفر ﷺ جنت میں دوباز وؤں ہے اڑتے پھررہے ہیں۔ای روز ہے ان کا نام حضرت جعفر طیارﷺ مشہور ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود آنخضرت علیہ نے نے فر مایا کہ حضرت جعفرﷺ کواللہ تعالیٰ نے دوبازو مرحمت فرمائے ہیں جن سے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ای روز سے وہ ذ والجناحین اورطیار کے لقب سے موسوم ہوئے۔ جنگ مونہ ماہ جمادی الاول سنہ۔ ۸ھ میں ہوئی۔ جنگ قضاعہ: اس جنگ کے ایک ماہ بعد مدینے میں خبر پنچی کہ سرحد شام کے قریب قبیلہ قضاعہ نے مدینہ پرحملہ آوری کے لیے لشکر جمع کیا ہے۔ آپ علی اللہ نے حضرت عمرو بن العاص ﷺ کو تین سومہاجرو انصار کے لشکر کا امیر بنا کر اس طرف روانہ کیا۔حضرت عمرو بن العاص رات کوسفر اور دن کو پوشیدہ مقامات میں قیام کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن کی جمعیت بہت زیادہ ہے۔ایک قاصد مدینہ کی طرف بھیجا گیا۔ یہاں ہے آ پیلیسے نے حضرت ابوعبیدہ ﷺ بن الجراح کو کمک دے کرروانہ کیا۔حضرت ابوعبیدہ ﷺ کے پہنچنے پرلشکراسلام حملہ آ ورہوا۔ دشمن تاب مقاومت نہ لا سکااوران کا تمام کشکرمنتشر ہو گیا۔اسلام کشکر سیح سالم مدینه منورہ میں واپس آیا۔مدینہ سے پانچ منزل کے فاصلے پرساحل سمندر کے قریب قبیلہ جہینہ نے غدر وسرکشتی اور مدینہ پرحملہ آوری کے سامان جمع کئے اس کا حال سند۔ ۸ ھ میں آ ہے تاہیں۔ کو معلوم ہوا تو آ ہے تاہیں۔ نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کو تین سو مہاجر وانصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ بیمہم بغیر کسی مقابلہ اور مقاتلہ کے واپس آئی اور دشمنوں پر اسمېم کی خپرې من کرېيبټ طاري ہوگئی۔

# فنتح مکه

ماہ شعبان سنہ۔ ۸ھ میں مکہ کے اندرا یک عجیب حادثہ رونما ہوا۔ بنوخز اعداور بنو بکر حدیدیہ کے صلح نامہ کی روہے اپنی عداوتوں کو فراموش کر کے آنخضرت علیہ اور قریش مکہ کے حلیف بن گئے تھے۔اب وہ ایک دوسرے پرحملہ آورنہیں ہو سکتے تھے۔ بنو بکر کی نیت بگڑی اور ان کے سر دارنوفل بن نے خزاعہ سے بدلہ لینا چاہا۔ قریش مکہ کا فرنس تھا کہ وہ اپنے حلیف بنو بکر کواس اراد ہے ہے باز رکھتے اور بنو خزاعہ پر جوآ تخضرت علی کے حلیف تھے حملہ نہ کرنے دیتے کیونکہ حدیبیہ میں دس سال کے لیے سلح ہوئی تھی لیکن قریش مکہنے بنو بکر کو ہتھیا روں وغیرہ سے مدد دی اور قریش میں صفوان بن امیہ ،عکر مہ بن ا بی جہل سہیل بن عمر ووغیرہ نے بنو بکر کے ساتھ حملہ میں شرکت کی۔ بنو بکر مع سر داران قریش بنوخز اعه پر جاچڑ ھےاورا جا نک ان کوتل کرنا شروع کر دیا۔ بیھلہ رات کے وقت ایسی حالت میں کیا گیا کہ بنوخز اعہ پڑے ہوئے سور ہے تھے۔ بنوخز اعد مقابلہ سے مجبور ہو کرحرم میں جاچھے۔ ظالموں نے وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا۔ بدیل بن درقہ خزاعی کے گھر میں گھس کراس کا تمام گھر بارلوٹ لیا۔اس شبخون میں بنوخزاعہ کے ہیں یا تمیں آ دمی مارے گئے ۔جن میں سے بعض بیت اللہ کے اندرقل کئے گئے ۔ بدیل بن ورقہ اورعمر و بن سالم مع اپنی قوم خزاعہ کے چند آ دمیوں کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ آنخضرت علی ہے بنو بکر اور قریش کے اس نقض عہد کی شکایت کریں جس رات مکہ میں معاہدہ صلح کی ایسی ظالمانہ طور پر دھجیاں اڑائی جارہی تھیں ۔خزاعہ کے چندآ دمیوں نے آنخضرت علیہ کا نام کے کرفریاد کی کہا ہے خاتم النہین ہماری مدد کیجئے اور فریاد سنئے ۔ بنی بکرنے ہم پرظلم کیا ہے۔اس وقت آنخضرت علیہ ام المؤمنین حضرت میمونہ ﷺ کے جمرے میں وضوکر رہے تھے۔آپ ایک نے خزاعہ والوں کی پیفریاد جو مکہ میں کر رہے تھے، مدینه میں نی اور فوراً جواب میں''لبیک لبیک، فر مایا۔ حضرت میموند ﷺ کے عرض کیا کہ لبیک آپ ایک ا نے کس کے جواب میں فرمایا؟ آپ چاہیے نے جواب دیا کہاس دفت بنوخز اعد کے لوگوں کی فریا دمیر ہے کانوں تک پینجی ہے۔اس کا جواب میں نے دیا ہے۔ عجیب تربید کہ بنوخز اعد نے بھی آنخضرت علیہ کے آ وازا پی فریاد کے جواب میں تی ہے کوآ پیلیٹے نے حضرت عائشہ کے سے فرمایا کہ رات مکہ میں بنو خزاعہ کو بنو بکراور قریش نے مل کرفتل کیا ہے۔حضرت عائشہ ﷺ نے عرض کیا کہ کیا آ پیلیسے کا گمان ہے کہ قریش بدعہدی کریں گے؟ آپ ایک نے فرمایا کہ انہوں نے ضرور عہد شکنی کی ہے اور عنقریب الله تعالیٰ ان کے حق میں حکم صادر کرنے والا ہے۔ کئی روز کے بعد بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم خزاعی مدینے پہنچے۔قریش مکہ کی عہد شکنی اور مظالم کی شکایت کی ۔عمرو بن سالم خزاعی نے ایک نہایت پر در ونظم میں اپنی مظلومی کی داستان سنائی ۔اس نظم کے بعض شعریہ ہیں:

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 19۳ \_\_\_\_\_ 19۳ و الموعدا و نبقضوا میشاقک المو کدا ان قریش اخلفوک الموعدا و نبقضوا میشاقک المو کدا (قریش نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، اور انہوں نے مضبوط معاہدہ کو جو آئے علیہ کے کیا تھا تو ڑ ڈ الا ہے)

وجعلوا لی فی کداء رصدا وزعموا ان لیست ادعوا احدا (اور ہمیں ختک گھاس کی طرح پامال کردیا ہے، اور وہ سیجھتے ہیں کہ ہماری مدوکو کوئی نہآئےگا)۔

وهمه اذل واقسل عسددا هم بیتو نسا بسالوتیسر هجدا (اوروه ذلیل بین اورتعداد مین قلیل بین ،انہوں نے وتیر (وہ محلّہ جہاں بنوخزاعہ آیاد منے ) میں ہم کوسوتے ہوئے جالیا)

آپی اللہ نے بنوخزاعہ کے ان لوگوں کوتسلی وتشفی کی اور کہا کہ ہم تمہاری امداد کو ضرور پہنچیں گے۔ ان لوگوں کو آپ اللہ نے مدینہ سے مکہ کی جانب رخصت فرما دیا۔ جب بیدلوگ مدینے سے رخصت ہوئے تو آپ اللہ نے نے فرمایا کہ ابوسفیان مکہ سے مدت صلح بڑھانے اور عہد کومضبوط کرنے کے لیے روانہ ہوگیا ہے لیکن وہ ناکام واپس جائے گا۔

مکہ والوں کو جب اپنے کرتوت کے نتائج پرغور کرنے کا موقع ملاتو وہ بہت خاکف ہوئے اور ابوسفیان کوروانہ کیا کہ مدینے میں جا کرشرا کط سلح از سرنو قائم کرے۔ ادھرآ مخضرت علیقہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سفر اورلا انکی کی تیاری شروع کر دو۔ ساتھ ہی آپ تیافیہ نے جنگ کی اس تیاری کے پوشیدہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ ادھر بدیل بن ورقہ مع ہمراہیوں کے مدینے سے واپس جارہ ہے تھے اور ابوسفیان مکہ سے مدینہ کو آ رہے تھے۔ راستہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ابوسفیان نے یوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس وادی تک آ کے تھے۔ ابوسفیان کو یہ یقین تھا کہ ابھی تک آ بے ضرب تیافیہ تک مکہ کے اس واقعہ کی خبر نہ پنجی ہوگی۔ اس لیے وہ صلح نامہ کی تجد یہ جلداز جلد کرانا چاہتا

ابوسفیان ﷺ مدینه میں: ابوسفیان نے مدینے میں آکرآ تخضرت کیا ہے ابو برصدیق ابور مرصدیق ابور مرصدیق ابور مرصدیق ابور میں اس کے ماروق کی میں میں میں اس کو کوئی جواب نددیا۔ اس کو بڑی ماروق کی میں ہوئی۔ آخر حضرت علی کے اس کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ اس سے کہا تو بنی کناہ کا سردار ہے۔ مسجد بنوی تعلیق میں خود کھڑے ہوکر بہ آواز بلندیہ اعلان کردے کہ میں صلح کی میعاد کو بڑھا تا اور عہدو

تاريخ اسلام (جلد اول) مسموسوسوس ١٩٣٠ مسموسوسوس مولانا اكبر شاه نجيب آبادي ا قرارکومضبوط کئے جاتا ہوں۔ابوسفیان نے اس طرح کھڑے ہوکرمبجد میں اعلان کیااورفوراً مدینہ ہے روانہ ہو گیا۔ جب وہ مکہ میں پہنچا تو قریش مکہ نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا کہ علی ﷺ نے تیرے ساتھ تمسخر کیا تھا۔ بھلامعاہدے کہیں اس طرح کرتے ہیں۔ابوسفیان کواپنی اس حماقت پر بڑی ندامت حاصل ہوئی۔ابوسفیان کی روانگی کے بعد آنخضرت کیلیکھ نے صحابہ کرام ﷺ کو مکہ کی طرف روانگی کا حکم دیا۔اس وفت تک خفیہ جنگ کی تیاریاں تو تمام صحابہ ﷺ رہے تھے لیکن پیرسی کومعلوم نہ تھا کہ اسلامی لشكر كس طرف كوروانه ہوگا اور كس قوم يا علاقه پرحمله ہوگا۔اس احتياط ہے آپيلي كا مطلب بيرتھا كه قریش کو پیشتر سے اس حملہ کی خبر نہ ہونے پائے۔ ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ ﷺ نے قریش کو مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ایک خط کی عورت کے ہاتھ ان کے پاس روانہ کیا۔ آنخضرت علی کے الہام الٰہی کے ذریعے اس کی اطلاع ہوگئی۔ آپ نے علی بن ابی طالب اور ز بیر بن العوام ﷺ کوروانہ کیا کہ فلال عورت قریش مکہ کے نام ایک خط لے جار ہی ہے، اس کو گرفتار کر لاؤ۔انہوں نے روضہ جناح میں پہنچ کراس کو گرفتار کیا۔اس کا تمام اسباب وسامان دیکھا' خط کا پہتہ نہ چلا۔حضرت علی ﷺ نے کہا کہ بینہیں ہوسکتا کہ آنخضرت علیہ کو غلط خبر ملے،خط ضرور اس کے پاس ہے۔ چنانچے انہوں نے عورت کوڈرایا ..... دھمکایا تو اس نے اپنے جوڑے یعنی سر کے بالوں میں ہے خط نکال کر دیا۔ دیکھا تو خط حضرت حاطب بن الی بلتعہ ﷺ کا تھا۔ عورت اور خط کو آنخضرت علیہ کے پاس لائے۔حاطبﷺ طلب کئے گئے ۔انہوں نے کہا کہ چونکہ مکہ میں میرےعزیزوا قارب ہیں اس لیے میں نے جاہا کہ اہل مکہ پرایک احسان کر دوں اور ان کواطلاع دے دوں کہتم پرحملہ ہونے والا ہے تا کہ اہل مکہ ممنون ہو کر میرے عزیز و اقرباء کو ضرر نہ پہنچا ئیں۔ یہ من کر حضرت عمر فاروق ﷺ نے برا فروخته ہوکر کہا کہ یارسول اللّٰمالِیّٰہ اِحکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ علیہ نے فر مایا کہ اے عمرﷺ! حاطبﷺ کی غلطی ہے جو قابل عفو ہے چنانچہ حضرت حاطبﷺ کی حرکت بے

جامعاف فرمادی گئی۔
مکمہ کی طرف روانگی: ۱۱۱رمضان المبارک سند ۸ھو آ پینی کے دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ قریش ابوسفیان کے ناکام واپس آنے سے بہت پریشان تھے۔ ان کو مسلمانوں کے اراد ہے گی کوئی اطلاع نہی نہان کے جاسوسوں اور حلیف قبائل نے ان کوکوئی اطلاع مسلمانوں کے اراد ہے گی کوئی اطلاع نہیں نہان کے جاسوسوں اور حلیف قبائل نے ان کوکوئی اطلاع دی تھی، دی تھی ۔ آنے خضر سے کھی طرف چلے جاتے تھے، دی تھی سے مدین جنوبی میں بہنچے تھے کہ آپ کے چا حضر سے باس کے اس میں بن عبدالمطلب میں مع اہل وعیال مسلمان مقام جفہ میں بہنچے تھے کہ آپ کے چا حضر سے باس کے در ان کے اہل وعیال کو تو مدینے کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ اللہ تھی نے ان کے اہل وعیال کو تو مدینے کی اور مہاجر ہوکر مدینے کی طرف آتے ہوئے ملے۔ آپ اللہ تھی نے ان کے اہل وعیال کو تو مدینے کی

ابوسفیان نے جب دور ہے آگ روش دیکھی تو وہ جیران رہ گیا کہ اتنا بڑالشکر کہاں سے آگیا۔ بدیل بن ورقہ خزاعی نے کہا پیخزاعہ کالشکر ہے۔ ابوسفیان نے من کرحقارت آمیز لہجہ میں جواب دیا کہ خزاعہ کی کیا مجال ہے کہا تنابڑالشکر لاسکے۔وہ ایک ڈلیل فلیل قوم ہے۔

رات کی تار کی میں حضرت عباس نے ابوسفیان کی آ واز پیچان کی اوروہ ای خیال سے نکلے سے کہ کوئی مکہ کا بااثر آ دی ملے تو اس کوخطر ہے ہے آ گاہ کر کے ترغیب دول کہ اب مسلمان ہوجانا ہی تہمارے لیے مناسب ہے۔ انہوں نے فوراً ابوسفیان کو آ واز دی اور کہا کہ یہ نشکر حضرت محصوف کا کشکر ہے اور جبح کمہ پر جملہ آ ور ہوگا۔ ابوسفیان کے ہوش وحواس اڑ گئے اور حضرت عباس کے قریب آ کر کہا کہ پھراب کیا تہ بیر کریں۔ حضرت عباس کے کہا کہتم میرے پیچھے نچر پر سوار ہوجاؤے تہمیں رسول الٹھون کے پاس لے چلتا ہوں، و ہیں تم کو امان مل سکے گی۔ ابوسفیان بلا تامل نچر پر سوار ہوگیا اور اس کے دونوں ہمراہی مکہ کی جانب چلے کئے ۔ حضرت عباس کے ابوسفیان کو اپنے پیچھے سوار کئے ہوئے جب اسلامی لشکرگاہ کی طرف لوٹے تو حضرت عمر فارو ق کے رابوسفیان کو ایجان لیا اور قبل کرنا چاہا لیکن حضرت عباس کے نوار و تھی دانہوں نے ابوسفیان کو بیجان لیا اور قبل کرنا چاہا لیکن حضرت عباس کے خوم ہمیز کرکے تیز رفتاری سے نکل ابوسفیان کو بیجان لیا اور قبل کرنا چاہا لیکن حضرت عباس کے خوم ہمیز کرکے تیز رفتاری سے نکل گئے ۔ حضرت عباس کے خضرت عباس کے خصرت عمر کی بیچے کے اور عرض کیا کہ گئے دھنے تا کی خدمت میں پہلے بینچے۔ ان کے بعد ہی حضرت عمر ہیں ہی گئے گئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! یہ کافر بلا شرط قابو میں آ گیا ہے، علم دیجئے کہ اس کی گردن اڑادوں۔ حضرت عارس کی ایرسول اللہ! یہ کافر بلا شرط قابو میں آ گیا ہے، علم دیجئے کہ اس کی گردن اڑادوں۔ حضرت یارسول اللہ! یہ کافر بلا شرط قابو میں آ گیا ہے، علم دیجئے کہ اس کی گردن اڑادوں۔ حضرت

تاریخ اسلام (جلد اول) میں ابوسفیان کو امان دے چکا ہوں۔ حضرت عمر شاہ نجیب آبادی عباس شاہ نے کہا کہ میں ابوسفیان کو امان دے چکا ہوں۔ حضرت عمر شاہ نے پھر اجازت جا ہی تو حضرت عباس شاہ نے کہا کہ عمر شاہ اگر تمہارے خاندان کا کوئی شخص ہوتا تو تم کو اس کے قل میں اتنا اصرار نہ ہوتا اور اتنی بے صبری نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق شاہ نے عباس شاہ کو جواب دیا کہ عباس شاہ کو تحق تمہارے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی عاصل ہے کہا ہے کہ اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی عاصل ہے کہا ہے باپ کے مسلمان ہونے کی اس قدر حوثی نہ ہوتی ۔ کیونکہ جانتا تھا کہ آئخضرت عباس شاہد نے تھم دیا کہ اچھا، ابوسفیان کو ایک رات مہلت حضرات میں اس فتم کی باتیں ہو کیس تو آئخضرت عباس شاہد نے تھم دیا کہ ابوسفیان کو آئے ہے کہ اور پھر حضرت عباس شاہد نے مایا کہ ابوسفیان کو تم ہی اپنے خیمہ میں رکھو۔ حضرت عباس شاہد نے ابوسفیان کو رات بھرا ہے پاس رکھا۔ شبح کو ابوسفیان نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور عباس شاہد نے ابوسفیان کو رات بھرا ہے پاس رکھا۔ شبح کو ابوسفیان نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور عباس شاہد نے ابوسفیان کو رات بھرا ہے باس میں حاصر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔

ابوسفیان کی عزت افز ائی: حفرت عباس کے آپیلی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ ابوسفیان ایک جاہ بہند آ دی ہے، آپیلی اس کوکوئی خاص عزت بخشیں۔ آپیلی کے خرمایا کہ ابوسفیان ایک جاہ بہند آ دی ہے، آپیلی اس کو امان دی جائے گی اور جو محض ابوسفیان کے نے فر مایا کہ اچھا جو محض خانہ کعبہ میں پناہ لے گا، اس کو امان دی جائے گی اور جو محض اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے گا، وہ محمل پناہ لے گا، اس کو بھی امان دی جائے گی اور جو محض اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے گا، وہ بھی امان میں رہے گا اور جو محض بغیر ہتھیا راگائے راہ میں لے گا، اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا ابوسفیان کے اور جو محض بغیر ہتھیا راگائے راہ میں لے گا، اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا ابوسفیان کے ابوسفیان کے اور جو محض بغیر ہت خوش ہوئے۔

ای وقت اسلامی نظر مسلے ہوکر مکہ کی طرف بڑھا۔ لشکر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نشان تھے۔ ابوسفیان کے وادی کے سر پر ایک اونچے شلے پر کھڑے ہوکر اسلامی نشکر کا نظارہ دیکھا اور پھرسب سے پہلے مکہ میں داخل ہوکر منادی کرادی کہ جو محض خانہ کعبہ میں یا میرے گھر میں پناہ لے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ آنحضر سیالیت کی خواہش بہی تھی کہ مکہ میں خوزین ک نہ ہو۔ آنخضر سیالیت کہ مکہ سے بہر وسامانی کے عالم میں اپنا انگلنا یاد آتا تھا اور پھر شاہانہ عظمت و نشکر عظمت شوکت و عظمت و اشکر عظمت میں داخل ہوناد کمھتے تھے تو بار بارشکر باری تعالی بجالا۔ یہ تھے۔ آپ تھے کہ میں بلا مزاحمت شوکت و عظمت کے ساتھ داخل ہوناد کمھتے تھے تو بار بارشکر باری تعالی بجالا۔ یہ تھے۔ آپ تھے کہ میں بلا مزاحمت شوکت و عظمت کے ساتھ داخل ہوکر خانہ کعبہ میں میں تھی ہوئے دور ان میں برسات بار بیت اللہ کا طواف کیا۔ وہاں جس قدر بت تھے سب با ہر بھینکوا دیے۔ پھر عثان بن طلحہ کے سواری پر سات بو کہ ہے کے دروازہ پر کھڑے ہوکر ایک تقریر فرمائی۔ اہل مکہ بھی داخل ہوئے خوف اور شر مساری کے عالم میں آپ پھینے کے سامنے مجر مانہ انداز میں کھڑے وہاں گردنیں جھکا کے خوف اور شر مساری کے عالم میں آپ پھینے کے سامنے مجر مانہ انداز میں کھڑے و

# آنخضرت عليلية كاتاريخي خطبه

"الله ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کردکھایا۔ اپنے بندے کی مدد
کی اور سارے گروہوں کو فکست دی۔ کی شخص کوجواللہ اور رسول پرایمان لایا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کہ
وہ مکہ میں خوزین کرے۔ کسی سرسز درخت کا کا ٹنا بھی اس میں جائز نہیں ہے۔ میں نے زمانہ جا ہلیت
کی تمام رسموں کو پاؤں میں مسل دیا ہے۔ مگر مجاورت کعبداور حاجیوں کو آپ زمزم پلانے کا انتظام باقی
رکھا جائے گا۔ اے گروہ قریش تم کواللہ نے جا ہلیت کے تکبراور آباء پر فخر کرنے سے منع فرمادیا ہے۔ کل
آ دمی آدم الگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (یا یُنھا اللّه اللّه

اس سوالیہ فقر کے کوئن کر قریش یعنی اہل مکہ نے کہا ہم'' آپ تھی ہے۔ بھلائی کی تو قع رکھتے ہیں کیونکہ آپ تابیع ہمارے بزرگ بھائی، وربزرگ بھائی کے بیٹے ہیں''۔ آپ تابیع نے نیے جواب سکر فرمایا کہ:

''اچھا، میں بھی تم ہے وہی کہتا ہوں جو یوسف ﷺ نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا (الا تَشْرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ اِذُهَبُو اَ فَانْتُمُ الْطَلَقَاء ) (آج تم پرکوئی ملامت نہیں جاؤتم سب لوگ آزاد ہو)۔''

اس خطبہ سے فارغ ہوکر آپ اللہ کو وصفا پر جا بیٹھے اور لوگوں سے اللہ اور رسول کی اطاعت کی بیعت لینے گئے۔ مردوں کی بیعت سے فراغت پاکر آپ اللہ کے لیے استغفار کرتے رہے۔ صفوان بن عورتوں سے بیعت لینے پر مامور فرما یا اور خود بنفس نفیس ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ صفوان بن امیہ فتح مکہ کے بعد بخوف جان بمن کی طرف بھا گا۔ عمیر بن وہب کے نے جو اس قوم سے تنص امیہ فتح مکہ کے بعد بخوف جان بمن کی طرف بھا گا۔ عمیر بن وہب کے آپ اللہ کے اس کا امان دی آپ اللہ کے خورت میں حاضر ہو کرصفوان کے لیے امان طلب کی۔ آپ اللہ کے اس کا امان دی اور اس امر کے ثبوت کی غرض سے اپنا عمامہ جو مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ اللہ ہے سرمبارک پرتھا، مرحمت فرمایا عمیر بن وہب صفوان کو بمن کے قریب سے والیس لائے۔ اس نے آٹخضرت کی مہات عربی مہانے کی مہلت عطا فرمائی۔ یہ صفوان وہ شخص تھا جس نے مہانے کی مہلت عطا فرمائی۔ یہ صفوان وہ شخص تھا جس نے مہانے کی مہلت عطا فرمائی۔ یہ صفوان وہ شخص تھا۔ یہی مہانے میں داخل ہوتے وقت مزاحمت کی تھی اور پھر تاب مقاومت نہ لا کر فرار ہوگیا تھا۔ یہی حالت عکر مد بن ابی جہل کی بھی ہوئی۔ اس کو بھی آپ پھی ہوئی۔ اس کو بھی ہوئی۔ اس کو بھی اس کو بھی ہوئی۔ اس کو

تاریخ اسلام (جلداول) میں داخل ہوگیا: خانہ کعبے ہوں کا ٹوٹنا گویا تمام ملک کے بتوں کا ٹوٹنا تھا۔ ای حق آیا باطل سرنگوں ہو گیا: خانہ کعبے کے بتوں کا ٹوٹنا گویا تمام ملک کے بتوں کا ٹوٹنا تھا۔ ای طرح قریش مکہ کا اسلام میں داخل ہوجانا اور اسلام کی اطاعت اختیار کرنا سارے ملک عرب کا مطبع ہو جانا تھا۔ کیونکہ تمام قبائل کی آئی تھیں قریش کی طرف ہی گئی ہوئی تھیں کہ وہ اسلام اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قریش مسلمان ہو گئے تھے لیکن بہت سے اپنے کفراور بت پری پر قائم رہے۔ کی کوزبردی اسلام میں داخل کرنے کی کوشش مطلق نہیں کی گئے۔ بلکہ مدعاصرف امن وامان قائم کرنا اور فساد و بدائمنی دور کرنا تھا۔ چنا نچہ اب وہ خدشہ باقی نہ رہا اور لوگوں کو نہ ہی آزادی حاصل ہوئی۔ اس مذہبی آزادی کی حالت میں بت پرستوں کو اسلام کے مطالعہ کرنے اور سمجھنے کا موقع ملا اور وہ کیے بعد دیگرے بہت جلد بخوشی اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ تھوڑے ہی دنوں میں سب نے اسلام قبول کرلیا۔

فتح مکہ سے فارغ ہوکرآ پیلیٹ نے شہر مکہ میں منادی کرائی کہ جولوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ اپنے گھروں میں کوئی بت باقی نہ رہنے دیں۔ پھر آ پے پالیتے نے نواح مکہ کے مشہور بتوں کوتو ڑنے اور بت خانوں کے منہدم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے دیتے روانہ کئے۔حضرت خالد بن ولید ﷺ کوتیس سواروں کے ہمراہ روانہ کیا کہ بنو کنانہ کے بت عزیٰ نامی کوجس کا استقان ایک نخلیتان میں تھا، جا کر منہدم کریں۔خالد بن ولید ﷺ نے جا کرعزیٰ کو پاش پاش کر دیا اور اس کا مندرمسمار کر کے زمین کے برابر کردیا۔حضرت عمروبن العاص ﷺ کو بن ہذیل کے بت سواع کوتو ڑنے اورمسمار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔حضرت عمروبن العاص ﷺ جب مندر کے قریب پہنچے تو بجاری نے کہا کہتم کیسے قادر ہو سکتے ہو؟ حضرت عمروﷺ نے کہا کہتم دیکھتے جاؤ۔ یہ کہہ کرمندر میں داخل ہو گئے اور بت کو پاش پاش کر دیا۔ پجاری ای وقت بت پری سے تا ئب ہو کرمسلمان ہو گیا۔حضرت سعد بن زیداشہلی ﷺ کومنا ۃ نامی بت کے توڑنے کے لیے مقام قدید کی طرف بھیجا گیا۔ وہاں کے پجاری بھی یہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان بت کے توڑنے پر ہرگز رقادر نہ ہوسکیں گے۔مگرانہوں نے دیکھ لیا کہ سلمانوں نے جاتے ہی اس کوتھوڑ پھوڑ کرمندرمسمار کر دیا۔ای طرح اور بھی بت خانے مسار ہوئے۔اس کے بعد بعض قبائل کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے آپ علیہ نے وفو دروانہ کئے ۔حضرت خالد بن ولیدﷺ بنوحذیمہ کی طرف بھیجے گئے ۔ ان کو قبال ہے منع کردیا گیا تھا۔لیکن وہاں اتفا قا حضرت خالد کو جنگ کرنی پڑی اور بنو حذیمہ کے چند آ دی مقتول ہوئے۔ان کا اسباب مال غنیمت کے طور پر خالد بن ولیدہ جب لے کر واپس مکہ میں یہنچ تو آنخضرت علیہ نے اس واقعہ سے اظہار افسوس فرمایا۔ بنو حذیمہ کا مال واسباب اور اس کے مقوّلین کا خوں بہا آنخضرت علی ہے ۔ خضرت علی ﷺ کے ہاتھ حذیمہ کے پاس واپس بھجوایا۔ فتح مکہ کے بعد آپ چاہیے مکہ مکرمہ میں پندرہ روز تک مقیم رہے اور نمازیں برابر قصر فرماتے رہے۔ آپ چاہیے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 199 \_\_\_\_\_\_ 199 \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے بلاقعین قیام سے انصار کے ول میں اندیشہ پیدا ہوا کہ اب شاید آ پیافی کھ مکہ ہی میں رہیں گے اور مدین واپس نہ جا کیں گے۔

## غزوه حنين

فتح مکہ اورا کثر قریش کے داخل اسلام ہونے کی خبرس کرعرب کے ان قبائل میں زیادہ تھلبلی اور پریشانی پیدا ہوئی جومسلمانوں کے حلیف نہ تھے۔انہیں میں ہوازن او رثقیف کے قبائل تھے جو طا نُف اور مکہ کے درمیان رہتے اور قریش کے حریف اور مدمقابل سمجھے جاتے تھے۔ یہ قبائل نہ مسلمانوں کے حلیف تھے نہ قریش مکہ کے ۔ان کو بی فکر بیدا ہوئی کہ سلمان مکہ کے بعداب ہمارےاو پرحملہ آور ہوں گے۔ بنو ہوازن کے سردار مالک بنعوف نے بنو ہوازن اور بنو ثقیف کے تمام قبائل کو جنگ کے لیے آ مادہ کر کےایئے گردجع کردیا۔قبائل نصر،جشم ،سعد وغیرہ بھی سب آ مادہ ہو گئے اور جنگ میں شریک ہو گئے اور مقام اوطاس میں اس کشکرعظیم کا اجتماع ہوا۔ آپ علیہ کو جب مکہ میں اس کشکرعظیم کے جمع ہونے کی خبر پنچی تو آ ہے اللہ نے عبداللہ بن ابی حدرد اسلمی کوبطور جاسوس خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ دشمنوں کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں او روہ جنگ کے لیے مستعد ہیں۔آ پیلینے نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کی۔ دس ہزار مہاجروانصار آپیلینے کے ہمراہ مدینے ے آئے تھے۔وہ سب اور دو ہزاراہل مکہ ،کل بارہ ہزار کالشکر آپیائیے کے ہمراہ مکہ ہےروانہ ہوا۔اہل مکہ کے دو ہزار آ دمیوں میں کچھنومسلم تھے اور کچھلوگ ایسے تھے جوابھی تک مشر کا نہ عقائد پر قائم تھے۔ پہلی شوال سند۔ ۸ھ کولشکر اسلام تہامہ کی وادیوں ہے گز رکر وادی حنین میں پہنچا۔ دشمنوں نے لشکر اسلام کے قریب پہنچنے کی خبرین کروادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہوں میں حیب کرلشکر کا انتظار کیا۔ ملمان وادی کی شاخ درشاخ اور پیچیدہ گزرگاہوں میں ہوکرنشیب کی طرف اتر نے لگے تصےاور صبح کا ذب کی تاریکی پھیلی ہو گئتھی کہ اچا تک دشمنوں کی فوج نے نمین گاہوں سے نکل نکل کرتیرا ندازی اورشدید حملے شروع کردیئے۔اس اچانک آپڑنے والی مصیبت اور بالکل غیرمتوقع حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان سراسیمہ ہو گئے اور اہل مکہ کے دو ہزار آ دمی سب سے پہلے حواس باختہ ہو کر بھا گے۔ان کو د کمچے کر مسلمان بھی جدھر جس کو موقع ملامنتشر ہونے گئے۔ آنخضرت علیہ وادی کے وئی جانب تھے۔آ پیلی کے ہمراہ حضرت ابوبکر ﷺ حضرت عمر فاروق ﷺ مضرت علی ﷺ حضرت عباسﷺ حضرت فضل ﷺ بن حیان 'ابوسفیان بن الحرث ﷺ اورا یک مختصری جماعت صحابہ کرام اللہ اللہ کی رہ گئی۔آپیالی اینے سفید نچر دلدل نامی پرسوار تھے۔حضرت عباسﷺ اس کی لگام تھا ہے ہوئے

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد مند دور تھے۔اس بخت پریشانی اورافرا تفری کی حالت میں آپ ایک بلند آ واز فرماتے تھے کہ (ابساالسنہی لا كذب انيا ابن عبيدالمطلب) آپيائي كاس استقلال اور شجاعت نے كس قدرمسلما نوں كى ہمت بڑھائی۔ آپ علی کے اردگرد دشمن پوری طاقت سے حملہ آور تھے اور یہ مٹھی بھر آ دمی ان سے لڑر ہے تھے۔ پھر آ پیلی نے حضرت عباس کے جو بلند آ واز تھے۔ حکم دیا کہ سلمانوں کواس طرف بلاؤ۔ چنانچے حضرت عباس ﷺ نے ہر قبیلہ کا نام لے لے کر آواز دینی شروع کی کہاس طرف آؤ۔ اس آ وازکو پہچان کرمسلمان اس طرح اس آ واز کی طرف دوڑ ہے جیسے گائے کے بچھڑے اپنی ماں کی آ واز س کراس کی طرف دوڑتے ہیں۔ مگر آنخضرت علیہ کے قریب صرف سوہی آ دمی پہنچ سکے۔ باتی دشمنوں کے درمیان حائل ہوجانے ہے آ پھیلیٹ تک نہ پہنچ سکے اور وہیں سے لڑنے لگے۔ آ پھیلیٹ نے اللہ ا کبر کہہ کر دلدل کو دشمنوں کی طرف بڑھایااور ان سو آ دمیوں کے مختصر دیتے نے ایسا حملہ کیا کہ اپنے سامنے سے دشمنوں کو بھگا دیا اور ان کے آ دمیوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ آپ تابیع کا نعرہ تکبیری کراور د شمنوں پرحملہ آوری دیکھ کرمسلمانوں نے بھی ہرطرف سے سمٹ کر دشمنوں پرنعرہ تکبیر کے ساتھ حملہ کیااور ذ رای دیر میں لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ دشمنوں کو کامل ہزیمت ہوئی ۔اس لڑائی میں مسلمانوں کومشر کین اہل مکہ کے سبب جوشر یک لشکر تھے ابتداء ہزئیت ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے خود بھا گ کر دوسروں کے قدم بھی متزلزل کر دیئے تھے۔لیکن آنخضرت کی انتہائی شجاعت اور استقلال نے تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کوسنجال لیا اور دشمنوں کوشکست فاش نصیب ہوئی۔ جس وقت لڑائی کاعنوان بگڑا ہوا تھا اور مسلما نوں میں جنگ کی افرا تفری نمودارتھی تو ایک شخص مکہ والوں میں ،خوشی کے لیجے میں پکاراٹھا کہ لو، آج سحر کا خاتمہ ہو گیا۔ایک شخص نے کہا کہ سلمانوں کی ہزیمت اب رک نہیں سکتی۔ بیای طرح ساحل سمندرتک بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے۔ایک شخص شیبہنا می نے کہا کہ آج میں محمد (علیقے ) سے بدلہ لول گا۔ میہ کہد کروہ آنخضرت میں کے طرف برے ارادے سے چلالیکن رائے ہی میں بیہوش ہوکر کر پڑا۔ ہوازن کےمیدان میں بہت ہے آ دمی مارے گئے اوروہ آخر کارمیدان چھوڑ کر بھاگ گئے ان کے بعد قبائل ثقیف کےلوگوں نے تھوڑی دیر میدان کارزار کوگرم رکھا۔ آخروہ بھی فرار کی عار گوارہ کرنے پر مجبور ہوئے۔اس لڑائی میں دشمنوں کے بڑے بڑے سردار اور بہادر لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ۔لیکن ان کا سپہ سالا راعظم ما لک بن عوف فرار ہو گیا اور طا کف کی طرف چلا گیا اور مخالف والول نے ان مفروروں کواپنے یہاں پناہ دے کرشہر کے دروازے بند کر لئے ۔مفرورین کاایک حصہ مقام اوطاس میں جمع ہوا اور ایک حصے نے مقام نخلہ میں پنالی ۔ اوطاس اور نخلہ کی طرف فوجی دی آ تخضرت علي في نعاقب ميں رواند كئے اور دونوں جگه مقابلہ ومقاتلہ ہوا ليكن مسلمانوں نے ہرمقام پردشمن کوشکست دے کر بھگا دیا اور مال غنیمت نیز قیدیوں کو لے کرواپس ہوئے۔ آپ علی فی نے تمام

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمسسسس اسیران جنگ اور مال غنیمت کومقام جعر انه میں جمع کرنے کا حکم دیا اور حضرت مسعود بن عمر غفاری 🚓 کی حفاظت کے لیے مقرر فر ماکر طائف کا قصد کیا۔اس لڑائی میں چھے ہزار قیدی ۴۴۴ ہزار اونٹ ۴۴۴ ہزارے زیادہ بھیٹر بکریاں، چار ہزاراو قیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ بیاڑائی جنگ حنین کے نام ہے مشہور ہے۔ تمام قبائل ثقیف طائف میں جمع ہو چکے تھے اور اہل طائف ان کے ہمدر دبن چکے تھے۔ طا نَف كا محاصرہ: وادى حنين سے طائف كى طرف جاتے ہوئے راستے ميں مالك بن عوف كا قلعه آیا۔ آپ آیٹ نے اس قلعہ کومنہدم کرادیا، پھر قلعہ اطم آیا ،اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ طا ئف کے قریب پہنچ کرآ پیلینے نے اہل طائف کو مقابلہ پرآ مادہ دیکھااور طائف کا محاصرہ کرلیا۔ ہیں روز تک طائف کامحاصرہ جاری رہا۔اس میں روز کے اندرطائف کے اردگرد کے علاقوں ہے اکثر قبائل خود آ کراوربعض بذر بعیہ وفو دمسلمان ہوتے رہے۔ جنگ حنین میں صرف چارمسلمان شہید ہوئے تھے لیکن طا ئف کےمحاصرہ کی حالت میں بارہ مسلمان شہید ہوئے ۔اسمحاصرہ میں بھی بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ طائف کے نواحی قبائل مسلمان ہو گئے۔ طائف کی فتح کوآ پیلیٹ نے ای وقت ضروری نہ سمجھ کر وہاں سے مراجعت کی اور مقام جر انہ میں تشریف لا کا اسپران جنگ اور مال غنیمت کی تقسیم فر مائی۔ ای جگہ قبائل ہوازن کی جانب ہے ایک وفد آ پیلیستی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ پیلی کو حلیمہ سعدیہ کا واسطہ دلا کر معافی کی ورخواست کی۔ آپیلی نے فرمایا کہتم نماز ظہرے وقت جب سب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوں گے میرے سامنے اپنی درخواست پیش کرنا۔ چنانچے ایسا ہی ہوا۔آپیلی نے وفد ہوازن سے فر مایا کہتمہارے جس قد رقیدی میرے اور بنوعبدالمطلب کے جھے میں ہیں وہ سب آزاد مجھواورا پے ساتھ لے جاؤ۔ بین کرتمام مہاجروانصار بولے (ما کیان لیا ھو السوسول الله ) (جو ہمارا ہے وہ رسول التعلیق کا حصہ ہے ) یہ کہ کرتمام ہواز ن کے قیدیوں کوآ زاد کردیا۔اس طرح تقریباً چھ ہزار قیدی ذرای دیر میں آ زاد کردیئے گئے۔انہیں قیدیوں میں خیما بنت علیمہ سعیدہ ہمشیرہ رضائی آنخضرت علیہ بھی تھیں۔ انہوں نے جب کہا کہ میں آپ لیے کے رضائی بہن ہوں تو آپ ایک نے فرمایا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری کمر میں تمہارے دافیت كنشان بين تم نے بجين ميں كا اليا تھا۔ آپ الله نے فرمایا: درست ہے۔ بير كه كرفوراً اپن جا در بچھادی اوراس پران کو بٹھایا۔ پھر فر مایا کہ اگر میرے پاس رہنا پسند کروتو میں کوعزت واحتر ام ہے رکھوں گا۔اگراپی قوم میں جانا چاہو،تم کواختیار ہے۔انہوں نے دوسری بات کو پسند کیااور آ پیلی نے ان کو بہت سامال ومتاع ،ایک لونڈی ،ایک غلام اپنی ملک سے دے کر رخصت کیا۔شیماء نے اس لونڈی اور غلام کا باہم نکاح کردیا جس نے سل چلی اور سنا گیا ہے کہ آج تک وہ نسل باقی ہے۔ تاریخ اسلام (جلد اول) میسید استان میسید استان المین المی المین ال

یہ بھنک اڑتی ہوئی آ پیلینے کے مع مبارک تک پہنچ گئی۔آ پیلینے نے تمام انصار کوایک مَّد جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ اللہ نے ان کو مخاطب کرے فر مایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ انسار کی طرف ہے جواباً عرض کیا گیا کہ ہمار نے جوانوں نے اس متم کی باتیں ضرور کی ہیں لیکن ہم میں ے کی پختہ معززاور سمجھ دار شخص کواس بات کا خیال تک بھی نہیں آیا۔ نہ ہم کو بھی ایسا خبال آسکتا ہے۔ آ پیالی کے پین کرفر مایا کہاہے جماعت انصار کیا یہ بچنہیں ہے کہتم لوگ گمراہ تھے،اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تم کو بدایت فرمائی۔انصار نے عرض کیا: بے شک،اللہ اوراس کے رسول اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ پھر آ پیانی نے فرمایا: تم لوگ آ پس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، میری بدولت بتم میں اتفاق پیدا ہوا۔ انصار نے عرض کیا: بے شک آپ ایک ہے ہم پر بڑا احسان فرمایا، پھر آ پین نے فرمایا کہتم لوگ نادار تھے۔میری بدولت اللہ تعالی نے تم کوغن کیا۔تم مجھ کو جواب دے کتے ہو کہ ساری دنیانے جھے کو جھٹلا یا اور ہم نے تیری تصدیق کی۔سب نے جھے کو چھوڑ دیا اور ہم نے پناہ دی، تومخاج تھا، ہم نے تیری مدد کی اور تمہاری ان سب باتوں کی تصدیق کروں گا۔ جماعت انصار! کیاتم کو یہ پندنہیں کہلوگ اونٹ اور بکری لے کراپنے گھروں کو جائیں اورتم محمقانیہ کواپنے گھر لے جاؤ۔ یہ تقریرین کر انصار بے اختیار رو پڑے اور آنسوؤں کی جھڑی ہے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ پھر آ ﷺ نے فرمایا: اگر جمرت ایک تقدیری حکم نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں شامل ہوتا۔ اگر انصار ایک ریتے پر چلیں اورلوگ دوسرا راستہ اختیا کریں تو میں یقینا انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔اےاللہ! انصار اورانصار کےلڑکوں پررحم کر۔ بیمن کرانصار کی جو حالت تھی اوران کوجس قدرخوشی تھی اس کا ہم صرف تسور کر سکتے ہیں، بذریعہ الفاظ کیے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پھر آ پیلی نے انصار کوسمجھایا کہ بیلوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تالیف قلوب کے خیال ہےان کو زیادہ مال دیا گیا ہے، پینہیں کہان کا حق

مکہ کا بیہلا امیر: بعدازاں آپٹائٹے نے جرانہ سے جاتے ہوئے عمرہ کی نیت کی۔ مکہ میں داخل ہوکر عمر بے نے ارکان سے فارغ ہوکر عتاب بن اسیدا یک نوجوان شخص کو جن کی عمر میں برس سے پچھ www.ahlehaq.org زیادہ تھی مکہ کا عامل مقرر فر مایا اور معاذین جبل گو بغرض تعلیم قر آن واحکام دین ان کے پاس چھوڑ ااور مع مہاجرین وانصار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ۔عتاب بن اسید کوعامل اور مکہ کا امیرا س لیے مقرر کیا کہ ان کودینی واقفیت حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ایک درم رواز نہ عمّاب کے لیے وظیفہ مقرر فر مایا کہ وہ کسی کے دست نگر ندر ہیں ۔ ۱۲۴ ذیقعدہ سنہ۔ ۸ھ کوآ پیلیسی مع صحابہ کرام ﷺ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔حضرت عمّاب بن اسیدسب سے پہلے مخص ہیں۔جنہوں نے اسلام میں امیر ہوکر جج کیا۔اس سال مسلمانوں نے بھی حج ادا کیااورمشر کین نے بھی اپنے طریقہ پر حج کیا۔ نہ مشرکوں نے مسلمانوں ہے کوئی تعرض کیا، نہ مسلمانوں نے مشرکوں ہے چھے کہا۔اس میل جول کا نتیجہ بیہ ہوا کہ شرکین کومسلمانوں کے اعمال حسنہ اوراخلاق فاصلہ کے مطالعہ کرنے کا خوب موقع ملااوران کی زبان پر بے اختیار مسلمانوں کی مدح وستائش جاری ہو گئی۔ سند ۸ھ کے مطالعہ کرنے کا خوب تذکرہ واقعہ رہ گیا ہے کہ آ تخضرت علی ہے۔ مکہ ہے مدینہ روانہ ہوئے تو مخالف کے سرداروں میں سے ایک سردار عروہ بن مسعودمحاصرہ طائف کے ایام میں طائف کے اندر نہ تھے بلکہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور بعدمحاصرہ اٹھے جانے کے طائف کے اندرآئے تھے۔ وہ آنخضرت علیہ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبرین کرآ پے علیہ کے پیچھےروانہ ہوئے اور آپ چیلیہ کے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ پیلیہ کی خدمت میں حاضر ہوکرمشرف بہاسلام ہوئے اور آنخضرت علیقہ ہے عرض کیا کہ مجھےا جازت دیجئے کہ میں واپس جا کرا پنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ ایک نے فرمایا کہ تیری قوم کواس بات کاغرور ہے کہ سلمان ان کوفتح نہیں کر سکے۔اگر توان کواسلام کی دعوت دے گا تو وہ تجھ کوتل کر دیں گے۔ حضرت عروہ ﷺ نے عرض کیا کہ میری قوم مجھے بہت محبت کرتی ہے اور میری بات مانتی ہے۔ مجھ کوامید ہے کہ وہ بھی میری مخالفت نہیں کریں گے۔ان کے اصرار پر آپٹائیٹ نے اجازت دے دی۔وہ طائف میں آئے اور ا یک بلندمقام پر کھڑے ہوکراہل طا نُف کواسلام کی دعوت دینی شروع کی۔اہل طا نُف نے اس بات کو سنتے ہی ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی اوروہ شہیر ہو گئے۔ دم نزع ان کے اہل خاندان نے یو حصا کہتم اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہو،ہم اس کا بدلہ کسی سے لیس یا نہ لیں۔انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے مجھ کوشہادت کا مرتبہ عطافر مایا ہے،اب میری صرف بیخواہش ہے کہ مجھ کو رسول اللیفیلی کے ان رفیقوں کے پاس دنن کرنا جو یہاں ایام محاصرہ میں شہید ہو کر دفن ہو چکے ہیں۔ آ تخضرت عليه نے جبعروہ بن مسعود ﷺ کی شہادت کا حال سنا تو فر مایا کہ عروہ ﷺ اپنی قوم میں ایسا ہی تھا جیسا صاحب کلین اپنی قوم میں۔ ای سال آپیائی کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے۔ صاحبزادہ ابراہیم ماریہ قبطیہ کیطن سے پیدا ہوئے تھے۔ای سال آپ علی کے صاحبزادی حضرت زینب کے انقال فرمایا۔ای سال کے آخری ایام میں آ ہے الکٹٹ کے کے لیکڑی کامنبر تیار کیا گیا جس www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی پر بیٹے کرآ پیٹی فیا کبر شاہ نجیب آبادی پر بیٹے کرآ پیٹی فیا نظر مایا کرتے تھے۔ای سال منذر بن ساری حاکم بحرین کوجوآ پیٹی فیا کہ خطرہ ارشاوفر مایا کرتے تھے۔ای سال منذر بن ساری حاکم بحرین کوجوآ پیٹی فیا کہ خطرہ کیسے ہی مسلمان ہوگیا تھا۔آ پیٹی فیا کے ایک تحریب بھی جس کی روسے وہ یہود اور مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے لگا۔

## ہجرت کا نواں سال

فتح مکہ اور جنگ حنین کے بعد آپ علیہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ملک عرب کے مشرک لوگ خود بخود آ آ کراسلام میں داخل ہونے لگے۔ سنہ اور کے شروع ہوتے ہی ملک عرب کے درد دراز علاقوں سے قبیلوں اور قوموں نے اپنے وکلاء بھیج بھیج کر آ مخضرت علیہ کی اطاعت کا اقر ارکیا اور دار کہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس سال بڑی کثرت سے وفود آ ئے اور عرب قبائل برابر سلمان ہوتے رہے۔ اس لیونے دینام سے مشہور ہے۔ اب آ مخضرت علیہ کو نیوی اعتبار سے بھی شہنشاہ عرب کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی ۔ مسلمانوں پر تو زکو ق فرض تھی۔ جو قبائل ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھان سے ایک خفیف رقم بطور جزید وصول کی جاتی تھی۔ بس یہی زکو قیاجزید وہ فرائ مسلمان نہ ہوئے تھان سے ایک خفیف رقم بطور جزید وصول کی جاتی تھی۔ بس یہی زکو قیاجزید وہ فرائ تھا جو کہ آ مخضرت علیہ کی شہنشاہی میں رعایا ہے وصول کیا جاتا تھا۔ زکو ق کی وصولی کے لیے آپ علیہ کے جابی اقبائل کی طرف عامل مقرر فر ماکر بھیجے۔ اول اول زکو ق کے متعلق بعض وقیتیں بھی پیش آ میں۔ بعض عامل بھی شہید ہوئے ۔ بعض قبائلی کو اس انتظام سے قائم رکھنے کی سرزئش بھی کی گئی اور بالآ خرید بعض عامل بھی شہید ہوئے ۔ بعض قبائلی کو اس انتظام سے قائم رکھنے کی سرزئش بھی کی گئی اور بالآ خرید انتظام اور ملک کا نظام بھن وخو بی قائم ہوگیا۔

#### غزوه تبوك

جنگ موتہ کی ہزیمت کا انقام لینے کے لیے غسانی بادشاہ نے ایک شکر عظیم فراہم کر کے ہرقل روم سے امداد طلب کی۔ ہرقل نے چالیس ہزار کا نشکر جرار غسانی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خود بھی عظیم الثان فوج لے کرعقب سے روانہ ہونے کا قصد کیا۔ ابوعام رراہب جس کا اوپر ذکر آچکا ہے مکہ سے قیصر روم کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کا کام اور مقصد یہی تھا کہ قیصر کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسائے۔ ادھر اس نے منافقین مدینہ سے برابر خفیہ پیام وسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے ویئے ہوئے مشورہ کے موافق منافقین نے میجہ ضرار کی تعمیر شروع کی تھی۔ غرض سرحد شام پر عیسائی فوجوں کے اجتماع اور قیصر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی خبریں متواتر مدینہ میں پہنچنی شروع ہوئیں۔ آپ الیکھ نے اس عیسائی حملہ کو ملک شام کی سرحد پر رو کنا ضروری سمجھا کیونکہ ملک عرب کے اندر ہرقل روم کی فوجوں اس عیسائی حملہ کو ملک شام کی سرحد پر رو کنا ضروری سمجھا کیونکہ ملک عرب کے اندر ہرقل روم کی فوجوں

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید آبادی کے داخل ہونے سے کیک گئت تمام ملک عرب میں بدائنی پیدا ہونے کا قوی احتمال تھا۔ نیز سرحد پرا سے لئک عظیم کا اجتماع کوئی ایسی بات نہ تھی کہ آپ علیہ اس کو معمولی ہی بات سمجھ کرخاموش رہتے۔ چنا نچ آپ مقابقہ نے عام طور پر قبائل کو اطلاع دی کہ ہرقل کی فوجوں کے مقابلے کے واسطے آآ کرشر کیک لئکر ہو تا چاہیے۔ مسلمان اطراف ملک سے آآ کرمد بیند منورہ میں جمع ہونے شروع ہوئے۔ منافقین کی جماعت ناچا ہے۔ مسلمان اطراف ملک سے آآ کرمد بیند منورہ میں جمع ہونے شروع ہوئے۔ منافقین کی جماعت مدینہ میں موجود تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کو ہمیشہ بہکانے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔

اس سے پہلے جب بھی آپ ایک نے کسی طرف کوفوج لے جانے کاعزم فرمایا پہلے سے اس کا اعلان نہیں فرماتے تھے تا کہ منافقین کو اعتراض کرنے اورمسلمانوں کے بددل بنانے کا موقع نہ مل سکے۔عین وفت کے وفت مسلمانوں کومعلوم ہوتا تھا کہ ہم کس طرف جارہے ہیں۔اس مرتبہ چونکہ بڑا لشكر جمع كرنا تقااوراس كاسامان فراہم كرنا بھى دشواركام تھا،اس ليے آپ الله نے اعلان كرديا تھا كہ ہرقل کی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحد شام کی طرف مسلمانوں کو جانا پڑے گا۔ گزشتہ سال چونکہ خشک رسالی رہی تھی اس لیےلوگوں کی مالی حالت بھی سقیم تھی۔اس سال فصل اور پیداوارا چھی ہو کی تھی اوراس کے کاشنے کا وقت آچکا تھالہذا لوگ اپنی فصلوں کو چھوڑ کر جانا بالطبع کسی قدرگراں محسوس کرتے تھے۔ ہرقل اوراس کے وزراء نے اپنے اس حملہ کی تیاریوں کے سلسلے میں منافقین مدینہ کو پہلے ہی ہے اپنا شریک بنالیا تھا۔ مدینہ کے مناسوں کی سازشی مجلسیں مویلم نامی یہودی کے یہاں روزانہ منعقد ہوتی تھیں۔ ہارہ منافقوں نےمل کراپنی ایک مسجدا لگ تغمیر کی۔ مدعا پیتھا کہاس مسجد میں میں سازشی جلسےاور ہرفتم کی مخالف اسلام صلاح ومشورہ کی باتیں ہوا کریں گی اوراس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں تفرقہ ونا ا تفاقی پیدا کرنے کا سامان پیدا کیا جائے گا۔ ان منافقوں نے جب دیکھا مسلمان جنگ اور سو کی تیار یوں میں مصروف ہیں تو ہمت شکن با تیں شروع کیں اور موسم گر ما کے اس طویل سفر کی دقتیں لوگوں میں بیان کرنے لگے۔ کیونکہان کا مقصد قیصر کی فوجوں کو مدینہ پرحملہ آور کرانا تھا۔وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ملک شام کی طرف پہلے ہی حملہ آور ہوکر عیسائی فوجوں کے سیلاب کوعرب میں داخل ہونے سے روک دیں۔

آتخضرت علی کے دیا تھا۔ ساتھ ہی زادراہ ،سواری ،اسلی ، جنگ کے لیے روپے کی زیادہ ضرورت تھی۔اس لیے چندہ کی بھی عام ساتھ ہی زادراہ ،سواری ،اسلی ، جنگ کے لیے روپے کی زیادہ ضرورت تھی۔اس لیے چندہ کی بھی عام اپلی فرمائی تھی۔منافقین نے لوگوں کو بہکانے اور مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کو تا ہی نہیں کی۔حضرت عثمان غنی کے اپنا مال تجارت شام کی طرف روانہ کرنے والے تھے۔انہوں نے وہ تمام مسلم کی طرف روانہ کرنے والے تھے۔انہوں نے وہ تمام شکر کے سامان کی تیاری کے لیے چندہ میں دیں وہ کی مقدار تو سواوٹ ،سوگھوڑے مع ساز ، نے شکر کے سامان کی تیاری کے لیے چندہ میں دیں وہ کے دیا۔ تھی مقدار تو سواوٹ ،سوگھوڑے مع ساز ،

اورا یک ہزاردینارطلائی تھی۔ حضہ تا بوہرصد این نے اپنے گھر کا تمام مال واسباب لا کر چندہ میں دے دیااورکہا کہ بال بچوںکواللہ کے سپر دکرتا ہوں۔حضرت عمر فاروق ٹنے اپنے مال واسباب سے نصف راہ الہی میں لا کر دے دیااورنصف اہل وعیال کے لیے چھوڑ ا۔جولوگ بہت ہی غریب تھےاورمحنت مز دوری ہے گزر کرتے تھے۔انہوں نے بھی بڑی دلیری ہے جو کچھان سے ہو سکالا کر جمع کر دیا۔منافقین نے اس چندہ میں بھی شرکت نہ کی تمیں ہزارلشکر مدینہ میں جمع ہو گیا۔فوجی سامان صرف اس قدر درست ہوا کہ ، تمام فوج نے جوتے بنا لیے۔ آنخضرت علی ہے تھے دیا تھا کہتم لوگ جوتے بنالو، کیونکہ پاؤں میں

جوتے ہونے ہے آ دمی سوار کے حکم میں سمجھا جا تا ہے۔

لشکرا سلام کی روانگی:غرض ماہ رجب سنہ۔9ھ میں آپ ایک میں ہزار کالشکر لے کرمدینہ سے روانہ ہوئے۔مدینہ سے ایک گھنٹہ کی مسافت کے فاصلہ پرایک بستی ذی رواں میں آپ ایک مینچے تھے کہ منافقین نے آ کرعرض کیا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ علی کے کماز ادا کریں تا کہوہ مسجد بھی قابل تعظیم مجھی جانے لگے۔آپ تالیفٹو نے فرمایا کہ میں اس وقت سفر کی تیاری میں مصروف ہوں۔واپسی کےوفت دیکھا جائے گا۔آ پیلیٹے نے مدینہ سے نکل کرثنی الوداع نامی پہاڑی يرمعسكر قائم كيااورمحمه بن مسلمه عظانصاري كومدينه كاعامل مقررفر مايا \_منافقول كاسر داراعظم عبدالله بن ا بی بھی مع اپنی جماعت کے شہر سے نکل کرشتی الوداع پہاڑی کے نثیبی دامن میں میں خیمہ زن ہوا، جس ہے معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی ہمراہ چلنے پر آمادہ ہے کیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا منشاءلوگوں کو آ ہے۔ اللہ کے ہمراہ جانے سے رو کنا تھا۔ جب آ ہالیہ مع لشکر آ گے کوروانہ ہوئے تو منافقین عبداللہ بن ابی کے ہمراہ مدینہ کو واپس لوٹ آئے ۔بعض منافق اس غرض سے کہ مخبری کر کے عیسائیوں کو مدد پہنچائیں،اسلامی شکر میں شریک رہے۔

آ ہے۔ ایک نے حضرت علی کو اپنے اہل وعیال کی حفاظت کے لیے مدینہ میں حجھوڑ دیا تھا۔ مدینہ میں منافقوں نے حضرت علی ﷺ کی نسبت پیے کہنا شروع کیا کہ آنحضرت اللہ کے وحضرت علی ﷺ کی کچھ پر واہ نہیں ہے۔وہ ان کو بار خاطر سمجھتے تھے۔ای لیےان کو چھوڑ دیا ہے۔حضرت علی ﷺ یہ س کر بر داشت نہ کر سکے ، سلح ہو کر مدینہ ہے چل دیئے اور مقام الجرف میں مدینہ ہے کوس بھر کے فاصلہ یر آنخضرت علی ہے حضور میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ منافقین میری نسبت ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، اس لیے حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ آپ ایک نے فر مایا: وہ جھوٹے ہیں، میں نے اپنے گھریار کی حفاظت کے لیےتم کو مدینہ میں چھوڑ اتھا،تم واپس جاؤ اوران کی دل دہی کے لیے فرمایا کہتم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہوجو ہارون کوموی الطفی ہے تھی ،مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔حضرت

تاریخ اسلام (جلد اول)
علی کے وہاں سے پھر مدینہ کو واپس تشریف لے گئے ۔ بعض صحابی جو کی ستی یا غفلت کے سبب آبادی آپ میں ہوت کے مراہ روانہ نہ ہو سکے تھے، آپ آپ کی روائل کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے اور راستے کی منزلوں میں شریک لشکر ہوتے گئے ۔ بعض منافقین جو مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے شریک لشکر ہوتے گئے ۔ بعض منافقین جو مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے شریک لشکر سختے، وہ دراستہ کی مختلف منزلوں سے جدا ہوکر واپس ہوتے رہے گران کی اس حرکت نامعقول کا مسلمانوں پرکوئی اثر نہ ہوا۔ آپ آپ آپ نے خال سے کوئی تعرض نہ فر مایا اور جو راستہ میں رہ گیا اس کے متعلق پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ آپ آپ کے حال سے کوئی تعرض نہ فر مایا اور جو راستہ میں وہ گران کی اس کے متعلق آراضی میں داخل ہوا تو آپ آپ آپ کے خال سے استعفاد پڑھتے ہوئے جلدی گزر جاؤ اور یہاں کے کوؤں کا بان بھی نہ ہو ۔ اس علاقہ جرکے حدود میں ایک شب قیام کر نا پڑا تو آپ آپ آپ کے در ساتہ بیاں کے کوؤں گا کر تیز کر دیا۔ آپ آپ کے خال کے در ساتہ بیاں کے در ساتہ ہو کے جاؤ کہ مبادا ہمیں گزرے تو آپ آپ کے در سالہ کی کوئی شری اور کے ایک کوئی شخص تنہا لشکر گاہ وہ باہر نہ نکلے ۔ جب آپ آپ کے تینہ کوئی گوئی کر دیا۔ آپ آپ کے خال کی کر رہا کے کوئی خوال کے کوئی کوئی گاروں گی استی میں جاؤ تو دوڑ تے ہوئے استعفاد پڑھتے ہوئے جاؤ کہ مبادا ہمیں کہ جب ظالموں اور گنہگاروں گی استی میں جاؤ تو دوڑ تے ہوئے استعفاد پڑھتے ہوئے جاؤ کہ مبادا ہمیں کہ جب ظالموں اور گنہگاروں گی استی میں جاؤ تو دوڑ تے ہوئے استعفاد پڑھتے ہوئے جاؤ کہ مبادا ہمیں بھی ایک ہی مصیبت پیش نہ آ جائے۔

مقام تبوک: جب شکر اسلام چشمہ تبوک پرسر صدیمام میں پہنچ گیا تو وہاں قیام کیا۔ ہرقل آپ بھیلیے کو پیغیر حق سجھتا تھا، اس نے جب آپ بھیلیے کہ آنے کی خبر می تو ڈار کر دارے پیچھے ہٹ جانے میں بہتری سجھی ۔ عیسائی لشکر اور عنسانی بادشاہ سب شکر اسلام کی خبر من کر ادھر ادھر چلے گئے اور میدان خالی جھوڑ گئے ۔ تبوک مدینے سے چودہ پندرہ منزل کے فاصلے پرتھا۔ یہاں آپ بھیلیے نے بین روز کے قریب قیام کئے ۔ تبوک مدینے سے چودہ پندرہ منزل کے فاصلے پرتھا۔ یہاں آپ بھیلیے نے بین روز کے قریب قیام کیا۔ اس عرصہ میں اطبہ کا حاکم بحدیث بن رویۃ اظہار اطاعت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ آپ بھیلیے نے جزیب اداکر نے کی شرط پر اس سے سلح کر لی۔ اس نے جزیبے کی رقم ای وقت اداکر دی پھر مقام جرباء کے جزیب اداکر نے کی شرط پر اس سے سلح کر لی۔ اس نے جزیبے کی رقم ای وقت اداکر دی پھر مقام جرباء کے لوگ آئے انہوں نے بھی جزیب اداکر نے کا اقر ارکیا اور آپ بھیلیے نے ان کوسلح نامہ لکھ دیا۔ اس کے بعد مقام آور نے کے باشند سے حاضر خدمت ہوئے۔ انہوں نے بھی جزیبے کی ادائیگی کے اقر ارپرسلح نامہ حاصل کیا۔

تبوک کے قریب دومتہ الجندل کا علاقہ تھا' وہاں کا حاکم اکیدر بن عبد الملک بنوکندہ کے قبیلے سے تھا اور نفرانی مذہب رکھتا تھا۔ وہ آپ تھا تھے کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ اس کی طرف سے علامات سرکشی نمایاں ہوئیں۔ آپ تھا تھے نے خالد بن ولید کھی کوایک دستہ فوج کے ہمراہ روانہ کیا اور فر مایا کہ اکیدر تم کونیل گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا اس کو گرفتار کرلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید کھیا ہے ہمراہی سواروں کو لے کرروانہ ہوئے۔ رات بھرکی مسافت کے بعد صبح ہوتے ہی اکیدر کے قلعہ کے متصل پہنچے، وہاں کو لے کرروانہ ہوئے۔ رات بھرکی مسافت کے بعد صبح ہوتے ہی اکیدر کے قلعہ کے متصل پہنچے، وہاں

ا کیدرکوعجیب واقعه پیش آیا \_گرمی کاموسم، چاندنی رات ،ا کیدراپنی بیوی کیساتھ کل کی حجیت پر آ رام کرر ہا تھا۔ایک نیل گائے نے جنگ کی طرف ہے آ کرمحل کے دروازہ کوا پنے سینگوں سے کھر چنا شروع کیا۔ ا کیدر کی بیوی نے جیرت ز دہ ہوکرا پے شو ہر کومتوجہ کیا۔ا کیدرای وفت اپنا گھوڑا تیار کرا کرا ہے بھائی حیان نا می کوہمراہ لے کراس نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے نکلا۔وہ ابھی نیل گائے کے پیچھےتھوڑی ہی دور چلا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید ﷺمعہا ہے ہمراہیوں کے پہنچ گئے اوراس کو گھیر لیا۔ا کیدراوراس کے بھائی نے مقابلہ کیا۔ اکیدرزندہ گرفتار ہو گیا اور اس کا بھائی مارا گیا۔حضرت خالد بن ولید ﷺ نے ا کیدر کی رئیمی خوبصورت قباا تار کرفورأ سوار کے ہاتھ آنخضرت کی خدمت میں آ گےروانہ کی اورخود اس کو لے کر تبوک میں عاضر خدمت ہوئے۔ آپ ایک نے اکیدر کی جاں بخشی فر مائی۔اس نے اطاعت اور جزیه کی ادائیگی کا اقر ارکیا اور اپنے قلعہ میں واپس آ کر دو ہزار اونٹ آٹھ سوگھوڑے، چارسوز رہیں، عار سونیز ے آنخضرت علی فیدمت میں بطور پیشکش بھیج اور سلح نامد لکھا کرمطمئن ہوا۔ مسجد ضرار جل دی گئی: سرحد شام کے حاکموں اور رئیسوں سے اطاعت اور امن وامان رکھنے کا اقر ار لے کرصحابہ کرام ﷺ ہے آپ اللہ نے مشورہ کیا۔سب کی رائے یہی ہوئی کہ اب اور زیادہ قیام اور انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ ہرقل اور اس کی فوجیس مرعوب ہو چکی ہیں۔اگر ان میں ہمت ہوتی تو مقالے پر آجائے۔ آخر کار آپ اللہ تبوک سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ اللہ میں میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ ے قریب پنچ اور مدینهٔ صرف ایک گھنٹہ کے راستہ پررہ گیا تو آپ ایک نے مالک بن وحشم سالمی اور معن بن عدی عجلی کن نافقین کی بنائی ہوئی مسجد کے جلانے اور مسار کرنے کے لیے علم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیہ آیتیں نازل فرمادی تھیں'(وَ الَّـذِیُنَ اتَّـخَـذُوُ امَسُجِدٌ اضِرَارَا )اوراس طرح منافقین کے کیدے آ تخضرت الله واقف ہو چکے تھے ۔ چنانچ مسجد ضرار کا نام ونشان مٹادیا گیا۔ آپ ایک اور مضان سنہ۔9 ھیں داخل مدینہ ہوئے۔اس سفریعنی غزوہ تبوک میں دومہینے صرف ہوئے۔ حضرت کعبﷺ بن ما لک مضرارہ بن الربیع ، ہلال بن امیہ صحابی ایسے تھے جو صالحین صحابہ میں ہے تھے۔ گرمھنے ستی کی وجہ ہے آج کل کرتے رہے اور سامان سفر کی در تی نہیں کی یہاں تک کہ لشکر اسلام مدینے سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ستی کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکے ۔ اب جب آ ہے۔ آپ ایک جبوک سے واپس آ کر مدینے تشریف لائے تو ان تینوں نے حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کاصاف صاف اقرار کیا۔ان کے لیے حکم صادر ہوا کہ کوئی شخص ان تینوں سے ہم کلام نہ ہو۔ پچاس دن تک پیرابرتو بهاستغفار کرتے رہے تب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم نازل ہوا کہ ان کی تو بہ قبول ہوگئی۔ جب تک ان کی تو یہ قبول نہ ہوئی کوئی شخص حتیٰ کہ ان کے گھر والے بھی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتے

اہل طا کف کا قبول اسلام: آنخضرت ﷺ کےغزوہ تبوک ہےواپس آنے کی خبراہل طا کف نے سی تو ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے ۔حضرت عروہ بن مسعود ﷺ جو طائف میں شہید ہوئے تھے ان کے لڑ کے ابوائلیج اور بعض دوسرے آ دمی اہل طائف سے مدینے میں آ کرمسلمان ہو چکے تھے۔ تبوک سے واپس ہونے پر آنخضرت علیہ کی خدمت میں عبدیالیل بن عمرواہل طائف کی طرف ہے وکیل بن کرآئے ۔آپٹائیٹ نے ان لوگوں کے لیے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرادیا۔عبد یالیل اور ان کے ہمراہیوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف سے آ تخضرت الله كالعاص الله المارك بربيت كى آپ الله في الله العاص الله العاص الله العاص فر مایا اور مغیرہ بن شعبہ کولات کے بت اور مندر کے منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے طائف میں پہنچ کرلات کے ہت اور مندر کومنہدم کیا۔ بت خانے کے خزانے میں سے جو مال برآ مد ہوا' اس سے حضرت عروہ بن مسعود ﷺ کا قرضہ ادا کیا گیا۔ باقی مسلمانوں میں تقسیم کردیا گیا۔ آپ ایک کے تبوک سے مدینے میں واپس آتے ہی پھروفو د کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ برابر وفو د آتے 'اسلام قبول کرتے اپنی اپنی قو موں کی طرف سے بیعت کرتے اور تعلیم اسلام کے لیے معلم ہمراہ لے کرواپس ہوتے۔ آپ تابیعی ہرایک وفد کورخصت کرتے وقت انعام اور صلہ بھی ضرور دیتے تھے ۔ تبوک سے واپس آ کرآ پھایا ہے نے حضرت علیﷺ کوایک جمعیت دے کر بلاد طے کی جانب روانہ کیا۔حضرت علیﷺ نے بلاد طے کے قریب پہنچ کر حملہ کیا۔عدی بن حاتم فرارہوکر شام کی طرف بھا گ گیا۔حضرت علی ﷺ حاتم کی لڑکی کوقید کرلائے اور دو تلواریں ان کے بت خانے ہے لوٹ لائے جن کورث بن الی عمرﷺ نے چڑھایا تھا۔

عاتم کی لڑکی نے آنخضرت اللہ عن عرض کیا کہ آپ اللہ مجھ پر احسان سیجئے۔ آپ آلی نے فرمایا کہ میں نے تجھ پراحسان کیا۔ یعنی تجھ کوآ زاد کر دیالیکن تو جلدی نہ کرکوئی معتبر معزز شخص آئے تو میں اس کے ہمراہ تجھ کو تیرے ملک پہنچا دوں۔ا نے میں چندلوگ ملک شام کے آئے ان یرٹری جبائے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پنجی تو عدی نے اپنی بہن سے پو چھا کہ تو نے اس فخص ( آنخضرت اللہ ہے۔ نہایت خلیق اور اعلیٰ درجے کا محسن ہے۔ عدی یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی طرف سے وفد ہوکر آنخضرت علیہ کے درجے کا محسن ہے۔ عدی یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی طرف سے وفد ہوکر آنخضرت علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ تابیہ فے اس کی بڑی عزت کی اور معجد نبوی سے اپنے ہمراہ لیے ہوئے مکان پر آئے اور اس کو بچھونے پر بٹھا یا۔ ایک عورت اثناء راہ میں مل گئی۔ اس نے آپ تابیہ کو کوروک لیا۔ محب تک وہ بات کرتی رہی آپ تابیہ کھڑے رہے۔ عدی بن حاتم کو اس خلق نے منحز کر لیا۔ پھر آپ تابیہ بن حاتم کو بی تھونسائے فرمائے ۔عدی بن حاتم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، بیعت کی آور مسلمان ہوکرا بنی قوم کی طرف واپس ہوئے۔

رسول التعلیق کے پہلے نائب بہوک سے واپس ہونے کے بعد وفود کا تو اثر ایبا تھا کہ آپ التعلیق کے بعد وفود کا تو اثر ایبا تھا کہ آپ التعلیق کے بیار ہور ہے تھے۔ جد بھی ہو سے جد انہیں ہو سے ہیں۔ کونکہ قبائل عرب برابرآ آ کراسلام میں داخل ہور ہے تھے۔ جب عج کا موسم آیا تو آپ آیا ہو آپ جا جھے حضرت ابو بکرصد بی کھی کو جی کا امیر بنا کر روانہ کیا اور بیس اونٹ قربانی کے تحضرت ابو بکرصد بی کھی ہوا ہو ان کے ساتھ کے ۔ پانچ اونٹ قربانی کے حضرت ابو بکرصد بی کھی ابو بکرصد بی کھی ابو بکرصد بی کھی ابو بکرصد بی کھی کہ ہمراہ روانہ ہوا۔ حضرت ابو بکرصد بی کھی کہ اور انہ ہوا۔ حضرت ابو بکرصد بی کھی کہ اور انہ ہوا۔ حضرت ابو بکرصد بی کے بعد سورہ برات کی چالیس آ بیتیں نازل ہو کیں۔ جن میں بی سے متم تھا کہ اس سال کے بعد مشرکیوں مجد حرام کے قریب نہ جا کیں اور بیت اللہ کا طواف بر ہنہ ہوکر میں بی سے متم تھا کہ اس سال کے بعد مشرکیوں مجد حرام کے قریب نہ جا کیں اور جیت اللہ کا طواف بر ہنہ ہوکر میں اور جس سے رسول الیک الی عہد کیا ہے وہ اس کی مدت تک پورا کردیا جائے ۔غرض بیا علان نے کے موقع برضروری تھا۔

آبی اور کا کرروانہ کیااور کم دیا کہ بعد جج یوم النج کو کے اس کے سال بھر اور کرا کرروانہ کیااور کم دیا کہ بعد جج یوم النج کھڑے ہوکر سب کو سنا دینا۔ حضرت علی کروانہ ہوئے اور منزل دومتہ الحلیفہ میں حضرت ابو بکر کھے کے قافے سے جالے۔ حضرت ابو بکر کھے نے ان سے دریافت کیا کہ تم امیر ہوکر آئے ہویا مور ہوکر؟ حضرت علی کھے نے جواب دیا کہ میں مامور ہوکر آیا ہوں۔ امیر آپ کھی رہیں گے جو کو صرف یہ آئیتیں سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہاں سے روانہ ہوکر مکہ کر مکہ میں پنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھے نے سورہ صدیق کھے نے ایم ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کئے ۔ اس کے بعد حضرت علی کھے نے سورہ برات کی آیات سنائیں۔

ای سال آپ الله کی صاحبز ادی ام کلثوم ﷺ کی وفات ہوئی ۔ای سال حج فرض ہوا۔ای

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 11 ورون اکبر شاہ نجیب آبادی سال ج مسلمانوں کے زیراہتمام ہوا۔حضرت ابو بکر شاہ نے لوگوں کو منافک جج کی تعلیم دی۔ اس ج کے بعد تمام مشرکین کو صرف چار مہینے کی مہلت دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ چار مہینے کے بعد اللہ اور رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔ اس اعلان کوئن کر مکہ میں جولوگ ابھی تک شرک پر قائم تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور ہر طرف سے جوق در جوق آ آ کر قبائل مسلمان ہونے شروع ہوئے۔ بعض مور خین میں داخل ہو گئے اور ہر طرف سے جوق در جوق آ آ کر قبائل مسلمان ہونے شروع ہوئے۔ بعض مور خین فی اسلام نے لکھا ہے کہ اس سال تبوک سے واپس ہوکر آ پہلے گئے نے ایران کے بادشاہ کسری کے نام خط روانہ کیا تھا جس کا اوپر سنہ ہے دھیں ذکر آ چکا ہے۔ اس سال عبد اللہ بن ابی منافق فوت ہوا۔

#### ہجرت کا دسواں سال

ججتہ الوداع: محرم سند- اھے آخر سال تک وفود کی آمداور قبائل عرب کے اسلام میں داخل ہونے كا سلسله جارى رہا۔ ماہ رئيج الثاني ميں آ پينائي نے حضرت خالد بن وليد و ارسحاب كے ساتھ علاقه نجران اوراس کےاطراف وجوانب کےلوگوں کی طرف روانہ کیا۔اور سمجھا دیا کہلوگوں کوتین باراسلام کی دعوت کرنااور جب وہ اسلام قبول کرلیں تو اسلام کی تعلیم دینااورلڑائی نہ کرنا۔ان اطراف کے لوگوں نے حضرت خالد بن ولید ﷺ کے پہنچتے ہی فورا بہ خوشی اسلام قبول کرلیا۔انہیں اسلام قبول کرنے والوں میں قبیلہ بنوحرث بن کعب بھی شامل تھا۔ آپ علی ہے حضرت خالد بن ولید ﷺ وردوسرے صحابہ کووا پس بلا لیا اورعمر و بن حزیم کواس طرف اسلام کی تعلیم کے لیے نقیب بنا کر بھیجا۔ ماہ رمضان سنہ۔ • امیس غسان کا وفد آیا جس میں تین آ دمی تھے۔ان لوگوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بطیب خاطر اسلام قبول کیا اوراینی قوم کی طرف لوٹ کر گئے ،مگران کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا۔ ماہ شوال سند ۱۰ میں سلامان کا وفعہ سات آ دمیوں کا آیا جس میں ان کا سر دار حبیب بن عمر وبھی تھا۔ بیلوگ بھی مسلمان ہوئے اور ضروریات دین کی تعلیم سے فارغ ہو کر واپس گئے۔ ایک اور روز حبیب بن عمروﷺ نے آتخضرت علیہ ہے دریافت کیا که فضل الاعمال کیا ہے؟ آپ الله نے فرمایا کہ وقت پرنماز کا ادا کرنا۔ انہیں ایام میں از د کا وفدوس آدمیوں کا آیا۔ بیسب بھی مشرف بداسلام ہوئے اور ان کی تبلیغ سے تمام قبیلہ نے اسلام قبول کیا۔ قبیلہ از داور قبیلہ از داور قبیلہ جرش میں اس قبول اسلام کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اہل جرش نے جنگ سے پیشتر اینے دوآ دمی آنخضرت اللے کے حالات دریافت کرنے کو مدینے جھیجے تھے۔ یہ دونوں آنخضرت علی کے پاس آئے تو آپ ایک نے ان ہے کہا کہ اہل جرش اور اہل از دمیں جنگ ہوئی اور جرش نے فکست یائی۔اس روز جرش کو فکست ہوئی تھی۔جب بیدونوں آ دمی واپس گئے اور بیوا قعہ بیان کیا تو تمام قبیلہ جرش مسلمان ہو گیا۔ای سال آپ علی فی خورت علی ایک کو ملک یمن کی طرف بھیجا کہ

تاریخ اسلام (جلد اون) میسید میسید و ۱۳ میسید و با ۱۳ میسید و با اکبر شاه نجیب آبادی و بال کے لوگوں کو بت پرتی کی برائی اور تو حید کی خوبی سمجھا ئیں یعنی اسلام کی تبلیغ کریں حضرت علی کی تبلیغ کا بیاثر ہوا کہ بمن کامشہور قبیلہ ہدان تمام مسلمان ہوگیا۔ اس کے بعد تمام قبائل بمن کے بعد دیگر کے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے اور ان کے وفود مدینه منوره میں آگر آنحضرت تالیق کی بعد دیگر کے اسلام میں داخل ہوئے شروع ہوئے اور ان کے وفود مدینه منوره میں آگر آنحضرت تالیق کی خدمت میں باریاب ہوئے۔ اس سال قبیلہ مراد کا وفد ملوک کندہ سے علیحدہ ہوکر آیا اور مشرف بداسلام ہو کے دور ایس گیا۔ اس سال قبیلہ عبد قبیس کا وفد جارود بن عمر وکی سرداری میں آیا۔ بیلوگ عیسائی ند ہب رکھتے تھے، سب مسلمان ہوکروا پس گیا ورائے تمام قبیلہ کومشرف بداسلام کیا۔

مسیلمه کذاب :ای سال بمامه سے بنوحنیفه کا دفد آیا جس میں مسیلمه بن حبیب کذاب جرجان بن عنہم طلق بن علی 'سلمان بن خظلہ شامل تھے'ان لوگوں نے مدینہ میں پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ پندرہ روز تھبرے رہےاورانی بن کعبﷺ ہے قرآن مجید شکھتے رہے۔اس وفد کے اورلوگ تو اکثر خدمت میں حاضر ہوتے تھے مگرمسلمہ باجازت نبوی تلاقیے جائے قیام پراسباب کی حفاظت کے لیے رہتا تھا۔ای سال دس یازیادہ آ دمیوں کا وفد بنو کندہ کا آیا۔اس زمانے میں کنانہ کے وفد کے ساتھ حضرموت کا بھی وفد آیا۔ان سمحوں نے بطیب خاطر اسلام قبول کیا۔اس زمانے میں وائل بن حجر خدمت نبوی اللہ میں حاضر ہو کرمسلمان ہوئے۔ آ پے بلیان نے ان کے داخل اسلام ہونے سے بڑی خوشی کا اظہار فر مایا اور معاویہ بن ابوسفیان کو حکم دیا کہ وائل بن حجر کو کے جا کر تھہرائیں۔وائل بن حجر سوار تھے اور معاویہ ﷺ پیادہ۔معاویہ ﷺنے اثنائے راہ میں کہا کہتم مجھےا پی جوتیاں دے دو،میرے پاؤں زمین کی گرمی سے جلے جاتے ہیں۔ وائل نے کہا: میں تم کونہیں دوں گا کیونکہ میں ان کو پہن چکا ہوں۔ معاویہ ﷺنے کہا:اچھاتم اپنے بیچھے مجھ کو بٹھالو۔وائل نے جواب دیا کتم بادشاہوں کے ساتھ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے ۔معاویہ ﷺنے کہا کہ میرے تو پاؤں جلے جاتے ہیں۔وائلﷺ نے کہا کہ تمہارے لیے کا فی ہے کہ میرے ناقد کے سائے میں چلو۔ یہی وائل زمانہ خلافت معاویہ ﷺ میں ان کے پاس وفد ہوکر گئے تو انہوں نے ان کی بڑی عزت کی تھی ۔ای سال محارب کے تین آ دمیوں کا اور ند حج کے پندرہ آ دمیوں کا وفدآیا۔ان لوگوں نے قرآن پڑھاا در فرائض اسلام کی تعلیم سے واقف ہوکراپی قوم میں واپس گئے۔

مهابلہ: اس سال نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، جس میں ستر سوار بقول بعض چودہ اوران کا سردار عبد استرائیں سال نجران کا استرائیں ہوکر بحث مباحثہ عبد اس کا استفف ابو حارثہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے مسجد نبوی تفایق میں داخل ہوکر بحث مباحثہ شروع کیا۔ اس اثنا میں سورہ آل عمران کی شروع کی آیت اور آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ آپ تفایق نے ان سے اسلام قبول کرنے کی نسبت فرمایا تو وہ بہت گتاخی سے پیش آئے۔ آپ تابیق نے فرمایا کہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۱۳ \_\_\_\_\_ ۱۲۳ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی عیسی القایق الله کنزدیک ایبا بی تفاجے آدم که اسے مٹی سے بنایا عیسائیوں نے کہا بہیں بلکہ عیسی القایق الله کا بیٹا تفار آب ہی میرے ہمراہ ہوں۔ دونوں گروہ الگ الگ بیٹھ کر کہیں کہ جو جمونا ہواس پر الله کا عذاب نازل ہو۔ یہ ن کروہ خاموش ہو گئے ۔ دوسرے روز شخ کو آنخضر تعلیق علی افاظمہ الله کا عذاب نازل ہو۔ یہ ن کروہ خاموش ہو گئے ۔ دوسرے روز شخ کو آنخضر تعلیق علی افاظمہ دس میں الله کا عذاب ہو ۔ تو تم آ مین کہنا۔ آپ بھیلی کے باکہ جب میں یہ دعا کروں کہ ہم میں جو جمونا ہواس پر الله کا عذاب ہو ۔ تو تم آ مین کہنا۔ آپ بھیلی کی یہ مستعدی دیکھ کرعیسائی خوف زدہ ہو کر جمونا ہواس پر الله کا عذاب ہو ۔ تو تم آ مین کہنا۔ آپ بھیلی کرتے ، اسلام قبول کرو اور سب کہنے گئے ۔ ہم مباہلہ نہیں کرتے ، اسلام قبول کرو اور سب میلیانوں کی طرح ہوجاؤ ۔ انہوں نے کہا ہم کو یہ بھی منظور ہے ۔ آخضر تعلیق نے فرایا کہ گرتم ہم کو جزیہ دویا ہم ہے لؤائی کرو ۔ انہوں نے کہا : ہم کو جزیہ وینا منظور ہے ۔ آخضر تعلیق نے فرایا کہ گرتا ہو کہا کہ اگر بیلوگ مباہلہ کرتے تو دنیا میں تیا مت تک کوئی عیسائی ندر ہتا ۔ چلتے وقت عیسائیوں نے ایک امین کا تقررا پی مباہلہ کرتے تو دنیا میں تیا مت تک کوئی عیسائی ندر ہتا ۔ چلتے وقت عیسائیوں نے ایک امین کا تقررا پر نام عیسائی مسلمان ہو گئے ۔

قریباتمام قبائل یمن اور ملک یمن کابادشاہ باذن سلمان ہو چکا تھا۔ آپ اللہ نے باذن کے بین کی حکومت باذن ہی کے پاس رکھی تھی۔ اس سال باؤن کا انقال ہوا۔ آپ اللہ نے باذن کے انتقال کے بعدشہر باذان، عامر بن شہر ہمدانی ابوموی اشعری کی بن امیہ ،معاذ بن جبل وغیرہ کی انتقال کے بعدشہر باذان، عامر بن شہر ہمدانی ابوموی اشعری کی بن امیہ ،معاذ بن جبل وغیرہ کی ملک یمن کے ایک ایک حصہ بیں حاکم مقرر فر مایا اور حضرت علی کومع دوسر کے چند صحابیوں کے یمن کی طرف بھیجا اور تاکید کی کہ جب تک کوئی مقابلہ کی ابتدانہ کرتے تم ہم تصیار نا شمانا ۔ حضرت علی کی کو ملک یمن سے زکو قصدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان واقعات کے بعد ذیقعدہ کا مہینہ آیا۔ آپ ذیقعدہ سنہ واح کے آپ اللہ کے ہم اور ترباخ بی اتوار کے روز ۲۸ ذی مہاجرین وانصار رو ساعر ب کی ایک جماعت اور قربانی کے سواونٹ تھے۔ مکہ بیں اتوار کے روز ۲۷ ذی الجبکو داخل ہوئے ۔ حضرت علی ہی جو یمن کی طرف صد قات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں الجبکو داخل ہوئے ۔ حضرت علی ہی جو یمن کی طرف صد قات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں آپ بھی جو یمن کی طرف صد قات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں آپ بھی جو یمن کی طرف صد قات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں آپ بھی جو یمن کی طرف صد قات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں آپ بھی جو یمن کی طرف صد قات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں آپ بھی جو یمن کی طرف صد قات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں آپ بھی جو یمن کی طرف صد قات جمع کرنے کو گئے ہوئے تھے، مکہ میں آپ بھی جو یک سے اس کے جماعت اس کی گئے ادا کیا۔

خطبة الوداع: آپ الله نے اس مرتبہ لوگوں کو مناسک جج کی تعلیم دی اور عرفات میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد وثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو! میری باتوں کوسنو کیونکہ میں آئندہ سال یا اس کے بعد اس مقام پرتم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتا ہوں ۔ لوگو! جیسا کہ بیدن اور بیم ہینہ حرام ہے، ای طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پرحرام ہیں یعنی مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت ہرمسلمان کوکرنی چاہیے۔ دوسرے کے جان و مال تم پرحرام ہیں یعنی مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت ہرمسلمان کوکرنی چاہیے۔

حضرت علی ﷺ کی ول وہی: حضرت علی جو یمن کی طرف آکر تریک جج ہوئے تھے،ان ہمراہیوں نے حضرت علی کے مشاب ہوں کے مشاب ہوں کی خصرت میں جو اہل یمن کی بعض سے خطرت علی ہے۔ کچھ شکایات بیان کیں جو اہل یمن کی بعض سے خطرات علی ہے۔ کچھ شکایات من کرغد برخم کے مقام میں بعض سے خطرات علی ہے۔ کہ شکایت من کرغد برخم کے مقام میں تقریر فرمائی اور ارشاد فرمائی کہ جو میرا دوست ہے وہ علی ہے۔ کا تقریر فرمائی اور ارشاد فرمائی کہ جو میرا دوست ہے وہ علی ہے۔ کوست ہے اور جوعلی کے اس تقریر کے بعد دوست ہے اور جوعلی کے اس تقریر کے بعد

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید بین آبادی در اسلام (جلد اول) میسید بین آبادی در سند اسلام (جلد اول) میسید آبادی در سند منوره میس در سند منوره میس در سند منوره میس در سند منوره میس در این تشریف لے آنے کے بعد آپ میں ایک کے صاحبز ادہ ابراہیم نے انتقال فر مایا۔

# ہجرت کا گیارہ ہواں سال

حضور علی الله کی خرمشہور ہوئی تو بعض مفدوں نے سرا شایا طلیح ، خویلد ، اسود ، بجاح بنت حرث نے الگ الگ بوت کا دعوی کی خرمشہور ہوئی تو بعض مفدوں نے سرا شایا طلیح ، خویلد ، اسود ، بجاح بنت حرث نے الگ الگ نبوت کا دعوی کیا یا ان لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح حضرت مجھی تعلیق کا میاب ہوئے ۔ ای طرح ہم بھی کا میاب ہو با میں گے ۔ مگر الله تعالی نے آنخضرت الله کی صدافت پر ایک اور مہر کر دی کہ یہ سب کے سب ناکام ، مخذول اور خاس ہوئے ۔ ان میں مسیلمہ گذاب یمامہ میں اور اسود بن کعب عشی یمن میں زیادہ مشہور ہوگئے تھے آپ الله بھاری کی حالت میں ایک روز باہر تشریف لائے اور در در کی وجہ سے سر پر ایک پی باند ھے ہوئے تے آپ الله بھی کے ارشاد فر ما یا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ یہری کا آئی میں دوئکن سونے کے ہیں ۔ میں نے ان کو نامطبوع سمجھ کر پھینک دیا ۔ اس خواب کی میں نے بہتو بیل کی میں دوئوں گذاب ایعنی صاحب بمامہ (مسیلمہ گذاب ) اور صاحب بمارک کے ہاتھ سے مارا گیا اور مسیلمہ گذاب تخضرت ابو بمرصد یق ہی کے عہد خلافت میں وحثی قاتل مبارک کے ہاتھ سے مارا گیا اور مسیلمہ گذاب حضرت ابو بمرصد یق ہے کے جہد خلافت میں وحثی قاتل مبارک کے ہاتھ سے ہارا گیا اور مسیلمہ گذاب حضرت ابو بمرصد یق ہے کہ خالافت میں وحثی قاتل مبارک کے ہاتھ سے ہارا گیا اور مسیلمہ گذاب حضرت ابو بمرصد یق ہے کہ بہترین انسان کو حالت میں ایک بہترین انسان کو تا کہ میں نے حالت کفر میں ایک بہترین انسان کو حالت اسلام میں ایک بہترین انسان کو تی کیا ۔

تاریخ اسلام (جلداول) میں میں رکھالیا تھا۔ باتی تمام صحابہ بھاسامہ بھی ہمراہ مدینہ تبادی وعباس کے و تیار داری کے لیے مدینہ میں رکھالیا تھا۔ باتی تمام صحابہ بھاسامہ کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اسامہ کے مدینہ سے ایک کوس چل کر مقام جرف میں قیام کیا۔ وہاں سے حضرت ابو کمر وغمر کیا سامہ سے اجازت طلب کر کے رسول تعلیق کے پاس آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ اسامہ لشکر لیے ہوئے جرف میں پڑے رہے اور آنخضرت الله کی علالت و کم کے کر کوچ نہ کر سے۔ آپ تعلیق نے ہی اس حالت میں ان کوکوچ کرنے کا حکم نہ دیا اور مع لشکر ان کے جرف میں مقیم سے۔ آپ تعلیق نے بھی اس حالت میں ان کوکوچ کرنے کا حکم نہ دیا اور مع لشکر ان کے جرف میں مقیم رہنے کو جائز رکھا۔ اسامہ کی سرداری سے بعض لوگوں کو انقباض پیدا ہوا کہ ان کے باپ زید بھیلام تھے۔ آنخضرت میں کے ان چرب ان چربی کو با تا ہے؟ پھر فر مایا کہ زید پھیلول اسلمین میں سے چکا ہے تو اس کی سرداری میں کیوں اعتراض کیا جا تا ہے؟ پھر فر مایا کہ زید پھیلول السلمین میں سے جان کی مرتبہ اسلام میں بہت بڑا ہے۔ غرض جن کو اعتراض تھا وہ نادم ہوئے اور پھر بخوشی ان کی سرداری کو سلام کیا۔

علالت میں اضافہ: پیاری روز بروز زیادہ ہوتی گئی۔ آپ تالیت نے از واج مطہرات کے حضرت عائشہ کے کمرے میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ تالیت حضرت عائشہ کے کمرے میں قیام کرنے کی اجازت طلب کی۔ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ تالیت حضرت عائشہ کے کمان میں گئے، پھر باہر نکل کر آپ تالیت نے مسلمانوں کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ میں تم کواللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور میں اس کوتم پر چھوڑ تا ہوں اور تم کواس کے بیر دکرتا ہوں۔ میں تم کودوز نے سے ڈرانے والا ہوں اور بی بیاری کو در اور تکبر اختیار نہ کرو، جنت ان لوگوں کے لیے جوتکبر اور فساد نہیں کرتے۔ آخرت کی بھلائی متقبوں کے لیے ہواور غرور کرنے والوں کا ٹھکا نا جہنم ہے۔ پھر آپ تالیت نے فرمایا: میراجتازہ میری قبر جہنم ہے۔ پھر آپ تالیت نے فرمایا: میراجتازہ میری قبر کے کنارے دکھ کرایک ساعت کے لیے الگ ہوجانا تا کہ ملئیکہ مجھ پر نماز پڑھ لیں۔ بعد از ان گروہ تیں۔ پہر قبر میں تین روز تک آپ تالیت میں تین روز تک آپ تالیت میں تین روز تک آپ تالیت صاحب فراش رہے۔

حضرت ابو بکر ﷺ کو حکم اما مت: آپ آلیت نے حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کواپی جگہ مجد میں نمازوں کی امامت کے لیے مقرر فر مایا۔ حضرت عائشہ ﷺ نے عض کیا کہ میرے باپ اس خدمت کو انجام نہ دے سکیں گے کیونکہ وہ زیادہ رقیق القلب ہیں۔ آپ حضرت عمرﷺ کو امام مقرر فرما نمیں۔ آپ حضرت ابو بکر ﷺ میں نماز فرما نمیں۔ آپ آپ حضرت ابو بکر ﷺ مجد میں نماز فرما نمیں۔ آپ تھے۔ آپ آپ تھے کو بھافا قد محسوس ہوا اور مجد میں تشریف لے آئے۔ حالت نماز ہی میں پڑھارے تھے۔ آپ تھے کو بچھافا قد محسوس ہوا اور مجد میں تشریف لے آئے۔ حالت نماز ہی میں

تاريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ آپ این کے تشریف لے آنے پر حضرت ابو بکر ﷺ نے امام کی جگہ آپ این کے لیے خالی کرنے اور خود پیچھے بٹنے کا ارادہ کیا تو آپ چھٹے نے ان کومونڈ ھے کے پاس سے پکڑ کرو ہیں قائم رکھا اورخو دان کی اقتذار میں نمازادا کی سیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ آپ تابیع نے حضرت عا کشہ کے سے فرمایا کہا ہے باپ اور بھائی کو بلاؤ کہ میں تمہارے باپ کے لیے خلافت نامہ لکھ دوں۔ پھر فر مایا: اس کی ضرورت نہیں کیونکہ مسلمان سوائے ان کے دوسرے کوسر دارمقرر نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے۔ای طرح صحیحین میں یہ بھی مذکور ہے کہا یک روز حالت مرض میں آ پیلیسے نے کاغذاور قلم دوات طلب کیا۔ چونکہاس وقت عارضہ کی شدت تھی۔حضرت عمر فاروقﷺ نے فر مایا کہ آپ اللہ کواذیت نہ دی جائے۔ ہمارے واسطے قرآن مجید ہی کافی ہے جیسا کہ کہآپ تاہیں فرما چکے ہیں۔ بعض سحابہ عشانے فر مایا کنہیں' آپ طابعہ کومتوجہ کیا جائے اور یو چھا جائے کہ آپ آیٹ کیا لکھواتے ہیں۔ آپ طابعہ کو لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز نا گوارمعلوم ہوئی۔ پھر آپ کیلیٹ ہے لوگوں نے بوچھا کہ آپ کیلیٹ کیا لکھوانا جا ہتے ہیں؟ فرما کیں۔ آپ ایک نے فرمایا کہتم مجھےای حالت میں رہنے، وجس میں میں ہوں اور باہر چلے جاؤ۔اس وقت آپ آیا ہے کو درد کی شخت شدت واذیت تھی۔اس لیے حضرت عمر ﷺ جا ہے تھے کدایی حالت میں آ پھیلینہ کوکوئی تکلیف دی جائے تھوڑی ہی دیر کے بعد آ پھیلینہ کو کچھ نخفیف ہوئی تو سب کوطلب فر مایا اور کہا کہ جب وفو دا سمیں تو ان کوصلہ اور انعام سے ضرور خوش کیا کرو۔ مشرکین کو جزیرة العرب سے بالکل خارج کر دینے کی کوشش کرو۔ اسامہ ﷺ کے لشکر کوضر ور روانہ کر دینا۔ انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ان کی غلطیوں سے درگز رکرنا۔ اپنی صحبت میں ابو بکر ﷺ سے افضل کسی کونہیں جاننا۔اس کے بعد پھر در د کی زیادتی ہوئی اور آپ تالیکٹے پھر ہے ہوش ہو گئے ۔ وفات سے کچھ پہلے: حضرت علی کھی ،حضرت عباس کھی فضل بن عباس کھی،حضرت ابو بکر ﷺ، حضرت عمران ﷺ ایام بیاری میں زیادہ تر آپ ایسے کی خدمت میں حاضرر ہے۔ یانج یا چھ وینارآ پیلی کے باس تھے جو حضرت عائشہ کی تحویل میں رکھ دیئے گئے تھے۔آپ کی ان کے صدقہ کردینے کا حکم دیا تا کہ کوئی چیز دنیا میں نہ چھوڑی جائے۔ حضرت علی ﷺ کو آپ علی ایک ہے۔ ان وصیت کی کہ نماز اور متعلقین سے عافل نہر ہنا۔حضرت ابو بمرصدیق ﷺ نے آپیالی کے ایام علالت میں تیرہ نمازیں پڑھائیں۔۱۲/ربیج الاول سنہ۔ااھ کو دوشنبہ کے روزنماز فجر کے وقت آپ طیفیج سرمبارک میں پٹی باند ھے ہوئے باہرتشریف لائے۔اس وقت حضرت ابو بکرﷺ لوگوں کو مبح کی نماز پڑھار ہے تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ پھر چھے مٹنے کا قصد کیا۔ آپ ایس نے پھران کوا پنے ہاتھ ہے روک دیااور دائیں طرف بیٹھ کرنمازا دا کی۔ بعدنماز آپ چھنے نے لوگوں کو کچھ وعظ فر مایا۔ جب آپ چھٹے اپنی تقریرختم کر

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں ہے۔ دور معلوم کے تاریخ اسلام (جلد اول) میں ہے۔ اول کے اسلام (جلد اول) میں کہا تھ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے آپ بھی آئے خوش وخرم معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ بھی ہوتے مکان میں تشریف لے گئے اور حفرت عائشہ کی کو میں مرر کھ کر لیٹ گئے ۔ حفرت ابو بکر کھا میں ہوکے ۔ ای اثناء میں عبد الرحمٰن بن ابی بکر کھا کے راک اثناء میں عبد الرحمٰن بن ابی بکر کھا کے راک مواک ہاتھ میں اپنے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ بھی ہوگے ۔ اس کی طرف غور سے دیکھا ۔ حفرت مواک ہاتھ ہے مسواک ہاتھ سے مسواک ہاتھ ہے مسواک ہاتھ ہے مسواک ہاتھ ہے مسواک کے ہاتھ سے مسواک لے کہا تھی ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھا ۔ حفرت ماکٹھ کے دانتوں سے خوب زم کر کے رسول ہوگئے کو دی۔ آپ ہوگے نے لے کر مسواک کی بھر اس کو چھوڑ کر اپنے دانتوں سے خوب زم کر کے رسول ہوگئے کو دی۔ آپ ہوگے اس کی بھر اس کو چھوڑ کر اپنے مرمبارک کوعا کشریف کے سینھ پر دکھ کر یاؤں پھیلا دیئے۔

حضرت ابو بکر رفظ کی استفامت: حضرت عمر فاروق کو دی با تیں کہتے ہوئے سناور ان سے کہا کہ خاموش رہو۔ مگر حضرت عمر شان ہے کہا کہ خاموش رہو۔ مگر حضرت عمر شان کے مطلق پر داہ نہ کی تو حضرت ابو بکر ہے نے علیحدہ کھڑے ہو کر مخاطب کیا۔ جس قدر آ دمی حضرت عمر شان کے پاس جمع تھے وہ سب ان کو تنہا چھوڑ کر حضرت ابو بکر ہے نے بعد حمد و ثنا کے فر مایا: لوگو!اگر تم محمد الله کو پوجت ابو بکر ہے نے بعد حمد و ثنا کے فر مایا: لوگو!اگر تم محمد کو پوجت تھے تو فوت ہو گئے اور اگر اللہ تعالی کی پرسش کرتے تھے تو اللہ تعالی بے شک زندہ ہے اور وہ بھی نہیں مرے گا۔ پھرانہوں نے قر آن کر یم کی ہے آیت پڑھی:

(وَمَا مُ حَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبلِهِ الرُّسُلُ اَفَانُ مَّاتَ اَوُقُتِلَ اُنَقَلَبُتُمُ عَلَى اَعُقَا بِكُمُ وَمَنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْءًا وَسَيَجُزى اللَّهُ الشَّاكِرِيُنُ)

(اورنہیں تھے محمد اللہ میں اس کے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ پس کیا اگر محمد اللہ معرف مرجا کیں یا مارے جا کیں تو تم لوگ اپنی پرانی حالت کفری طرف لوث جائے گا۔ وہ اللہ کوکوئی نقصان لوث جاؤ گے اور جو محص حالت کفری طرف لوث جائے گا۔ وہ اللہ کوکوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا اور عنقریب اللہ تعالیٰ اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو جزادے گا)

كروث بدلواتے جاتے ۔حضرت اسامہﷺ پانی ڈالتے جاتے تھے۔

نماز جنازه بجهير ونكفين: جب عسل دے كرآپيائي كى جہيز سے فراغت ہوئى تو صحابہ ﷺ م اختلاف ہوا کہ آپ علی کے کہاں دنن کیا جائے ۔بعض کہتے تھے کہ آپ علی کے مکان میں،حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے آ کر کہا میں نے رسول التعلیق ہے سنا ہے کہ ہرا یک نبی اسی جگہ دفن کیا گیا ہے جہاں اس کی روح قبض کی گئی ہے۔لوگوں نے پیے سنتے ہی آپ آیٹ کے فرش کوجس پرآپ علیقہ کا انقال ہوا تھا،اٹھادیااورای جگہ قبر کھودی گئی۔قبر بغلی کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہوگئی تو جنازہ کی نماز پڑھنی شروع ہوئی۔اول مردوں نے مچرعورتوں نے ، پھرلڑ کوں نے نماز جناز ہر پڑھی کسی نے کسی کی امامت نہ کی۔ آ ہے۔ آ ہے جانے کے مرض کی شدت اور پھرانقال کا حال من کراسامہ بن زیدﷺ کے مرض کی شدت اور پھرانقال کا حال من کروالے مدینہ میں چلے آئے تھے اور فوجی علم حجرہ مبارک کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔نماز جنازہ چونکہ حضرت عائشہ ﷺ کے حجر ہے میں جہاں آپ تابعہ کا انقال ہوا اور جہاں آپ تابعہ کی قبر تیار ہوئی تھی یڑھی گئی۔لہذا ظاہر ہے کہ تمام سلمان جومدینہ میں موجود تھے،ایک مرتبہ نماز نہ پڑھ سکتے تھے۔ پھریہ نماز جنازہ کسی کے زیرا مامت بھی ادانہیں ہوئی بلکہ الگ الگ ادا کی گئی لہذا یہ کسی طرح ممکن ہی نہ تھا کہ تمام مسلمان جویدینه میں موجود تھے،تمام لشکراسامہ ﷺ تمام عورتیں تمام لڑ کے ،تمام غلام ،گروہ درگروہ حجرہ میں آ آ کرنماز جنازہ پڑھتے اورآ پے ایک انقال کے بعد فورا ہی ڈین کردیئے جاتے ۔نماز جنازہ کا سلسلہ یقیناً الگلے دن برابر جاری رہا ہو گا اور اس لیے اس پر ذرا بھی متعجب نہیں ہونا جا ہے کہ آ پے تاہیا ہو کی وفات دوشننہ کو ہوئی اور آپ ایک اور سے شنبہ کو ذنن کئے گئے ۔ بعض ضعیف روایتوں میں پیجی مذکور ے کہآ ہے اللغ سے شنبہ اور چہار شنبہ کی درمیانی شب میں دفن کئے گئے ، جواسلامی حساب کے موافق چہار شنبہ کی شب تھی۔ تب بھی کسی حیرت اور تعجب کا مقام نہیں کیونکہ آپ ایک کی وفات اور آپ ایک کے دفن میں اس طرح ۳۶ سا گھنٹہ کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ مانا جاسکتا ہےاوروہ جواس حالت کے اعتبار ہے بھی او پر ندکورہوئی کچھزیادہ نہیں ہے۔

حلیہ مبارک: آپ ایک نہ بہت طویل القامت تھے، نہ بہت قد ۔ مگر دوسرے آدمیوں کے مجمع میں سب سے بالامعلوم ہوتے تھے۔ رنگ گندی، پر ملامت، سرخی مائل تھا۔ سرمبارک بڑا، داڑھی خوب بھری ہوئی، بال سیاہ، قدر سے پیچیدہ، آنکھیں گول، بڑی، سیاہ، پر رونق، سرکے بال سید ھے اکثر کان کی لوتک اور بھی کان کی لو سے بھی او پر رہتے تھے۔ بھویں باہم پیوستہ، ایک باریک می رگ درمیان فاصل تھی کہ غصہ کے وقت ظاہر ہو جاتی تھی۔ آنکھول کی سفیدی میں سرخ ڈور سے بھی تھے۔

اولا وامجاو: سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بیٹ سے پیدا ہوئے سے باتی ہمام اولاد آپ بیٹ کے دورت میں مکہ ہی فوت ہو گئے سے انہیں کے نام سے آپ بیٹ کی کئیت قاسم کے بیدا ہوئی سب سے پہلے حضرت قاسم کے بیدا ہوئی سب سے آپ بیٹ کے کئیت ابوالقاسم ہوئی ۔ ان کے بعد حضرت زین کے برعبداللہ جن کالقب طیب وطا ہرتھا، پھر رقیہ ، پھرام کلثوم پھر فاطمہ الزہر اللہ پیدا ہوئیں ۔ لڑکے سب چھوٹی ہی عمر میں فوت ہوئے ۔ لیکن لڑکیاں سب جو ان ہوئیں اوران کی شادیاں ہوئیں ۔ لیکن ان میں سے سوائے حضرت فاطمہ کے جو سب سے چھوٹی بیٹی ہوئی ۔ دو بیٹے حسن ، سین کے اور دو میٹے حسن ، سین کے اور دو بیٹے اور دو بیٹے اور دو بیٹے اور دو بیٹے اور ام کلثوم گئے۔

## اخلاق وعادات

حضرت عائشہ اسے یو جھا گیا کہ آنخضرت علیہ کا بستر آ پیلیٹ کے گھر میں کس چیز کا تھا۔ انہون نے فر مایا کہ ادھوڑی کا، جس میں تھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہی سوال حضرت حصہ ﷺ ہے بھی کیا گیا۔انہوں نے فر مایا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جے ہم دو ہرا کر دیا کرتے تھے۔ایک رات میں نے خیال کیا کہاس کی چار تہیں کر دوں تا کہ آپ ایک کوزیادہ آرام ملے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ علی نے نوچھا کہ رات تم نے میرے لیے کیا بچھایا تھا۔ میں نے کہا کہ وہی آ پیلین کا ٹاٹ تھا مگراس کی چارتہیں کر دی تھیں تا کہ آپ تیلین کوزیادہ آرام ملے۔ آپ تیلینے نے فرمایا نہیں ہتم اسے جیسا پہلے تھاوییا ہی کر دو۔اس نے رات مجھے نماز شب سے باز رکھا۔وفات سے پہلے آ پیٹائی نے فرمایا تھا کہ میرے ورثاء کومیرے ترکے میں روپیہ پبیہ وغیرہ نفتری کچھ نہ ملے۔ ایک یہودی کے پاس آپ میلانی کی زرہ بے موض تیس درہم گروی رکھی تھی۔ آپ میلانی کے پاس زرنفترا ثنا نہ تھا کہ اس کو چھڑا کیتے۔ آپ اللہ نے ترکے میں اپنے ہتھیار ،ایک نچراور ایک زرہ چھوڑی ۔ان چیزوں کی نسبت بھی یہی ارشاد تھا کہ خیرات کر دی جائیں۔ کیا وہ لوگ اندھے نہیں ہیں جو پیہ کہتے ہیں کہ آنخضرت علی نعوذ بالله ذاتی اغراض ،نفسانی مقاصد ، جاه طلبی ،حصول زرااور ملک گیری کے لیے اپنی قوم پرتلوارا ٹھائی تھی؟ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں آٹھ برس کا تھا جب آنخضرت تاہیا ہے کی خدمت میں عاضر ہوا اور برابر دس برس تک خدمت نبوی الله بیں رہا۔ مگر اس طویل مدت میں بھی ایک مرتبہ بھی آ ہے ایک نے اف تک نہیں کی اور نہ یہ فر مایا کہ یہ کام کیوں کیا اور وہ کام نہ کیا۔ آپ میں کے زبان سے تبھی کوئی فخش اور بیہودہ کلمنہیں نکلا۔

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ فر مایے ہیں: ایک مرتب لوگوں نے آپ تلی ہے۔ کہا، مشرکین کے لیے بد دعا سے کے آپ تلی ہے۔ آپ تلی ہے نے فر مایا کہ میں لعنت کرنے کے لیے ہیں آیا ہوں بلکہ اللہ تعالی نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہے فر ماتی ہیں کہ آپ تلی ہے کی طبیعت میں بیہودگی اور لغویت بالکل نہ تھی۔ آپ تلی ہے جوں کواپی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور ان سے کھیلا کرتے۔ مریضوں کی عیادت اور مزاح پری کے لیے شہر کے دور در ازمحلوں میں آپ تلی ہے۔ تشریف لے جاتے تھے۔ جس کی سے ملتے پہلے خود سلام کرتے کھی ایسانہیں ہوا کہ کی نے آپ تلی ہے۔ مصافحہ کیا ہواور آپ تلی ہے نہ اس کے ہاتھ کھینے سے کہا ہی بہلے اپناہا تھ کھینے لیا ہو۔ آپ تلی ہے احر اما'' اپنا اصحاب کا نام نہ لیتے بلکہ کی کنیت سے خاطب کرتے اور مجب آمیز پہندیدہ ناموں سے ان کو یادکرتے تھے۔ آپ تھی ہے کہا کہا کہ کی کنیت سے خاطب کرتے اور محبت آمیز پہندیدہ ناموں سے ان کو یادکرتے تھے۔ آپ تھی کی کاقطع کلام نہیں کرتے تھے۔ البتدا گر

کوئی ناز بیابات کہتاتو آپ کیلیے اے منع فرمادیتے یااٹھ کر کھڑے ہوجاتے تا کہوہ خود ہی رک جائے۔ کمال خوش خلق: حضرت عبداللہ بن حارثﷺ کا قول ہے کہ میں نے کسی شخص کو جناب رسول التُعَلِّينَةِ سے زیادہ خوش خلق نہیں دیکھا۔آپ اللہ کا قول ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو کچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے نفس کا ما لگ ہو۔حضرت انس ﷺ کا بیان ہے کہ آپ ایک گھرااٹھے۔ جیسے کوئی دشمن چڑھ آئے اس قتم کا شورا ٹھا۔لوگ اس آ واز کی جانب چلے۔مگر ان کو آپ تلکی اس طرف ہے واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ اللہ سب سے پہلے گھوڑے کی نگی پشت پر سوار ہو کر ادھر تشریف لے گئے تھے۔آپ ایک نے لوگوں سے کہا گھبراؤ مت کوئی خوف واندیشہ کی بات نہیں ہے۔ براء بن عاز ب کا . بیان ہے کہ جنگ حنین کے دن لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور آنخضرت علیقے یہ رجز پڑھ رہے تص ﴿ انا النبي لا كذب إنا ابن عبد المطلب ﴾ الروزآ بيلي عن ياده بهاوراور شجاع كوئي نہیں دیکھا گیا جبلزائی بہت تنداور تیز ہوتی تو ہم آپ ایکٹی کی پناہ ڈھونڈتے ہم میں سب سے زیادہ بہادراوردلیروہ سمجھا جاتا جومیدان جنگ میں آپ ایکھ کے برابر کھڑارہ سکتا تھا۔حضرت انس ﷺ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ فیلے کے ہمر کاب تھا۔ آپ فیلے اس وقت ایک موٹے کنارے کی جا در اوڑ ھے ہوئے تھے۔ایک بدوی نے جاور کا کنارہ پکڑ کراس زورے جھٹکا دیا کہ جا در کے کنارے کی رگڑ ے آپ ایک کے شانے اور گردن پرنشان پڑگیا۔ آپ ایک اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے کہا اے محمقالیت اللہ کے اس مال میں سے جو تیرے پاس ہے میر ہے دونوں اونٹوں پر بھی کچھلا د دے۔ کیونکہ اس میں سے جو کچھاتو مجھے دے گاوہ کچھ تیرایا تیرے باپ کا مال نہیں ہے۔ بیٹلخ اور سخت کلام س کراول تو آ پیلینے فرط حلم وکرم سے خاموش رہے پھرآ پیلینے نے فرمایا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ مگرتوبیتو بتا کہ تیرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے جوتو نے میرے ساتھ کیا ہے۔اس نے کہا: نہیں،آپ علی نے یو چھا: کیول نہیں؟اس نے کہا: کیونکہ تو برائی کے عوض برائی نہیں کرتا۔ یہ ن كرآپ الله مكرائے۔ پھرآپ اللہ نے حكم دیا كهاس كے ایک اونٹ پر جواور ایک اونٹ پر مجوریں لا د کردے دو۔ایک مرتبدایک یہودی زید بن سعنہ اسلام لانے سے پہلے آپیلی کے پاس اپنے کچھ قرض کا نقاضا کرنے آیا اور بہت کچھ بک جھک کرنے لگا کہتم اولا دعبدالمطلب بڑے ہی نا دہنداور وعدہ خلاف ہو۔اس کی اس بدامنی پر آنخضر تعلیق تومسکراتے ہی رہے مگر حضرت عمر ﷺ نے اسے جھڑک کر الی بیہودہ گوئی سے روکنا چاہاتو آپ تاہیں نے حضرت عمر فاروق ﷺ سے فر مایا کہ اے عمرﷺ تو نے ہم دونوں ہےوہ طرزعمل اختیار نہیں کیا جوہونا چاہیے تھا۔ تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۲۳ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

مناسب بیتھا کہتم اسے جھڑ کتے بلکہ حسن طلب اور نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی تقییحت کرتے اور مجھ سے ایفائے وعدہ اور ادائے قرضہ کے لیے کہتے ۔اس کے بعد آپ بھو نے تھم دیا کہاں کا قرض ادا کر دو اور جھڑ کئے کے معاوضے میں ہیں صاع یعنی ڈیڑھ من جو اور دے دو۔ حالانکہ میعاد قرض میں ابھی تین باتی تھا اور یہودی قبل از انقضائے میعاد تقاضا کرنے آگیا تھا۔اس حلم نیک نیتی اور خوش خلقی کا بیا تر ہوا کہ وہ یہودی مسلمان ہوگیا۔

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم آپ ایسے کے ہمراہ ابوسیف لوہار کے یہاں گئے جس کی ہوی آ ہے اللہ کے صاحبزادے ابراہیم ﷺ کو دودھ پلاتی تھیں۔ اس وقت ابراہیم بالکل جال بلب تھے۔ان کی بیرحالت دیکھ کرآپ تاہیں کی آنکھوں میں آنسو ڈیڈ با آئے آپ تاہیں کو آب دیدہ دیکھ کر حضرت عبدالرحمٰن ﷺ بن عوف ﷺ نے کہا: یارسول الله (علیہ ) آپ ایک بھی بے صبری کا اظہار فر ماتے ہیں۔آپ این سے خور مایا:اےابن عوف ﷺ بیآ نسور حم وشفقت کی وجہ سے ہیں بےصبری و ناشکری کی وجہ ہے نہیں ہیں اور بے شک دل رنج کرتا ہے اور آنکھوں ہے آنسو بہتے ہیں۔لیکن ہم کوئی بات ایی نہیں کہتے جورضائے الٰہی کےخلاف ہو۔ابوسعید خدریﷺ فرماتے ہیں کہایک دفعہ انصار میں کچھلوگوں نے آ سال الله سے کچھ مانگا۔ آ سیال کے ان کو دے دیا۔ انہوں نے اور مانگا، آ سیالی نے ان کو اور دیا۔ یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس جو بھھ تھا ،سب دے ڈالا۔، پھر آپ اللہ نے فرمایا کہ میرے یاس جو کچھآتا ہے اسے تم لوگوں ہے بچا کر جمع نہیں رکھتااور بلاشبہ جو تخص اللہ سے پیرمانگتا ہے کہ وہ اسے سوال کی ذلت سے بچائے تو اللہ اسے ذالت سے بچالیتا ہے اور جواستغنا جا ہتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ جو خص مراحتیار کرتا ہے اللہ اسے صابر بنادیتا ہے اور کسی خص کوعطایا نے الہی میں سے کوئی عطیہ صبر سے زیادہ اچھانہیں دیا گیا۔حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ آنحضرت اللہ نے بار ہا فرمایا کہ اگر میرے پاس کوہ احد کے برابرسونا ہوتب بھی مجھےخوشی اس وقت ہو کہ میں تین دن گز رنے سے پہلے ہی وہ سب تقشیم کردوں اور میرے پاس سوائے اس کے جو میں ادائے قرض کے لیے اٹھار کھوں اور باقی ندر ہے۔ بعضاو قات جب آپ ایسے کے پاس کچھنہیں ہوتا تھااور کوئی حاجت مند آ جاتا تھا تو آپ ایسے کو قرض تک \_ اکراس کی حاجت روائی میں تامل نہ ہوتا تھااور بالعموم آپ ایستی پرای تھم کے قرض تھے۔ور نہاین ذاتی ضر رِرتوں کو قرض لے کر پورا کرنے ہے آپ آیٹ بالکل بے نیاز تھے۔

تاریخ اسلام (جلد اول)

ہو۔ میں نے کہا: ہاں آپ آلیت نے وہ جھ سے خرید لیا، پھر آپ آلیت آگے تشریف لے آئے اور میں ذرا دن چڑھے پہنچا۔ میں نے اونٹ مجد کے دروازہ پر ہا ندھ دیا۔ آپ آلیت نے بجھے دیم کھر فرمایا کہ اونٹ کو چھوڑ دواور مجد میں آکر دور کعت نماز پڑھو۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ آلیت نے خصرت چھوڑ دواور مجد میں آکر دور کعت نماز پڑھو۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ آلیت نے خصے پھر بلایا۔ میں بلال کھی کو کم دیا کہ اونٹ کی قیمت اداکر دو۔ میں قیمت لے کر چلا تو آپ آلیت نے بچھے پھر بلایا۔ میں ڈراکہ میرااونٹ واپس کر دیا جائے گا۔ مگر میں آیا تو آپ آلیت کے دنایا کہ اونٹ بھی لے جائے تھے، قیمت تمہاری ہو چکی، اسے بھی رہنے دو۔ ایک مرتبہ آپ آلیت کی جنگ میں تشریف لیے جائے تھے، آیک خص آپ آلیت کے ہمراہ تھا۔ آپ آلیت کے در اور میں کا درایک کو دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ سیدھی ایک شرعی ۔ آپ آلیت کی سرحت میں رہنا ہے خواہ گھڑی بھر ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یو چھا جائے گا کہ دی صحبت میں رہنا ہے خواہ گھڑی بھر ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یو چھا جائے گا کہ دی صحبت بحالایا یا نہیں۔

ابن عباس کے درمیان کے جات کے اس فیصلے کے لیے آئے۔ آپ سیالیٹ نے دونوں کے حالات کی جھے جھڑا تھا۔ وہ دونوں آپ سیالیٹ کے پاس فیصلے کے لیے آئے۔ آپ سیالیٹ نے دونوں کے حالات تحقیق کرکے یہودی کوئی بجانب پایا اور یہودی کوئی میں فیصلہ صادر کیا۔ جب دونوں باہر نکلے تو بشر نے کہا، یہ فیصلہ تھی نہیں ہوا۔ چلوحضرت عمر کے پاس چلیس۔ چنا نچہ دونوں حضرت عمر کے پاس آئے۔ یہودی نے آئے۔ یہ یبیان کر دیا: ہم دونوں آنخضرت کیا گئے تھے، انہوں نے میر ہے تی میں فیصلہ صادر کیا، مگر اس نے نہیں مانا اور آپ کے پاس لایا ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ مانا جائے گا۔ حضرت عمر کے اس بیان کی تصدیق کی۔ اس نے کہا: ہاں، یہ بی کہتا مانا جائے گا۔ حضرت عمر کے نہیں آئے ہے گئے ہیں اس کے نیصلہ کو تر چے دیتا ہوں۔ ہم دونوں آنخضرت تعلیق کے پاس گئے تھے مگر میں ان کے فیصلہ پر آپ کے فیصلے کو تر چے دیتا ہوں۔ حضرت عمر کے نہیا کہ جو تحض مسلمان ہو کراللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تہ ہواں سے منا فق بیشر کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو تحض مسلمان ہو کراللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانی نے بذریعہ کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں۔ اس پر اس کے ہمرا ہی منا فقوں نے بہت غل مجایا گراللہ تعالی نے بذریعہ کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں۔ اس بول کی تائیونہ مائی اور اس کے دست خل مجایا گراللہ تعالی نے بذریعہ کا فیصلہ اس طرح کرتا ہوں۔ اس بول کی تائیونہ مائی اور اس دن سے ان کا لقب فاروق کے ہوگیا۔

فتح مکہ کے بعد کاواقعہ ہے کہ نبی مخزوم میں سے ایک عورت فاطمہ بنت الاسود چوری کے جرم میں پکڑی گئی ۔ ثبوت جرم کے بعد آپ علی ہے نے اس کا ہاتھ کا شنے کا حکم دیا۔ شرفائے قریش کو بیارنا گوار گزرا۔ انہوں نے چاہا کہ سفارش کر کے اس عورت کو سزا سے بچالیں مگر سفارش کرنے کی جرات نہ ہوئی۔ آخر حضرت اسامہ بن زید ہے کہ کو کہہ سن کر آمادہ کیا۔ انہوں نے آپ علی ہے سفارش کی تو تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۱۳۲۱ میسید اسلام (جلد اول) میسید آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آبادی آبالیت نے فرمایا: اسامہ کا آبادی کی مقرر کردہ سزا میں سفارش کو دخل دیتے ہو کھر آپ الله کی کی مقرر کردہ سزا میں سفارش کو دخل دیتے ہو کھر آپ الله کی اسلام اسلام اسلام کی اسلام کی تو میں اس کے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا خاندانی مخص چوری کرتا تھا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو لوگ اسے جھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اسے سزاد ہے تھے۔اللہ گواہ ہے کہ اگر فاطمہ کھی بنت محمد (علیلیت کے جوری کی ہوتی بھینا اس کا ہاتھ کا ان ڈالیا۔

آپ علیقے نے فر مایا ہے کہ بھوکوں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ قائم اللیل اور صائم النہار کے برابر درجہ رکھتا ہے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۲۲۷ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شناه نجیب آبادی که آنخضرت الله شناه نجیب آبادی که آنخضرت الله شخص نفید پرده نثین کنواری لاکی ہے بھی زیادہ حیادار تصاور جب کوئی بات آپ الله کو کا بات ناپند ہوتی تھی تو ہم لوگ فورا آپ الله کے چبرے ہے بچھ جاتے تھے۔ اگر آپ الله کوکی کی بات اچھی ندمعلوم ہوتی تھی تو اسے اشارے کنائے ہے آگاہ فرمادیتے تھے تاکہ وہ خفیف نہ ہو۔ کین کلام اللی اوراعلاء کلمت الحق میں آپ الله کی رعایت نہیں کرتے تھے۔

میانه روی: صرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ آلی کوکی کا کوئی ناپندیدہ بات معلوم ہوتی تو آپ آلی کا نام لے کر تخصیص کے ساتھ کچھن فرماتے۔ بلکہ یوں فرماتے کہ وہ کیے آ دمی ہیں جوالی باتیں کرتے ہیں۔ آپ آلی ہیں کا کام صاف اور واضح ہوتا تھا۔ نہ اتنا طویل کہ اس میں کوئی فضول اور غیر ضروری بات ہو، نہ اتنا مختمر کہ کوئی کام کی بات رہ جائے یا سمجھ میں نہ آئے۔ آپ آلی کے کہ چال بھی نہایت معتدل تھی، نہ تو آپ آلی ہو، نہ اس میں کوئی فضول اور غیر کان اور سسی میں نہ آئے۔ آپ آلی ہی نہایت معتدل تھی، نہ تو آپ آلی ہو، نہ اس قدر تیز چلتے تھے کہ اس سے تکان اور سسی میں خرخی اعتدال اور میانہ روی آپ آلی ہو، نہ اس قدر تیز چلتے تھے کہ اس سے تکان اور سسی میں خرخی اعتدال اور میانہ روی کی ہرا یک بات سے ہویدا تھی۔

خوشی طبعی: آپ الله به بهی خوش طبعی بهی فرمالیت سے دمثلا ایک مرتبہ آپ الله نے کی کوایک اون دینے کا وعدہ کیا۔ جب وہ آیا تو آپ الله نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ یہ من کروہ خض کہنے لگا۔ اونٹی کا بچہ کیا کروں گا۔ آپ الله نے فرمایا: اونٹ اونٹی کا بچہ کیا کروں گا۔ آپ الله نے فرمایا: اونٹ اونٹی کا بچہ کہا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید ہوتے ہیں۔ آپ الله نے نے خوش طبعی کی راہ سے بجائے اونٹ کے اونٹ کے اونٹ کی بچہ کہا تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید آپ الله نے نے جھوٹ فرماتے سے کیا میں بھی صدق وراسی کے سوا آپ الله کے کہ زبان سے کوئی کلمہ غلط یا جھوٹ نہیں نکانا تھا۔ آپ الله کو لوگوں کو کھیلئے کو دنے یا خوشی منا نے سے بھی منع نہیں فرماتے سے دیکوں کا کھیلئے کو دنے یا خوشی منا نے سے بھی منع نہیں فرماتے سے دیکھیا۔

ا خلاق حمیدہ: آپ آلی جب بیٹے تو لوگوں کے اندراس طرح ملے جلے ہوتے کہ کوئی نووارد

آپ آلیہ کو بچپان نہیں سکتا تھااور بو چھنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ بی آلیہ کو کئر الی جارے ہیں۔ ایک چیز جس

کے کھانے سے منہ بد بودار ہوجائے ، آپ آلیہ کی بند نہ فرماتے تھے۔ بیوندلگا کر کپڑا پہن لیتے اوراچھا

کرٹرامل جائے تو اسے بھینک نہ دیتے تھے۔ آپ آلیہ کا لباس سادہ مگر صاف ہوتا تھا۔ دن میں کئی گئ

مرتبہ سواک کرتے تھے۔ آپ آلیہ کے پاس بیٹھنے والے یہ شہادت دیتے ہیں کہ بھی آپ آلیہ کے جسم،
لباس یا منہ سے بونہیں آئی۔ جہاں عفو سے اصلاح ہوتی وہاں آپ آلیہ عفو کرتے ، مگر جہاں سزاکی ضرورت ہوتی وہاں سزا جس کے خوارات سے بازنہ آتے تھے، سزانہ دینا بدی کی اعانت کرنا تھا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) مسال می خیرات کوآپ ایست مسلمانوں ہی تک محدود نہیں رکھا۔ عیسائی، یہودی مشرک سب سے فیاضی کا برتاؤ کرتے۔آپ ایست پر جو بڑی سے بڑی مصیبت آتی اسے آسانی سے مشرک سب سے فیاضی کا برتاؤ کرتے۔آپ ایست کا دل بے چین ہوجا تا تھا۔ آپ ایست اسلامی اسب سے میان کے مصیبت پر آپ ایست کا دل بے چین ہوجا تا تھا۔ آپ ایست اسب سے کام لیتے تھے اور نتیجے کواللہ پر چھوڑ دیتے تھے اور بھی اس بات سے نہیں گھراتے تھے کہ نتیجہ خلاف امید ہو۔ آپ ایست کی مگر در شق نہیں گھراتے تھے کہ نتیجہ خلاف امید ہو۔ آپ ایست میں تواضع تھی مگر دنائت نہیں۔ ہیت تھی مگر در شق نہیں۔ سخاوت تھی مگر اسراف نہ تھا۔ جو شخص آپ ایست کے سامنے یکا کیک آجا تا وہ ہیت زدہ ہوجا تا اور جو پاس بین تقاوہ فدائی بن جا تا۔ متعدی امراض سے بچاؤر کھتے ، تندرستوں کو تحاطر ہے کا حکم ویتے اور نا دان طبیب کو طبابت سے منع کرتے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعال کرنا نا پیند فرماتے تھے۔ جب کی معاطے میں دوصور تیں سامنے آتیں تو آسان صورت کو اختیار فرما داندورزشوں میں بھی آپ ایست کی خبر گیری ،مہمانوں کی طرح فرماتے تھے تیرافگنی ،نشانہ بازی ،گھڑ ودوڑ وغیرہ مرداندورزشوں میں بھی آپ ایست کی خبر گیری ،مہمانوں کی طرح فرماتے تھے تیرافگنی ،نشانہ بازی ،گھڑ ودوڑ وغیرہ مرداندورزشوں میں بھی آپ ایست کی تیں بہارتو زمامان گلدوارد

آنخضرت علی کا ندگی کے نہایت مختصر حالات جواد پر درج ہو چکے ہیں،ان کے ساتھ ہی ضرورت تھی کہ آپ کے خاتم انبیین ،رحت اللعالمین ،سید البشر ، خیرالا ولین والاخرین ہونے کے دلائل و براہین بھی لکھے جاتے ۔ نیز قر آن کریم کا خاتم الکتب نور ہدایت کامل مکمل ہدایت نامہ ہونا بھی ثابت کیا جاتا ۔ بید دوضر وری مضمون آنخضرت علی کے تاریخ کلھے والا ہم مورخ ضرورلکھنا جا ہتا ہوگا۔ گر چونکہ تاریخ علم الکلام ، فلسفہ جدا جدا حدود رکھتے ہیں۔ بنابریں موزخین نے ان مضامین کو دوسروں کے لیے تاریخ علم الکلام ، فلسفہ جدا جدا حدود رکھتے ہیں۔ بنابریں موزخین نے ان مضامین کو دوسروں کے لیے جوڑ دیا ہے اور یہی مناسب بھی تھا۔ جس شخص کو کتاب و نبوت کی بحث دیکھنی مقصود ہووہ میری کتاب ججة الاسلام کا مطالعہ کرے۔



تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۴۲۹ \_\_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی (تیرایاب)

## خلافت راشده

خلافت اور خلیفہ: خلیفہ کے معنی جانشین اور خلافت کے معنی جانشینی ہیں۔ لیکن اصطلاح شرع اور اصطلاح مورخین میں خلیفہ کے معنی بادشاہ یا شہشاہ کے قریب مراد لیے جاتے ہیں۔ ایک مورخ کے لیے بیضر وری نہیں ہے کہ وہ سلسلہ تاریخ اور واقعات کو بیان کرتے ہوئے آنخضرت الیہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق شخصہ خلیفہ اول کے واقعات خلافت شروع کرنے سے پہلے لفظ خلیفہ یا خلافت کی جضرت ابو بکر صدیق شخصہ خلیفہ اول کے واقعات خلافت شروع کرنے سے پہلے لفظ خلیفہ یا خلافت کی بحث میں اپنا اور قار مین کرام کا وقت صرف کرے۔ لیکن چونکہ آنخضرت آلی کے کہ جانشینی کا مسللہ ایک اخلاق مسللہ ایک روایات اخلاقی مسللہ بن کر دوقو موں میں مخالفت کا باعث بن گیا ہے اور اس مخالفت نے موزخین ، تاریخی روایات تاریخی تصانف اور موزخین کے ادائے بیان پر بھی اپنا اثر ڈالا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک واقعہ نگار کا مسلکہ وروشوار ہوگیا۔ نیز تاریخ اسلام لکھنے والے کے لیضر ورہوگیا کہ وہ قار نمین تاریخ کو کسی غلط میں میں میتلا ہونے سے بچانے سے لیے مسلہ خلافت کے متعلق اپنا مسلک اور عقیدہ پہلے بیان کر دے اس کے بعد خلافت راشدہ کے حالات بیان کر دے۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعمال اصلا کے احدالارض کا لفظ بھی ۔

آیا ہے۔ اور (انیٹ بھی جُائِ فِی اُلارُضِ خَلِیْفَهُ ) ہے ٹابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم یعنی بی آدم کو زمین میں فلیفہ بنایا ہے۔ بی آدم کا اشرف المخلوقات ہونا فلا ہراورنوع انسان کا دمین خلوقات پر حکرال ہونا عیاں ہے۔ پس بی خلافت انسان کی جوز مین کے ساتھ مخصوص ہے یقینا خلافت اللہ ہے اورنوع انسان خلیفۃ اللہ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمتا جوسب کی خالق و مالک ہے۔ اس ہے بہت اعلیٰ وارفع ہے کہ من کل الوجوہ کوئی مخلوق علیہ وہ اشرف المخلوقات میں کیوں نہ ہواس کی جانشین یعنی خلیفہ وارفع ہے کہ من کل الوجوہ کوئی مخلوق علیہ وہ اشرف المخلوقات میں کیوں نہ ہواس کی جانشین یعنی خلیفہ ہو سکے پس نوع انسان کی خلافت اللہ یہ من وجہ سلیم کرنی پڑے گی اوروہ بجراس کے اور پچھ نہیں ہو سکے بس فرمان ہی تمام موجودات مخلوقات کا حقیق حکم ال اور شہنشاہ ہے ای طرح زمین میں صرف نوع ہو انسان ہی تمام دوسری مخلوقات پر بظاہر حکمرال نظر آتی ہے اور ہر چیز اور ہر زمین مخلوق ہے اپنی فرمال ہر داری انسان کر الیتا ہے پس ٹابت ہوا کہ (انیٹ کے جاعل فِی اُلازُ ضِ خَلِیْفَۃ) میں فلیفہ ہے مراد محران ہے نداور پچھ ۔ ایک جگر آن کر کیم میں فرمایا ہے (ہُو وَ الَّذِی جَعَلَیْکُمُ خَلِیْفَۃ) میں فلیفہ ہے مراد ور دَفِی بَیْ بَیْ مُن فیف میں ذر جَات) یہاں انسان کی اس عام خلافت میں تخصیص موجود ہے۔ مدعا ہے کہ تہماری قوم کو حکمراں قوم برای ایس بھی وہی خلیفہ کا لفظ موجود ہے ۔ جس کے معنی بجر حکمراں کے اور پچھ نہیں۔ پھر ایک جگر بیاں بھی وہی خلیفہ کا لفظ موجود ہے ۔ جس کے معنی بجر حکمراں کے اور پچھ نہیں۔ پھر ایک جگر بیل ہیں وہی خلیفہ کا لفظ موجود ہے ۔ جس کے معنی بجر حکمراں کے اور پچھ نہیں۔ پھر ایک جگر ایک جگر ایک جگر ایک جور ایک جور

**استحقاق خلافت:** قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات بھی اظہر من انقمس ہو جاتی ہے کہ زمین پر حکومت وسلطنت یعنی خلافت کاعطا کرنایا حکومت وسلطنت کا کسی ہے چھین لینا اللہ تعالیٰ ہی کا خاص کا م ہا گرچہ ہر ایک کام کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ بی ہے لیکن اس نے خلافت وسلطنت کے عطا کرنے کا فاعل ہر جگہا ہے آپ ہی کو ظاہر فر مایا ہے۔اس فعل کو استعار ہ بھی کسی دوسرے کی طرف نسبت نہیں کیا كيا-ايك جَدْصاف طور يرفر ما يا (قُل اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُنُوتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنُزعُ الـمُلُکَ مِمَّنُ تَشَاءُ) اب دي كيضاورغوركرنے كابل بات يہ كالله تعالى كن لوگوں كوخلافت يا حکومت عطا فر ما تا ہے۔ یعنی جولوگ خلافت حاصل کرتے ہیں ان کے امتیازی نشانات کیا ہیں۔ آ دم یا بی آ دم کو جوز منی مخلوقات پر حکمرانی حاصل ہے۔اس کا سبب قر آن کریم کےمطالعے ہے معلوم ہوتا ہے كَعْلَم بِ (وَعَلَّمَ ادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ) فرشتوں نے سفک دم اور فساد كوخلافت الهيا كے منافى سمجھا اورالله تعالیٰ کی تحمید وتقدیس بیان کرنے کوخلافت کا استحقاق اور علامت قرار دیا۔ ہم اپنی آ تکھوں سے د کچھر ہے ہیں۔نوع انسان کومحض وسعت علم ہی کے سبب تمام دوسری مخلوقات پر حکمرانی وفر ماں روائی حاصل ہے۔اگرانسان کودوسری مخلوقات پرفضیلت علمی حاصل نہ ہوتو ہوا کا ایک جموزکا ، پانی کی ایک لہر، درخت کا ایک پیتا اور جمادات کا ایک ذرہ انسان کو عاجز کرسکتا ہے اوراس کوفٹا کے گھاٹ اتار سکتا ہے مگر علم کی بدولت شیر، ہاتمی ، دریا، پہاڑ، ہوا، آگ اور بجلی وغیرہ سب انسان کی خدمت گز اری وفر ماں برداری اور راحت رسانی پرمستعداورغلاموں کی طرح فر ماں بردار نظر آتے ہیں،قر آن کریم پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب طالوت کی بادشاہت پرلوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالی نے آیے نبی کی معرفت معرضين كوجواب وياكه (إنَّ اللُّهَ اصْعَلَفْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةٌ فِي الْعِلْم والْجسُم و اللَّهُ يُنُوتِي مُلُكَهُ مِنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ) يعنى طالوت كوالله تعالى في باد ثابت كے ليے

منتخب فرمالیا اورعلم اورجسم میں وسعت عطا کی اوراللہ تعالیٰ جس کو حابتا ہے سلطنت عطا فرما تا ہے اور حکومت عطا فرماتا ہے اور اللہ ہی صاحب وسعت اور صاحب علم ہے۔حضرت داؤد الطَّفِينَ الْأَوْحَكُومت و خلافت عطافر ما كرالله تعالى نے حكم ديا كه (فساح تُحُمُ بَيُنَ النَّسَاسِ وَلاَ تَتَّبِع الْهَوى) پھرا يك جكه فرمايا (وَلَقَدُ اَهُلَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبُلِكُمُ لَمَّا ظَلْمُوا وَجَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِا لُبِيّناتِ وَمَا كَانُوا لِيُـنُومِنُوُا كَذَالِكَ نَجُزِي الْقُوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْآرُضِ لِنَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ) قرآن كريم ہے اى تتم كى ينكروں آيات تلاش كى جائلتى ہيں كەخلىفەسے مراد حكمرال اور خلافت ہے مرادسلطنت ہے اورسلطنت و حکمرانی کے لیے علم، عدل، اصلاح قوت اور رفاہ خلائق کی شرطیں لازمی ہیں جن کی ہمیشہ بادشاہوں اورخلیفوں کی ضرورت رہی ہےاور بغیران شرا کط وصفات کے كوئي بإدشاه يا كوئي سلطان اپني بادشا هت اورسلطنت كوقائم نهيس رسم سكتا \_ بيتمام صفات حسنه پيغمبروں اور ر سولوں کی تعلیمات ہے ہی حاصل ہو سکتی ہیں لیکن پیلازی نہیں ہے کہ ہرایک رسول اور ہرایک پیغمبر بادشاہ بھی ضروری ہو۔خلافت کے لیے اگر محض عبادت اور اللہ تعالی کی تحمید و تقذیس کا بجالا نا ہی ضروری ہوتا تو صرف پنجبر یا فرشتے ہی د نیامیں حکمران نظرآتے ہیں اوران کے سواکسی کوسلطنت وحکمرانی میسرنہ آتی \_گرمشاہدہ اس کی تائید کررہا ہے۔ پس نتیجہ اس تمام تحقیق کا بید نکلا کہ خلافت درحقیقت حکمرانی وسلطنت ہےنہ کچھاورخلیفہ یا بادشاہ اللہ تعالیٰ جس کو جا ہتا ہے بنا تا ہےاور جب کوئی حکمراں قوم من حث القوم ظلم وفساد پراتر آتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ حکومت یا خلافت چھین لیتا ہے اور جس دوسری قوم کو جا ہتا ےعطافر مادیتاہے۔

اسلامی خلافت: نوع انسان کی تمام ترقیات اور انسان کی تمام علی واخلاقی تضیلیس در حقیقت بتیجہ بیں تعلیمات انبیاء کا۔ نبی دنیا بیس بھی بحثیت معلم تشریف لائے ہیں۔ مثلا حضرت بیسی القلیم اور بھی بحثیت بادشاہ تشریف لائے ہیں۔ مثلا داؤ دالقلیم النا ہوا کرتی ہے۔ مثلا داؤ دالقلیم النا ہوا کرتی ہے۔ معلم نبی اپنی امت کے ہر فروکی زندگی کے لیے ایک نمونہ پیش زیادہ کامل اور عظیم الثان ہوا کرتی ہے۔ معلم نبی اپنی امت کے ہر فروکی زندگی کے لیے ایک نمونہ پیش کرتے کے اس نمونے پرلوگوں کو عامل بنا تا جاتا ہے بعنی اپنی لائی ہوئی شریعت کو نافذ الفر مان قانون کا مرتبہ دے جاتا ہے۔ معلم نبی جب اپنا کام ختم کر کے اس دنیا ہوا تا ہے۔ معلم نبی جب اپنا کام ختم کر کے اس دنیا ہوئی شریعت کو نافذ الفر مان قانون کا مرتبہ دے جاتا ہے۔ معلم نبی جب اپنا کام ختم کر کے اس دنیا ہوئی جاتا ہے تعنی اس پر وحی نازل ہوئی جاتا ہے لیون کام میں کوئی اس کا جانشین ہوتو اس پر وحی نازل ہوئی ہوئی اس کا جانشین ہوتو اس پر وحی نازل ہوئی اس میں اور اس کے پیش رومیں کوئی فرق نہ ہوگا۔ پہلا نبی دنیا ہے اس میں اور اس کے پیش رومیں کوئی فرق نہ ہوگا۔ پہلا نبی دنیا ہے اس وقت رخصت ہوتا ہے جب نبوت اس میں اور اس کے پیش رومیں کوئی فرق نہ ہوگا۔ پہلا نبی دنیا ہے اس وقت رخصت ہوتا ہے جب نبوت

تاريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ کے کام کوختم کر جاتا ہے۔ پس اس کے لیے جانشین یعنی دوسرے بی کی مطلق ضرورت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جو نبی صرف معلم نبی تخصان کا کوئی جانشین نہیں سنا گیالیکن بادشاہ نبی چونکہ نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی ہوتے ہیں اس لیے ان کے فوت ہونے پر امر نبوت میں تو کوئی ان کا جائشین نہیں ہوتا مگر امر سلطنت میں ضروران کا جائشین ہوتا ہے۔ بادشاہ نبی کا جائشین بادشاہ ہوتا ہےاور چونکہ وہ نبی کا تربیت کردہ پورےطور پرتعلیم یافتہ ہوتا ہے ۔لہذااس کی سلطنت وحکومت کانمونہاور بہترین حکومت وسلطنت ہوتی ہے۔ پیہ جانشین یا خلیفہ نبی کی لائی ہوئی شریعت میں ایک رتی برابر بھی تغیر و تبدل نہیں کرسکتا \_ کیونکہ امر نبوت یعنی شریعت کا کام تو نبی ختم کر گیا۔ اس خلیفہ رسول کا کام صرف بیہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت وسلطنت کا کام بالکل اپنے رسول کے نمونے پر چلائے ،اس کیاس کی حکومت وسلطنت جوحکومتوں کا اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے دوسری حکومتوں ہے زیادہ اچھی اور بزرگ و قابل تکریم حکومت مجھی جاتی ہے محتقظیے چونکہ کامل ومکمل اور آخری رسول تھے اور کامل ومکمل ہدایت نامہ لے کر آئے تھے۔لہذا یا دشاہ نبی تھے۔ ان کی حکومت و بادشاہت دئیا کی تمام حکومتوں اور بادشاہتوں کے لیے قیامت تک بہترین نمونہ ہے جس طرح ہخضرت علیہ کی زندگی قیامت تک ہرانسان کے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے۔ آنخضرت علیہ کے بعدان کے جانشین یا خلیفہ کا ہو نا ضروری تھا۔ چنانچہ امر سلطنت میں ان کے جانشین ہوئے۔ان جانشینوں میں جولوگ براہ راست آنخضرت اللہ کے ترتیب کر دہ آنخضرت علیہ ہے فیض یافتہ یعنی صحابہ کرام ﷺ تھے وہ خلیفہ سلطنت تھے، وہ سلطنت وحکومت کو آنخضرت علیہ کی حکومت وسلطنت ہے زياده مشابهر كھنے كى قابليت واہميت زيادہ ركھتے تھے۔لہذاان كى حكومت وسلطنت يعنی خلافت راشدہ کے نام سے موسوم ہوگئی۔اس کے بعد جول جول آنخضرت کیافتہ سے بُعد ہوتا گیا۔خلافت کی حالت و حیثیت میں بھی فرق ہوتا گیا۔

ہیں جو مستحق خلافت بنا دیتے ہیں ۔لیکن پنہیں بتایا کہ حضرت محمقاتی کا خلیفہ یعنی ان کے بعد مسلمانوں پر حکمرال کون شخص ہو گا۔ روز ہ، نماز ، حج ، زکوۃ ، اور حقوق العباد وحقوق اللہ کی ذرا ذرا اسی تفصیل بھی شریعت اسلام نے واضح اور مبر ہن طریق پر بیان فر ما دی لیکن آنخضرت میلانی کے جانشین کا تعین نہ فرمایا۔اس میں حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو جا ہتا ہے خلا فت عطا فر ما تا ہے اور وہی خو دایسے سامان مہیا فرما دیتا ہے کہ مستحق خلافت کوخلافت مل جائے۔خلافت کے حاصل کرنے کا کام چونکہ انسانی کوششوں اورانسانی تدبیروں سے بالاتر ہے۔لہذااللہ تعالیٰ نے خودا پے فعل سے بتادیا کہان سب سے پہلے مسلمانوں میں کون مستحق خلافت تھا اور کون اس کے بعد اس مسئلہ میں لڑنا جھگڑنا اور اعتراض کرنا بالکل فضول اور گویااللہ تعالیٰ پرمعترض ہونا ہے آنخضرت طیفیتے کے بعد کس شخص کوخلیفہ بننا جا ہے تھا؟اس کا جواب صاف ہے کہاس کو جوخلیفہ بن سکا۔ بیکہنا کہ جوخلیفہ بن گیاوہ خلیفہ بننے کامستحق نہ تھا۔ دوسر ہے لفظول میں پیرکہنا ہے کہ خلیفہ خوداللہ تعالیٰ نہیں بنا تا کہاللہ جس کوخلیفہ بنانا جا ہتا تھا ،اس کونہیں بنا سکااور انسانی تدبیرول ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شکست کھا گیا۔ پس ان لوگوں کی حالت جوحضرت ابو بکرصدیق ً کی خلافت پرمعترض ہیں اس شخص ہے بہت مشابہ ہے جو کسی جج کی عدالت سے اپنے منشا کے خلاف فیصلہ ن کر پچہری سے نکلتا اور باہر آ کر بچ کو برا بھلا کہتا ہے۔لیکن بچ پھر جج ہے اور یہ مجرم مجرم ہے۔ جج کا تھم اس ناراض ہونے والے شخص کے بڑ بڑانے سے نہیں رک سکتا۔ای طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ خلافت کے متعلق صا در فر ما دیا اور جس کوخلیفہ بنانا جا ہااس کوخلیفہ بنا دیا۔ اب اس فیصلہ الٰہی کےخلاف الركوئي ناراض ہوتا ہے تو ہوا كرے۔ (وَ اللّٰهُ يُوْتِنِي مُلْكَهُ مَنْ يَكَشَاءُ) د بنی خلافت اور د نیوی سلطنت کا فرق: خلافت کے متعلق جو پھھاو پر مذکور ہو چکا ہے اس ے پیشبہ گز رسکتا ہے کہ خلافت محض ہا دشاہت اور سلطنت کا نام ہےتو ہرایک بادشاہ کوخلیفہ کہا جا سکتا ہے اورخلافت کو مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں خلیفہ صرف اس بادشاه یا حکمراں کو کہا جا سکتا ہے جوآ مخضرت قلیقیہ کی قائم کر دہ حکومت وسلطنت کا وارث اورام سلطنت میں آپ کا جانشین ہوا اور اعمال دیبیہ لیعنی نماز ،فتو کی ،قضا،عدالت،احتساب جہاد وغیرہ کامہتم اور تکالیف شرعیہ برعوام الناس کوآ مادہ اور عمل کرنے کی ہدایت کرے شریعت اسلام مصالح دینوی اور مصالح اخروی دونوں پرمشتمل ہےا یک غیرمسلم اور دینوی بادشاہ کے ذریعیہ جونوع انسان کی خدمت اور رفاہ عام کا کام انجام پذیر ہوتا ہے اس سے بدر جہا بہتریہ کام خلیفہ یعنی احکام رسول کے موافق حکومت کرنے

والے کے ذریعہ انجام یا تا ہے۔شریعت اسلام چونکہ اپنے پیروکو ہر دینوی خوبی کا بھی وارث بتاتی ہے

اس کیے وہ حکومت جوشرع اسلام کے موافق ہو گی نبی نوع انسان کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ اچھی

کسی قوم قبیلہ یا خاندان سے خلافت کا تعلق: قرآن کریم میں صاف طور پرارشادالی ہے کہ: (یَا یَفَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْهُمْ مِنْ ذَکْرِ وَاُنْنَی وَجَعَلْنَا کُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمُ خَبِیْر ) (اے لوگوہم نے تم کوایک مرداور عورت سے پیدا کیا تہارے کئے اور قبیلے اس لیے بنائے کہا یک دوسرے کی تمیز ہو تکے ۔ اللہ کے زدیک بہت بزرگ وہ ہے جو بہت متق ہے۔ اللہ خوب جانے والا اور خردار ہے ) اسلام نے دنیا میں لوگوں کے خاندانی مفاخراور قومی بردائیوں اور فضیاتوں کو ہنا کرایک ہی توم بنانی جاہی ہے (انَّمَا اللَّمُنُومِئُونَ اِنْحُوهُ ) فرما مفاخراور تومی بردائیوں اور فضیاتوں کو ہنا کرایک ہی توم بنانی جاہی ہے (انَّمَا اللَّمُنُومِئُونَ اِنْحُوهُ ) فرما کرتمام برادریوں کی ایک برداری اور تمام قوموں کی ایک قوم بنادی ہے اور اس قوم کا نام مسلمان یامومن قوم ہے۔

ساری دنیا میں قومیں اور خاندان تعلیم اسلام کے موافق اگر ہوسکتے ہیں ، تو دوہی ہو سکتے ہیں۔
ایک مومن وسلم دوسرے کا فرومشرک ۔ تو حید کے دائر ہیں داخل ہوکرتفریق قومی بے حقیقت کی ہو جاتی ہے ۔ قوموں اور قبیلوں کی تفریق اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی کہ ہم ایک دوسرے میں تمیز کرنے اور ایک دوسرے کا پتہ دینے میں سہولت بہم پہنچا سکتے ہیں اور بس ۔ عزت و تکریم اور حکومت و برتری اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہمیشہ ستی عزت اور مستحق تکریم لوگوں کوعطا ہوا کرتی ہے خواہ وہ کسی قبیلے اور کسی تو میں ہوئے ہوں ۔ استحقاق تکریم کے لیے تقوی اور ایمان شرط ہے ۔ حکومت و خلافت کے اور کسی تو میں ہوتی ہے کہ میں ہوتی ہے کہ میں ہوتی ہے کہ میں ہوتی ہے کا در کیونکہ تھے عقل ہمیشہ تھے جسموں میں ہوتی ہے )

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادى

تقویٰ ،عدل ،اصلاح وغیرہ شرائط کوضروری قرار دیا ہے۔ کسی قوم قبیلے کی شرط ہر گزنہیں لگائی۔اسلام نے انداز کومیاج سے کا بدائی والہ ایران میں زیاد جہل جبہ قریش کی مثنہ مگل میں سے کرنے دین سرم قتالہ

انصار کومہا جرین کا بھائی بنایا۔ اسلام نے ابوجہل جے قریش کو باشندگان مدینہ کے نو جوانوں کا مقتول

بنایاد اسلام نے بلال حبثی ﷺ کو اشراف عرب پر فضیلت دی، اسلام نے اسامہ بن زید ﷺ کوعمر

فاروق المحاسرداراورمطاع بناديا\_اسلام نے بادشاہ اورغلام کو پہلوبہ پہلواایک صف میں کھڑا کیا۔

اسلام نے آنخضرت میں ہے۔ یہ اعلان کریا کہ اگر فاطمہ بنت رسول میں ہے۔ یہی (اللہ نہ کرے) چوری کارارتکاب ہوگا تو اس کا ہاتھ بالکل ای طرح کا ٹا جائے گا جس طرح کی دوسری چور عورت کا۔ اسلام ہی نے آنخضرت میں ہے ہے یہ اعلان کرایا کہ لوگو!اگر تمہارے اوپرکوئی ادنی حبثی غلام بھی حکرال یا خلیفہ ہو جائے تو تم اس کی فرمال برداری کرو، اسلام ہی نے حضرت عمر فاروق کے سے اپنی زندگی کی آخری ساعتوں میں ہے کہلوایا کہ اگر آج ابو حذیفہ کی اغلام سالم کے زندہ ہوتا تو میں اس کو اپناجانشین بناد بتا نے خضیکہ اسلام نے خاندانی اور نبی مفاخر کے بت کو پاش پاش اور ریزہ ریزہ کردیا۔ یہ نہایت ہی عظیم اور گرال قدر خدمت تھی جو اسلام نے بی نوع انسان کے لیے انجام دی اور آج اسلام کو دنیا کے تمام نہ اور گرال قدر خدمت تھی جو اسلام نے بی نوع انسان کے لیے انجام دی اور آج اسلام کو دنیا کے تمام نہ اور گرال قدر خدمت تھی جو اسلام ہے کہ کی سے بھی خاندانی فخر و تکبر کا مہیب بت اپنی جگد سے دنیا کے تمام نہ اب اور قوانین پرفخر حاصل ہے کہ کی سے بھی خاندانی فخر و تکبر کا مہیب بت اپنی جگد سے دنیا کے تمام نہ اب اور قوانین پرفخر حاصل ہے کہ کی سے بھی خاندانی فخر و تکبر کا مہیب بت اپنی جگد سے دنیا کے تمام نہ اب اور قوانین پرفخر حاصل ہے کہ کی سے بھی خاندانی فخر و تکبر کا مہیب بت اپنی جگد سے دنیا کے تمام نہ اب اور قوانین پرفخر حاصل ہے کہ کی سے بھی خاندانی فخر و تکبر کا مہیب بت اپنی جگد سے دنیا کے تمام نہ اب اور قوانین پرفخر حاصل ہے کہ کی سے بھی خاندانی فخر و تکبر کا مہیب بت اپنی جگد سے تھی خاندانی فند و تکبر کا مہیب بت اپنی جگد سے تھی خاندانی فند و تکبر کا مہیب بت اپنی جگد سے تو تعمید کیا تھا تھوں کے تعمید کے تعمید کیا تعمید کی خور کے تعمید کیا تعمید کر تعمید کیا تعمید کیا تعمید کیا تعمید کیا تعمید کر تعمید کی تعمید کیا تعم

نه بلایا گیا، کیکن اسلام نے اس کوریزه ریزه کر کے اس کا غبار ہوا میں اڑ دیا۔

کی قدر جرت اور تجب کا مقام ہے کہ آئی بہت ہے مسلمان جو اسلام اور آئین اسلام کی بہت ہے مسلمان جو اسلام اور آئین اسلام کے جاتے ہیں کہ اسلام نے تھم دیا تھا اور آنخفرت مجھ الله کے ساتھ تھم اور فشاہ تھا کہ خلافت صرف قبائل قریش یا قبیلہ بنو ہاشم یا حضرت علی مشاہ اور اولاد علی ہے کہ ساتھ تخصوص ومختص رہ اور دو مرے قبیلے کا کوئی شخص کی حالت میں بھی خلافت کا شخص نہ ہو سکے اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالی قرآن مجید میں اس کی صاف طور پر ہدایت فرما تا اور آنخفرت میں ہوتے اس کہ متعلق صاف صاف احکام صادر فرما جاتے اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید میں اللہ نے احکام نازل فرما و ہے تھے اور دو احکام چالا کی سے عاصبان خلافت نے چھپالیے تو پھر اللہ تعالی نعوذ باللہ جھوٹا تھم ہرتا ہے۔

دیکے تھے اور دو احکام چالا کی سے عاصبان خلافت نے چھپالیے تو پھر اللہ تعالی نعوذ باللہ جھوٹا تھم ہرتا ہے۔

جس نے وعدہ فرمایا تھا کہ (رائنا نہ خون مُن وَ اِنْا لَهُ لَمَا فِطُونُونَ (اور نعوذ باللہ آخضرت علی ہے کہی فرض تہنے کو ہرگز ہرگز پور سے طور پر انجام نہیں دیا کہ جہتہ الوداع کے فطبے میں بھی اپنا جانشین اور خرجی فرض تہنے کو ہرگز ہرگز پور سے طور پر رہنے کی نسبت پچھرنے فرمایا۔ حالا نکہ اس خطبے کے آخر میں آپ نے بھی خوص طور پر رہنے کی نسبت پچھرنے فرمایا اور لوگوں سے اس کی تصد بی جہا میں اس اس مقد میں تھا ہیں ہوں کے متعلق بھی جن کو ضروری سمجھا وصیت فرمائی۔ اگر میں الموت میں آپ ہو تھا۔ آپ میں تھا ہوں کے متعلق بھی جن کو ضروری سمجھا وصیت فرمائی۔ اگر می کا ایک درہم یا دینار آپ بھی جن کو اور افرمایا لیکن خلافت کے وادانہ فرمایا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٢٣٦ \_\_\_\_ ٢٣٦ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

بات وہی ہے کہ آ ہے ایک جانتے تھے کہ خلیفہ بنانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کام کے لیے اس نے نبی کومطلق تکلیف نہیں دی۔ ہاں نبی کریم اللہ نبی کے اللہ تعالیٰ سے علم یا کراس بات کوضر ور معلوم کرلیا تھا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ کس کواپنا خلیفہ بنانے والا ہے۔ای لیے آپ آپٹی نے اپنی بیاری میں حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کونمازوں کی امامت کے لیے اپنا قائم مقام بنایا اور وصیت میں مہاجرین کو فر مایا کتم انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا ،مہاجرین سے انصار کی اس طرح سفارش کرنا دلیل اس امر کی ہے کہ آپ اللہ کوعلم ہو جا تھا کہ میرے بعد خلافت انصار کونہیں بلکہ مہاجرین کو ملنے والی ہے۔ آ يَالِيَّهُ نِي بِهِي فَرِ مَا يَا كَهِ (الخلافة بعدي ثلاثون سنه ثم ملك بعد ذالك ) پُر آ ہے اللہ تعالیٰ ہے علم یا کر ہے بھی معلوم کرلیا کہ (الائے مه من قریش) (امام قریش میں سے ہوں گے ) پیرب آپ ایک کے پیش آئندہ واقعات کے متعلق پیش گوئیاں تھیں ،احکام نہ تھے۔اباگر كوئي صخص(الخلافة بعدي ثلاثون سنه ثم ملك بعد ذالك )(مير\_بعدظافت تمين سال رہےگی، پھرسلطنت ہوجائے گی کوحکم قرار دیتو ظاہر ہے کہ بیابیک مغالطہ ہوگا جووہ لوگوں کو دینا جا ہتا ہےناصل حقیقت یہی کیفیت (الائلمة من قریش) کی ہے۔اس میں کیاشک وشبہ ہے کہ اس زمانے میں قریش ہی کے اندراعلی قشم کا دیاغ اوراعلیٰ در جے کاعلم وتقوی موجود تھا اوران صفات حسنہ میں ان کو دوسرں پرفضیات تھی اوراللہ تعالیٰ نے ان کوخلافت کے لیے نتیب فر مایا ، پھر جب ان کی وہ حالت نہ رہی تو دوسر بےلوگوں میں ہے جو منصب خلافت کے بہترین معلوم ہو تے اللہ تعالیٰ نے ان کوخلافت و حکومت عطا فرمائی۔ بہر حالت خلافت یا حکومت وسلطنت کسی خاندان کے لیے مخصوص نہیں ہے یہ الله تعالیٰ کاایک انعام ہے اور ہمیشہ ان لوگوں کوماتا ہے جواپنے آپ کواس کا اہل ثابت کریں۔ جب وہ نا اہل و نالائق ہو جاتے ہیں ،اللہ تعالیٰ ان ہےانعام چھین لیتا ہےاور دوسروں کوعطا فر ما دیتا ہےاور یہی الہی انصاف ہے ہم کوتو قع ہونی جا ہے تھی۔

خلافت کا وعدہ اللہ تعالی سے فرمایا ہے وہ پیروی مریدی کا سلسلہ مراد ہے۔ میر سے نزدیک ہے سراسرنا خلافت کا وعدہ اللہ تعالی سے فرمایا ہے وہ پیروی مریدی کا سلسلہ مراد ہے۔ میر سے نزدیک ہے سراسرنا درست اور غلط عقیدہ ہے۔ یہ مانا کہ پیر بھی اپنے مریدوں پر حکمراں ہوتا ہے لیکن اس حکومت وخلافت کے نافذ الفر مان ہونے میں زمین و آسان کا فرق ہے کسی پیرکوز مین کا حاکم اور زمین کا داور ہر گرنہیں کہا جاسکتا قرآن کریم نے خلیفہ کے معنی سمجھانے میں آدم وداؤد کا بام لے کراوران کی مثالیس بیان فرما کر میں اشتباہ کا موقع باتی نہیں رکھا۔ ہم کو بہر حال قرآن کریم ہی کی اصطلاح سے کا م لینا ہے۔قرآن کریم الے الفاظ کے معنی خود بتادیتا ہے۔

## حضرت ابوبكرصديق فيطينه

نام ونسب: آپ آلی گانام عبداللہ بن ابو قیافہ بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن عالب بن فہر بن مالکہ بن نفر بن کنانہ ہے۔ مرہ پرآپ آنخضرت آلی ہے نسب پرل جاتے ہیں اور باعتبار مراتب آباا یک ہی درجہ میں ہیں کیونکہ دونوں میں مرہ تک چھے چھے پشتوں کا فاصلہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمی بنت صحر بن کعب بن سعد ہے۔ یہ ابو قیافہ کی چھازاد بہن تھیں اور ام الخیر کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ کے والد ابو قیافہ شکا نام عثمان ہے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں عبداللجہ کہا جاتا تھا آنخضرت آپ کے والد ابو قیافہ شکا نام عثمان ہے۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں عبداللجہ کہا جاتا تھا آنخضرت قلط نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کا نام عتبی بھی تھا۔ گر جلال سیوطی شک تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ جمہور علاء کا اس پراتفاق ہے کہ عتبی آپ کا نام نہ تھا بلکہ لقب سیوطی شک تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ جمہور علاء کا اس پراتفاق ہے کہ عتبی آپ کا نام عتبی مشہور ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کے سبب آپ کا نام عتبی مشہور ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جوعیب ہونے کے سبب آپ کا نام عتبی مشہور ہوا۔

ع**ېد جاملیت** : زمانه جاملیت میں قریش کی شرافت وحکومت دس خاندانوں میں منحصر و منقسم تھی ان معزز سردارخاندانوں کے نام یہ ہیں:

> (۱)ہاشم (۲)امیہ (۳)نوفل (۴)عبدالدار (۵)اسد (۲)تمیم (۷)مخزوم (۸)عدی(۹)عج(۱۰)سہم۔

ان میں بنو ہاشم کے متعلق سقایت یعنی حاجیوں کو پانی پلانا۔ بنونوفل کے متعلق بے زاد حاجیوں کو تانی پلانا۔ بنونوفل کے متعلق بے زاد حاجیوں کو تو شدد بنااور زادسفر دینا تھا۔ بنوعبد الدار کے پاس خانہ کعبہ کی تنجی اور در بانی تھی۔ بنواسد کے متعلق متعلق مشورہ اور دارالندوہ کا اہتمام تھا۔ بنوتم ہے متعلق خوں بہااور تاوان کا فیصلہ تھا۔ بنوتم کے متعلق بنوں کا سفارت اور قومی مفاخرت کا کام تھا۔ بنوتم کے پاس شگون کے تیر تھے۔ موسم کے متعلق بنوں کا

\_\_\_\_مولانا اكبر شاه نجيب آبادي تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٢٣٨ چڑ ھاوار ہتا تھا۔ بنوتمیم میں حضرت ابو بکرصدیق ﷺ خوں بہااور تاوان کا فیصلہ کرتے تھے جس کوابو بکر صدیق مان لیتے۔تمام قریش اس کوشلیم کرتے اگر کوئی دوسراا قرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دیتا تھا۔ ای طرح بنوعدی میں حضرت عمر بن الخطاب استفارت کی خدمت انجام دیتے تھے اور میدان جنگ میں بھی سفیر بن کر جاتے اور مقابلہ میں تو می مفاخر بیان کرتے تھے۔حضرت ابو بکرصدیقﷺ علاوہ اس شرف وفضیلت کے کہ وہ اینے قبیلے کے سر دار اور منجملہ دس سر دار ان قریش کے ایک سر دار تھے۔ مال و دولت کے اعتبارے بھی بڑے متمول اور صاحب اثر تھے۔ آپ قریش میں بڑے بامروت اور لوگوں پر احسان کرنیوالے تھے۔مصائب کے وقت صبر واستقامت سے کام لیتے اورمہمانوں کی خوب مدارات و تواضع بجالاتے لوگ اینے معاملات میں آپ ہے آ کرمشورہ لیا کرتے اور آپ کواعلی در ہے کا صائب الرائے مجھتے تھے۔ یہی وجھی کہ ابن الدغنہ ﷺ پکوراتے ہے جب کہ آپ مکہ سے رخصت ہو کیکے تھے واپس لے آیا تھا جس کا ذکراو پر آچکا ہے۔ آپ انساب اورا خبار عرب کے بڑے ماہر تھے۔ آپ طبعا مرائیوں اور کمین خصلتوں ہے محتر زرہتے تھے۔ آپ نے جاہلیت ہی میں اپنے او پرشراب حرام کر لی تھی۔ حضرت ابو بمرصدیت ﷺ ہے کی نے یو چھا کہ آپ نے بھی شراب پی ہے؟ آپ نے فر مایا نعوذ باللہ بھی نہیں۔اس نے یوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جا ہتا تھا کہ میرے بدن میں سے بوآئے اور مروت زائل ہوجائے۔ یہ گفتگوآ تخضرت الله کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ بلی نے دومرتبہ فرمایا که ابو بکر ہے کہتے ہیں۔

حفزت ابو بکرصد لی رہے۔ بہی سبب الطبع اور حق پہند و حق پرور تھے۔ بہی سبب تھا کہ جب آنخضرت اللہ نے آپ کو دعوت اسلام پیش کی تو آپ نے بچھ بھی پس و پیش نہ کیا۔ فورا قبول کر لیا اور نفر ت وامداد کا وعدہ فر مایا۔ پھر وعدہ کو نہایت خوبی کے ساتھ پورا کر دکھایا۔ آنخضرت اللہ فیے نے فر مایا بجز نبی کے اور کسی پر جوابو بکر ہے ہے بہتر ہوآ فقاب طلوع نہ ہوا۔ چونکہ آپ قریش میں ہردل عزیز خوابی بہت سے لوگ آپ کے جمجھانے سے ایمان لے آئے۔ جن میں عثمان بن عفان کے مطلحہ بن عبداللہ اور سعد بن وقاص کے معزات شامل تھے۔

عہد اسلام: حضرت ابو برصد بق سب سے پہلے آنخضرت بھی پائیں الدے۔ جس شخص نے سب سے پہلے آنخضرت بھی ہے۔ میمون بن مہران سے کی سب سے پہلے آنخضرت بھی ہے۔ میمون بن مہران سے کی نے بوچھا کہ آپ کے نزد کے علی اضل میں یا ابو برصد بق ہانہوں نے بیان کر سخت غصہ کیا اور فرمانے گئے بھے بیمعلوم نہ تھا کہ میں ان دونوں میں موازنہ کئے جانے کے وقت تک زندہ رہول گا۔ اربے یہ دونوں اسلام کے لیے بمنز لہ س کے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو برصد بق ہے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہما تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ایمان لائے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ایمان لائے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجة الكبرى ایمان لائی تھیں \_

شنجاعت: حضرت علی ہے۔ آپ مرتبدلوگوں سے سوال کیا کہ تہمارے زدیک شجاع ترین کون شخص ہے؟ سب نے عرض کیا، آپ۔ آپ نے فرمایا میں ہمیشہ اپ برابر کے جوڑے سے لڑتا ہوں۔ یہ کوئی شجاعت نہیں۔ تم شجاع ترین محف کا تام لو، سب نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت علی ہے نے فرمایا کہ شجاع ترین حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ یوم بدر میں ہم نے دسول اللہ اللہ کے کے لیے ایک سائبان بنایا تھا۔ ہم نے یہ چھا کہ آنحضرت آلی ہے کے پاس کون رہ گا کہ مشرکین گا آپ پر حملہ کرنے سے بازر کھے۔ قسم اللہ کی ہم میں سے کسی شخص کی ہمت نہ پڑی، مگر ابو بکر صدیق ہے نئی تلوار کیے گئے دیا در جسی شخص کی ہمت نہ پڑی، مگر ابو بکر صدیق ہے نئی تلوار کیے گئے دیا در جسی شخص نے آپ پر حملہ کیا ابو بکر صدیق ہے۔ اس پر حملہ آور ہوئے۔

ایک دفعہ مکہ مرمہ میں مشرکین نے رسول اللہ اللہ کو کھڑ لیا اور آپ اللہ کہ وکھیٹنے گے اور کہنے کے کہ تو ہی ہے جو ایک اللہ بتا تا ہے ۔ واللہ کسی کو کھار کے مقابلے کی جرات نہ ہوئی۔ مگر ابو بکر صدیق ہے آگے ہو جو ایک اللہ بتا تا ہے ۔ واللہ کسی کو کھار کے مقابلے کی جرات نہ ہوئی۔ مگر ابو بکر صدیق ہے آگے ہو جو ایک اللہ ایک ہے۔ یہ فر ما کر حضرت علی ہے رو پڑے اور فر مانے گے مخص کو آل کرنا چا ہے ہو جو کہتا ہے کہ میر االلہ ایک ہے۔ یہ فر ما کر حضرت علی ہے رو پڑے اور فر مانے گے بھلا یہ تو بتا و مومن آل فرعون التجھے ہیں یا ابو بکر ہے لیکن جب لوگوں نے جواب نہ دیا تو فر مایا جواب کیوں نہیں دیتے واللہ ابو بکر ہے ان کی ہزار ساعت سے بہتر ہے وہ تو ایمان کو چھپاتے تھے اور نہیں دیتے واللہ ابو بکر ہے ان کی ہزار ساعت سے بہتر ہے وہ تو ایمان کو چھپاتے تھے اور ابو بکر ہے نہیں دیتے واللہ ابو بکر گے ۔

سخاوت: آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کی تھ (وَسَیُ جَابُهَا الْا تُلَقِی الَّذِی یُنُوتِی مَالَهُ یَتَوَکِّی ) کے شان زول آپ ہی ہیں۔ چنانچہ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابو بکرصد ایل رہے کے تاریخ اسلام (حلداول)

ال سے نفع پنچا ہے کی کے مال سے نہیں پہنچا۔ حفرت ابو بمرصد ہیں ہوروکرفر مائے گئے کہ میں اور میرا
مال کیا چیز ہے جو کچھ ہے سب آپ آپ آپ ہوں کے طفیل ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت آپ ہوں کے طفیل ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت آپ ہوں کے حفرت ابو بمرصد ہیں ہوں کے مال میں ویبا ہی تصرف فرماتے تھے جیسے اپنا مال میں۔ جس روز حضرت ابو بمرصد ہیں ہو ایک ایک اور درہم تھے آپ نے وہ سب حضرت ابو بمرصد ہیں ہو ایک ایک اور درہم تھے آپ نے وہ سب کے سب آنحضرت آپ ہو کہ کے ایک روز حضرت عمرو فاروق ہو جیش عرض ہو کہ ہو کہ ہو کہ ایک جو کہ حضرت ابو بمرصد ہیں ہو کہ رائے تھے جیسے مارادہ کر لیا اور اپنا نصف مال تصدق کر دیا۔ رسول کے چندہ کا تذکرہ فرما کر کہنا کہ کہ اپنے ابل وعیال کے واسطے کھے چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ التعالیٰ ہوں نے جو اب دیا کہ اہل وعیال کے واسطے کھے چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ وہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اہل وعیال کے لیا اللہ اور رسول آپ کے اند کافی ہیں۔ میں نے ہوں کا اللہ کافی ہیں۔ میں نے ہوں کا کہا کہ میں حضرت ابو بمرصد ابن بھی سے کہا کہا کہا کہ میں حضرت ابو بمرصد ابن کھی ہوں کے اللہ اور ابنا نسطوں گا۔

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ میں سب کا احسان ا تارچکا ہوں۔البتہ ابو بکرصدیق ﷺ کا احسان باقی ہے۔ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ کسی شخص کے مال سے مجھےا تنا فائد ہنہیں پہنچا جتنا ابو بکرصد بق ﷺ کے مال نے۔ علم وصل: آپ محابہ کرام میں سب ہے زیادہ عالم اور ذکی تھے۔ جب کسی مسئلے کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوتا تو وہ مسئلہ حضرت ابو بکرصدیقﷺ کے سامنے پیش کیا جا تا۔ آپ اس پر جو حکم لگاتے وہ عین ثواب ہوتا۔قرآن مجید کاعلم آپ کوسب صحابیوں سے زیادہ تھا۔اس لیے آنخضرت علیہ نے آپ کونماز میں امام بنایا۔سنت کاعلم بھی آپ کو کامل تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام مسائل سنت میں آپ ہے رجوع کرتے تھے۔آپ کا حافظ بھی قوی تھا۔آپ نہایت ذکی الطبع تھے۔آپ کوآنخضرت علیہ کا فیض صحبت ابتدائے بعثت ہے وفات تک حاصل رہا۔ زمانہ خلافت میں جب کوئی معاملہ پیش آتا تو قرآن مجید میں اس مسئلہ کو تلاش فرماتے اگر قرآن مجید میں نہ ملتا تو آنحضرت اللیج کے قول وفعل کے مطابق فیصلہ کرتے ۔اگرابیا قول وفعل کوئی نہ معلوم ہوتا تو باہرنگل کرلوگوں سے دریافت فر ماتے کہتم میں ہے کسی نے کوئی حدیث اس معاملے کے متعلق سی ہے؟ اگر کوئی صحابی ایسی حدیث بیان نہ فرماتے تو ہ ہے جلیل القدر صحابہ کو جمع فر ماتے اور ان کی کثر ت رائے کے موافق فیصلہ صادر فَر ماتے ۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ عرب بھر کے بالعموم اور قریش کے بالخصوص بڑے نساب تھے۔ حتیٰ کہ جبیر بن مطعم جوعرب کے بڑے نسابوں میں شار ہوتے ہیں۔حضرت صدیق اکبرﷺ کے خوشہ چین تھے اور کہا کرتے تھے کہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ا ۱۳۳ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجب آبادی
میں نے علم نب کے سب سے بڑے نباب سے سیھا ہے، علم تعبیر میں بھی آپ کوسب سے زیادہ فوقیت
عاصل تھی ۔ یہاں تک کہ آنخضر تعلقہ کے عہد میں آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔امام محمد بن
سیرین کہتے ہیں کہ رسول التعلقہ کے بعد ابو بکر صدیق شاسب سے بڑے معبر ہیں۔ آپ سب سے
زیادہ فصیح تقریر کرنے والے تھے۔ بعض اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابیوں میں سب سے زیادہ فصیح
ابو بکر میں والے شاہ ہے۔ بعض اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابیوں میں سب سے زیادہ فصیح
ابو بکر میں والے شاہ ہے۔ تمام صحابیوں میں آپ کی عقل کا مل اور اصابت رائے مسلم تھی۔

حسن معان شرت: عطاء بن صائب کہتے ہیں کہ بیت ظافت کے دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق فی دو چادریں لیے ہوئے بازار کو جاتے تھے۔ حضرت عمر فی نے پوچھا کہ آپ کہاں جارہ ہیں؟ فرمایا بازار۔ حضرت عمر فی نے کہااب آپ بید حندے چھوڑ دیں۔ آپ سلمانوں کے امیر ہوگئے ہیں۔ آپ نے زمایا، پھر میں اور میر ے اہل وعیال کہاں سے کھا کیں؟ حضرت عمر فی نے کہا کہ بیکا م ابوعبیدہ فی کے پاس گئے اوران سے ابو بکر فی نے کہا کہ بیکا م کہ میرا اور میر ے اہل وعیال کا نفقہ مہاجرین سے وصول کر دیا کرو۔ ہر چیز معمولی حیثیت کی چاہے۔ گری اور جاڑوں کے کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ جب پھٹ جایا کریں گئو ہم واپس کر دیا کریں گاور نے لے لیا کریں گے۔ چنا نچہ حضرت ابوعبیدہ بھی ہرروز آپ کے یہاں آدھی بکری کا گوشت کے اور نے لے لیا کریں گے۔ چنا نچہ حضرت ابوعبیدہ بھی ہرروز آپ کے یہاں آدھی بکری کا گوشت کے مطمانوں کے کام کرنے کی اجرت میں نے کوڑی پیسے کا فائدہ حاصل نہیں کیا۔ سوائے اس کے کہموٹا جھوٹا کھا کہن لیا۔ اس وقت مسلمانوں کا تھوڑا ایا بہت کوئی مال سوائے اس عبثی غلام ، او نمنی اور پرانی چاور

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے میرے پاس نہیں ہے۔ جب میں مرجاؤں تو ان سب کوعمر ﷺ کے پاس بھیج ویتا۔

حفرت سن بن علی ہے ۔ دوایت ہے کہ حفرت ابو بکر کے نے انقال کے وقت حفرت ما انتہ صدیقہ کے مایا کہ میرے مرنے کے بعد بیا ذبخی جس کا دودھ ہم پینے تھے اور یہ بڑا بیالہ جس میں ہم کھاتے تھے اور یہ چا در یں عمر کے کے باس بھیج دینا کیونکہ میں نے ان چیزوں کو بحثیت خلیفہ ہونے کے بیت المال سے لیا تھا۔ جب حفرت عمر کے لائے یہ نے بین یہ بینی تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی ابو بکر کے برح فرمائے کہ میرے واسطے کیسی کچھ تکلیف اٹھائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ابو بکر صدیق کے بیت المال میں بھی مال ودولت جمع نہیں ہونے دیا۔ جو پچھ آتا مسلمانوں کے لیے فرج کردیتے نقراء و بیت المال میں بھی مال ودولت جمع نہیں ہونے دیا۔ جو پچھ آتا مسلمانوں کے لیے فرج کردیتے نقراء و ما کین پر بحصہ ماوی تقیم کردیتے تھے۔ بھی گھوڑے اور ہتھیار فرید کرنی سبیل اللہ دے دیتے بھی ماکین پر بحصہ ماوی تقیم کردیتے تھے۔ بھی گھوڑے اور ہتھیار فرید کرنی سبیل اللہ دے دیتے بھی بعد مع اور چند صحابیوں کے بیت المال کا جائز دلیا تو بالکل خالی پایا ۔ محلہ کی لاکیاں اپنی بکریاں لے کر آپ بعد مع اور چند صحابیوں کے بیت المال کا جائز دلیا تو بالکل خالی پایا ۔ محلہ کی لاکیاں اپنی بکریاں لے کر آپ بعد مع اور چند صحابیوں کے بیت المال کا جائز دلیا تو بالکل خالی پایا ۔ محلہ کی لاکیاں اپنی بکریاں لے کر آپ جائی اور بیند میں اور آپ سے دودھ دو ہا کر لے جا تیں ۔ صدیق اکبر کی بہت سے آدمیوں میں ل جل کراس طرح بیٹھتے کہ کوئی بچیان بھی نہ سکتا تھا کہ ان میں خلیفہ کون ہے۔

## خلافت صدیقی ﷺ کے اہم واقعات

سقیقہ بنوسما عدہ اور بیعت خلافت: اوپر بیان ہو چکا ہے کہ مجد نہوی میں صدیق اکبر استادہ میں انسار کے جتم ہونے اور بلامشاور تقریر فرما کرلوگوں کی جرت دور فرما چکے تھے کہ سقیفہ بنوسا عدہ میں انسار کے جتم ہونے اور بلامشاور تم بہاجرین کی امیر یا خلیفہ کے انتخاب کی نبیت گفتگو کرنے کی جربیخی۔ آتحضرت الله کی وفات کے بعد اسلام پر بیسب سے زیادہ نازک وقت تھا۔ اگر اس جرکوئن کر حضرت ابو بکرصدیق کے خاموش رہے اور اسلام پر بیسب سے زیادہ نازک وقت تھا۔ اگر اس جرکوئن کر حضرت ابو بکرصدیق کے خاموش رہا تھا۔ اس طرف متوجہ نہ ہوتے تو سخت اندیشہ تھا کہ مہاجرین وانسار کی محبت واخوت ذرای دریم بر باد ہوکر جمعیت اسلامی پارہ پارہ ہو جاتی ۔ مگر چونکہ اللہ تعالی اپنے دین کا خود حافظ و ناصر تھا۔ اس نے صدیق اکبر کے وہمت واستقامت عطافر مائی کہ ہرایک خطرہ اور ہرایک اندیشہ ان کی بصیرت وقوت کے آگ وز واصلاح سے تبدیل ہوگیا۔ آنحضرت کے اللہ کی توت قدی نے تمام مسلمانوں کو ایک ہی قوم اور ایک فوز واصلاح سے تبدیل ہوگیا۔ آنحضرت کے العقول اور تے قبیلوں ، خاندانوں اور ملکوں کے امتیاز ات یک سر برا دومنہ دم ہو بھے تھے اور ان کی حقیقت اس سے زیادہ باقی نہ رہی تھی ۔ کے قبیلوں اور خاندانوں کے نام سے نیادہ باقی نہ در ہی تھی ۔ کے قبیلوں اور خاندانوں کے نام اور این کی حقیقت اس سے زیادہ باقی نہ رہی تھی ۔ کے قبیلوں اور خاندانوں کے نام سے نیادہ باقی نہ رہی تھی ۔ کے قبیلوں اور خاندانوں کے نام نے نام نیادیا تھی اور اس کی شناخت میں اور پید دیے میں آسانی ہوتی تھی اور اس

وفات نبوی کے بعد اور اس روح اعظم کے ملاءاعلیٰ کی طرف متوجہ ہونے پر ذرای دیر کے لیے اس تفریق قومی کے ابتلاء کا کروٹ لینا کوئی حیرت اور تعجب کا مقام نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_ الهای و بسال می پاک و مطهر جماعت نے اس ابتلاء کواپنے لیے موجب اصطفابنایا یا سامان بربادی ۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ مدینه منورہ میں مہاجرین کی تعداد انصار کے مقابلے میں کم تھی لیکن انصار بھی دوحصوں میں مقسم ہے یعنی اوس اور خزرج ۔ اسلام ہے پہلے قدیم ہے ایک دوسرے کے حریف اور رقیب پلے میں مقسم ہے اسلام ہے بہلے قدیم ہے ایک دوسرے کے حریف اور رقیب پلے آتے تھے۔ اس طرح مدینه منورہ کے موجودہ مسلمانوں کو تین بڑے بڑے حصوں میں منقسم سمجھا جاسکتا تھا۔ اوس ، خزرج ، قریش یا مہاجرین مکہ ۔ قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ شے ۔ ان کے مکان ہے متعلق ایک وسیع نشست گاہ تھی جس کی صورت یہ تھی کہ ایک وسیع چبوترہ تھا۔ اس کے او پرسائبان پڑا ہوا تھا۔ ای کوسیق نے بیا میں منطق ایک وسیع نشست گاہ تھی۔

بیعت: آنخضرت علی کے وفات کا حال من کرا کی طرف مجد نبوی الیہ میں لوگ جمع ہوگے تھے، ان میں قریباً سب ہی مہاجرین تھے۔ کیونکہ مہاجرین کے مکانات اس محلّہ میں زیادہ تھے۔ یہاں انصار بہت کم تھے۔ دوسری طرف بازار کے مصل سقیفہ بنی ساعدہ میں مسلمانوں کا اجتماع تھا۔ اس مجمع میں تقریبا میں انصار ہی تھے۔ کوئی ایک دومہا جربھی اتفا قا وہاں موجود تھے۔ اسلام کی ابتداء اور اس کی نشو ونما، خالفین کی کوششیں جنگ و پیکار کے ہنگا ہے، شرک کا مغلوب و معدوم ہونا اور اسلامی قانون واسلامی آئین کے سامنے سب کا گردنیں جھادینا سب کی ان اوگوں کے پیش نظر تھا اور وہ جانے تھے کہ بینظام اب وفات نبوی الیہ کے بعد دنیا میں ای وقت بحسن وخوبی قائم روسکتا ہے کہ آپ کا جانشین منتخب کر لیا

مبحد نبوی الله میں حضرت عمر فاروق کے عاشقانہ جذبہ نے لوگوں کو پچھ سوچنے اور مسئا ہے خلافت پرغور کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے وفات نبوی الله کی خبر س کرا گرجلد یہاں نہ بہنچ جاتے تو اللہ جانے مبحد نبوی الله علی میں عشاق نبوی کی بید جرت واضطراب کی حالت کب تک فائم رہتی لیکن دوسر ہے مجمع کی جوسعد بن عبادہ کی نشست گاہ میں تھا بید حالت نہ تھی۔ وہاں انتخاب خلیف کے متعلق گفتگو ہوئی چونکہ وہ مجمع انصار ہی کا تھا اور ایک سر دار قبیلہ کی نشست گاہ میں تھا جو قبیلہ خزرج کے سر دار تھے اور قبیلہ خزرج تعداد نفوس اور مال و دولت میں انصار کے دوسر سے قبیلہ اوس سے فائق و برتر تھا۔ لہذا اس مجمع کی گفتگو اور اظہار خیالات کا نتیجہ بیتھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ یعنی جانشین رسول التہ میں انسان کے دوسر سے قبیلہ اوس کے انشین رسول التہ کیا جائے۔

مہاجرین کی تعدا، اگر چہ مدینہ میں انصار ہے کم تھی لیکن ان کی اہمیت اور ان کی بزرگی و عظمت کا انصار کے قلوب پر ایبااٹر تھا کہ جب حضرت سعدﷺ نے خلافت کو انصار ہی کاحق ٹابت کرنا چاہا تو انصار کے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ مہاجرین انصار کی خلافت کو کیے تسلیم کریں گے؟ اس پر تاریخ اسلام (جلد اول) میسید المیت الله ایک دوسر المید الله نجید آبادی ایک دوسر انصاری نے کہا کہ اگرانہوں نے لتلیم نہ کیا تو ہم ان سے کہد ویں گے کہ ایک خلیفہ تم اپنا مہاجرین میں سے بنالواورایک خلیفہ ہم نے انصار میں سے بنالیا ہے۔ حضرت سعد نے کہا کہیں یہ ایک کم وری کی بات ہے۔ ایک اور انصاری نے کہا کہ اگر مہاجرین نے ہمارے خلیفہ کو تسلیم نہ کیا تو ہم ان کو بذر مہاجرین نے ہمارے خلیفہ کو تسلیم نہ کیا تو ہم ان کو بذر مہاجرین تھانہوں نے انصاری مخالفت میں بذریع شمشیر مدینہ سے نکال دیں گے۔ اس مجمع میں جو چند مہاجرین تھانہوں نے انصاری مخالفت میں آواز بلندی۔ اس طرح اس مجمع میں بحث و تکرار شروع ہوگئی۔ مکن تھا کہ یہ ناگوار صورت ترقی کر کے جنگ و پیکارتک نوبت پہنچ جاتی۔

یہ خطرناک رنگ دیمے کر حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے وہاں سے چلے اور مجد نبوی ہوگئے میں آکر سقیفہ بنی ساعدہ کی رو دا دسائی۔ یہاں مجد نبوی ہوگئے میں حضرت ابو بکر صدیق ہونے اپنی تقریر ختم کر کے تجہیز و تکفین کے سامان کی تیاری میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس وحشت انگیز خبر کوس کر حضرت ابو بجہیز و تکفین کے سامان کی تیاری میں مصروف ہونے تھے۔ اس وحشت انگیز خبر کوس کر حضرت ابو بھی صدیق ہوائے ہمراہ حضرت عمر فاروق ہواور حضرت ابو عبیدہ ہوئے کو لے کر سقیفہ بنی ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت علی ہوا دوروسر سے حابہ کرام ہو کہ جہیز و تکفین کے کام کی تحمیل میں مصروف چھوڑ کئے۔ اگر اس وقت ابو بکر صدیق ہونے وہاں ایک بجیب افرا تفری اور تو قو میں میں کا عالم بر پاتھا۔ حضرت میر فاروق ہیں بین کا عالم بر پاتھا۔ حضرت عمر فاروق ہوں بزرگ اس جمع میں پنچے تو وہاں ایک بجیب افرا تفری اور تو قو میں میں کا عالم بر پاتھا۔ حضرت عمر فاروق ہوں بن رک اس جمع کو خطاب کر کے بچھ بولنا چاہائیکن ابو بکر صدیق ہونے نے روک دیا اور خود کھڑے ہوکر نہایت وقار و سخیدگی کے ساتھ تقریر فرمائی۔

حضرت الوبرصديق المجان تحول عدرت عمر فاروق الحرك از خود وقل دير كا حضرت عمر فاروق الحرك ازخود وقل دير كي يك التحك التحك و ه م حجد نبوى المجان المست بير رب تقد اور كهدر ب تقد كه جوكوني يه كهم كاكه المخضرت المجان الموسديق المحلول الديشة بهوا كه يهال بحى كهيل فرط جوش اور وفوغم ميل كوئي الي قتم كى بات نه كهد گزري لهذا انهول نے خود مجمع كو خاطب فرما كرتقر برشروع كى اوراى كي ضرورت تقى - چنانچه انهول نے فرما يا اول مهاجرين امرا ابول علام الله المحلول المحلو

تاریخ اسلام (جلد اول)

ر نے کی کوشش کی ۔ استے میں حضرت بشیر بن العمان بن کعب بن الخزاج انصاری کے گئر ہے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت اللہ بیٹ بیٹ فیلے قریش سے تصلیم داان کی قوم یعنی قریش کے لوگ بی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں ۔ ہم لوگوں نے بےشک دین اسلام کی نصرت کی اور ہم سابق بالا ہمان ہیں جلی خلافت کے زیادہ مستحق ہیں ۔ ہم لوگوں نے بےشک دین اسلام کی نصرت کی اور ہم سابق بالا ہمان ہیں ہیں ۔ لیکن ہمارااسلام لا نا اور رسول اللہ اللہ تعلیق کی امداد کے لیے مستعد ہو جانا تحض اس لیے تھا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ۔ اس کا معاوضہ ہم دنیا ہیں نہیں چا ہتے اور نہ ہم ظلافت وامارت کے معاملہ میں مہاجرین سے کوئی جھڑا کرنا پند کرتے ہیں ۔ حباب بن المنذ رہوں نے کہا کہ بشیر ٹونے اس وقت بڑی بزدگی کیا ہے ہیں اور بے بنائے کام کو بگاڑ نا چاہا ہے ۔ حضرت بشیر کے کہا کہ بشیر ٹونے ناس وقت بڑی بندی کیا ہے ہیں اور بے بنائے کام کو بگاڑ نا چاہا ہے ۔ حضرت بشیر کے کہا کہ بشیر ٹونے ناس میں نے بزدگی کا اظہار خوا نوت وامارت کے متعلق جھڑا کر جو خلافت وامارت کے متعلق جھڑا کر جو خلافت وامارت کی مستحق ہے ۔ کیاا ہے حباب کی تو نے نانہیں کہ تخضرت کیا ہے کہیں دوسرے انصار نے خلافت وامارت کی مستحق ہے ۔ کیاا ہے حباب کی تو نے نانہیں کہ تخضرت کیا ہے کہیں وزیا ہی کہیں ہو گئے اور روحانی جذبات پر غالب من قویش کی اور اس عظیم تو میں ہو گئے اور انہوں نے فوراا پی بھی تا ئید کی اور اس عظیم تو می نے اس بن المنذ رہ کی تھی ہے با تیں س کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے فوراا پی نہم نائید کی کی دوسرے دیا ہے۔ بی المند رہ کی تھی ہے با تیں س کر خاموش ہو گئے اور انہوں نے فوراا پی دوسرے دیا ہی کی کی دوسرے دیا ہی کہیں۔

ان کے خاموش ہوتے ہی کی گئت تمام جمع پرسکون و خاموشی طاری ہوگئ اور خلافت کے متعلق مہاجرین و انصار کا نزاع یکا کید ورہوگیا۔اب حضرت ابو بمرصدین کے نے فر مایا کہ بیٹر کی اور ابوعبیدہ کے موجود ہیں تم ان دونوں میں سے ایک کو پیند کرلو۔حضرت ابوعبیدہ کا اور حضرت ابوعبیدہ کا اور ابوعبیدہ کے اور ابوعبیدہ کے اور ابوعبیدہ کے اور اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ کا دور اللہ کا کہ کا دور کا دور کا کہ کا کہ کا دور کا کہ کا کہ کا کہ کا دور کا کہ کا کہ کا کہ کا دور کا کہ کا دور کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا دور کا کہ کا کا کہ ک

انصار میں سے صرف حضرت سعد بن عبادہ ﷺ نے اور مہاجرین میں سے ان لوگوں نے جو تخہیز و تکفین کے کام میں مصروف تھے،اس وقت سقیفہ بنوساعدہ میں بیعت نہیں گی۔حضرت سعدﷺ نے تخہیز و تکفین کے کام میں مصروف تھے،اس وقت سقیفہ بنوساعدہ میں بیعت نہیں گی۔حضرت سعدﷺ اور حضرت زبیر تھوڑی در بعدای روز حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔حضرت علی ﷺ اور حضرت زبیر www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میں سے جالیس روز تک محض اس شکایت کی بناء پر بیعت نہیں کی کہ سقیفہ بنوساعدہ وطلحہ ﷺ نے مہاجرین میں سے جالیس روز تک محض اس شکایت کی بناء پر بیعت نہیں کی کہ سقیفہ بنوساعدہ کی بیعت میں ہم کو کیوں شریک مشورہ نہیں کیا گیا۔

حفزت علی ایک دن حفرت ابو بکرصدیق کے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی فضیلت واستحقاق خلافت کا منکرنہیں ہوں لیکن شکایت یہ ہے کہ ہم رسول اللّعلق کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ نے سقیف بنوساعدہ میں ہم سے مشورہ کئے بغیر کیوں لوگوں سے بیعت لی۔ آپ اگر ہم کو بھی وہاں بلوالیتے تو ہم بھی سب سے پہلے آپ کے ہاتھ یہ بیعت کرتے۔

حضرت ابو بکرے نے فرمایا کہ رسول التھ اللہ کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا جھ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ عزیز ومجبوب ہے۔ میں سقیفہ میں بیعت لینے کی غرض سے نہیں گیا تھا بلکہ مہاجرین وانصار کے نزاع کو رفع کرنا نہایت ضروری تھا۔ دونوں فریق لڑنے اور مار نے مرنے پر تیار تھے۔ میں نے خود اپنی بیعت کی درخواست نہیں کی بلکہ حاضرین نے خود با تفاق میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر اس وقت میں بیعت لینے کو ملتوی رکھتا تو اس اندیشہ اور خطرہ کے دوبارہ میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر اس وقت میں بیعت لینے کو ملتوی رکھتا تو اس اندیشہ اور خطرہ کے دوبارہ نیادہ طاقت سے نمودار ہونے کا تو کی احتمال تھا۔ تم جبکہ تجہیز و تکفین کے کام میں مصروف تھے تو میں اس مجلت میں تم کو کیسے وہاں سے بلواسکتا تھا۔ حصرت کی نے یہ با تیں من کرفورا شکایت واپس کی اور اگلے روز مجد نہوی ہوگئے میں مجمع عام کے روبر و حضرت ابو برصد این کے ہاتھ پر بیعت کی۔

حضرت الوبكر ﷺ خطبہ: بیعت سقیفہ ہے واپس آگرا گلے روز تجہیز و تکفین نی آلیہ ہے فارغ ہوکر مجد نبوی آلیک میں حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے منبر پر بیٹھ کر بیعت عامہ لی۔ بعداز ال کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فر مایا اور حمد ونعت کے بعد لوگوں سے نخاطب ہوکر کہا کہ:

''میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں حالا نکہ میں تم ہے بہتر نہیں ہوں، پس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کردادرا گر میں کوئی غلط راہ اختیار کردل تو فرض ہے کہتم جھے کوسید ہے رائے پر قائم کردرائی دراست گفتاری امانت ہے اور دروغ گوئی خیانت ہ تم میں جوضعیف ہے دہ میر نے زدیک قوی ہے۔ جب تک کہ میں اس کاحق نہ دلوادوں اور تم میں جوقوی ہے وہ میر سے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں ہم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد ترک کردیتی ہے تو وہ ذکیل ہوجاتی ہے۔ جب تک کہ میں اللہ اور رسول اللہ تھی کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول اللہ تھی کی نافر مانی کروں تو تم میراساتھ چھوڑ دو کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول ہوگئے کی نافر مانی کروں تو تم میراساتھ چھوڑ دو کیونکہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۷ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی پھرتم بر میرالی اطاعت فرض نہیں ہے''۔

اس روز ٣٣ ہزار صحابہ کرام ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

بیعت سقیفہ کے بعد مدینہ منورہ اور مہاجرین وانصار میں اس اختلاف کا نام ونشان بھی کہیں نہیں پایا گیا، جو بیعت سے چند منٹ پیشتر مہاجرین وانصار میں موجود تھا۔ سب کے سب ای طرح شیر وشکر اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے۔ یہ بھی ایک سے بڑی دلیل اس امرکی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین جو براہ راست درس گاہ نبو کی تھا ہے ستفیض ہوئے تھے، پورے طور پردین کو دنیا پر مقدم کر چکے تھے اور دنیا میں کوئی گروہ اور کوئی جماعت ان کے مرتبے کو نہیں بینے سکتی ۔ جب اس بات پر فور کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے ۳۳ ہزار صحابہ نے ایک دن میں بطیب خاطر حضرت ابو بر صد ایت بھی ہے ہو تھے ہر بیعت کی اور پھر تمام ملک عرب اور سارے مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ رسول تسلیم کیا تو خلافت صد بھی بھی ہے۔ بڑھ کرکوئی دوسراا جماع امت نظر نہیں آتا۔

لشكر اسامه ﷺ كى روانگى: آنخضرت الله كى وفات سے چند ماہ پیشتریمن ونجد کے علاقوں میں اسود ومسیلمہ کے فتنے نمو دار ہو چکے تھے۔ ان ملکوں کے واقف بھی نہ ہونے بائے تھے کہ چھوٹے مدعیان نبوت کے شیطانی فتنے نمودار ہوئے اور پینومسلم لوگ ان کے فریب میں آ گئے۔ نجد کی طرف تو وی کیفیت بر یاتھی لیکن وفات نبوی آلائے ہے پیستر اسود تنسی کا کام تمام ہو چکا تھا مگریمن کی طرف ابھی ز ہر لیے اثر اور سامان فتن کا بہ کلی استیصال نہیں ہوا تھا۔ وفات نبوی شاہ کے خبرتمام براعظم عرب میں نہایت سرعت اور برق رفتاری کے ساتھ پھیل گئی اور پھیلنی جا ہےتھی۔اس خبرنے ایک طرف جدیدا سلام اور محتاج تعلیم قبیلوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کردی۔ دوسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت کے حوصلوں اور ہمتوں میں اضافہ کر کے ان کے کاروبار میں قوت اور ترقی پیدا کر دی۔ ہر ملک اور ہرقوم میں واقعہ پنداور فتنہ پر دازلوگ بھی ہرز مانے میں ہوا ہی کرتے ہیں۔اس تتم کےلوگوں کو بھی از سرنوا پی شرارتوں کے لیے مناسب مواقع میسر آئے شہرت طلب افراداور حکومت پیند قبائل بھی اپنی مطلق العنانی اورتن آسانیوں کے لیے تدابیر سوچنے لگے۔ نتیجہ سے ہوا کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنی شروع ہوئیں۔ پی جبریں اس تسلسل اور کثرت ہے مدینہ میں آئیں کہ ان کوئن من کر صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے مصائب وآلام اور ہموم وغموم کے پہاڑ تھے اور ان کے دل ود ماغ پر اتنابو جھ پڑگیا تھا کہ انہوں نے اگر درس گاہ نبوی ایک اور آغوش رسالت میں صبر واستقامت کی تعلیم نہ پائی ہوتی تو ان کی اور اسلام کی بر بادی بظاہر یقینی تھی۔ سوائے مدینہ، مکہ اور طائف تین مقاموں کے باقی تمام براعظم عرب میں فتنہ ار تداد کے شعلے پوری قوت واشداد کے ساتھ بھڑک اٹھے تھے۔ ساتھ ہی پیخبریں بھی پہنچیں کہ

تاریخ اسلام (جلد اول)

مدینه منوره پر برطرف سے مملول کی تیاریاں ہور ہی ہیں۔ آنحضر تعلیق نے حضرت اسامہ بن زید کے اواپ مرض الموت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلہ کولٹیکر اسلام کے ساتھ روانہ فر مایا تھا اور آنحضرت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلہ کولٹیکر اسلام کے ساتھ روانہ فر مایا تھا اور آنحضرت اللہ کی علالت کے روبہ ترتی ہونے کے سبب یہ شکر رکا ہوا تھا۔ اب بعد وفات نبوکی میں اللہ حضرت ابو برصد بی بھٹ نے اس شکر کوروانہ کرتا چاہاتو صحابہ کرام کے نے حضرت ابو برصد بی جملے ہونے عرض کیا کہ ایکی حالت میں جب کہ برطرف سے ارتد اد کی خبر میں آرہی ہیں اور مدینے پر حملے ہونے والے ہیں۔ اس شکر کی روائی کو ملتوی کردیا جائے۔ صدیق اکبر کے توت ایمان ، قوت قلب ، ہمت وشجاعت اور حوصلہ واستقامت کا اندازہ کرو کہ انہوں نے سب کو جواب دیا کہ اگر مجھ کو اس بات کا بھی وقت دلادیا جائے کہ اس کشکر کی روائہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پاکر بھاڑ ڈالے گا تب یقین دلادیا جائے کہ اس کشکر کی روائہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پاکر بھاڑ ڈالے گا تب یقین دلادیا جائے کہ اس کشکر کی دوائہ فر مایا تھا۔ چنانچہ آپ نے تم کم دیا کہ تمام وہ لوگ جو کشکر اسامہ کے میں شامل سے روائی کی تیاری کر میں اور مدینہ کے با ہر کشکر گاہ میں جلد فر ایم ہو جائیں۔

اس حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام ﷺ اسامہ ﷺ کے جھنڈے کے پنچے جمع ہو گئے۔ حفزت اسامہ کے باپ زید بن حارث ﷺ چونکہ آنخفرے اللہ کے غلام تھے، اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں ان کی سرداری ہے انقباض تھا۔ نیز حضرت اسامہ ﷺ کی عمر اس وقت صرف ستر ہ سال کی تھی۔ اس لیے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی معمر قریثی سر دار مقرر فر مایا جائے۔ جب تمام کشکر باہر جمع ہو گیا تو حضرت اسامہ ﷺنے حضرت عمر فاروق ﷺکو ( کہ وہ ابھی اس کشکر کے ایک سیاہی تھے ) حضرت صدیق اکبرﷺ کی خدمت میں یہ پیغام دے کرروانہ کیا کہ بڑے بڑے آ دمی سب میرے ساتھ ہیں۔ آپ ان کو داپس بلالیں اور اپنے پاس رکھیں کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ مشرکیین حملہ کر کے آپ کو اور مسلمانوں کواذیت پہنچا ئیں۔حضرت عمر الشکر گاہ ہے سالار لشکر کا پیغام لے کر جب روانہ ہونے لگے توانصارنے بھی ایک پیغام حضرت عمرﷺ کے ذریعہ خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ آپ اس لشکر کا سر دار کوئی ایباشخص مقرر فرمائیں جواسامہ ﷺنے زیادہ عمر کا ہواور شریف النسل ہو۔حضرت عمرﷺنے آکر اول حفرت اسامہ ﷺ کا پیغام عرض کیا تو حفرت صدیق اکبر ﷺنے فرمایا کہ اس کشکر کے روانہ کرنے ے اگرتمام بستی خالی ہو جائے اور میں تن تنہارہ جاؤں اور درندے مجھ کواٹھا کر لے جا کیں ،تب بھی اس اشکر کی روانگی ملتو ی نہیں ہو عمق ۔ پھرانصار کا پیغام س کرفر مایا کہان کے دلوں میں ابھی تک فخر وتکبر کا اڑ باقی ہے یہ کہہ کرآپ خودا مٹھے اور اس لشکر کورخصت کرنے کے لیے پیدل مدینے ہے باہر لشکر گاہ تک تشریف لائے۔حضرت اسامہ ﷺ کومع لشکر رخصت کیا اور خود اسامہ ﷺ کی رکاب میں باتیں کرتے ہوئے چلے۔ حفرت اسامہ ﷺ نے عرض کیا کہ یا تو آپ سوار ہوجا ہے یا میں سواری ہے اتر کر پیدل www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 174 \_\_\_\_\_\_ 174 \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ہوجاؤں۔آپ نے فرمایا کہ میں سوار نہ ہول گا اورتم کوسواری سے اتر نے کی ضرور تنہیں اور میراکیا نقصان ہوگا اگر میں تھوڑی دوراللہ کی راہ میں بطریق مشابعت تمہاری رکاب میں پیدل چلوں ۔صدیق اکبر کے کا بیطریق عمل انصار کے اس فہ کورہ پیغام کا کافی جواب تھا۔آپ کو اسامہ کی رکاب میں اس طرح پیدل چلتے ہوئے د کیچ کرتمام لشکر جیران رہ گیا اور سب کے دلوں میں وہ انقباض دور ہوکر اس جگہ فرماں برداری اور خلوص کے جذبات پیدا ہوگئے۔

اسامہ ﷺ کونصیخت: آپ نے اسامہ ﷺکوان کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہوئے دس باتوں کی نصیحت اور وصیت کی۔ آپ نے فرمایا:

''(۱) خیانت نہ کرنا، (۲) جھوٹ نہ بولنا، (۳) بدعبدی نہ کرنا، (۳) بچوں،

بوڑھوں اور عورتوں کوقتل نہ کرنا، (۵) کسی ثمر دار درخت کو نہ کائنا، نہ

جلانا (۲) کھانے کی ضرورت کے سوااونٹ، بکری اور گائے وغیرہ کو ذکح نہ

کرنا، (۷) جب کسی قوم پر گز رو تو اس کو نری سے اسلام کی طرف

بلاؤ (۸) جب کسی سے ملواس کے حفظ مراتب کا خیال رکھو، (۹) جب کھانا

تہمارے سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، (۱۰) یہودیوں اور
عیسائیوں کے ان لوگوں سے جنہوں نے دنیاوی تعلقات سے الگ ہوکرا پنے
عباوت خانوں میں رہنا اختیار کر رکھا ہے، کوئی تعرض نہ کرو ان تمام کاموں

میں جن کے کرنے کا حکم آنخضرت اللہ نے نے کم کودیا، نہ کمی کرنا نہ زیادتی ۔ اللہ میں دہنا رسے لڑوں۔

حفزت صدیق اکبر شاسامہ شکویہ تھیجتیں کر کے مقام حرف سے واپس لوٹے۔ واپس ہوتے وفت آپ نے اسامہ شکسے کہا کہ''اگرتم اجازت دوتو عمر شمیری مدداور مشورے کے لیے میرے پاس رہ جائیں''۔ حضرت اسامہ شکنے فوراً حضرت عمر فاروق شکو مدینے میں رہنے کی اجازت دے دی اوروہ اس لشکر سے جدا ہوکر حضرت ابو بکر صدیق شکے ساتھ مدینہ میں تشریف لے آئے کے

اس جگہ خور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ خلیفہ وفت اپنے تھم سے حضرت عمر ﷺ ورک سکتے سے مگر انہوں نے حضرت اسامہ ﷺ با قاعدہ اجازت حاصل کرنی ضروری تجھی ۔ یہ بھی اس اشکر کے لیے ایک نہایت ضروری اور اہم نصیحت تھی جوخلیفہ وفت نے اپنے نمونے کے ذریعہ کی۔ اسمامہ ﷺ کی کا میا بی : حضرت اسامہ ﷺ کے ارشاد کے موافق درون وبلقا اسمامہ ﷺ کے ارشاد کے موافق درون وبلقا www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ا ۲۵ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی این این نبوت منوانے کا موقع یایا۔

بہر حال شرک اور بت پرتی کا مسکد مطلق زیر بحث نہ تھا مگر دین اسلام نے نوع انسان میں جوشیر از دہ بندی اور نظام قائم کرنا چاہا تھا۔ نہ نظام بظاہر درہم برہم ہوا چاہتا تھا۔ اس عظیم الشان خطرہ کا علاج مشرکین و کفار کی معرکہ آرائیوں سے زیادہ سخت اور دشوار تھا۔ کیونکہ منکرین زکوۃ کے عزائم اور اعلانات سنتے ہی ابو بکر صدیق ہے نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مجلس مشاورت منعقد کی تو بعض صحابہ کی یہ مالانات سنتے ہی ابو بکر صدیق ہے نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مجلس مشاورت منعقد کی تو بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ منکرین زکوۃ کے ساتھ مشرکین و کفار کی طرح قال نہیں کرنا چاہیے۔ مگر بیرائے بھی ای طرح کمزور تھی جیسی کہ لشکر اسامہ بھی کی روائی کے خلاف بعض لوگوں نے ظاہر کی تھی۔ جس طرح اس طرح کمزور تھی جیسی کہ شکر اسامہ بھی کہ وائی کے خلاف بعض لوگوں نے فاہر کی تھی۔ جس طرح اس مزور دائے کو بھی انہوں نے قابل قبول نہیں سمجھا اور فرایا کہ ''اللہ کی تشم اگر زکوۃ کا ایک جانوریا ایک دانہ بھی کوئی قبیلہ ادانہ کرے گا تو میں اس سے ضرور قال کروں گا''۔

مرتدین کے دفود مدید منورہ میں آئے اور انہوں نے درخواست کی''نمازیں ہم پڑھتے ہیں،
ز کو ۃ ہم کومعاف کردو۔ حضرت ابو برصدیق سے بیصاف جواب بن کروہ اپنے آبائل میں واپس
گئے۔ یکا یک تمام ملک میں حضرت ابو برصدیق سے کے اس عزم رائخ کی خبر پھیل گئی اور مرتدین یا
منکرین زکو ۃ مقابلہ اور معرکہ آرائی کے لیے تیار ہو گئے ہصوبوں کے عاملوں نے اپنے اپنے صوبوں
کے باغی ہو جانے اور زکو ۃ وصول نہ ہونے کی اطلاعیں بھیجیں ۔ حضرت ابو بکرصدیق سے نے پوری
مستعدی ،کامل ہمت واستقلال کے ساتھ ایک بیدار مغز اور ملک داراشہنشاہ کی حیثیت سے عاملوں کے
مام مناسب ہدایات اور سردار ان قبائل کے نام خطوط روانہ کئے۔ جیش اسامہ سے ادھر رومیوں سے
برسر پیکارتھے۔ ادھر مرتدین جومدینہ کے نواح میں جمع ہوگئے تھے۔ مدنیہ پرحملہ کی دھمکی دے رہے تھے۔
دور در از کے علاقوں کے مرتدین کے پاس پرشوکت و باسطوت تہدیدی خطوط حضرت ابو بکر صدیق سے
دور در از کے علاقوں کے مرتدین کے پاس پرشوکت و باسطوت تہدیدی خطوط حضرت ابو بکر صدیق سے
دوانہ کرر ہے تھے اور نواحی باغیوں کے حملوں کی مدافعت و مقابلہ کی تیاریوں سے بھی غافل نہ تھے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہوتا ہے۔ اور اسلام (جلد اول) ور ساہ نجیہ آبادی اور اسلام (جلد اول) وروں کو حضرت علی وزبیر وطلحہ وابن مسعود رضوان الدّعلیم الجمعین نے مدیخ سے باہر ہی روکا اور مدینہ میں صدیق اکبر رہا ہے کی اسلمانوں نے ذی خشب تک ان کو بہا کر دیا اور وہ ہزیمت پاکر بھاگ نگلے۔ مگر دوسرے رائے سے دف اور قتم قتم کے باج بجاتے ہوئے لوٹے ، جس سے مسلمانوں کے اونٹ ایسے بد کے اور ڈرکر بھاگے کہ مدینہ ہی میں آکر دم بیاتے ہوئے لوٹے ، جس سے مسلمانوں کے اونٹ ایسے بد کے اور ڈرکر بھاگے کہ مدینہ ہی میں آکر دم ایا۔ یہ حالت و کھے کر حضرت ابو بکر صدیق کے فود مدینہ سے باہر نگلے اور دشمنوں پر جملہ آور ہوئے۔ مرتدین کو پانچ چھ گھنٹہ کی خوں ریز جنگ کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کے مرتدین کو پانچ چھ گھنٹہ کی خوں ریز جنگ کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کے مرتدین کو پانچ جھ گھنٹہ کی خوں ریز جنگ کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کے مرتدین کو بانچ جھ گھنٹہ کی خوں ریز جنگ کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کے مرتدین کو بانچ جھ گھنٹہ کی خوں ریز جنگ کے بعد شکست فاش حاصل ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کے مرتدین کو بانچ جھ مقتول ہوئے۔

حضرت نعمان بن مقرن کا ایک چھوٹی ہی جماعت کے ہمراہ مال غنیمت تو حضرت ابو بکر صدیق کے ۔ ادھر شمنوں کی ایک جمیعت نے دھوکہ دے کر اور نظر بچاکر مدینے پر حملہ کر دیا اور چند مسلمانوں کو ہیں ۔ ادھر شمنوں کی ایک جمیعت نے دھوکہ دے کر اور نظر بچاکر مدینے پر حملہ کر دیا اور چند مسلمانوں کو شہید کر کے مال غنیمت واپس چھین کر چل دیئے ۔ جب ابو بکر صدیق کا واپس لو نے اور بی حال سنا تو بہت رخیدہ ہوئے اور تم کھائی کہ جس قدر مسلمان مرتدین کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں ، جب تک استے ہی مرقدین کو قتل نہ کر لوں گا، چین سے نہ میشوں گا۔ غرض آپ اسی عزم و تہید میں تھے کہ حضرت اسامہ کی مرقدین کوقتل نہ کر لوں گا، چین سے نہ میشوں گا۔ غرض آپ اسی عزم و تہید میں تھے کہ حضرت کہ وہ اور ان کا لشکر جوسفر سے تھکا ہوا آ یا تھا مدینہ میں آرام کریں اور خود مدینہ کے مسلمانوں کی مختصری کہ وہ اور ان کالشکر جوسفر سے تھکا ہوا آ یا تھا مدینہ میں آرام کریں اور خود مدینہ کے مسلمانوں کی مختصری سعد و غیرہ قبائل برسر مقابلہ ہوئے۔ نہایت خت لڑائی ہوئی۔ انجام کا رمرتدین شکست یاب ہو کر فرا رہو ہے۔ مقام ابرق میں حضرت صدیق آ کہ با اور بنوذیبان کے مقامات مسلمانوں کو دیئے۔ ہوئے۔ مقام ابرق میں حضرت صدیق آ کہ با اور خود مدینہ مقام ذی القصہ تک ہوئے۔ مقام ابرق میں حضرت صدیق آ کہ با وقف فرما دیں۔ وہاں سے آپ مقام ذی القصہ تک تشریف لے گئے اور دشمنوں کی قرار واقعی گوشائی کی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے اور دشمنوں کی قرار واقعی گوشائی کی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے اور دشمنوں کی قرار واقعی گوشائی کی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے اور دشمنوں کی قرار واقعی گوشائی کی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے اور دشمنوں کی قرار واقعی گوشائی کی ۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے اور دشمنوں کی قرار واقعی گوشائی کی۔ پھر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے ، اب

ملک عرب میں حضرت ابو بمرصد بق کوجن اوگوں سے مقابلہ ومقاتلہ در پیش تھا،ان کی دو قسمیں تھیں۔اول وہ لوگ جونجد و بمن اور حضر موت وغیرہ کی طرف مسلیمہ وطلیحہ وسجاح وغیرہ جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ متفق ہو گئے تھے،ان لوگوں سے لانے یا قال کرنے میں کسی صحابی کو اختلاف نہ تھا۔ دوسرے وہ قبائل جوز کو ہ کے اداکر نے سے انکار کرتے تھے،ان سے قبال کرنے کو بعض صحابہ نے نا مناسب خیال کیا تھا۔لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے اظہار رائے کے بعد سب صحابی ان کی رائے سے متفق ہو گئے تھے۔ان دونوں نے جب کہ دونوں میں مناسب خیال کیا تھا۔ان دونوں قسم کے اوگا میں کے اظہار رائے کے بعد سب صحابی ان کی رائے سے متفق ہو گئے تھے۔ان دونوں قسم کے اوگا میں کے اظہار کے حدونوں نے جب کہ دونوں میں مناسب خیال کیا تھے۔ان دونوں تے جب کہ دونوں میں کے مناسب خیال کیا تھے۔ان دونوں تھے۔ان دونوں تھے۔ان دونوں تھے۔ان دونوں تے جب کہ دونوں کے متھے۔ان دونوں تے جب کہ دونوں کے متلے۔ان دونوں کے حدونوں کے متلے۔ان دونوں کے حدونوں کے متلے۔ان دونوں کے حدونوں کے متلے۔ان دونوں کیا کہ کے متلے۔ان دونوں ک

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید ایست است است است مولانا اکبر شاہ مجب آبادی کے مقابلہ ومقاتلہ کو بکسال ضروری قرار دیا تو پھر ان دونوں میں کوئی فرق وامتیاز باقی ندر ہاتھا اور حقیقت بھی بہی ہے کہ دونوں گروہ دنیا طبلی و مادیت کے ایک ہی سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ جن کوصد بھی تدبیر وروحانیت نے غرق ہونے سے بچایا اور اس طوفان ہلاکت آفرین سے نجات دلا کر ملک عرب کا بیڑا ساحل فوذ وفلاح تک سیجے سلامت پہنچایا۔

صدیق اکبرﷺ کا فرمان: صدیق اکبرﷺ نہ میں آتے ہی اول ایک فرمان لکھا اوراس کی متعدد نقلیں کرا کر قاصدوں کے ذریعہ مرتد قبیلہ کی طرف ایک ایک فرمان بھیجا کہ اول جا کرتمام قبیلے کے لوگوں کوایک مجمع میں بلا کریہ فرمان سب کو شادیا جائے۔اس فرمان یا منشور کا عام مضمون بیٹھا '' کہ:

''ابو بکر ﷺ خلیفہ رسول میں کے کاطرف سے ہراس شخص کو جس کے پاس پیفر مان پہنچے خواہ وہ . اسلام پرقائم ہویا اسلام سے پھرگیا ہو معلوم ہونا جا ہے کہ (فانی احمد الیکم الله الذی لا اله الا هـ و حده لاشريك له واشهدان محمد ا عبده ورسوله و امن بما جائو اكفر من ابي و جساهسده) اما بعد! الله تعالى نے محمطیات کوسیانی بنا کر بھیجا، جوخوشخبری دینے اورڈ رانے اوراللہ کے حکم ہے لوگوں کوالٹد کی طرف بلانے والے ہیں اور ہدایت کے سراج منیر ہیں۔ جو محض دعوت اسلام قبول کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا اور کا میا بی کا سیدھارات بتا دیتا ہے اور جوا نکار کرتا ہے بھکم الہی اس کو بذر بعد جہادانقیاد وفر ماں برداری کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔احکام الہی کو نافذ فر مانے مسلمانوں کو نفیحت کرنے اوراپنے فرائض وتبلیغ کو بخو بی سرانجام دینے کے بعد آنخضرت علی اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر قرآن مجید میں پہلے سے دے دی تھی کہ ﴿إِنَّکَ مَیَّتْ وَإِنَّهُ مُ مَيَّتُونَ ﴾ (تم بھی مرنے والے ہواوروہ بھی مرنے والے ہیں ) (وَمَا جَعَلُنَا لِبَشُوِ مَنُ قَبُلِاکَ النَّخُلُداَ فَإِنْ مِّتَ فَهُمُ النَّلِدُونَ) (تم سے پہلے کس آدمی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی سوکیا تم مرجاؤ گے۔ تووہ ہمیشہر ہیں گے )اورمسلمانوں کو یوں مخاطب کر کے سمجھادیا کہ (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ فَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ آفَائِنُ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمُ وَمَنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَنْ صُورً اللَّهُ شَيْنًا وَسَيَجُزِى اللَّهُ الشَّاكِرِين ) (محمد (عَلِيكَ ) توصرف رسول بيل \_ان \_ پہلے بہت سے رسول ہوگز رہے ہیں۔پس اگر بیمر گئے یا مقتول ہوئے ،تو تم پچھلے یا وُں پھر جا وُ گے اور جو خص پھر جائے گا ،اللہ کاوہ کچھ نہ بگاڑ ہے گااوراللہ تعالیٰ شکر گز ارلو گوں کو نیک بدلہ دیے گا ) پس جو مخص محمر (عَلِينَةِ ) کو پوجتا تھا تو محمد تو بلا شک فوت ہو گئے اور جوا کیلے اللہ کی پرستش کرتا تھا ،تو اللہ تعالیٰ زندہ اور قائم ہے۔ نہ وہ فوت ہوا، نہاس کو نینداوراونگھ چھوسکتی ہے۔ وہ اپنے حکم کی نگہداشت کرتااوراپی جماعت

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_شاه نجيب آبادي کے ذریعہ دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہے۔ میںتم کواللہ سے ڈرنے ، نبی کےلائے ہوئے نو ۔اوراللہ کی رحمت سے حصہ لینے ،اسلام کی ہدایت اختیار کرنے اور دین الہی کومضبوط ری کے پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔جس کواللہ نے ہدایت نہ کی وہ گمراہ ہوااور جس کواللہ تعالیٰ نے عافیت عنایت کی وہ مصیبت میں مبتلا ہوا۔جس کی مدداللہ نہ کرےوہ کیہ تنہااور بے یارومددگار ہے۔انسان جب تک اسلام کا انکار کرے دیناوآ خرت میں کوئی عمل اس کا مقبول نہیں ہوسکتا۔ مجھ کومعلوم ہوا ہے کہتم میں سے پچھلوگوں نے اسلام قبول کرنے اوراس کے احکام کی تعمیل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے منہ موڑ کر جہالت اور شیطان کی ا طاعت کی طرف رجوع کیا ہے، کیاتم اللّٰہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، جو تمہارے دشمن ہیں۔اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ پس تم بھی اس کواپنا دشمن بناؤ۔ کیونکہ وہ تواپیۓ گروہ کوتمہارے دوزخی بنانے کے لیےآ مادہ کرتا ہے میں تمہاری طرف مہاجرین وانصار کے لشکر کوروانہ کرتا ہوں،، جونیکی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اول اسلام کی دعوت دیئے بغیر کسی ہے مقابلہ نہ کریں۔ میں نے تعلم دیا ہے کہ جولوگ اسلام کا اقر ارکریں اور برائیوں سے باز رہیں، نیک کاموں ہے انکار نہ کریں،ان کی اعانت کی جائے اور جواسلام ہے انکار کریں ان کا مقابلہ کیا جائے اوران کی کچھ قدرومنزلت ندگی جائے اور بجز اسلام کے کچھ قبول نہ کریں۔ اپس جو مخص ایمان لائے اس کے لیے بہتری ہے۔ ورنہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کرسکتا۔ میں نے اپنے قاصد کو تھم دیا ہے کہ میرے اس اعلان کو ہرا یک مجمع عام میں پڑھ کر سنادے۔ جب اسلامی اشکرتمہارے قریب پہنچے اور ان کا موذن اذان دے، توتم بھی اس کے مقابلے میں اذان دو۔ بیعلامت اس بات کی ہوگی کہتم نے اسلام قبول کرلیا ہے بتم پرحملہ نہ کیا جائے گااورا گرتم نے اذان نہ دی تو تم سے باز پر ں ہوگی اور درصورت اسکار تم يرحمله كرديا جائے گا۔''

مرتدین کا استیصال: ان فرامین کو قاصدوں کے ہاتھ روانہ کرنے کے بعدصدیق اکبر ایک کیارہ علم تیار کئے اور گیارہ سر دار منتخب فر ما کرایک ایک جھنڈا ہرایک سر دارکو دیا۔ ہرایک کے ساتھ ایک ایک دستہ فوج کیا اور حکم دیا کہ مکہ وطائف وغیرہ مقامات سے جہاں جہاں اسلام پر ثابت قدم قبائل ملیس ان میں سے کچھلوگوں کو ان قبائل اور ان کے گھر بار کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیں اور پچھلوگوں کو اپنی ان میں سے پچھلوگوں کو ان قبائل اور ان کے گھر بار کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیں اور پچھلوگوں کو اپنی ان میں شریک کرتے اور ساتھ لیتے جائیں۔ پہلاعلم خالد بن ولید کے دیا گیا اور حکم ہوا کہ اول طلیحہ بن خویلد اسدی پر چڑھائی کرو۔ جب اس مہم سے فارغ ہوجاؤ تو مقام بطاع کی طرف ما لک بن نویرہ پر حملہ حملہ آور ہو۔ دوسراعلم عکر مہ بن ابوجہل کے کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بمامہ کی طرف مسلیمہ کو کذاب پر حملہ کرو۔ تیسراعلم شرجیل من حنہ مشاکل سیر دہوکر حکم ہوا کہ عمل مدی طرف مسلیمہ کو کذاب پر حملہ کرو۔ تیسراعلم شرجیل من حنہ مشاکل سیر دہوکر حکم ہوا کہ عمل مدی کا مداد کرواور بمامہ سے فارغ ہوکر حضر

تاريخ اسلام (جلداول) موت كي طرف بنوكنده اور بنوقضا پرحمله آوري كرو \_ چوتفاعلم خالد بن سعيد بن العاصي ﷺ كوملا ادر حكم ہوا کہ تمام ملک شام کی سرحد پر پہنچ کراس طرف کے قبائل کو درست کرو۔ پانچواں علم عمر وین العاصی کو ہیر و فر ما کر حکم دیا که مرتدین نبوقضاه کی طرف جاؤچھٹاعلم حذیفہ بن محن گودے کر ملک عمان کی طرف جانے کا تحكم دیا۔ساتوالعلم عرفجہ بن ہرثمہ کوسپر دکر کےاہل مہرہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔حذیفہ اور عرفجہ کویہ بھی تحكم ملا كه دونول ساتھ ساتھ رہیں۔ جب ملك ممان میں رہیں تو حذیفہ امیر اور عرفجہ ماتحت ہوں گے اور جب مہرہ میں ہوں تو عرفجہ امیر ہوں گےاور حذیفہ ماتحت سمجھے جائیں گے۔ آٹھواں علم طریفہ بن عاجز کو دیا گیااورحکم ہوا کہ بنوسلیم اوران کے شریک حال بنو ہوازن کی طرف جاؤ۔نو اں علم سوید بن مقرن کو دیا گیا اوران کو حکم ملا که یمن (تہامہ) کی جانب جاؤ۔ دسوال علم علاء بن الحضر می کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بحرين يك طرف جاؤ \_ گيار ہواں علم مہاجر بن ابی اميه کوديا گيااور حکم ہوا كەصنعاء كی طرف جاؤ \_ ان تمام سرداروں کوروانگی کے وقت ایک ایک فرمان ایک ہی مضمون کالکھ کردیا گیا۔اس فرمان کامضمون میتھا۔ مغشورصد لقى: "يعبدنام إبو بكر الفي خليفه رسول التُعليقية كي طرف ع جوفلا ل سرداركوديا جاتا ہے۔جب کہ وہ کشکر اسلام کے ساتھ مرتدین سے لڑنے کوروانہ کیا جارہا ہے۔اس سر دارہے ہم نے اقرارلیا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ظاہراً''اور باطنا''اپنے تمام کاموں میں ڈرتارے گا۔ہم نے اس کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرتدین سے لڑے مگر پہلے ان پر اتمام جحت کرے اور ان کو اسلام کی دعوت دے۔اگروہ قبول کرلیں تو لڑائی ہے بازر ہے۔اگروہ قبول نہ کریں تو ان پرحملہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ وہ اسلام کا قرار کریں۔ پھران کوان کے فرائض وحقوق ہے آگاہ کیا جائے جوان پرفرض ہے وہ ان سے لیا جائے اور جوان کے حقوق ہیں وہ ان کودیئے جائیں۔اس میں رعایت کسی کی نہ کی جائے مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے ہے روکا جائے۔جس نے احکام الی کا انکار کیا، اس ہے لڑائی کی جائے گی اور جس نے دعوت کو تبول کر لیاوہ بے گناہ سمجھا جائے گا اور جوشخص اقر ارباللیان کے بعد دل میں کچھاورعقیدہ رکھتا ہوگا ،اس کا حساب اللہ تعالیٰ اس سے لےگا۔ جولوگ منکر ہوکراڑ ائی تک نوبت پہنچا دیں گےاوراللہ تعالیٰ پرمسلمانوں کوغلبہ عطا کرے گا،تو مال غنیمت علاوہ خمس کے تقسیم کر دیا جائے گا۔اور خمس ہمارے پاس بھیجا جائے گا۔ہم نے بیبھی ہدایت کر دی ہے کہ سر دارگشکرایے ہمراہیوں کو عجلت اور فسادے منع کرے اور کسی غیر کوایے کشکر میں داخل نہ ہونے دے۔ جب تک کداس کواچھی طرح جان پیچان نہ لے، تا کہ جاسوسول کے فتنہ ہے محفوظ رہے۔ یہ بھی ہدایت کر دی کہ سلمانوں ہے نیک سلوک كرے ـ روانگى اور قيام ميں لوگون سے زى كرے اوران پر رحم كرے \_ نشست و برخاست اور گفتگو ميں ایک دوسرے کے ساتھ رعایت اور نری کولمحوظ رکھا جائے۔ تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۲۵۲ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

یہ تمام سر دار ماہ جمادی الاول سنہ۔ااھ میں مدینہ منورہ سے روانہ ہو کراورا پنے اپنے مقررہ علاقوں کی طرف جا کرمصروف عمل ہوئے

طلیحہ اسمدی : طلیحہ ایک کائن تھا، پھر اسلام میں داخل ہوا۔ آخرز مانہ حیات نبوی میں مردود ہو کرخود

مری نبوت بن بیٹا۔ نبی اسرائیل کے بعض قبائل اس کی جماعت میں داخل ہوگئے۔ اس کی سرکو بی کے

لیے حفرت ضرار بن الازور پھروانہ ہوئے تھے۔ ابھی وہ اپنا کام ختم نہ کر چکے تھے کہ وفات

نبوی اللی کے خبر مشہور ہوئی اور حضرت ضرار پھاس مہم کو تا تمام چھوڑ کر مع اپنے ہمراہیوں کے مدینہ کی

طرف آئے بطلیحہ کواس فرصت میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کے بڑھانے کاخوب موقع ملا۔
عطفان وہوازن وغیرہ کے قبائل جوذی القصہ وذی فٹسب میں حضرت ابو بکر صدیق پھی سے فٹکست کھا

کر بھا گے تھے، طلیحہ کے پاس پہنچے تھے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ نجد کے مشہور چشمہ برانحہ پرطلیحہ نے اپناکیمپ قائم کیا اور یہاں غطفان ، ہوازن ، بنو مجار ، بنو طے وغیرہ قبائل کا اجتماع عظیم

حفرت ابو برصد پن ہے۔ نے جب گیارہ سر دار منتخب فر ماکرروانہ کرنا چاہت و حفرت عدی

بن حاتم ہے۔ مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ وہ حفرت خالد بن ولید ہی کی روا تگی ہے پہلے اپ قبیلہ طے کی
طرف روانہ ہوئے اوران کو مجھا کراسلام پر قائم کیا۔ اس قبیلہ کے جولوگ طلیحہ کے فکر میں شامل ہے ، ان
کے پاس قبیلہ طے کے آدمیوں کو بھیجا کہ خالد ہی کے تملہ ہے پہلے اپ قبیلہ کو وہاں ہے بلوالو۔ چنا نچہ
بن ولید ہی کے سب آدمی طلیحہ کے فکر ہے جدا ہوکر آگئے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہوکر حضرت خالد
بن ولید ہی کے فشکر میں جو قریب بہنچ چا تھا ، شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید ہی نے برانحہ کے
میدان میں بہنچ کو فشکر طلیحہ پر جملہ کیا۔ جنگ و پر کاراور عام جملہ کے شروع ہونے سے پیشتر شکر اسلام کے
میدان میں بہنچ کو فقر میں اور ثابت بن اقرم انصاری ہی جو طلا یہ گردی کی خدمت پر مامور ہے
دو بہا در حضرت عکاشہ بن قصن اور ثابت بن اقرم انصاری ہی جو طلا یہ گردی کی خدمت پر مامور ہے
دشنوں کے ہاتھ سے شہید ہوگئے۔ حضرت خالد بن ولید ہی نے ثابت بن قیس ہی کو اور بنی طے پر عدی
دشنوں کے ہاتھ سے شہید ہوگئے۔ حضرت خالد بن ولید ہی نے ثابت بن قیس ہی کو اور بنی طے پر عدی
دشنوں کے ہاتھ سے شہید ہوگئے۔ حضرت خالد بن ولید ہی نے ثابت بن قیس ہی کو اور می طرح بولی کے ایک ایک طرف و تی کے انتظار میں بی خاتھا۔ لڑائی
ایک جا در وز ھے ہوئے لوگوں کو دھو کہ دینے کے لیے الگ ایک طرف و تی کے انتظار میں بی خاتھا۔ لڑائی

جب مرتدین کے نشکر پر کچھ پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے توطلیحہ کے نشکر کا ایک سر دار عینیہ بن حصن طلیحہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی یانہیں؟ طلیحہ نے کہا ابھی نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عینیہ نے دریافت کیا اور وہی جواب دیا، پھر میدان پر جاکرلڑنے لگا۔اب دم بدم تاریخ اسلام (جلداول)
مسلمان غالب ہوتے جاتے تھے اور مرتدین کے پاؤں اکھڑنے گئے تھے۔ عینیہ تیسری مرتبہ پھر طلیحہ
مسلمان غالب ہوتے جاتے تھے اور مرتدین کے پاؤں اکھڑنے گئے تھے۔ عینیہ تیسری مرتبہ پھر طلیحہ
کے پاس گیا اور وحی کی نسبت پوچھا تو اس نے کہا کہ'' ہاں جرائیل میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ گیا ہے کہ
تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے'' عینیہ نے یہ من کر کہا کہ لوگو طلیحہ جھوٹا ہے۔ میں تو جاتا
ہول ۔ یہ سنتے ہی مرتدین کی گخت بھا گ پڑے۔ بہت سے مقتول، بہت سے مفرور اور بہت سے
گرفتار ہوئے۔ بہت سے ای وقت مسلمان ہو گئے ۔ طلیحہ مع اپنی ہوی کے گھوڑ ہے پر سوار ہو کہ وہاں
سے بھا گا اور ملک شام کی طرف جا کر قبیلہ تھا میں مقیم ہوا۔ جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے
اور خود اس کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تو طلیحہ بھی مسلمان ہو کر حضرت عمر فاروق بھی کے عہد
فلا فت میں مدینے آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ عینیہ بن حصن بھی گرفتار ہو کر حضرت خالد بن ولید بھی کے عبد خلافت میں مدینے آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ عینیہ بن حصن بھی گرفتار ہو کر حضرت خالد بن ولید بھی کے عبد خلافت میں مدینے آیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ عینیہ بن حصن بھی گرفتار ہو کر حضرت خالد بن ولید بھی کے سامنے آیا۔ اس کو حضرت خالد بھی نے صدیق آگی ہوں کہ بیاس مدینہ میں بھیج ویا۔ حضرت ضالد بن ولید بھی کے سامنے آیا۔ اس کو حضرت خالد بھی نے صدیق آگی ودرشتی سے انکاری جواب میں بھیج ویا۔ حضرت صدیق آگیر کے سامنے آیا۔ اس کو حضرت خالد بی ورشتی ہوں انکاری جواب میں بھی بیا نے دورشتی سے انکاری جواب

مقام براخه پر گشرطلیحه جب شکست کھا گر بھا گاہے تو مفروروں میں غطفان وسلیم و ہوازن وغیرہ قبائل کے لوگ مقام حواب میں جا کر مجتمع ہوئے اور سلمی بنت مالک بن حذیفه بن بدر بن ظفر کواپنا سردار بنایا اور مقابلہ کی تیاری میں مصروف ہوئے ۔ حضرت خالد بن ولید کی میے حال معلوم ہوا تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے ۔ سلمی اپنے لشکر کو لے کر مقابلہ پر آئی اور ایک ناقہ پر سوار ہو گرخود سپہ سالاری کی خدمت انجام دینے لگی ۔ حضرت خالد بن ولید کے تملہ کیا ۔ سخت مقابلہ ہوا ، سلمی کے ناقہ کی حفاظت میں سوآ دمی مرتدین کے مقتول ہوئے ۔ آخر سلمی کا ناقہ زخمی ہوکر گر ااور سلمی مقتول ہوئی ۔ اس کے مقتول ہوتے ہی مرتدین سے میدان خالی ہوگیا، یہاں یہ ہنگامہ بریا تھا۔

ادھر مدینہ منورہ میں بنوسلیم کا ایک سر دارالفجات بن عبدیا لیل حضرت ابو بکرصدیق کی خدمت میں پہنچااور عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ آلات حرب سے میری مدد کریں۔ میں مرتدین کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر کے اس کواوراس کے ہمراہیوں کو سامان حرب عطا کر کے مرتدین کے مقابلہ کو بھجا۔ اس نے مدینہ سے نکل کراپنے ارتداد کا اعلان کیا اور بنوسلیم ، بنو ہوازن کے ان لوگوں پر جومسلمان ہو گئے تھے، شب خون مار نے کو بڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے اس حال سے آگاہ ہو کر عبداللہ بن قیس کے وروانہ کیا۔ انہوں نے ان دھو کہ باز مرتدین کو راستہ ہی میں جالیا بعد مقابلہ و مقاتلہ الفجا قبن عبدیا لیل گرفتار ہو کرصدیق اکبر کے سامنے مدینہ میں حاضر کیا گیا اور مقتول مقابلہ و مقاتلہ الفجا قبن عبدیا لیل گرفتار ہو کرصدیق اکبر کے سامنے مدینہ میں حاضر کیا گیا اور مقتول

تاریخ اسلام (جلد اول) سے اسلام (جلد اول) سے است است است است است است است الله مناه نجیب آبادی سی اس الله بن سی الله بن سی الله بن کے علاقے پر حیات نبوی الله بن پند عامل جو کہ انہیں کی تو م کے مقرر تھے جن کے نام ما لک بن نورہ ، وکیج بن ما لک ، منفوان بن منفوان ، قبس بن عاصم وغیرہ تھے ۔ جب وفات نبوی الله کی خرمشہور ہوئی تو قیس بن عاصم مرتد ہوگیا۔ ما لک بن تو یہ کی اس خبر کوئن کر سرت کا اظہار کیا۔ صفوان بن صفوان اسلام پر قائم رہ باورقیس وصفوان بیں جنگ شروع ہوگی۔ ای اثنا میں جاح بنت الحرث بن صفوان اسلام پر قائم رہ باورقیس وصفوان میں جنگ شروع ہوگی۔ ای اثنا میں جاح بنت الحرث بن موید نے جوقبیلہ تغلب سے تعلق رکھی تھی ، نبوت کا دعویٰ کیا اور بنی تغلب کے سردار بندیل بن عمران نے اور بنی تمر کے سردار بندیل بن قبل بن عمران نے اور بنی تمر کے سردار جو گیا۔ وہ اس لئکر کو سے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے اراد سے جل کے باس چار ہے کی بنوت کا کی بنوسی گیا تھا۔ ما لک بن نوری ہے جاح کے باس چار ہے کے اداد سے جل ۔ بنوتیم کے دوسے قبل پر جملہ کر بے اور اس طرح بنوتیم کو بجور کر کے اس کو مصالحت کر کے اس کو مطورہ دیا کہ بنوتیم کے دوسے قبل پر جملہ کیا۔ بنوتیم نے مقابلہ کر کے اس کے انگر کو تک کر مدینہ کی طرف جائے۔ سجاح کے بیٹی جملہ کیا۔ بنوتیم نے مقابلہ کر کے اس کے انگر کو تک کی میں کی طرف جائے۔ سجاح کے بنوتیم پر جملہ کیا۔ بنوتیم نے مقابلہ کر کے اس کے انگر کو تک سے بوئیم کی گی ہوئی۔

اب سجاح ما لک بن نویره اوروکیع بن ما لگ کوجمراه لے کرچلی تھوڑی دور جا کراور کچھ سوچ کرید دونوں سر دار بنوتمیم کے جدا ہوکروا پس چلے گئے۔ سجاح اپنے نشکر کو لیے ہوئے آ گے بڑھی۔ سجاح نے اپنے بیروؤں کے لیے پانچ وقت کی نماز تو لازمی رکھی تھی مگر سور کا گوشٹ کھانا، شراب پیتااور زنا کرنا جائز قرار دے دیا تھا۔ بہت سے عیسائی بھی اپناند ہب چھوڑ کراس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ اب سجاح کو بنی تمیم کی بستیوں ہے آ گے بڑھ کرمعلوم ہوا کہ خالد بن ولید ﷺ کراسلام لیے ہوئے اس طرف تشریف لارہے ہیں۔ادھرمسلمہ کذاب کی جماعت کثیرہ کا حال من کراس کوتر دوہوا کہ کہیں وہ بھی نبوت کا مدعی ہونے کے سبب رقابت اور مخالفت پر آ مادہ نہ ہو جائے۔مسلمہ کذاب نے جب ہجاح کے لشکر کا حال سنا، تو وہ بھی اپنی جگہ متر د د ہوا کہ ایک طرف اسلامی لشکر کا خطرہ ہے اور دوسری طرف ہجاح عظیم کشکر لیے ہوئے نکلی ہے۔اگر اس طرف متوجہ ہوگئی تو بڑی دفت پیش آئے گی۔ادھر عكرمه ﷺ اورشرجيل ﷺ بھی اپنی جمعیت ليے ہوئے بمامہ کے قریب پہنچ بچکے تھے اورمسیلمہ نے سجاح کو ا یک دوسرے کا شریک کارسمجھ کراحتیاط کو کام میں لا رہے تھے۔ بالآخرمسیلمہ نے سجاح کو خط لکھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سجاح نے جواب دیا کہ میں مدینہ منورہ پرحملہ کرنا جاہتی ہوں۔ میں نبی ہوں اور سنا ہے کہ آپ بھی نبی ہیں ۔لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں مل کرمدینہ پرحملہ کریں ۔مسیلمہ نے فوراْ پیغام بھیجا کہ جب تک حضرت محمطینی زندہ تھے ،اس وقت تو میں نے آ دھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھااور آ دھے ملک کوا پناعلاقه سمجھتا تھا۔اب ان ۔@www.alqleffadr.org -لیکن چونکهتم بھی نبوت کی مدعی ہو

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۱۵۹ میسید ۱۵۹ میسید مولانا اکبر شاه نجیب آبادی لهذامین آدهی پیغمبری تم کودے دول گا۔ بہتر بیہ کہا پے نشکرکود بین چھوڑ کرتنہا میرے پاس چلی آؤتا کتقسیم پیغمبری اور مدینه پر جمله آوری کے متعلق تم سے تمام گفتگواورمشورہ ہوجائے۔

جھوٹی نبیہ کا نکاح: سجاح یہ پیغام پاتے ہی مسلمہ کی طرف روانہ ہوگئی۔ اس نے اپنے قلعہ کے سامنے ایک خیمہ کھڑا کیا۔ سجاح کواس میں اتارا دونوں کی بات چیت ہوئی۔ سجاح نے مسلمہ کی پیغمبری کو سلیم کیا۔ اس پرایمان لائی۔ پھر دونوں کا نکاح ہوگیا، نکاح کے بعد سجاح تین دن تک مسلمہ کے پاس رہی، وہاں ہے رفصت ہو کراپ لشکر میں آئی تو لشکر والوں نے کہا کہ نکاح کا مہر کہاں ہے؟ یہ بے مہر کیسا نکاح تو نے کیا ہے۔ وہ پھر مسلمہ کے پاس گئی تو مسلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری کسیا نکاح تو نے کیا ہے۔ وہ پھر مسلمہ کے پاس گئی تو مسلمہ نے کہا کہ میں نے تیرے مہر میں تیری ہما تا گئے۔ سجاح وہاں سے رفصت ہوکر آئی بذیل وعقیہ کو بمامہ کی نصف بیدا وار وصول کرنے کے لیے چھوڑ کر روانہ ہوئی تھی کہ حضرت خالد بن فلد بن ولید کی کہ حضرت خالد بن ولید کھیے ہی ولید کی جو بوئی تی کہ طرف بڑا جو بی آر ہے تھے ،سامنے آگئے۔ خالد بن ولید کی کے گئی کر گم نامی کی زندگی سجاح کے ہمراہی فرار ہو گئے اور بہزار وفت اپنے قبیلہ بی تغلب میں بمقام جزیرہ پہنچ کر گم نامی کی زندگی بھرکرنے گئی۔

حضرت خالد بن ولید ﷺ جب بنوتمیم کے علاقہ میں پہنچ تو وہاں کے ان لوگوں سے جواسلام پر قائم تھے۔کوئی تعرض نہیں کیا۔لیکن جومر مذہو گئے وہ گرفتار فل کئے گئے۔مرمذ اورمسلمان کی شناخت اذان کے ذریعہ ہوتی تھی۔جیسا کہ او پرفر مان صدیقی میں ذکر آ چکا ہے۔ مالک بن نویرہ کی بستیوں پر بھی اذان کے بعد ہی حملہ ہوا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ٢٦٠ \_\_\_\_\_ ٢٦٠ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي جواب مناسب نہیں دیا۔طبری کی روایت کے موافق حضرت ضرار بن الا زورﷺ اس وقت شمشیر بدست کھڑے تھے۔انہوں نے حضرت خالد گاا شارہ پاتے ہی اس کا سراڑا دیا۔ بیمیدان جنگ کا ایک نہایت معمولی ساواقعه تھا۔لیکن مورخین کواس کا خاص طور پراس لیے ذکر کرنا پڑا کہ ابوقیا دہ بھی حضرت خالد بن ولید ﷺ کی فوج میں شامل تھے اور وہ انہیں لوگوں میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ مالک بن نو رہ کی بستی ہے ا ذان کی آواز آتی تھی ۔لہذا مالک بن نو رہ گوتل نہیں کر نا جا ہے۔بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ما لک بن نویرہ کوحضرت خالد بن ولید ﷺ نے قبل نہیں کرایا بلکہ نہوں نے مزید تحقیق حال کے لیے ما لک بن نویرہ کوضرار بن از ورﷺ کی حراست میں دے دیا تھا اورا تفا قا''رات کے وقت دھو کے ہے مالک بن نویرہ ضرار بن از ورﷺ کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ بہر حال حضرت ابو قبادہﷺ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہاراس طرح کیا کہوہ خالد بن ولید ﷺ بلاا جازت لیے خفا ہو کر مدینے میں چلے آئے اور بہاں آ کر شکایت کی کہ خالد بن ولیدہ مسلمانوں کوفتل کرتا ہے۔حضرت عمر فاروقﷺ اور دوسر کے سلمانوں نے مدینے میں جب یہ بات ٹی تو خالد بن ولید ﷺ کے متعلق حضرت ابو بکرصدیق ﷺ سے شکایت کی اور کہا خالد ﷺ کومعزول کر کے اس سے قصاص لینا جا ہیے۔ مدینہ منورہ میں خالد بن ولیدﷺ کے متعلق عام ناراضی اس لیے بھی پھیل گئی اورقتل مسلم کا الزام اس لیے اور بھی ان پرتھے گیا کہ حضرت خالد بن ولید ﷺ نے بعد میں مالک بن نویرہ کی بیوی ہے نکاح کرلیا تھا۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے بیسب کچھین کرحضرت ابوقیادہﷺ کومجرم قرار دیا کہ خالد کی بلاا جازت کیوں شکر ے جدا ہوکر چلے آئے ۔ان کو حکم دیا گیا کہ واپس جائیں اور خالد ﷺ کے شکر میں شامل ہوکران کے ہر ا یک حکم کو بجالا ئیں۔ چنانچہ ان کو واپس جانا پڑا۔ حضرت عمر فاروق ﷺ اور دوسرے صحابہ کوسمجھایا کہ خالدﷺ پرزیادہ سے زیادہ ایک اجتہادی غلطی کا الزام عائد ہوسکتا ہے۔ فوجی نظام اور آئین جنگ کو مدنظر رکھتے ہوئے خالد ﷺ کوسیف من سیوف اللہ میں نہ زیر قصاص لایا جا سکتا ہے۔ نہ معزول کیا جا سکتا ہے۔ صدیق اکبر ﷺ نے مالک بن نور یہ کاخول بہابیت المال ہے اداکر دیا۔ ایک ای واقعہ ہے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ صحابہ کرام کواینے دشمنوں کے تل کرنے میں کس قدرا حتیاط مدنظررہتی تھی اوروہ کسی معمولی شخص کے لیے ایک قیمتی سیہ سالار کو بھی حق وانصاف کی عزت قائم رکھنے کے واسطے قبل کرنا اور زیر قصاص لانا ضروري مجھتے تھے۔

مسیلمیه کذاب : فتح مکہ کے بعد جو وفو د قبائل کی طرف ہے آنخضرت علیقی کی خدمت میں حاضر ہو ہو کرمسلمان ہوئے تھے، ان میں مسیلمہ بن حبیب بھی بنو حنیفہ کے وفد میں شامل تھا۔ جس کا او پرعہد نبوی علیقی کے واقعات میں تذکرہ آچکا ہے۔ جب وہ اپنے وطن کیامہ کی طرف واپس ہوا تو انہیں ایام تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۱۲۱ میسید مولانا اکبر شاه نجیب آبادی میسی آنخضرت کا دعوی کیا اور آنخضرت کا میسی آنخضرت کیا اور میس دونوں شریک ہیں ۔لہذا نصف ملک قریش کا اور نصف میرارے گا۔'' آنخضرت کیا گئے نے اس کو جوایا لکھا کہ:

(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب سلام على من اتبع الهدى . اما بعد فان الارض الله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين )

اس جواب کے روانہ کرنے کے بعد آنخضرت تالیقی نے بنوحنیفہ کے ایک معزز شخص رجال بن عنفوہ کو جو ہجرت کرکے مدینہ میں آگیا تھا اوراس کا اپنی قوم پر بوجہ ہجرت کو جانے کے اور بھی زیادہ اثر تھا۔مسلمہ کے پاس روانہ کیا کہ اس کونسیحت کر کے اسلام پر قائم کرے۔

رجال نے بمامہ میں پہنچ کرمسلمہ کی تائید کی اوراس کامتبع بن گیا۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ مسلمہ کی خوب گرم بازاری ہوگئی۔ وفات نبوی کے بعدمسیلمہ کذاب کا فوراً تدارک نہ ہوسکا۔ کیونکہ صدیق ا كبر الكرائي توجه مختلف جهات يرتقسيم ہوگئ تھی۔ عکر مدین ابی جہل كومسلمہ كی سركو بی كے ليے نا مز دفر ما كر روانہ کیا گیا تھا اور ان کے پیچھے شرجیل بن حسنہ چھکو کمکی بنا کر روانہ کیا تھا۔عکر مہ ﷺ نے مسلمہ کے قریب پہنچ کرشرجیل کے شریک ہونے ہے پہلے ہی شتاب زندگی ہے عملہ کر کے شکست کھائی۔اس خبر کو ین کر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے عکر مہ ﷺ کولکھا کہتم اب مدینہ واپس نہ آؤ کے بلکہ حذیفےہ وعرفجہ کے یاس چلے جاؤ اوران کی ماتحتی میں مہرہ اور اہل عمان سے لڑو۔ جب اس مہم سے فراغت حاصل ہوتو مع اپنےلشکر کےمہاجرین ابی امیہ کے پاس یمن وحضرموت میں چلے جاؤ اورشرجیل بن حسنہ کولکھا کہتم خالد بن ولیدﷺ کےصوبجات کی طرف جا کروہاں ہے قضاعہ کی طرف چلے جاؤ اورعمر و بن العاص ﷺ کے شریک ہوکران لوگوں ہے جنگ کرو۔ جو قضاعہ میں مرتد ہو گئے ہیں۔اس عرصہ میں حضرت خالد بن ولیدﷺ علاقہ بطاح یعنی بنوتمیم کےعلاقہ سے فارغ ہو چکے تھے۔وہ اپنی مہم کو پور بےطور پرانجام دے کر واپس مدینه منوره میں تشریف لائے۔ یہاں در بارخلافت میں حاضر ہوکران کو مالک بن نویرہ کے معاملہ میں صفائی پیش کرنی پڑی۔حضرت عمر فاروق ﷺاگر چہ حضرت خالد ﷺ کے ساتھ سخت گیری اور تعزیر وسزادہی کا برتاؤ ضروری سمجھتے تھے۔مگر حضرت صدیق اکبرﷺنے ان کومعذور و بے گناہ پا کر قابل مواخذہ نہ سمجھااورا پنی رضا مندی کا اظہار فر ما کر ان کوسرخ روئی کے ساتھ مہاجرین انصار کا ایک لشکر دے کرمسیلمہ کذاب کی طرف روانہ فر مایا۔

قو میت کی گمراہی: مسلمہ کے پاس قبیلہ رہید کے چالیس ہزار جنگ جوجع ہو گئے تھے۔ان www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۲۲ \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
لوگول میں بعض ایسے بھی تھے جو مسلمہ کو نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے اور محمد (علیقیہ) ہے ہیں ۔ لیکن ہم کو
کی کامیابی کے خواہاں تھے ۔ ان لوگول کا قول تھا کہ مسلمہ جھوٹا ہے اور محمد (علیقیہ) ہے ہیں ۔ لیکن ہم کو
ر بید کا جھوٹا بنی مفتر کے ہے نبی ہے زیادہ عزیز ہے ۔ حضرت خالد بن ولید گوروانہ کرنے کے بعد حضرت
ابو بکر صدیق کے ان کی امدادواعا نت کے لیے اور فو جیس بھی روانہ کیس جوراستہ میں حضرت خالد بن
ولید کھی کے لشکر میں شامل ہوتی رہیں ۔ حضرت خالد بن ولید کھی کے لشکر کی تعداد کل تیرہ ہزار نفوس پر
مشتمل تھی ۔ جب شہر بمامہ ایک دن کے راستہ پررہ گیا تو حضرت خالد بن ولید کھی نے ایک دستہ بطور
مقدمتہ الحبیش آ گے روانہ کیا۔

ای روزمسیلمہ نے مجاعہ بن مرارہ کوساٹھ آ دمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ جا کر بنوتمیم پرشب خون مارے۔مجاعد کا مقابلہ شکر اسلام کے مقدمتہ انجیش سے ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مرتدین مقتول ہوئے اوران کے سر دارمجاعہ کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔خالد بن ولید ﷺ کے بڑھ کرشہر بمامہ کے قریب پہنچے تو مسلمہ شہر بمامہ ہے نکل کر دروازہ شہر کے قریب ایک باغ میں جس کانام اس نے حدیقتہ الرحمٰن رکھا تھا، خیمہ زن ہوا۔ اس باغ کی جا ددیواری خوب مضبوط اورقلعه نما تھا۔لشکرمسیلیہ کی سپرسالاری رجال بنعنفوہ اورمحکم بن طفیل کوسپر دکھی۔ تحمسان کا مقابلہ: انہوں نے چالیں ہزار کے لشکر جرار کو خالد بن ولید 🚓 کے تیرہ ہزار مبلمانوں پرحملہ آور کیا۔ بیحملہ نہایت بخت اور زلزلہ انداز تھا مسلمانوں نے نہایت صبر واستقلال کے ساتھاس حملہ کورد کااور پھر ہرطرف ہے سمٹ کراورا پنے آپ کو قابو میں رکھ کردشمنوں پر بھو کے شیروں کی طرح حملہ آ ورہوئے تو کشکر کذاب کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بدحوای کے عالم میں آ وارہ وفرار ہونے لگے محکم بن طفیل نے اپنے اشکر کی بیرحالت د کمچرکر بلندآ واز سے بیرکہا کہ'' اے بنوحنیفہ ہاغ میں داخل ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے آنے والے حملہ آوروں کوروک رہا ہوں۔ بیآ وازین کر بھا گنے والے سب باغ میں داخل ہو گئے محکم بن طفیل تھوڑی در لڑتار ہا۔ آخرعبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ کے ہاتھ ہے مفتول ہوا لیکن ابھی تک فنخ وشکست کا کوئی فیصلہ ہیں ہوا۔ مرتدین بھی سنجل کر پھر مقابلہ پر ڈٹ گئے اور طرفین سے دادشجاعت دی جانے گگی ۔مسلمانوں کےعلمبر دار ثابت بن قیس ﷺ شہید ہوئے تو مضرت زید بن خطابﷺ نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا ۔مسلمانوں نے ایسی چپقلش مردانہ دکھائی کہ دشمن پیجھے ٹیتے بٹتے باغ کی دیواروں کے نیچے بہنچ گیا۔ باغ کے درواز ہر تھوڑی دیرلڑائی ہوئی آخرمسلمانوں نے باغ کا درواز ہجی تو ڑ دیا اور جا بجا ہے دیواریں تو ٹرکراندر داخل ہو گئے۔ لوگوں نے مسلمہ ہے دریافت کیا کہ'' وہ عدہ فتح کا کب پورا ہوگا جو تیرارب تجھ ہے کر چکا

www.ahlehaq.org

بنوصنیفہ یعنی نظر مسیلہ کے بقیۃ السیف تو آوارہ مفرور ہو چکے تقے۔شہراور قلعہ بمامہ میں عورتوں اور بچوں کے سواکوئی مرد باتی نہ تھا اور زخمیوں کی مرہم پئی ضروری سمجھ کر حضرت خالد بن ولید ہیں نے اسی روزشہر بمامہ پر قبضہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کل صبح شہر پر قبضہ کرنے کے لیے برصیں گے۔ مجاعہ بن مرارہ نے اس موقعہ سے قائدہ اٹھانے میں کو تابی نہ کی۔ اس نے خالد بن ولید ہی ہے کہا کہ ہمارے جس قدر سر دار مع مسیلہ مارے گئے ہیں۔ آپ بیر تسمجھیں کہ آپ نے مہم کو پورا کرلیا ہے۔ ابھی ان سے بہت بہا در جنگہ بولوگ باتی ہیں اور وہ شہر کی مضبوط فصیلوں اور سامان رسد نیز سامان حرب کی کافی فراہمی سے فائدہ اٹھا کرآپ کوناک چنے چبوادیں گے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جمجھے چھوڑ دیجئے تا کہ میں شہر میں جا کران سب لوگوں کو اس بات پرآمادہ کرآؤں کہ وہ آپ کا مقابلہ نہ کریں اور شہر کو بہرضا مندی صلح کیساتھ آپ کے سپر دکرادوں ۔ حضرت خالدہ ہے جاءے کہا کہ میں تھے کو قید سے رہا کئے دیتا ہوں تو جا کرا پنی قوم کو صلح پر رضا مند کر ایکن ساتھ آپ بی ہی بتا ہوں کے دیتا ہوں تو جا کرا پنی قوم کو صلح پر رضا مند کر ایکن ساتھ تی ہی ہوں بیا تھے دیتا ہوں کو با بت سلح کروں گا۔

مجاعد تشکراسلام سے روانہ ہوکر شہر میں گیا اور وہاں شہر کی عور توں کوسلے ہوکر فصیل شہر پر کھڑ ہے ہوئے گئی ہدایت کر کے جو کچھ مجھانا تھا سمجھا آیا اور واپس آکر کہا کہ میری قوم محض اپنی جانوں کی بابت صلح کرنی نہیں چاہتی ۔ حضرت خالد بن ولید کھی نے شہر کی طرف نظر ڈالی تو تمام فصیل تلواروں اور نیزوں سے چیک رہی تھی اور سلح آ دمیوں کی کثریت جومجا ہے ان بیان کی تھی اس کی نقید بیق ہور ہی تھی ۔ حضرت سے چیک رہی تھی اور سلح آ دمیوں کی کثریت جومجا ہے ان بیان کی تھی اس کی نقید بیق ہور ہی تھی ۔ حضرت سلح تا دمیوں کی کثریت جومجا ہے۔ نہیان کی تھی اس کی نقید بیق ہور ہی تھی ۔ حضرت سلے جسے چیک رہی تھی۔ دھنرت کھی اور سلح آدمیوں کی کثریت جومجا ہے۔ نہیان کی تھی دان کی تھی دھنرت کھی ۔ حضرت کی کھی اور سلح آدمیوں کی کثریت جومجا ہے۔ نہیان کی تھی دور ہی تھی ۔ حضرت کی کھی اور سلح آدمیوں کی کشرت کھی ۔ حضرت کھی دور ہی تھی ۔ حضرت کی تھی دور ہی تھی ۔ حضرت کی تھی دور ہی تھی دور ہی تھی ۔ حضرت کی تھی دور ہی تھی دور ہی تھی ۔ حضرت کی تھی دور ہی تھی تھی دور ہی تھی تھی دور ہی تھی تھی تھی تھی دور ہی تھی تھی دور ہی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی

خالدین ولیدﷺ نے زخمیوں کی کثرت اورمہم کےجلدختم کرنے کے خیال سے سلح کومناسب سمجھ کراس بات بررضامندی ظاہر کی کہ نصف مال واسباب اور نصف مزروغہ باغات اور نصف قیدیوں کو بنوحنیفہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔مجاعہ پھرشہر میں گیااورواپس آ کر کہا کہ وہ لوگ اس پر بھی رضا مندنہیں ہوتے ۔ آب ایک ربع مال واسباب وغیرہ لے کرصلح کرلیں۔حضرت خالد بن ولید ﷺ نے چوتھائی اموال واملاک پرصلح کرلی اورصلح نامہ لکھا گیا۔اس کے بعد جب درواز ہ کھلوا کراندر گئے تو و مال سوائے عورتو ں اور بچوں کے کسی مرد کا نام ونشان نہ پایا۔حضرت خالد ﷺ نے مجاعہ سے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ قریب ہے کام لیا ہے۔اس نے کہا کہ میری قوم بالکل تباہ ہو جاتی ۔میرا فرض تھا کہا پنی قوم کومصیبت ہے بچاؤں۔آپ مجھ کومعاف فر مائے ۔حضرت خالد ﷺ خاموش ہور ہے اور عہد نامہ کی خلاف ورزی کا خیال تک بھی ان کے دل نہ میں آیا۔تھوڑی دیر کے بعد مسلمہ بن قش حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کا ایک خط لے کر پہنچے اس میں لکھا تھا کہا گرتم کو ہنو حذیفہ پر فتح حاصل ہوتو ان کے بالغ مردوں کوتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے لیکن اس خط کے پہنچنے سے پہلے سلح نامہ لکھا جا چکا تھا۔لہذا اس کی تعمیل نہ ہوسکی۔ یاس عہداورایفائے وعدہ کی مثالوں میں بیدوا قعہ بھی خصوصیت سے قابل تذکرہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید ﷺ نے بنوحنیفہ کے ایک وفد کوحضرت ابو بکرصدیق ﷺ کی خدمت میں روانہ کیا۔ایک خط خلیفہ کی خدمت میں لکھ کران کو دیا۔اس خط میں فتح کامفصل حال اور ابوحنیفہ کے دوبارہ داخل اسلام ہونے کی خبر درج تھی۔صدیق اکبرﷺ نے اس وفد ہے عزت واحتر ام کے ساتھ ملا قات کی اورمحبت کے ساتھ ان کورخصت کیا۔ جنگ یمامہ ماہ ذی الحجہ سنہ۔ ااھ میں وقوع پذیر ہوئی۔ عظم بن خبیعه: اوپرذ کرہو چکا ہے کہ حضرت علاء بن الحضر می کو حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے · ا یک کشکر کا سر دار بنا کر بحرین کی طرف روانه کیا تھا۔ بحرین میں بنوعبدالقیس ، بنوبکرک بن وائل مع اپنی شاخوں کے زبردشت قبائل تھے۔ یہ بھی پڑھ چکے ہو کہ جارو دین المعلی ﷺ اپنے قبیلہ عبدالقیس کی طرف وفد ہوکر آنخضرت علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ۔آنخضرت علیقہ کی وفات کی خبر س کر قبیا عبدالقیس کےلوگ یہ کہ کرمر تد ہو گئے کہ اگر آنخضرت آلی ہوتے تو تبھی ندمرتے ۔حضرت قبیا۔عبدالقیس کےلوگ یہ کہہ کرمر تد ہو گئے کہ اگر آنخضرت آلی ہوتے تو تبھی ندمرتے ۔حضرت جارود بن المعلی ﷺ نے اپنی قوم کوایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ مجھ کوتم ہے ایک دریافت کرنا ہے ، جو جانتا ہو وہ بتائے جو نہ جانتا ہو وہ خاموش رہے۔انہوں نے اپنی قوم کومخاطب کر کے دریافت کیا کہتم یہ بتاؤ حضرے محتلیقہ ہے پہلے بھی و نیامیں نبی آئے ہیں یانہیں؟ سب نے کہا آئے ہیں۔ پھرانہوں نے پوچھا کہ وہ سب عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے یانہیں؟ سب نے کہا کہ وہ اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گئے ۔حضرت جارودﷺ نے کہا کہ بس ای طرح آنخضرت علیہ بھی ایناز مانہ

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۷۵ ۔۔۔۔۔۔۔مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی حیات پوراکر کے فوت ہوگئے۔۔ یہ کہ کرانہوں نے کہا (اَشُهَدُ اَنُ لَّا اَللهُ اَلَّا اللهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَیات پوراکر کے فوت ہوگئے۔ یہ کہ کرانہوں نے کہا (اَشُهَدُ اَنُ لَّا اَللهُ اَلَّا اللهُ وَاَسُلُهُ وَ اَسُهُدُ اَنَّ مُحَمَّدُ اَعُرَا اُللهُ وَرَسُولُهُ ) فبیلہ عبدالقیس کے دل پرایبا اثر ہواکہ انہوں نے ای وفت تو بہ کی اور اسلام پر قائم ہو گئے۔

قبیلہ عبدالقیس تو حضرت جارود بن المعلیﷺ کی بروقت کوشش ہے اس طرح نے گیالیکن قبیلہ بنو بکر بن وائل نے مرتد ہو کر حظم کوا پنا سر دار بنایا۔ حظم ، بنو بکر کی جمعیت کثیرہ لے کر نکلا اور مقام عطیف و ججر کے درمیان ڈیرے ڈال دیئے اور کچھ آ دمیوں کو قبیلہ عبدالقیس کی طرف بھیجا کہان کومریڈ بنا کرلائیں لیکن عبدالقیس نے صاف طور پر مرتد ہونے سے انکار کر دیا اور وہ لوگ نا کام و نامراد واپس آئے۔اس کے بعد علم کےمغرور بن سوید کوایک جمعیت دے کرار دگر دیے مسلمان لوگوں کومرتد بنانے یا ان ہے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس حالت میں حضرت علاء بن الحضر می ﷺ اپنالشکر لیے ہوئے بحرین میں داخل ہوئے ۔ انہوں نے حضرت جارود بن المعلی ﷺ کے پاس جومقام دارین میں تشریف رکھتے تھے تھم بھیجا کہ بنوعبد تقیس کو ہمراہ لے کر ظلم پرحملہ کرو۔اس تھم کے پہنچتے ہی اوراس خبر کے مشہور ہوتے ہی اردگر د کے تمام مسلمان علاء بن الحضر می کے پاس آ آ کر جمع ہو گئے اور جس قدر مرتدین ومشرکین اس علاقے میں تھے وہ حلم کے لشکر میں آ آ کرشامل ہو گئے جھنرت علاء بن الحضر می اپنالشکر لیے ہوئے آ گے بڑھےاور هم کی شکرگاہ کے قریب پہنچ کرخیمہ زن ہوئے۔انہوں نے دیکھا کہ هم نے اپنی شکرگاہ کے گردا کیے خندق کھدوالی ہے۔ آخر دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی۔ایک مہینہ اس حالت میں گزرگیا تو حضرت علاء بن الحضر می نے غازیان اسلام کو لے کرایک زبر دست حملہ کیا اور بہا دران اسلام خندق کوعبور کر کے لشکر گاہ کفار میں داخل ہو گئے ۔ قیس بن عاصم کے ہاتھ سے ظلم مارا گیا۔ بہت مرتدین ہلاک ہوئے۔ باقی بھاگ نکلے۔ بھاگے ہوؤں کا تعاقب ہوااور بالآخر رفتہ رفتہ سب اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ مذکورہ بالا جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔جس سے لشکر اسلام کی حالت خوب درست ہوگئی۔

لقیط بن ما لک: او پرذکرگزر چاہ کہ حضرت ابو برصدیق کے حذیفہ بن حصن کے کو ممان کی جانب اور عرفجہ بن ہو تھا۔ جانب اور عرفجہ بن ہو تھا۔ جانب اور عرفجہ بن ہو تھا۔ کا حکم ہوا تھا۔ آن خضرت علیق کی وفات کا حال من کر ملک ممان میں لقیط بن ما لک نے نبوت کا وعویٰ کیا۔ اہل ممان اور اہل مہرہ مرتد ہو گئے اور آنخضرت کیا ہے کہ طرف سے جو عامل وہاں مقرر تھے ان کو نکال دیا۔ حذیفہ بن محصن حمیری کو صدیق اکبر جانب نے حکم دیا تھا کہ اول ممان کی طرف جانا۔ وہاں کی مہم سے فارغ ہو کر مہرہ کی جانب متوجہ ہو جانا۔ ادھ عکر مہ چھے بی حکم ملاتھا کہ جانب متوجہ ہو جانا۔ ادھ عکر مہ چھے سے جو میا مہ کی طرف جیجے گئے تھے، یہی حکم ملاتھا کہ جانب متوجہ ہو جانا۔ ادھ عکر مہ چھے سے نا ۔ ادھ عکر مہ چھے ایک جو میامہ کی طرف جیجے گئے تھے، یہی حکم ملاتھا کہ حانب متوجہ ہو جانا۔ ادھ عکر مہ چھے ایک جو میامہ کی طرف جیجے گئے تھے، یہی حکم ملاتھا کہ حانب متوجہ ہو جانا۔ ادھ عکر مہ چھے ایک جو میامہ کی طرف جیجے گئے تھے، یہی حکم ملاتھا کہ حانب متوجہ ہو جانا۔ ادھ عکر مہ چھے ایک جو میامہ کی طرف جو میامہ کی طرف جو جو میامہ کی طرف جو میامہ کی طرف جو کئے تھے، یہی حکم ملاتھا کہ ایک کی جانب متوجہ ہو جانا۔ ادھ عکر مہ چھے گئے تھے، یہی حکم ملاتھا کہ ایک کی جانب متوجہ ہو میامہ کی طرف جو میامہ کی طرف جیجے گئے تھے، یہی حکم ملاتھا کہ ایک کی جانب متوجہ ہو میامہ کی طرف جو میامہ کی حال کی حال

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۶۱ ۔۔۔۔۔۔۔ مولانا اکبر شداہ نجیب آبادی
عمان کی طرف جا کرخدیفہ کے شریک ہوں۔ چنا نچہ یہ تینوں سر دارصحرائے عمان میں مل کر خیمہ زن
ہوئے۔لقیط نے اسلامی شکر کی خبرین کرفو جیس فراہم کیس اور شہر دبامیس آ کر ہر طرح سامان حرب ہے مسلح
ہوگے۔لقیط نے اسلام کے مقابلہ کو نکلا۔ شکر اسلام میں عکر مہ بن ابی جہل کھی مقدمتہ الحیش تھے۔ ممینہ میں
عذیفہ کے اور میسرہ میں عرفیہ کے اور قلب اشکر میں رؤ سا عمان تھے جو اسلام پر ثابت قدم تھے اور اشکر
اسلام کے آنے کی خبرین کرشریک شکر ہوئے تھے۔

نماز فجر کے وقت سے لڑائی شروع ہوئی۔اسلام کشکرشیبی زبین میں تھااور دشمنوں کو بلند زبین بین قیار دشمنوں کو بلند زبین پر موقع مل گیا تھا۔ابتداء جنگ کاعنوان مسلمانوں کے خلاف اور شکست کے آثار نمایاں تھے۔لقیط نے بڑی بہادری کے ساتھ کشکراسلام پر حملے گئے۔آخر کارلڑائی کارنگ بدلا اور مسلمانوں نے صبر واستقامت سے کام لے کر دشمنوں کو پیچھے ہٹایا۔ دشمن مند موڑ کر بھا گے اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی۔اس لڑائی میں دس ہزار دشمن مقتول ہوئے اور چار ہزار گرفتار ہوکر مسلمانوں کی قید میں آئے۔اس تناسب سے مال غنیمت لے کر مدینے میں آئے اور حضرت عکر مرشمہرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ چندروز کے بعد مال غنیمت لے کر مدینے میں آئے اور حضرت عکر مرشمہرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ چندروز کے بعد مال غنیمت لے کر مدینے میں آئے اور حضرت عکر مرشمہرہ کی جانب روانہ ہوئے۔ چندروز کے بعد میں اسلام قائم ہوگیا قالمید للدیمانی ذالک۔

روت مہر 8: مہر ہ میں کچھلوگ عمان کے مقیم تھے۔ ان کے علاوہ عبدالقیس کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ از داور نبی سعد وغیر ہ قبائل بھی وہاں آباد تھے۔ یہ سب کے سب مرتد ہوکر ریاست وامارت کے معاملہ میں دوگر وہوں کے اندر منقسم ہوکر آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ عکر مہ بھی نے مہر ہ میں پہنچ کران لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک گروہ نے اسلام قبول کر لیا دوسرے نے جس کا سردار میں قبائل مقول کرنے ہے انکاراور اپنے ارتد او پراصرار کیا۔ عکر مہ بھی نے گروہ سلم کواپنے ساتھ کے کرمرتد میں پرحملہ کیا اور شکست فاش دے کران کے سردار کوئل کردیا۔ اس فتح کا نواحی علاقوں پر ساتھ کے کرمرتد میں پرحملہ کیا اور شکست فاش دے کران کے سردار کوئل کردیا۔ اس فتح کا نواحی علاقوں پر خاص اثر پڑا۔ اردگرد کے تمام قبائل بخوشی اسلام میں داخل ہو گئے ۔ عکر مہ بھی نے مال غنیمت کیساتھ اسلامی کا میابیوں کی مفصل کیفیت لکھ کر حضر ت ابو بحرصد ای بھی کی خدمت میں جھیجی۔ وہاں ہے جواب اسلامی کا میابیوں کی مفصل کیفیت لکھ کر حضر ت ابو بحرصد ای بھی کی خدمت میں جھیجی۔ وہاں ہے جواب اسلامی کا میابیوں کی مفصل کیفیت لکھ کر حضر ت ابو بحرصد ای بھی کی خدمت میں جھیجی۔ وہاں ہے جواب آیا کہتم یمن کی طرف روانہ ہو کرمہاجرین امید بھی کے لئکر میں شریک ہوجاؤ۔

روت یمن برامنی پیدا کردی تھی کا ذکراو پر آ چکاہے کہ اس نے ملک یمن میں نبوت کا دعوی کر کے قریبا تمام ملک میں بدامنی پیدا کردی تھی لیکن وہ آنخضرت کیا تھا۔ کے زبانہ حیات میں ہی مقتول ہو کرا ہے کیفر کر دار کو پہنچ چکا تھا اور ملک یمن میں ارتداد کے بعد پھر اسلام بھیلنے لگا تھا۔ ابھی تک پورے طور پر مطلع صاف نہ ہوا تھا کہ آنخضرت میں میں بھر وبائے نہ ہوا تھا کہ آنخضرت کیا تھے کی وفات ہوئی۔ اس خبر کے مشہور ہوتے ہی تمام ملک یمن میں پھر وبائے ارتداد کھیل گئی۔ اس مرتبہ مرتدین یمن کے دومشہور سر دار تھے۔ایک قیس بن مکشوح ، دوسراعمر و بن معدی

تاریخ اسلام (جلد اول)

رب یمن کے مسلمانوں کو مرتدین یمن نے بہت ستایا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔

مسلمان جو تعداد میں بالکل بے حقیقت تھے، وہ علاقوں کو خالی کرتے ہوئے ہٹ آئے تھے۔ حضرت ابو برصدیق نے نے جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ یمن کے علاقہ صنعا کی طرف مہاجرین ابی امیہ پھلا کہ کوایک نظر کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ مہاجر بن ابی امیہ پھلا یہ نے روانہ ہو کرراستہ میں مکہ وطائف سے مسلمانوں کی جمعیت کو ہمراہ لیتے ہوئے نہایہ تیز رفتاری سے علاقہ نجران میں واخل ہو کر خیمہ زن ہوئے قیس وعمر وکومہا جر کے ہملہ آور ہونے کی اطلاع پہلے ہے بہتی چکی تھی۔ وہ بھی نجران میں ان کی آمد میں اسلام ہوئے قیس وعمر وہ ہو بہ جران میں ان کی آمد میں اسلام ہوئے قیس وعمر وہ رونوں ہونے تی اور نظر کی ہمت بندھائی ،، پھر مرتدین پر جملہ آور ہوئے ۔ نہایت خت معر کہ ہوا۔ بالآخر اسلام کوغلبہ عاصل ہوا۔ قیس وعمر و دونوں ہردار گرفتار ہوکر مسلمانوں کی قید میں اسے تا ہمراہ ہوں کو جرات وغیرت دلائی اور ان کی ہمت بندھائی ،، پھر مرتدین پر جملہ آور ہوئے ۔ نہایت تخت معر کہ ہوا۔ بالآخر اسلام کوغلبہ عاصل ہوا۔ قیس وعمر و دونوں ہردار گرفتار ہوکر مسلمانوں کی قید میں اسلام تو اور ان کی عارفوں کی طرف حضرت ابو برصدین کی خدمت میں روانہ کیا۔ مدینہ منورہ میں پہنے کردونوں نے ایک اردورہ کے اسلام قبول کر کے قید ہے آزاداور بھم صدیقی یمن کی طرف حضرت ابو برصد بی کی خدمت میں روانہ کیا۔ مدینہ منورہ میں پہنے کردونوں نے ایک اردورہ کے اسلام قبول کر کے قید ہے آزاداور بھم صدیقی یمن کی طرف

مہاجر بن ابی امیہ بینجوان کی جنگ میں مرتدین کی کمرتو را کرآگے بڑھواور صنعاء میں بہتے کو اس جگہ کے ان مرتدین کو جو برسر مقابلہ آئے ، شکست پر شکست دے کرتمام علاقہ کو پاک وصاف کر دیا۔ ای جگہ عکر مدین الی جہل کے آکرشر یک لشکر ہوئے۔ یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کے حکم کے موافق دونوں سر دار بنوکندہ کی سرکو بی کے لیے بڑھے۔ بنوکندہ نے اضعت بن قیس کو اپنا سر دار بنا کہ تھیں اور روز بروزان کی جعیت میں اضافہ ہور ہاتھا۔ یہ خرس کر مہاجرین الی امیہ کے نے کہ اس سے تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ منتخب کر کے اپنے ہمراہ خرس کر مہاجرین ابی جہل کی سر داری میں چھوڑ کر نہایت تیز کی و برق رفتاری سے یلغار کرتے ہوئے منام مجریم میں جہاں اضعت بن قیس مرتدین کا لئنگر لیے ہوئے پڑا تھا، پہنچے اور جاتے ہی قضائے مبرم کی مقام مجریم میں بن و بی تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ اضعت نے مبرم کی و بال سے فرار ہوکر قلعہ بحیر میں پناہ کی، و بین تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی و بال سے فرار ہوکر قلعہ بحیر میں پناہ کی، و بین تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی و بال سے فرار ہوکر قلعہ بحیر میں پناہ کی، و بین تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی و بال سے فرار ہوکر قلعہ بحیر میں پناہ کی، و بین تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی و بین بی کے مرم کی کا میں و کرا شعث نے کی درخواست پیش کی۔ امیر بختی اور کی گئی اور کمک و سامان رسدگی آمد سے مایوں ہوکر اضعت نے کے کے معامل وعیال وعیال وی یا کی درخواست اس قدر عاجز ہوکر بیش کی کہ اس نے اپنی قوم کے صرف نو آدمیوں کے لیے مع اہل وعیال یہ درخواست اس قدر عاجز ہوکر بیش کی کہ اس نے اپنی قوم کے صرف نو آدمیوں کے لیے مع اہل وعیال وی یا

تاریخ اسلام (جلداول) میسا بر میسا برای است میسا برای برخواست کومنظور کرلیا بیسا تفاق بیه وا که اضعت غلطی جال بخشی اور دبائی چابی مهاجر میسا بنانام بهول گیا به چنانچان نو آدمیول کو چهوژ کرباقی کوملمانول نے کوفار کرلیا بان اسیران جنگ میس اضعت بن قیس بھی شامل تھا۔ جب بیلوگ حضرت ابو بکرصدیق کی گرفتار کرلیا بان اسیران جنگ میس اضعت بن قیس بھی شامل تھا۔ جب بیلوگ حضرت ابو بکرصدیق کے سامنے مدینے میس لا کرمیش کے گئے ۔ تواضعت نے اپنا افعال گزشته پراظهار پشیمانی کیا اورصدیق اکبر میسا کے کہا کہ آپ میرا اسلام قبول فر مالیس بیس بطیب خاطر اسلام کو پسنداور اختیار کرتا ہوں۔ اسلام کو پسنداور اختیار کرتا ہوں۔ صدیق اکبر میش نے نہ صرف اضعف بلکہ تمام اسیران بنوکندہ کو آزاد کر دیا اور صرف اس قدر کہا کہ میس آئندہ تم سے سوائے بھلائی کے اور پچھند دیکھوں گا۔

ارید اد کا استیصال کامل: غرضه سنه - ااه کے ختم سنه - ۱۲ کے شروع ہونے ہے پہلے یعنی ایک سال ہے کم مدت میں حضرت ابو بکرصد ہیں ملک عرب کے فتندار تدادیر پورے طور پر غالب آ گئے ۔محرم سند۔ااھ میں جزیرہ العرب مشرکین ومرتدین ہے بالکل پاک وصاف ہو چکا تھااور براعظم عرب کے کسی گوشهاورکسی حصه پرشرک وارند اد کی کوئی سیا ہی باقی نتھی۔ایک طرف چند مہینے پہلے کی اس حالت پرغور كروكه مدينه ومكه وطائف كے سواتمام ملك كامطلع غبارآ لود تقااوراس غبار سے شمشيرونيز ه وسنان اور كمندو کمان کے طوفان ابلتے ہوئے اور امنڈتے ہوئے نظر آتے تھے، پھریہ کیفیت تھی کہ پھر کے موم کی طرح تبھلنےاورفولا د کی رگیں کیے دھاگے کی طرح گسیختہ ہونے سے بازنہیں رہ سکتی تھیں۔ پہاڑوں سے زیادہ ہمتیں دریاؤں کے پانی کی طرح بہہ سکتی تھیں اور آسان کی طرح بلندووسیں و صلے تنگ و پست ہو کرتخت الٹڑی کی گم نامیوں میں شامل ہو سکتے تھے لیکن وبستان محمدی کے تربیت یافتہ صدیق اکبر رہائی ہمت و حوصلہ کا نداز ہ کرو کہ تنہا اس تمام طوفان کے مقابلہ کوجس شوکت وشجاعت کے ساتھ میدان میں لکلا ہے ،ہم اس کی مثال میں نہ شیر ونہنگ کا نام لے سکتے ہیں ، نہ رستم واسفند یار کا نام زبان پر لا سکتے ہیں ، شیر نیتاں اور رستم وستاں کے دلوں کوا گرصد بق اکبر پھٹے کے دل کی طاقت کے سوحصوں میں ہے ایک حصہ بھی ملا ہوتا تو ہم کوکسی مثال تشبیہ کے تلاش وتجسس میں سرگر دانی کی ضرورت نے تھی لیکن اب بجز اس کے اور کچھنیں کہدیکتے کہ خیرالبشر کے شاگر درشید خاتم النبیین علیقی کے خلیفہ اول نے ٹھیک اپنے مرتبہ کے موافق ہمت واستقلال اورقوت قدی کا اظہار کیا اور جس کام کواسکندر یونانی ، جولیس سیزرروی ، کیخسر ویارانی مل کربھی یورا کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے ،صدیق اکبرﷺ نے چندمہینے میں اس کی ہے سن و خو بی یورا کر کے دیکھایا۔

اس میں شک نہیں کہ نشکرصدیق میں خالد،عکرمہ، شرجیل ، حذیفہ وغیرہ ہے جیسے بے نظیر مردان صف شکن موجود تھے لیکن یہ بھی تو سوچو کہ صدیق اکبر پھیکس طرح مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تاریخ اسلام (جلداول)

ملک کے ہرصداور ہرگوشے کی حالت سے باخبر تھے اور کس طرح فوجی دستوں کے پاس ان کا حکام متواتر پہنچ رہے تھے۔ غور کرنے سے بیم معلوم ہوتا ہے کہ ہر دستہ فوج اور ہرسالار لشکر ملک عرب کی بساط ہوتا ہے کہ ہر دستہ فوج اور ہرسالار لشکر ملک عرب کی بساط پر شطرنج کے ایک مہرہ کی طرح تھا اور صدیق اکبر پھی انگشت تدبیر جس مہرہ کوجس جگہ مناسب ہوتا تھا اٹھا کرر کھدیتی تھی ۔ بظاہر بیم معلوم ہوتا ہے کہ ان گیارہ اسلامی لشکروں نے ہرطرف روانہ ہوکر ملک عرب سے فتندار تد ادکومٹا دیالین حقیقت بیہ ہے کہ خلیفتہ الرسول نے مدینہ میں بیٹھ کرشام ونجد سے مقط و حضر موت تک اور خلیج و فارس سے یمن و عدن تک تمام براعظم کو تنہا پی تدبیر و رائے سے چند مہینے کے اندر ہرا یک خس و خاش ک سے پاک و صاف کر دیا۔ اس فتند کی ہمت شکن ابتداء میں کوئی تنفس صدیق اکبر پھی کو وہ اندیشہ صور ایک اس سے جھا ، نہ مجد نبوی میں سوزایمال حاصل تھا کہ انہوں نے نہ لشکر اسامہ پھی کی روائی کو ملتوی کر نامناسب سمجھا ، نہ مجد نبوی میں موزایمال حاصل تھا کہ انہوں نے نہ لشکر اسامہ پھی کی روائی کو ملتوی کر نامناسب سمجھا ، نہ مجد نبوی میں موزایمال حاصل تھا کہ انہوں نے نہ لئی اور کو و اور سوچو آئے خضر سے مطابقت کی تائم کی ہوئی سلطنت کا شہنشاہ صدیق آگبر بھی کے سوااور کون ہو سکتا تھا ؟

روم واليان

بعثت نبوی الله کے وقت دنیا میں دوسلطنت اسب سے بردی تھیں اور وہی و گویا تمام قابل تذکرہ دنیا پر چھائی ہوئی تھیں ۔ایک روم کی سلطنت اور دوسری ایرانی شہنشاہی ۔اس وقت دنیا میں صرف دوہی تمدن تھے۔آ دھی دنیا پر رومی تمدن چھایا ہوا تھا اور آ دھی پر ایرانی ۔ ملک عرب جو بالکل سمپری اور تاریکی کے عالم میں پڑاتھا۔آ تخضرت کے اللہ کا ظہور ہوا اور اسلام کے ذریعہ ایک نئی سلطنت اور دئے تمدن کی ابتدا ہوئی اور دنیا نے دکھ لیا کہ عربی یا اسلامی سلطنت کے مقابلے میں رومی و ایرانی سلطنتیں اور روی و ایرانی ہوا ہو کرفتا ہو گئے اور ساری دنیا اسلامی حکومت اور اسلامی تمدن کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے لگی۔ وایرانی ہوا ہو کرفتا ہو گئے اور ساری دنیا اسلامی حکومت اور اسلامی تمدن کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے لگی۔ اس اجمال کی تفصیل آئندہ اور اق میں پیش کریں گے۔ اب چونکہ عرب کی سلطنت اور رومی و ایرانی سلطنتوں کی زور آزمائی شروع ہونے والی ہے اور بہت جلد ہم ایران وروم کوعرب کے مقابلہ میں ریزہ ہوتے ہوئے دیکھنے والے ہیں۔لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مشہور ومتمدن سلطنتوں سلطنتوں جو ایقت ہوجا میں۔

کسی زمانہ میں ایرانی سلطنت بحیرہ روم ، بحیرہ اسود خلیج فارس ، دریائے سندھ ،کشمیر، تبت ،کوہ الٹائی ، بحیرہ کا سپین تک وسیع تھی۔ کیانی خاندان کی حکمرانی اور رستم زابلستان کی پہلوانی کا زمانہ گزر شخ کے بعداسکندریونانی نے سلطنت ایرانی کو مارہ Lahlehaq. Org تاریخ اسلام (جلد اول) میسیدیدیدیدیدید اول استان کی بنیاد ڈالی ساسانی خاندان نے کیا نیول کی سے چارسوسال پیشتر اردشیر بابکال نے ساسانی خاندان کی بنیاد ڈالی ساسانی خاندان نے کیا نیول کی وسیع سلطنت کے اکثر حصول کواپی مملکت میں شامل کر کے خلیج فارس ، دریائے فرات ، بحیرہ کا سپین ، دریائے سندھ، دریائے بحون کے درمیان ایک وسیع اور ٹھوس سلطنت قائم کر کے تمام براعظم ایشیا کی سادت حاصل کرلی۔

رومیوں کی سلطنت کا مرکز سلطنت اٹلی کا شہر رو ما تھا۔ جس میں لیس سیز رز سینٹ انموسطس وغیرہ شہنشاہ گزر چکے ہیں۔ اس سلطنت میں قریباتمام براعظم یورپ اور مصروایشیائے کو چک شامل تھا۔

پچھ عرصہ کے بعداس رومی شہنشاہی کے دوئکڑے ہو گئے ۔ مغربی حصہ کا دارالسلطنت تو شہر رو ما ہی رہا لیکن مشرقی حصہ کا دارالسلطنت تو شہر رو ما ہی رہا لیکن مشرقی حصہ کا دارالسلطنت شہر تسطنطنیہ قرار پایا فیصلا تھے۔ تصروم کے نام سے پکاراجا تا تھا۔ جس کے تحت وتصرف میں مصروجش وفلسطین وشام وایشیائے کو چک وبلقان کے ممالک تھے۔ اس مشرقی رومی سلطنت کی شان وشوکت اور قوت وسطوت کے آگے مغربی روم کی حیثیت وحقیقت ما ند پڑگئی مشرقی رومی سلطنت کی شان وشوکت اور قوت وسطوت کے آگے مغربی روم کی حیثیت وحقیقت ما ند پڑگئی مشرقی رومی سلطنت کی شان وشوکت اور قوت وسطوت کے آگے مغربی رومی وایرانی سلطنق کی صد مشرکی آراء ہونے کے بھی بھی ایک دوسرے سے نگرانے اور فاصل کوئی قدرتی چیز یعنی بہاڑ و سمندر وغیرہ کے نہ ہونے سے بھی بھی ایک دوسرے سے نگرانے اور معرک آراء ہونے کا بھی موقع آ جا تا تھا۔

آنخضرت المحالات كوفت الران كوفت الران كاشهنشاه نوشروان عادل ساسانی تھا۔ آپ كی بعث كے وقت الران پرنوشير عادل كا بوتا خسر و پرویز مشمكن تھا اور قسطنطنيد ميں ایک زبردست بعناوت قيصر فو قا كے خلاف نمودار ہوئى۔ امرائے سلطنت اور رعایا ملک كوفو قا كوخت ہے اتار كوفل كر دیا اور افریقی مقبوضات کے گورزیعنی فرمال روائے مصر كوفسطنطنيد كے تخت پر بٹھانے كی دعوت دی۔ گورز افریقہ نو بیانہ سال كی وجہ ہے نہ جا ہے الكيكن اسكاجوان العمر جوال بخت بيئا ہرقل قسطنطنيد ميں تخت نشين ہو افریقہ نو بیا اور ہرقل كی شہنشاہی كو اركان سلطنت نے بخوشی تسلیم كرلیا۔ مقتول قیصر فو قا اور خسر و پرویز کے گیا اور ہرقل كی شہنشاہی كو اركان سلطنت نے بخوشی تسلیم كرلیا۔ مقتول قیصر فو قا اور خسر و پرویز کے درمیان دوتی و محبت كے تعلقات نے كوورا ثنا تخت و تاج كاحق وار نہ تھا۔ ایرانیوں كے ليے سلطنت روم پر محملہ آور ہونے كا بہترین موقع تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ ان لڑائیوں كا سلسلہ چو محملہ آور ہونے كا بہترین موقع تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ ان لڑائیوں كا سلسلہ چو سات سال تک جاری رہا۔ با لآخر نتیجہ ہواكہ بعثت نبوی تھے گے تھویں سال ایرانیوں نے ساتھ ہی فلسطین ملک فوج كر كے بیت المقدس پر قبضہ كر لیا اور عیسائیوں سے صلیب چین كر لے گئے۔ ساتھ ہی فلسطین کے تمام ملک کوفتح كر كے بیت المقدس پر قبضہ كر لیا اور عیسائیوں سے صلیب چین كر لے گئے۔ ساتھ ہی فلسطین

مشرکین مکہنے ایرانیوں کی ان فتو حات کا حال من کر کر بڑی خوشیاں منا کمیں کیونکہ رومی اہل کتاب اور ایرانی مشرک تھے۔مسلمانو Www.dfriehalop.ofg کتاب سے ہمدر دی تھی۔اس لیے تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ الا تحدالی نے سورہ روم کی آیات تازل فرما کیں اوران میں اطلاع دی اس خبر ہے مسلمان رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالی نے سورہ روم کی آیات تازل فرما کیں اوران میں اطلاع دی کواگر چہروی اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سال کے بعد عالب ہوجا کیں گے اور مسلمان اس وقت مسرور ہوں گے۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ ہرقل چھسات سال تک برابر فوجی تیار یوں میں مصروف رہا۔ اس عرصہ میں اس نے اپنے ملک کے اندرونی انظامات پر بھی پورے طور پر قابو پالیا۔ ابرانیوں کواپی صدود مملکت سے نکا لئے اور سابقہ ہزیمتوں کا انتقام لینے کے لیے نکلا اور بالآخر ملک شام کے میدانوں میں روی لشکر نے ابرانیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ ابرانی بھا گے اور قیصر روم نے اپنے علاقے ابرانیوں سے ضالی کرالینے کے علاوہ ابرانیوں کے بعض صوبوں پر بھی قبضہ کرلیا۔

ادھررومیوں نے ایرانیوں پر فتح عظیم حاصل کی ،ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں نے کفار
مکہ کو شکست فاش دی اور قرآن کریم کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔اس کے بعد بھی ایرانیوں اور
رومیوں میں لڑائی کا سلسلہ جارر ہا۔ سنہ ۔ کھ کے ابتداء میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان سلح ہوگئ
اور ایرانیوں نے وہ صلیب جو بیت المقدس سے لے گئے تھے ،رومیوں کو واپس کر دی۔اس صلح نے ہرقل
کی فتو حات کوا کی طرف مکمل کر دیا۔ دوسری طرف ایرانیوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے اور صوب
رومیوں سے واپس لیے۔لہذا ایرانی وروی دونوں درباروں میں بیداری کے علامات نمایاں تھے اور دو
نوں اپنی ترتی و مضبوطی کے لیے مناسب تد ابیر میں مصروف ہوگئے تھے۔ ای سال آنخضر سے اللہ اللہ نوں اپنی ترتی و مضبوطی کے لیے مناسب تد ابیر میں مصروف ہوگئے تھے۔ای سال آنخضر سے اللہ اللہ سے ادھر ہرقل
نے بادشا ہوں کے نام خطوط روانہ کئے۔ ۔ کیا نیوں کے زمانے میں ایران کا دارالسلطنت مدائن تھا۔ ادھر ہرقل
سکندر یونانی نے جلا کر خاک سیاہ کر دیا تھا۔ اب ساسانی خاندان کا دارالسلطنت مدائن تھا۔ ادھر ہرقل
اپنی فتو حات اور صلیب کے واپس لینے کی خوثی میں زیارت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔

ایرانی مشرک ہونے کی دجہ نے زیادہ متبکر ومغرور تھے۔لہذاوہ عربوں کوزیادہ حقیر سمجھ کران
کی قوت واستقلال کی خبریں من کرزیادہ ہے چین اور سلمانوں کے استیصال پرزیادہ آ مادہ تھے لیکن
قدرت نے ان کواس طرح اندرونی جھکڑوں اور بادشاہوں کے عزل ونصب کی مصیبتوں میں گرفتار کردیا
تھا کہ ملک عرب کی طرف جلدی متوجہ نہ ہو سکتے تھے۔منافقین مدینہ اور یہودان مدینہ نے جوجلا وطن
ہوئے تھے، بہتواتر در بار مدائن میں اپنے زبان آ ور اور چالاک ایلی بھی بھی کرایرانیوں کو مدینہ پر
چرھائی کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ دوسری طرف ان لوگوں نے ہرقل کے در بار میں بھی ای قتم کی
کوششیں شروع کررکھی تھیں۔

ہرقل کا دربار چونکہ اندرونی جھڑوں سے پاک تھا۔ لہذا ان کو وہاں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں عرب قوم کے لوگ آباد تھے اور ان کی بہت ی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم تھیں۔ عربی لوگ عیسائی ند ہب اختیار کر چکے تھے اور عرب مستنصر کے نام سے مشہور تھے۔ عرب مستنصرہ کی خود مختار ریاستوں سے ہول کے دوستا نہ وہدر دانہ تعلقات تھے۔ جب بھی ان اعراب مستنصرہ کی ریاستوں پر ایرانیوں نے جملے کئے تھے، تو قیصر شطنطنیہ نے ان کی مدد و حفاظت پر آماد گ مستنصرہ کی ریاستوں پر ایرانیوں نے جملے کئے تھے، تو قیصر شطنطنیہ نے ان کی مدد و حفاظت پر آماد گ طاہر کی۔ اس لیے بیلوگ اور بھی مجبور تھے کہ اپ آپ کو قیصر روم کی تمایت پر رکھیں چونکہ عربی النسل ہونے کے سب بیلوگ زیادہ بہادر تھے۔ اس لیے قیصر روم ان کے وجود کو زیادہ قیمتی سمجھتا تھا اور ضرورت کے وقت ان کی جنگہویا نہ قابلیتوں سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ ملک عرب میں جو ایک اسلامی سلطنت قائم ہوچکی تھی۔ اس اسلامی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت قائم کے وقت ان کی جنگہویا نہ قابلیتوں سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ ملک عرب میں جو ایک اسلامی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت اور قیصر کی سل

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہوت اور کے تھیں۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہرومیوں اور عربوں کے تھیں۔ چونکہ بیریاستیں سب عیسائی فرہبر کھتی تھیں۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہرومیوں اور عربوں کے درمیان تو ایک حد فاصل تھی کے سلطنت اور عیسائی حکومت کے درمیان کوئی حد فاصل نہتی ۔ حیات نبوی ایک حد فاصل نہتی اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ و مقاتلہ کی نوبت پنجی تو حیات نبوی ایک طرف ان اعراب مستنصرہ نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی ، دوسری طرف منافقوں اور یہود یوں کی ریشہ دوانیوں نے دربار ہرقل کومسلمانوں کی بیخ کئی برآ مادہ ومستعد کیا۔

آخضرت اللغ نے جس زمانہ میں ہرقل کے پاس بھیجا تھا، ای زمانہ میں بھرہ و دمثق کے رئیسوں کی طرف بھی خطر دوانہ کئے تھے لیکن ان دونوں نے آنخضرت اللغ کے البچیوں کے ساتھ برابر تاؤکیا تھا۔ چنانچہ بھر ہ کے حاکم شرجیل نے تو آنخضرت اللغ کے البخی حار ہے کوشہید کردیا تھا۔ آنخضرت اللغ نے دوانہ کیا جنرت زید بن حارث ہی کوشر جیل بن عمر وغسانی سے حضرت حارث ہی کا انقام لینے کے لیے دوانہ کیا اور جنگ مونہ میں حضرت زید ، حضرت زید ، حضرت جعفر ، حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے شہید ہوئے اور حضرت خالد بن ولید ہے نے لڑائی کی حالت کوسنجالا ، اس جنگ میں ہرقل کی فوجوں نے شرجیل غسانی کی حمایت میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ دومیوں نے اس کے بعد ملک عرب پر پڑھائی کی اور آنخضرت الله کی کوثود چشمہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ دومیوں نے اس کے بعد ملک عرب پر پڑھائی کی اور آنخضرت الله کی نہوئی بلکہ انہیں اعراب مستنصرہ کی ریاستوں سے جزیہ لے کراور ان پر رعب قائم کر کے آنخضرت الله والی نشریف اعراب مستنصرہ کی ریاستوں سے جزیہ لے کراور ان پر رعب قائم کر کے آنخضرت کیا تھی ہورہی ہیں۔ آپ اعراب مستنصرہ کی ریاستوں سے جزیہ لے کراور ان گرام میں خوب میں جمع ہورہی ہیں۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید ہی کواس طرف روانہ کیا گیا تیاں کی علالت کی حجہ سے پیشکر مدینے کے باہم رکار ہااور آخر حضرت ابو بکرصد ہی ہی نے خلیفہ ہو کر اس شکر کوروانہ کیا۔ یہ شکر سرحد شام تک گیا اور وہاں کے سرکش وباغی رؤ ساء کو درست کر کے واپس چلاآیا۔

ہرقل کی فوجوں سے اس لیے مقابلہ پیش نہ آیا کہ رؤسا عرب مستنصرہ میں سے بعض بطیب خاطر اسلام کوئی سمجھ کرتسلیم کر چکے تھے اور ہرقل متامل تھا کہ بیسر حدی ریاسیں اسلام میں داخل ہونے والی ہیں یا عیسائیت پر قائم رہ کرمسلمانوں کے مقابلہ پرمستعد ہونے والی ہیں محض ان ریاستوں کی وجہ سے جو کئی باراسلامی طاقت کے نظارے دکی چکی تھیں اور اصول اسلامی سے واقف ہو کر اسلام کی طرف مائل نظر آتی تھیں۔ ہرقل کولا آئی کے لیے اقد ام میں تامل تھا۔ وہ خود بھی اسلامی صداقت کا دلی طور پرمعتر ف تھا۔ لہذا ایک طرف مسلمانوں کی ترقی اس کیلیے زوال سلطنت کا پیغام تھا اور وہ مسلمانوں کی ترقی اس کیلیے زوال سلطنت کا پیغام تھا اور وہ مسلمانوں کی ترقی اس کیلیے زوال سلطنت کا پیغام تھا اور وہ مسلمانوں کی طاقت کو پیش از خطرہ مٹادینا چا ہتا تھا۔ دوسری طرف چونکہ اس کو انجام اور نتیجہ مشتبہ نظر آتا تھا، لہذا کی طاقت کو پیش از خطرہ مٹادینا وہ جنگ کو ٹالٹا تھا۔ بہر حال وہ ہرقل جو ایرانیوں کی عظیم الثان شہنشاہی کو بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالٹا تھا۔ بہر حال وہ ہرقل جو ایرانیوں کی عظیم الثان شہنشاہی کو بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالٹا تھا۔ بہر حال وہ ہرقل جو ایرانیوں کی عظیم الثان شہنشاہی کو بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالٹا تھا۔ بہر حال وہ ہرقل جو ایرانیوں کی عظیم الثان شہنشاہی کو بہترین موقع کے انتظار میں وہ جنگ کو ٹالٹا تھا۔ بہر حال وہ ہرقل جو ایرانیوں کی عظیم الثان شہنشاہی کو بہترین موقعہ کو ہاتھ

آنخضرت میلیکی وفات کے بعد جوتمام ملک عرب میں بدامنی اور ہلچل پیدا ہوئی تو ایک طرف ایرانیوں نے ، دوسری طرف رومیوں نے ان خبروں کو بڑے اطمینان ومسرت کے ساتھ سنا۔ دنیا میں پہلی ہی مرتبہتمام براعظم عرب نے ایک سلطنت اور ایک متحدہ طاقت کی شکل میں اپنے آپ کوجلوہ ا فروز کیا تھا اورای لیے رومیوں اور ایرانیوں کے در باروں نے اس ملک کوغور التفات اورفکر تر دد کی نگاہ ہے دیکھا تھا اور بید دونوں حکومتیں بجائے خود الگ الگ اس جدیدعر بی طاقت یعنی حکومت اسلام کومٹا دیے اور فنا کردیئے پر آ مادہ تھیں۔وفات نبوی میں کا کھیے کی خبر کے ساتھ ہی ارتد اد کی خبروں نے ان دونوں حکومتول کو بتا دیا تھا کہ ملک عرب کے پامال سکرنے اورآ ئندہ خطرات کے مٹادینے کا یہ بہترین وقت ہے۔ چنانچہا کیے طرف ہرقل کی فوجیس شام میں اور دوسری طرف ایران کی فوجیس عراق میں جمع ہونے لگیں۔حضرت ابو بکرصدیقﷺ کی مآل اندیثی ، زرف نگاہی ،موقعہ شناسی اورمستعدی کا اس طرح بھی اندازہ ہوسکتا ہے کہانہوں نے فتنہار تداد کوجلد ہے جلد مٹایا اوراس فتنہ کے فروکرنے کے بعدایک دن بھی ضائع کئے بغیر فورا رومیوں اور ایرانیوں کے رو کنے اور مدا فعت کرنے کے لیے تمام ملک عرب کو آمادہ کردیا۔اگر حضرت صدیق اکبر ﷺ چندروز اور فتنہ ارتداد مٹانے پر قادر نہ ہوتے یا فتنہ ارتداد کے مٹ جانے کے بعد چندروز تساہل و تامل میں گزار دیتے تو مدینة النبی الله یعنی دارالخلافت اسلام رومیوں یا ایرانیوں کے محاصرہ میں آ کرمسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر چکا ہوتا۔ جیرت ہوتی ہے کہ صدیق اکبر کھنے کیسا سخت واہم کام کیسے نازک ومحدود وقت میں کس احتیاط اور کس خوبی ہے انجام دیا اور اسلام کی روحانی و مادی حالت اور معنوی وظاہری شان کوئس عظمت و جبروت کے ساتھ قائم رکھا۔اب آ گےرومیوں اورا برانیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑا ئیاں شروع ہوتی ہیں جو حالت ملک شام كي تقى كەجنوبى حصەميں چھوٹی چھوٹی رياستيں عرب مستنصرہ كي تھيں ، بالكل يہی حالت عراق وعرب كي تقى کہ اس میں بھی چھوٹی جھوٹی ریاشیں عربوں کی تھیں جن میں سے اکثر ایرانی شہنشاہی کے ماتحت اور بعض ایرانی در بارہے گورنرمقررہوکر آتے اور حکومت کرتے تھے۔

مسلمانوں کی حکمت عملی: حضرت ابو بکرصدیق نے جب نشکر اسامہ کوشام کی طرف روانہ کیا تھا تو وہ ایرانیوں سے غافل نہ تھے۔انہوں نے اس خطرناک حالت اوران تشویش افزاایام میں جب کہ خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملک عرب کے صوبوں میں فتنہ ارتد ادکے مٹانے کے لیے فوجوں کی جب کہ خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملک عرب کے صوبوں میں فتنہ ارتد ادکے مٹانے کے لیے فوجوں کی جب حدضرورت تھی۔انی جا سے حدضرورت تھی۔انی جا نب حارثہ شیبانی کی سرداری میں عراق کی جانب روانہ کردیا تھا اور مٹنی کو حکم دیا تھا کہ عراق میں پہنچ کر کسی بھی جگہ جم کرلڑائی

تاریخ اسلام (جلد اول)

مریس بلکہ بطریق چپادل چھاپے مارتے اور عراقی رئیسوں کو ڈراتے رہیں۔اس سے معا کی تمہیدنہ ڈالیس بلکہ بطریق چپادل چھاپے مارتے اور عراقی رئیسوں کو ڈراتے رہیں۔اس سے معا صدیق اکبر کی باید بھا کہ جب تک ملک عرب کا فتنار تداو فر وہو۔اس وقت تک ایرانیوں کو ملک عرب پر حملہ آ ور ہونے کی جرات نہ ہو سکے اور وہ مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پور سے طور پر واقف نہ ہوسکیں۔ یہی مقصد صدیق اکبر کی نے لئکر اسامہ کے ذریعہ حاصل کرنا چاہاتھا کہ روی لوگوں کو عرب کی جانب جملہ آ ور ہونے کی یکا یک جرات نہ ہو سکے۔ جب نجد و بمامہ کے حالات قابو میں آگئو صدیق اکبر کے جانب جملہ آ ور ہونے کی یکا یک جرات نہ ہو سکے۔ جب نجد و بمامہ کے حالات قابو میں آگئو صدیق اکبر کے والے اسلام پرقائم رہے،اپنے ہمراہ لے کر بالائی عراق پر حملہ آ ور ہوں اور حضرت خالد بن ولید کے وہ کی میں مقیم سے ،کھا کہ اپنالٹکر لیے ہوئے زیریں عراق کی طرف متوجہ ہوں۔ راستہ میں جو قبائل یا رؤسا آئے وہ بطیب خاطر مسلمان ہوتے یا اسلامی سیادت میں داخل ہوئے کے متم صدیقی کی تصریک کے موافق مقابلہ اہلہ میں شخی بن حار شاور خالد بن ولید کے دونوں آکر مل گئے۔

جنگ ذات السلاسل : حضرت بن وليد الله خيام ابله مين تمام اسلام اشكر كي موجودات لي تو کل اٹھارہ ہزارآ دی تھے۔آپ کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حفیر تھا اور در بارایران ے اس صوبہ کا گورنر ہرتر تا می ایک نہایت دلیر وجنگجوسر دار مقررتھا۔اس ہر مزکی دھاک تمام عرب وعراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وہ جنگی بیڑ ہ لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آ ور ہوا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ﷺ نے ہرمز کے نام ایک خط اتمام حجت کے لیے لکھااور اسلام کی طرف وعوت دی۔ ہرمز نے اس خط کے پہنچتے ہی فوراً در باراران کو اطلاع دی اور خود فو جیس جمع کر کے حضرت خالد ﷺ کے مقابلے کو بڑھا۔ادھرے حضرت خالد بن ولیدﷺ نے اپنالشکر تین حصوں میں تقسیم کر کے ا کیے حصہ کی سر داری عدی بن حاتم کو دی ۔ دوسرا حصہ قعقاع بن عمر وﷺ کے سپر دکیا اور تیسر ہے حصہ کو ا پنے ماتحت رکھ کر نتیوں سر داروں نے دا ہنے بائیں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ دے کر کے حفیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔لشکرابران کے قریب پہنچ کر تینوں اسلامی سر دارمل گئے۔ابرانیوں کے مقابل اسلامی کشکر خیمہ زن ہوا۔اول حضرت خالد بن ولید ﷺ میدان میں نکلے اور ہر مزکومقابلہ کے لیے طلب کیا۔ ہرمزحضرت خالدﷺ کی آ وازین کرمیدان میں نکلا۔ دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کرپیا دہ ہوگئے۔ اول حضرت خالدﷺ نے وار کیا۔ ہرمز نے فوراْ پیچھے ہٹ کراور پینتر ابدل کروار خالی دیا اور پھر نہایت پھرتی ہے حضرت خالد ﷺ پرتکوار کا وار کیا۔حضرت خالد بن ولیدﷺ نے فوراً بیٹھک کے ساتھ آ گے سمٹ کراس کی کلائی تھام کرتگوارچھین لی۔ ہرمز تلوارچھنواتے ہی حضرت خالد کولیٹ گیااور کشتی کی نوبت پنچی۔حضرت خالدﷺ نے اس کی کمر پکڑ کراٹھایا اور زمین پراس زور سے پڑکا کہ پھروہ حرکت نہ کر

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید اور سر کاٹ کر پھینگ دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستہ نے اپنی سر دار کو مغلوب دیکھ کراس کی مدد کے لیے تملہ کیا۔ ادھر سے قعقاع بن عمر وجھ نے آگے بڑھ کران کوروکا، پھر دونوں فو جیس آگے بڑھیں اور جنگ مغلوب شروع ہوئی ۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر دونوں فو جیس آگے بڑھیں اور جنگ مغلوبہ شروع ہوئی ۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نظے۔ بہت سے مقتول ومقید ہوئے۔ ہر مز کے لباس واسلحہ پر حضرت خالد کے قضہ کیا۔ ہر مزدر بارایران کا ایسا سر دارتھا جو تاج سر پر رکھتا تھا۔ اس کے تاج کی قیمت جو حضرت خالد کے قضہ میں آیا، ایک لاکھ دینارتھی ۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے ایک حصہ فوج نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ کی تھیں کہ عربوں کے مقابلہ پیش میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں مگر پھر بھی ان کو زنج میں تو ڈکر بنا گھیں کہ عربوں کے مقابلہ پیش میدان جنگ سے نہ بھاگ سکیں مگر پھر بھی ان کو زنج میں تو ڈکر بھاگنا ہی پڑا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔

حفزت مننیٰ بن حارثہ کے خالد بن ولید کے ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔انہوں نے آگے بڑھ کرحصن المراۃ کا محاصرہ کیا اور اس قلعہ کو فتح کیا۔وہاں کا حاکم مقتول ہوا۔اس کی بیوی مسلمان ہوگئی اوراس نے محضرت منیٰ کے ذوجیت میں آنا پہند کیا۔

جنگ قاران: ہرمزی اطلاعی عرضی جب دربارایران میں پنجی تو وہاں سے ہرمزی امداد کے لیے ایک زبردست اور بہادر سردار قارن ایک بہادر فوج کے ساتھ روانہ ہوا مگراس کے پنجنے سے پہلے ہرمز کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ راستے میں قارن کو ہرمزی ہزمیت یا فتہ فوج ملی اس نے بھگوڑ وں کوروکا اور ان کی ہمت بندھا کرا ہے ہمراہ لیا اور آ گے بڑھ کر نہر کے کنارے قیام کیا۔ ادھر سے اسلامی لشکر آ گے بڑھا جنگ بوقی ، قارن انو شجان اور قباد تینوں بڑے ہر ار مارے گئے۔ ایرانی اپنی تین ہزار لاشیں میدان ہوئی ، قارن انو شجان اور قباد تینوں بڑے ہر سے سردار مارے گئے۔ ایرانی اپنی تین ہزار لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگے۔ بھاگتے ہوئے بہت سے نہر میں ڈوب کرمرے، بہت سے گرفتار ہوئے۔ اس لڑائی کے بعد حضرت خالد بن ولید کے اس صوبہ کی رعایا کوسی فتم کی کوئی اذیت و تکلیف پنجیائے بغیر جزید کی ادائیگی پر آمادہ کر کے وہاں اسلامی عامل مقرر فرما دیئے اور رعایا کے ایران نے رعایا کے بغیر جزید کی ادائیگی پر آمادہ کر کے وہاں اسلامی عامل مقرر فرما دیئے اور رعایا ہے ایران نے رعایا کے اسلام بن کرید محسوں کیا کہ دوز خ سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے۔

جنگ و لجہ: قارن وغیرہ کے مارے جانے گی خبرین کر دربارایران سے اعدزگرایک مشہور شہوارایک لفکر جرار کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ بیل کر مدائن سے روانہ ہو کر مقام دلجہ میں پہنچا تھا کہ پیچھے ہے بہن جادویہ ایک دوسرے زبردست سردار کو لفکر عظیم کے ساتھ مدائن سے روانہ کیا گیا۔ مقام دلجہ میں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید پی نے نظر ایران پر حملہ کیا۔ ایک خوں ریز جنگ کے بعد لشکر ایران کو شکست فاش حاصل ہوئی۔ ان کا سردار بھی شدت تشکل سے میدان جنگ میں مرگیا۔ بہن جادویہ مقام لیس میں پہنچا تھا کہ بھاگے ہوئے ایرانی اس کی فوج میں جاکر شامل ہوئے۔ اس لڑائی میں بہت سے عیسائی عرب بھی کہ بھاگے ہوئے ایرانی اس کی فوج میں جاکر شامل ہوئے۔ اس لڑائی میں بہت سے عیسائی عرب بھی

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۷۷ \_\_\_\_\_ ۱۲۷ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي آ کرارانی لشکر میں شریک ہو گئے تھے۔ بہن جا دویہ نے ایرانیوں اور عربوں کے اس لشکرعظیم کو مقام لیس میں چھوڑ ااورخو دیدائن کی طرف روانہ ہوا کیونکہ وہاں اس کی ضرورت نتھی۔

جنگ کیس : حضرت خالد بن ولید ﷺ و جب بیمعلوم ہوا کہ مقام لیس میں اشکرعظیم موجود ہے جو ملمانوں پرحملہ آورہونے والا ہے توانہوں نے خود ہی لیس کی طرف کوچ کیااور وہاں پہنچ کرلڑائی شروع کر دی۔اول حضرت خالد بن ولید ﷺ نے میدان میں تنہا آ گے بڑھ کرمبار زطلب کیا۔ادھرے مالک بن قیس مقابلہ پر آیا اور آتے ہی خالد ﷺ کے ہاتھ سے مارا گیا۔اس کے بعد جنگ مغلوبہ شروع ہوئی اور ستر ہزار دشمن میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔

سے جیرہ: جنگ لیس سے فارغ ہو کر حضرت خالد بن ولیدے نے جیرہ کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ کو طول ہواا درشہروالے عاجز ہو گئے تو جیرہ کارئیس عمر و بن عبدامسے مع دوسرے رؤسا کے خالد بن ولید ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ایرانی سر داراورایرانی لشکر جو چیرہ میں موجود تھا،ار دشیر کسریٰ کی موت کا حال س کر پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔عبدا کے نے قریبادولا کھرو پینراج قبول کر کے سلے کر لی۔ فتح جیرہ کے بعد خالد بن ولیدﷺ نے ضرار بن الا زور ،ضرار بن الخطاب ،قعقاع بن عمر و ،ثنی بن حارثه،عیبینه بن الشما س وغیرہ ﷺ سر داران کشکر کو جیرہ کے اطراف و جواب میں چھوٹے چھوٹے فوجی دستوں کے ساتھ روانہ کیا۔ ہرایک قبیلہ اور ہرایک بستی نے جزیہ یا اسلام قبول کیا اور اس طرح وجلہ تک کا تمام علاقہ حضرت خالد بن ولیدے کے ہاتھ پر فتح ہو گیا۔خالد بن ولیدے جیرہ میں مقیم رہ کرار دگر د کی مہمات کا اہتمام و انصرام فرماتے رہے۔

خالد ﷺ کا پیغام: حیرہ ہے حضرت خالد ﷺ نے ایک خط ایرانی رؤ سا کی طرف روانہ کیااورمنشور عام عراق کے ان امراء کے نام بھیجا جو زمینداروں یا جا گیرداروں کی حیثیت رکھتے اور ابھی تک مطیع و منقادنه ہوئے تھے۔ایرانی رؤسا کے نام جوخط انہوں نے بھیجاتھا اس میں لکھاتھا کہ:

''امابعد! تمّام تعریف اس الله تعالیٰ کو ہے،جس نے تمہارے نظام میں خلل ڈال و یا اورتمهار یے مکر کوست کر دیا اورتمهار ہے اتحاد کوتو ژ دیا۔اگر ہم اس ملک پرحملہ آورنه ہوتے تو تمہارے لیے برائی ہوتی۔اب بہتریہ ہے کہتم ہماری فرماں بر داری کرو۔ ہم تمہارے علاقے حچوڑ دیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں ك\_اگرتم ہمارے مطبع نہ ہوئے تو پھرتم كواليے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو موت کواپیادوست رکھتے ہیں جیسے تم زندگی کومحبوب رکھتے ہو''۔

دوسر منشورعام كاليمضمون تفاكه:

www.ahlehaq.org

"تمام تعریف الله تعالی کے لیے جس نے تمہاری شیخی، کرکری اور تمہارے اتفاق کوتو ژدیا اور تمہاری شان وشوکت مٹادی پس تم اسلام قبول کرو کہ سلامت رہو گئے یا جماری حفاظت میں آ کرذمی بن جاؤ اور جزیدادا کرو۔ ورنہ میں ایسی قومتم پر لایا ہوں جوموت کو ایسا عزیز رکھتی ہے جیسا تم شراب خواری کومحبوب رکھتے ہو"۔

ان خطوط وفرامین کا بیا تر ہوا کہ در بارا بران میں جو بادشاہ کے متعلق جھگڑے پڑے ہوئے تھے وہ فوراُسلجھ گئے اورامیران در بارفوراً اپنا ایک بادشاہ منتخب کر لینے میں متفق ہو گئے تا کہ اہل عرب کا تدارک دل جمعی کیساتھ یہ آسانی ہو سکے۔

فتح انبار یا جنگ ذا**ت العیو** ن :ارانیوں نے انبار میں ایک لشکرعظیم فراہم کرے شیرزادوالی ساباط کواس کشکر کاسپہ سالا ربنایا تھا۔خالد بن ولید ﷺ جیرہ میں اس اجتماع کشکر کی خبر سن کر کر جیرہ ہے انبار کی طرف روانہ ہوئے شرزاد نے انبار کی فصیل کے باہرمٹی کا دمد سہجی تیار کرالیا تھا اور وہ عربی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہرطرح تیار ومستعد تھا۔حضرت خالد ﷺ نے جب انبار کا محاصرہ کیا تو محصورین نے دیدمہ سے بک لخت تیروں کی بارش شروع کر دی اور اسلامی لشکر میں ایک ہزار مجاہدین کی آنکھیں تیرول سے زخمی و بیکار ہوگئیں لیکن لشکراسلام اوراس کا شیر دل سپیرسالا رابیا نہ تھا کہ تیروں کی بارش اس کو روک سکے۔حضرت خالد بن ولید ﷺ نے کمزور نا تواں اونٹوں کو ذیج کرا کر خندق میں ڈال دیا اور اس طرح جب خندق کےعبور کرنے کا راستہ بن گیا تو مسلمانوں نے اول دید میں بی قبضہ کیا پھر فصیل شہر تک پہنچ کرخون کے دریا بہا دیئے۔ابرانیوں نے مدافعت میں بڑی ہمت و بہا دری کا اظہار کیا مگرمسلمانوں کے مقابل کچھ پیش نہ گئے۔شیرزاد نے جب دیکھا کہشہر پرمسلمانوں کا قبضہ ہونے والا ہے تو اس نے فوراً حضرت خالدﷺ کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔حضرت خالدﷺ نے جواباً کہلا بھجوایا کہ شیر زادا ہے چند مخصوص ہمراہیوں کے ساتھ صرف تین دن کا سامان رسد لے کرا گرشہرے نکلنا جا ہے تو ہم اس کو جانے دیں گے ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شیر زاد شہر چھوڑ کرنگل گیا اور خالد ﷺ فاتحانہ شہر میں داخل ہوئے۔ ایرانیوں نے اسلامی شکر کے مقابلے کے لیے جا بجا فوجی تیاریاں مکمل کررکھی تھیں۔ چنانچہ انبار میں معلوم ہوا کہ مقام عین التمر ی میں مہران بن بہرام چوہیں ہزارا رانیوں کا ایک شکرعظیم لیے ہوئے اور عقبہ بن ا بی عقبہ اہل عرب کے ایک اجتماع عظیم کے ساتھ بقصد قال خیمہ زن ہے۔ گر دونواح کے عرب قبائل تغلب وآباد وغیرہ بھی اسلامی لشکر کے مقابلہ کی غرض سے فراہم ہوکر آ گئے تھے۔حضرت خالد بن وليد المناف زيرقان بن بدركوشهرانباركا حاكم مقرركر كي خودالتمر كاقصدكيا

تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 12 و الله و

بالائى عراق

اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ تھم صدیقی کے مطابق عیاض بن غنم کے خالائی عراق پر تملہ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے تو بہت جلد قبائل ورؤساء سے گزر کرابرانی سر داروں اورابرانی فوجوں سے مقابلہ پیش آ گیا تھا۔ اگر چھر ہر داراورعیسائی قبائل بھی برسر مقابلہ سے کین وہ ایرانیوں سے جدا نہ سے حضرت عیاض بن غنم کے جو بالائی عراق پر حملہ آور ہوئے تھے، ان کو ابھی تک عیسائی خود مختار رؤسائے فرصت نہیں ملی تھی ۔ وہ جس علاقے میں مصروف پر پکار تھے وہ علاقہ عراق، جزیرہ ،ایران ،شام کا مقام اتصال تھا اورای لیے ان کی معرکہ آرائیوں کا اثر جس قدر در بارایران پر پڑسکتا تھا۔ ای قدر در بار براسی پڑر ہاتھا۔ جس زمانے میں حضرت خالد بن ولید کے نین التمر کو فئے کیا اس وقت حضرت عیاض بن غنم کے مقابلہ تھے۔ علاقہ دو متد الجند ل میں دورئیس تھے۔ ایک اکیدر بن عبدالملک (جس کا ذکر اوپر حیات برسر مقابلہ تھے۔ علاقہ دو متد الجند ل میں دورئیس تھے۔ ایک اکیدر بن عبدالملک (جس کا ذکر اوپر حیات نور کی تھا بلہ میں صف آرا تھے اور انہوں نے اردگر د کے تمام نصر انی قبائل کو اپنے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ میں شریک و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ میں شریک و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ میں شریک و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ میں شریک و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ میں شریک و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ میں شریک و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ میں شریک و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ ہیں شریک و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ ہیں شریک و متحد کر لیا تھا۔ عیاض بن غنم کے مقابلہ ہماری نہایت ہی قبل جمعیت سے شاید

فنخ د ومته الجند ل: حضرت خالد بن وليد ﴿ قعقاع بن عمر و ﴿ كُوحِيرِه مِينِ اپنانا بُ بنا كر بلاتو قف

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۸۰ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی

دومته الجندل کی جانب روانہ ہوئے۔حضرت خالد ﷺ کے آنے کی خبر س کرا کیدر بن عبد الملک نے جو

دی بن رہیداور دوسر سے نصرانی سر داروں سے کہا کہ سلمانوں سے سلح کر لینی چاہیے لیکن انہوں نے اس

رائے کو ناپیند کیا۔ اکیدران کا ساتھ چھوڑ کر تنہا نکل کھڑا ہوا۔اس کے اس طرح جدا ہو کر جانے کی خبر

مسلمانوں کو بھی لگ گئی۔ایک چھوٹے سے دستہ فوج نے اس کو گرفتار کرنا جا ہا مگروہ لڑ کر ہلاک ہوا۔

دومته الجندل كقريب بيني كر حفرت خالد بن وليد الله اول يتحقق كيا كه عياض بن عنم المحرف حمله آور بين - اس كے مقابل دوسرى طرف صد حفرت خالد الله الله كيا - جودى بن ربيعه نے جواب عيسائى لشكر كا سپه سالا راعظم تھا، اپنے لشكر كے فورا دو حصے كرك ايك عياض بن عنم الله كي مقابله پر آيا - حفرت خالد الله كي مقابله پر آيا - حفرت خالد الله نے صف سے آگے نكل كر ميدان ميں جودى سالا رلئكر كولكا را اور اپنے مقابله پر طلب كيا - وه ميدان سے نكل كر خالد الله كي كر قورا اس كو گر قار كر ليا - اس كے مقابله پر طلب كيا - وه ميدان سے نكل كر خالد الله كي مقابله پر آيا - حفرت خالد الله نے فورا اس كو گر قار كر ليا - اس كے مما بل عيان بن عنم الله كي كر فورا أبحا كن اشروع كر ديا - اتفا قالى وقت عياض بن عنم الله مقابل موئے اور مقابل عيسائيوں كو شكست دے كر جھگا ديا - دونوں طرف كے مفرور بھاگ كر قلعه ميں داخل ہوئے اور مقابل عيسائيوں كو شكست دے كر جھگا ديا - دونوں طرف كے مفرور بھاگ كر قلعه ميں داخل ہوئے اور دواز ه بند كر ليا - حضرت خالد الله بي قابل كوالمان فلعه كے رو بروجودى كولل كر ۋالا اور قلعه پر دھاوا كر كے بن درشمشير قلعه پر قبضه كر ليا جو مقابل ہوا اس كولل كرديا، جس نے امان طلب كى اس كوامان دھاوا كر كے بن درشمشير قلعه پر قبضه كر ليا جو مقابل ہوا اس كولل كرديا، جس نے امان طلب كى اس كوامان دے دى گئى -

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۸۱ \_\_\_\_\_ ۱۸۱ میروری مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی مسلمانوں کے مقابلہ کی غرض سے پڑا ہوا تھا۔ یہال یہ واقعات گزررے تھے کہ حضرت خالد بن ولید ﷺ دومتدالجندل سے فارغ ہوکروایس جیرہ تشریف لے آئے۔

جنگ مصیخ :مضخ میں علاوہ ہذیل بن عمران کے رہیےہ بن بحیرتغلبی بھی مع بنوتغلب مسلمانوں کے مقابله کوموجود تھا۔حضرت خالد بن ولیدے قعقاع اور ابولیلی کودومختلف سمتوں ہے تاریخ مقررہ بیں مصیح کی طرف روانہ کر کے خود بھی ای طرف ایک تیسری سمت ہے روانہ ہوئے۔ تاریخ مقررہ پہنچ کر تینوں فوجوں نے بکے لخت حملہ کر کے دشمنوں کے جم غفیر کوتہہ تیغ کرنا شروع کیا۔مقتولین میں وہ شخص عبدالعزيز بن ابی رہم اورلبید بن جریرا ہے بھی تھے جومسلمان ہو گئے تھے مگر مجبور دشمنوں کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کے مارے جانے کا حال جب حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کومعلوم ہوا تو انہوں نے دونوں کا خوں بہاادا کیا اوران کی اولا د کے ساتھ حسن سلوک کا تا کیدی حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق ﷺ ما لک بن نویرہ کے قتل کے سبب پہلے ہی سے حضرت خالد بن ولیدے سے ناراض تھے۔اب عبدالعزیز اورلبید دو شخص اور ما لک بن نویرہ کی فہرست میں شامل ہو گئے ۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے حضرت خالد بن ولید ﷺ ہے اس معاملہ میں کوئی باز پر تہیں کی اور فر مایا کہ جوشخص اہل شرک کیساتھ رہے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ربعہ بن بحیر تغلبی بھی صاف نے کرنگل گیا تھااورایک جمعیت کثیر فراہم کر کے اہل فارس کی امداد کے لیے تیار ہور ہا تھا۔ ہذیل فرار ہوکر مقام یسر میں عماب بن اسید کے یاس چلا گیا تھا۔ جہاں عمّاب بن اسید بھی مسلمانوں کےخلاف جمعیت کثیرہ فراہم کر چکا تھا۔ خالد بن ولید ﷺ نے رہیعہ کے تعاقب میں تو قعقاع وابولیل ﷺ کوروانہ کیااور ہزیل کے تعاقب میں خودتشریف لے گئے۔ چنانچہ رہیمہ اوراس کے تمام ہمراہی مقتول یسیر میں عتاب بن اسیداور ہذیل دونوں مع اکثر ہمراہیوں کے مسلمانوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوئے۔اس کے بعد ہی معلوم ہوا کہ رفاضہ میں بلال بن عقبہ نے اپنے گرد مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔حضرت خالدﷺ بلا تو قف یسے سے رضافه کی طرف گئے۔ بیمقامات دومتہ الجندل کے متصل اور فارس وشام وعرب کے مقام اتصال پرواقع تھے۔ یہاں بنوتغلب، بنوتمر، بنوآیاد کا پہلے ہے اجتماع تھااور روی لشکران کی امداد کے لیے آیا ہوا قریب ہی خیمہزن تھا۔اس طرح لڑا ئیوں کا سلسلہ جوعراق کے نثیبی جصے سے شروع ہوا تھا۔ایرانی فوجوں ہے گزر کر درمیانی قبائل اور رؤساکی بدولت رومی لشکرتک پہنچ گیا۔

جنگ فراض: خالد بن ولید ﷺ نے فراض میں پہنچ کرلڑائی کی تمہید ڈال دی۔ بیہ مقام دریائے فرات کے کنارے تھا۔ دوسری طرف رومی لشکر خیمہ زن تھا۔ رومی لشکر ھینے پیغام بھیجا کہ یا تو تم دریائے فرات کے اس طرف آ جاؤیا ہم کواس طرف عبور کرنے دو تا کہ ہمارے تمہارے دو دو ہاتھ ہوں۔ حضرت خالد

جے سے فارغ ہو کرفورا جیرہ کی جانب چل دیئے۔ جیرہ میں پہنچ کر جب آپ شریک اشکر ہوئے ہیں تو کسی شخص کواس کا وہم و گمان بھی نہ ہوا کہ یہ جج کر کے آئے ہیں۔ اتفا قایہ خبر چھپی نہ رہ کی اور رفتہ رفتہ رفتہ حضرت ابو بکر صدیق ہے کے کا نول تک پہنچی۔ انہوں نے خالد ہے کوآئندہ اس متم کی حرکت سے منع کیا اور کسی قدر را ظہار ناراضگی بھی کیا۔ اس سال حضرت ابو بکر صدیق ہے نے بھی جج بیت اللہ ادا فر مایا اور اپنی جگہ مدینہ منورہ میں حضرت عثان بن عفان ہے کو مدینہ کا عامل بنایا۔ حضرت خالد بن ولید ہے۔ نے جم و بیا گیا۔ اس کے چند جھوٹے جھوٹے مقامات پر جو باقی رہ گئے تھے قبضہ کیا۔ ولید ہے۔ نے جرہ میں واپس آ کرو ہاں کے چند جھوٹے جھوٹے مقامات پر جو باقی رہ گئے تھے قبضہ کیا۔ مخرص حفرت خالد بن ولید ہے۔ آخر محرم

سند ۱۱ در میں وہ اس علاقہ میں داخل ہوئے تھے۔ اس قلیل مدت میں ان کوقدم قدم پر دشمنوں کا مقابلہ بیش آیا اور بیمیوں خونر پر عظیم لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ ہرا کی لڑائی میں ان کوفوج کم اور دشمن کی فوج گئی گئی ہوتی ہوئی۔ کسی موقعہ پر بھی ان کوفئست و ہزیمت حاصل شہیں ہوئی۔ کسی موقعہ پر بھی ان کوفئست و ہزیمت حاصل نہیں ہوئی۔ ایرانیوں کی مغرور اور دشمن قوم کے دل پر ان کے قوت باز و اور عزم استقلال کی بدولت عربوں کی دھاک بیٹے گئی۔ اس قلیل مدت میں انہوں نے جس قدروسیج ملک اور مختلف زبردست قبائل کو تنجیر کیا ، اس کی نظیر تاریخ عالم میں برآسانی دستیا بنہیں ہو سکے گی۔ اس معاملہ میں ہم مجبور ہیں کہ خالد بن والیہ دھیکی بن والیہ دھی کے بنا کی ایران تھا م خالدی کا رنا موں کی ایک روح ہے۔ اس روح کو بھی ہمیں تلاش کر لینا چا ہے۔ وہ روح انتخاب صدیقی ، تربیت صدیقی کی ایک روح ہے۔ اس روح کو بھی ہمیں تلاش کر لینا چا ہے۔ وہ روح انتخاب صدیقی ، تربیت صدیقی اور ہدایات صدیقی میں مدینہ موارد اور اسلام کے درمیان برابر سلسلہ خط و کتابت ہمیشہ جاری رہتا اور مرائی واقعہ کی خبر جلد از جلد خلیفہ رسول تک پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح معمولی باتوں کے متعلق خلیفہ الرسول کی طرف سے مدایات پہنچتی رہتی تھیں۔ اس طرح معمولی باتوں کے متعلق خلیفہ الرسول کی طرف سے مدایات پہنچتی رہتی تھیں۔

خالد بن ولید ﷺ ملک شام میں :ایرانیوں کی جانب ہے کسی قدراطمینان ہو چکاتھااورامید

تاريخ اسلام (جلد اول) مدر نے نا کے۔ جب وقت عرب کے ہوا کے حصہ میں گئے۔ جب وقت عرب کے ہرا یک حصہ میں فتنهار مدادفرو ہو گیااورا رانی خطرہ کی اہمیت بھی کسی عجلت کی متقاضی نه رہی تو اب سب ہے مقدم اور سب سے زیادہ اہم ملک شام کا انتظام اور اس طرف ہے روی وغسانی خطرہ کی روک تھام تھی۔ شرجیل بن عمر وغسانی بادشاہ نے آنخضرت علیہ کے ایلجی کوشہید کر دیا تھا۔جس کے بعد جنگ موتہ ہوئی پھر رومیوں اور غسانیوں نے مل کر مدینه منورہ پر فوج کشی کی تیاریاں کیں۔ جس کا حال س کر خود آنخضرت علی فوج لے کر تبوک تک تشریف لے گئے مگراس وقت تک عیسائی پورے طور پراہنے بڑے عربی واسلامی لشکر کے مقابلہ کی جرات نہ کر سکے اور آنخضرت علیہ سرحد شام پر رعب ڈال کر واپس تشریف لے آئے۔اس کے بعد پھرخبر پینچی کہ سرحد شام پر فوجی تیاریاں ہور ہی ہیں تو آنخضرت علیہ نے حضرت اسامہ بن زید ﷺ کوروانہ کیا جو بعد و فات نبوی اللہ سرحد شام کی طرف گئے اور جومقابل ہوا اس کوشکست دے کرجلدی ہے واپس چلے آئے کیونکہ فتنہ ارتد اد کا اندرون ملک میں خوب زور شورتھا۔ فتندار تداد کی روک تھام کے لیے حضرت ابو بکرے نے جب گیارہ لشکر تیار کر کے روانہ کئے تو ان میں ہے ایک لشکر حضرت خالد بن ولیدھ ہے کو دے کر حکم دیا کہتم سرحد شام کی طرف جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ بھی شامی خطرہ کومحسوں کئے ہوئے تصاورانہوں نے فتنہار تداد کے فروکرنے میں شامی خطرہ کو بخو بی پیش نظر رکھا تھا۔ جب ارتداد ہے اطمینان ہو گیا تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید ﷺ کو عراق کی طرف متوجہ کر دیا کہ ایرانی خطرہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہوااور ملک عرب کے ہر حصہ میں ا پلجی بھیج کرلڑائی کے لیے جنگی سپاہیوں کو ہر قبیلہ سے طلب کیا۔ مدعا اس سے پیرتھا کہ عرب کی متحدہ طافت ہے روی اور ایرانی شہنشا ہوں کا مقابلہ کیا جائے تا کہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں اور مجوسیوں کے خطرہ سے عرب کونجات مل جائے۔ دوسرے عرب کے جنگ جو قبائل جو خاموش بیٹھنے کے عادی نہ تھے ،ان کو ہر حصہ ملک سے طلب کر کے غیر مسلم دشمنوں کے مقابلہ میں شام وعراق کی طرف بھیج ویا جائے تا کہ عرب کے اتحاد وقوت اور اسلام کی مرکزی قوت کے لیے کسی اندرونی فتنہ کا ندیشہ باقی نہ رہے۔ اندریں صورت کہا جا سکتا ہے کہ فتنہ ارتد ادبھی اسلامی فتواحات کا ایک بہت بڑا سبب تھا اور حضرت ابو بمر صدیق کی تدبیررائے نے اسلامی عظمت وشوکت کی نشو ونما کے لیے وہ کام کیا جوایک تجربہ کاراور ہو شیار مالی اینے باغیجہ کی سرسبزی کے لیے کرسکتا ہے۔

حضرت خالد بن ولید ﷺ کے ساتھ بہت تھوڑ ہے ہے آ دمی تھے کیکن وہ رائے ہے صدیقی ہدایت کے موافق جس قدرمسلمان ہو سکے اپنے ہمراہ لینے گئے۔خالد بن ولیدﷺ کو حکم دیا گیا تھا کہ جہاں تک ہو سکے مرتدین کو درست کرنا اور عیسائی لشکر مقابلہ پرآئے تو حتی الا مکان جنگ چپاول سے کام لینا، میدان داری اور جم کر مقابلہ کرنے سے پر ہیز کرنا، ایسا حکم دینے کی وجہ بیتھی کہ صدیق اکبر ﷺ سیسی میدان داری اور جم کر مقابلہ کرنے سے پر ہیز کرنا، ایسا حکم دینے کی وجہ بیتھی کہ صدیق اکبر ﷺ سیسی میدان داری اور جم کر مقابلہ کرنے سے پر ہیز کرنا، ایسا حکم دینے کی وجہ بیتھی کہ صدیق اکبر ﷺ سیسی میدان داری اور جم کر مقابلہ کرنے سے پر ہیز کرنا، ایسا حکم دینے کی وجہ بیتھی کہ صدیق اکبر ہے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۸۳ \_\_\_\_\_ ۱۲۸۳ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی سبب سے اول عرب کو قابو میں لانا چاہتے تھے اور جب تک فتنہ ارتد اوکلی طور پر فرونہ ہوجائے اس وقت تک ہرقل و کسریٰ کی فوجوں سے لڑائی چھیڑنا مناسب نہ جھتے تھے۔جس طرح دوسرے سرداران لشکر کے ساتھ در بارخلافت سے خط و کتابت جاری تھا ،ای طرح خالد بن ولید کھی کی فقل وحرکت ہے بھی صدیق

ہو، پھرا یک اور فوج ترتیب دے کراس کا سر دار حضرت ابوعبیدہ بن الجراحﷺ کو بنایا اور حکم دیا کہتم

حمص کی جانب جا کرحملہ کرو۔ای عرصہ میں شرجیل بن حسنہ پھیواق کی طرف سے مدینہ منورہ میں

تشریف لائے تھے۔صدیق اکبرے نے ایک اوراشکر مرتب فرماکر اس کا سر دارشرجیل بن حسنہ کھی

مقرر فرماد یااور حکم دیا کتم اردن کی جانب ہے حملہ کرو۔اس طرح صدیق اکبر ﷺنے جاراتشکر مرتب فرما

تاريخ اسلام (جلد اول) شرجیل بن حسنہ ﷺکے مقابلہ پراردن کی جانب اور رفیقار بن نسطوری کوساٹھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ کے مقابلہ کوحمص کی طرف روانہ کیا۔ ہرقل نے اپنے چاروں سر داروں کے ما تحت كل دولا كھ جاليس ہزار فوج مسلمانوں كے مقابله كى غرض سے روانه كى۔ حالا نكه مسلمانوں كے چاروں افکروں کا مجموعة تمیں ہزار کے قریب تھا۔ اس سے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہرقل نے کیسی ز بردست تیاریاں ملمانوں کے استیصال کی پہلے ہے کر رکھی تھیں لیکن اس میں شک نہیں کہ خود ہرقل اپنی ذات سے اس بات کا خواہش مند نہ تھا کہ ضرور مسلمانوں سے لڑے وہ تو لڑائی کوٹالنااور جہاں تک ممکن ہومسلمانوں سے بے تعلق رہنا جا ہتا تھالیکن اس کے تمام درباری ، تمام امراء تمام سر داران فوج اور تمام صوبيدار ہمەتن آمادہ ومستعد تھے كەملك عرب پرحمله كياجائے۔اس مطلب كوان الفاظ ميں بھي ادا كياجا سکتا ہے کہ ہرقل تو لڑائی پر آمادہ نہ تھا مگر رومی گورنمنٹ پورے طور پر آمادہ مستعد تھی۔لہذا ہرقل کوروی گورنمنٹ کاشہنشاہ ہونے کی حیثیت سے ہرایک اہتمام ایک ہوشیار وتجربہ کارمہتم کی طرح کرناپڑتا تھا۔ ملمان سردارا گرچا یک دوسرے سے جداسفر کررہے تھے لیکن حکم صدیقی کے موافق ایک دوسرے کے حالات سے باخراورآ لیل میں سلسلہ پیام رسانی کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ جب حدود شام میں داخل ہونے کے بعدان کومعلوم ہوا کہ ہرا یک شکر کے مقابلہ پراس ہے آٹھ گناروی فوج جو ہرطرح کیل کانے ہے لیس ہے،آر ہی ہے تو ایک طرف صدیق اکبر ﷺ کواطلاع دی۔ دوسری طرف انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم کوایک جگہ متحدہ ہوکر مقابلہ کرنا جا ہے۔ اتفاق کی بات کہ ادھر چاروں سر دارا پی ا پی فوجوں کو لیے ہوئے ایک جگہ رِموک میں جمع ہوئے۔ادھرصدیق اکبر ﷺ نے روی لشکر کی کثرت اور تیار یوں کا حال من کر ایک طرف تو چاروں سرداروں کے نام ایک جگہ جمع ہو کر مقابلہ کرنے کا حکم بهيجار دوسرى طرف حضرت خالدبن وليده كولكها كتم صوبه جيره ميں اپني جگه ثنيٰ بن حارثه عليه كوو مال كاذمه دارا ضربنا كرنصف فوج منى بن نصف فوج منى كے پاس چھوڑ كراور نصف فوج خود لے كرشام كى طرف چلے جاؤ اور وہاں کی تمام افواج اسلام کا اہتمام بہ حیثیت سپہ سالا راعظم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ صدیق اکبرے دیکھ چکے تھے کہ خالد بن ولیدے نے ایرانی فوج کوکس طرح پیم شکستیں دے کرایک براعلاقه سلطنت ایران ہے چھین لیا تھا۔ان کی نظر میں خالد ﷺ ہے بہتر کوئی شخص نہ تھا جواس خطرناک حالت میں رومیوں کا مقابلہ کامیابی ہے کر سکے۔ بیروہ بھی جانتے تھے کہ خالد ﷺ کاسب ہے بڑا اور سب سے پہلا کارنامہ جنگ مونہ تھا کہ انہوں نے اسلامی لشکر کی بگڑی ہوئی حالت کوسد ھارلیا تھا۔جس كے صلىم بارگاه ايز دى سے ان كوسيف الله كا خطاب ملاتھا۔لهذا انہوں نے مناسب سمجھا كه جاروں نہایت زبر دست اور قبائل سپہ سالا روں کے پاس سیف اللہ کو بھیجنا اور ان چاروں پر ان کوسر دژار بنا دینا ضروری اورمفید ہوگا۔ چنانچہ خالد بن ولید ﷺ نے دس ہزار فوج مثنی بن حارثہ ﷺکے پاس چھوڑی اور www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۸۲ \_\_\_\_\_ ۱۸۲ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی و*ی بزارفوج لے کرشام روانہ ہوئے۔* 

ادھر ہرقل نے جب بید دیکھا کہ چاروں اسلامی کشکر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو اس نے بھی اپنے چاروں سر داروں کو تھم دیا کہ ایک جگہ جمع ہوکر مقابلہ کرو۔ چاروں رومی کشکر جمع ہوکر چشمہ برموک کے دوسری جانب ایک ایسے بیضوی میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ جو پشت پر جانب پہاڑ اور سامنے کی جانب پانی سے محصور تھا۔ اس دولا کھ چالیس ہزار رومی کشکر کا سید سالا راعظم ہرقل کا بھائی تذارق تھا۔ ہر قل نے اس کو کھا کہ میں ایک زبر دست کشکر تہماری کمک کے لیے روانہ کر ربا ہوں۔ چنانچ ہامان نام سر دار کو برموک کی طرف روانہ کیا۔ اسلامی کشکر جو چشمہ برموک کے اس طرف میدان میں پڑا ہوا تھا، خود رومیوں پراپنی قلت کے سب جملہ نہ کرسکتا تھا۔ ادھر رومی جو ایک قدرتی حصار کے اندر محفوظ تھے، ہا ہرنگل کے مسلمانوں پر جملہ آ ورہونے میں پس و پیش کرر ہے تھے۔

ر مروک میں جب دونوں طرف کے شکر جمع ہوئے ہیں تو صفر کا مہینہ تھے۔ انہیں ایام میں یا دو

چارروز بعد حضرت خالد بن ولید کھی جا ہوت ہزار لشکر لے کر برموک کی جانب روانہ ہوئے۔

راستہ میں حضرت خالد بن ولید کھی جگہ دشن قبائل اور دشمن رئیسوں کی فوجوں نے روکا ٹوکا۔ ہر
جگہ خالد کھی لڑتے دشمنوں کو مار بھگاتے اور سامنے سے ہٹاتے ہوئے ماہ رہج الاول سنہ سااھ میں

برموک پہنچ گئے۔ برموک میں ہرقل کی طرف سے کئی سر داراور بطریق فوجی امداد کے ساتھ روئی لشکر میں آ

آکر شریک ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بھی کے آنے سے پہلے اگر چہ معمولی چھیٹر چھاڑ دونوں لشکروں

میں ہوجاتی تھی مگرکوئی اہم قابل تذکرہ معرکہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔

میں ہوجاتی تھی مگرکوئی اہم قابل تذکرہ معرکہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔

جنگ بر موک: حضرت خالد بن ولیدی نے ایک تجربہ کارسید سالار کی حثیت ہے تمام حالات کا معائد کیا۔ ایک رات ان کومسوس ہوا کہ تنج روی کشکر متفقہ طور پر تملہ آور ہوگا۔ انہوں نے رات ہی کو وقت تمام کشکر اسلام کوجس کی تعداد چالیس ہزار سے چھیالیس ہزار تک بیان کی گئے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے وستوں میں تقسیم کر کے ہرایک دستہ پر ایک ایک تجربہ کار بہار در محض کو افسر مقرر کیا اور چیدہ چیدہ بہادروں کا ایک مختصر دستہ اپنی رفافت کے لیے مخصوص کر کے نہایت عمدگی کے ساتھ ہرایک افسر کواس کے بہادروں کا ایک مختصر دستہ اپنی رفافت کے لیے مخصوص کر کے نہایت عمدگی کے ساتھ ہرایک افسر کواس کے فرائض اور مناسب ہدایات سمجھا دیں۔ روی کشکر کی جانب سے اول چالیس ہزار سواروں کے ایک کشکر نے تملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے لئے کہ حکم اس کے بڑھ کر آیا اور خالد بن ولید کے کہ کے جمعہ میں کرنے کے لیے طلب کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے اس کے باس گئے ۔ اس نے خالد بن ولید کے ساتھ آگے بڑھ کر اسلام کی حقیقت متعلق کچھ سوالات کئے۔ حضرت خالد بن ولید کے ۔ اس نے خالد بن ولید کے ۔ اس کے باس کے باس کے نہایت خوبی سے اسلام کی حقیقت متعلق کچھ سوالات کئے۔ حضرت خالد بن ولید گئے۔ اس کے خال کو نہایت خوبی سے اسلام کی حقیقت

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۸۷ \_\_\_\_\_\_ ۱۸۷ \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی سمجھائی۔ وہ اس وقت مسلمان ہوکر تنہا خالد بن ولید کے ہمراہ اسلامی لشکر میں چلے آئے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوکرروی لشکر پر جملہ آور ہوئے۔ای لڑائی میں جرجہ بن زید نہایت بہادری کے ساتھ لڑکر شہید ہوئے۔

دونوں طرف سے خت حملہ شروع ہوا۔ اسلامی سرداروں کی جرت انگیز بہادری نے باوجود مسلمانوں کی کی کے کی شکری کے دل میں ہمت ہار نے اور بددل ہونے کے خیال تک کو بھی نہیں آنے دیا۔ جوش وخروش کا بید عالم تھا کہ عورتوں نے بھی جو اسلامی شکر کے ساتھ تھیں ،لانے اور کفار کے تل دیا۔ جوش وخروش کا بید عالم تھا کہ عورتوں نے بھی جو اسلامی شکر کے ساتھ تھیں ،لانے اور کفار کے تل کر نے میں حصہ لیا۔ ابی سفیان پیدا کرر ہے تھے۔ حضرت عکر مدھ نے بلند آواز سے کہا کہ کون ہے جو میر ہے ہاتھ پرموت کے لیے بیعت کر ہے؟ ای وقت ضرار بن از وراور دوسر سے چارسوآ دمیوں نے بیعت کی کہ یا تو ہم شہید ہوجا کیں گے یا فتح مند ہوکر میدان میں واپس آئیں گے۔ اس کے بعد یہ جماعت رومی شکر میں بھوکے شیروں کی طرح تھس گئی۔ حضرت مقداد پہلند آواز سے سورہ انفال کی تلاوت فر ماکر غازیان اسلام کے دلوں میں شوق شہادت بیدا کرر ہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید پھی 'ابوعبیدہ بن جراح پھی' شرجیل بن حنہ ،زید بن ابی سفیان ، بیدا کرر ہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید پھی 'ابوعبیدہ بن جراح پھی' شرجیل بن حنہ ،زید بن ابی سفیان ، ابوعبیدہ بن زید وغیرہ پھی بہادران اسلام نے وہ کار ہائے نمایاں کے کہ چشم فلک نے آئ تک ند دیکھے تھے۔ ضبح سے شام تک شمشیر و خبر اور تیروسنان کا استعال ہوی تیزی اور سرگری سے جاری رہا۔ ظہر وعصر کی نمازیں اسلام نے میں اشاروں سے میدان جنگ میں اور سرگری سے جاری رہا۔ ظہر وعصر کی نمازیں اسلام نے میں اشاروں سے میدان جنگ میں اور سے کہ کے تھی سے جاری رہا۔ ظہر وعصر کی نمازیں مان جائے کہ نہوئی۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۸۸ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
معلوم ہوتا۔ جنگ برموک یقینا جمادی الثانی کی آخر تاریخوں میں ہوئی ہے۔روی لشکر کے برموک میں
آنے سے پہلے مسلمانوں نے بھرہ وغیرہ مقامات فتح کئے تھے، وفات صدیقی تک فتح برموک کی خبر
مدینہ میں نہیں پہنچی تھی۔ یہ غیر ممکن تھا کہ فتح برموک کی خبر دوڑ ھائی مہینے تک مدینہ میں نہ پہنچتی۔
وفات صدیقی فیلی نہ شام کے ملک میں برموک کی لڑائی نے قیصر ہرقل کو بدحواس بنادیا تھا۔ جب

وفات صدر کھی رفظ ہے: شام کے ملک میں برموک کی لڑائی نے قیصر ہرقل کو بدحواس بنادیا تھا۔ جب
برموک کے بھا گے ہوئے سپاہی حمق میں ہرقل کے پاس جہاں وہ نتیجہ جنگ کا انتظار کررہا تھا، پہنچ تو وہ
اپنے کی لاکھ آئن پوش لشکر کامٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھ ہے جس نہس ہوناس کر سششدررہ گیا اور فورا اسپنے کی لاکھ آئن پوش لشکر کامٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھ ہوئے ہوئے ہے مہم دے گیا کہ دمشق اور حمص کو اچھی طرح قلعہ بنداور مضبوط کر لیا جائے۔ مسلمان برموک سے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر چکے تھے۔ شام کے ملک پر گویا مسلمان قابض و متصرف ہوہی چکے تھے یا ہو نیوالے تھے۔ ہرقل کی کمریرموک میں ٹوٹ چکی تھی اور اب بجائے اس کے کہ دوی عرب کی طرف نظر اٹھا کرد کیھتے ،ان کی نگا ہوں میں خودا پنی موت چکی تھی اور اب بجائے اس کے کہ دوی عرب کی طرف نظر اٹھا کرد کیھتے ،ان کی نگا ہوں میں خودا پنی موت وہلاکت پھرنے گئی تھی۔ اسلامی حکومت ملک عرب میں مستقل و پا شدار ہوکر ایران اور روم کی سرحدوں کو بیچھے ہٹانے اور خود و سپنج اسلامی حکومت ملک عرب میں مستقل و پا شدار ہوکر ایران اور روم کی سرحدوں کو بیچھے ہٹانے اور خود و سپنج ہونے میں مصروف ہو چکی تھی۔

شروع ماہ جمادی الثانی سنہ ۱۳ ہیں حضرت ابو بکرصد این جو بحارضہ تپ بہتلا ہوئے۔
پندرہ روز برابرشدت کا بخارر ہا۔ جب آپ کو یقین ہوا کہ وقت آخر آپہتیا ہوت آسے بہلے
حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو بلا کرخلافت کے متعلق مشورہ کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے مزاح میں تحت گیری
میں نے فرمایا کہ عمر کی بابت تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کے مزاح میں تحت گیری
زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کی کختی کا سب صرف یہ ہے کہ میں زم طبیعت رکھتا تھا۔ میں نے خود
اندازہ کرلیا ہے کہ جس معاملہ میں زمی اختیار کرتا تھا۔ اس میں عمر کی دائے تختی کی جانب ماکل نظر
تقی لیکن جن معاملہ میں بین نے تختی ہے کام لیا ہے۔ ان میں عمر جب بمیشہ زمی کا پہلوا ختیار کرتے
تقے۔ میرا خیال ہے کہ خلافت ان کو ضرور زم دل اور معتدل بنادے گے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت
عثان غنی کو بلا کر یہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عمر کے کہا کہ بیا طبی انہوں نے بھی اور
وہی جواب دیا جو حضرت عثان غنی کے دے جواب دیا کہ بعد فاروق کے کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر
وہی رسامنے بھی فرمایا میرا ارادہ ہے کہا ہے بعد فاروق کے کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر
جاوئ ۔ حضرت طلحہ کے نے کہا کہ آپ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے رعیت کے ساتھ کیسا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ 189 معاملہ کیا۔ یہ محکواٹھا کر بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو بٹھایا گیا۔ آپ نے فر مایا کہ میں معاملہ کیا۔ یہ بین کرآپ نے فر مایا کہ میں اللہ تعالی کو جواب دوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر تیری مخلوق کے بہتری فیضی کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ ن کر حضرت طلحہ کے خاموش ہورہے، پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کھ کو بلا کر وصیت نامہ لکھنے کا حکم دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کے دیا۔ شدت علالت کی وجہ سے حضرت کامضمون بی تھا:

''یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر خلیفہ ﷺ نے اس وقت کیا ہے جب کہ اس کا آخری وقت و نیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے۔ اینی حالت میں کا فرجی ایمان کے آتا اور فاجر بھی یقین لے آتا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر عمر بن الخطاب کے کومقرر کیا ہے اور میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور بہتری میں کو تا بی نہیں گی۔ کومقرر کیا ہے اور میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور بہتری میں کو تا بی نہیں گی۔ لیس اگر عمر کے ماتھ واقفیت تھی اور اگر برائی کی تو جھے کو غیب کا علم نہیں ہے اور میں نے تو بہتری و بھلائی کا قصد کیا ہے اور ہر خص کو اینے نتائج اعمان ہیں ہے اور میں نے تو بہتری و بھلائی کا قصد کیا ہے اور ہر خص کو اینے نتائج اعمان سے سابقہ پڑتا ہے (وَ سَیَعُلَمُ الَّذِیُنَ طَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

صديق اكبر رفظيه كاآخرى خطبه

جب بیتح ریکھی جا چکی تو آپ نے تھم دیا کہلوگوں کو پڑھ کر سنا دو، پھر خودای شدت مرض کی حالت میں باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کے مجمع کو کا طب کر کے فرمایا:

کہ میں نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کوخلیفہ نہیں بنایا اور میں نے صرف اپنی ہی رائے سے عمر فاروق کے فیلے کوخلیفہ نبایا بلکہ صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کر لینے کے بعد خلیفہ بنایا ہے۔ پس کیاتم اس شخص کے خلیفہ ہونے پر رضا مند ہو، جس کو میں نے تمہارے لیے ابتخاب کیا ہے؟ بیس کرلوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ابتخاب اور آپ کی رائے پند کرتے ہیں، پھر صدیق اکبر کا کہنا سنواور اس کی اطاعت کرو۔ سب نے اقر ارکیا۔

اس کے بعد عمر فاروق کے کو مخاطب کر کے فر مایا کہ:

''اے عمر! میں نے تم کواصحاب رسول اللّه اللّه تعلق پر اپنا نائب بنایا ہے۔اللّه تعالیٰ سے ظاہر و باطن ڈرتے رہنا۔ا ہے عمر!اللّه تعالیٰ کے بعض حقوق ہیں ..... جو رات سے متعلق ہیں ،ان کووہ دن میں قبول نہیں کرے گا۔ای طرح بعض حقوق

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۲۹۰ \_\_\_\_\_ ۲۹۰ \_\_\_\_\_مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

دن ہے متعلق ہیں ۔۔۔۔ جن کو وہ رات میں تبول نہیں کرے گا۔اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرما تا، جب تک کہ فرائض ادانہ کئے جا کیں۔اے عمر اجن کے اعمال صالحہ قیامت میں وزنی ہوں گے وہی فلاح پاکیں گے اور جن کے اعمال نیک کم موں گے وہ مبتلائے مصیبت ہوں گے۔ اے عمر ایساتم کو معلوم نہیں کہ ترغیب وتر ہیب اور انذار و بشارت کی آیات قرآن مجید میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں تا کہ مومن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے۔اے عمر اللہ ایک مغفرت طلب کرتا میں شامل نہ کرنا اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کروکہ الہی ! تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کروکہ الہی ! تو مجھے ان میں شامل کر۔اے عمر اللہ ! تو مجھے ان میں شامل کر۔اے عمر اللہ ! تو مجھے گویا ہے یا سی ہی شامل کر۔اے عمر اللہ ! تو مجھے گویا ہے یا سی ہی شامل کر۔اے عمر اللہ ! تو مجھے گویا ہے یا سی ہی شامل کر۔اے عمر اللہ ! تو مجھے گویا ہے یا سی ہی شاموا یا وگر گا ۔۔

یہ تحریر اور وصیت وغیرہ کی کاروائی۲۲\جمادی الثانی سند ۱۳هم بروز دو شنبه عمل میں آئی۔۲۲\اور۲۳\ جمادی الثانی کی درمیانی شب میں جوشب سے شنبتھی ، بعدمغرب بعمر ۲۳ سال آپ کا انقال ہوااورعشاء سے پہلے دفن کر دیئے گئے۔ سوا دوسال آپ نے خلافت کی ۔ مکہ کے عامل حضرت عتاب اسید ﷺ نے بھی مکہ میں اسی روز انقال کیا۔ جس روز ابو بکر صدیق ﷺ نے حضرت عمرﷺ کی خلافت کے لیے تحریر ککھوائی اور مسلمانوں کواس کی اطلاع دی، وہ صدیق اکبر ﷺ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ای روز بعد پھیل تحریر حضرت مثنیٰ بن حارثہ جو حیرہ (عزاق) سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، مدینه منوره پنجے ۔ وہاں (عراق) کی بیصورت پیش آئی تھی کہ جب خالد بن ولید 🚓 نصف فوج خود لے کر اور نصف مثنیٰ بن حارثہ ﷺ کے پاس جھوڑ کرشام کی طرف روانہ ہو گئے تو بہمن جا دویہ ایرانی سيەسالار يېتىجھ كركداب خالدېن ولىد ﷺ كى غيرموجود گى ميںمسلمانوں كااس ملك سے نكال دينا آسان ہے۔ایک شکرعظیم لے کرآیا۔ مثنیٰ بن حارثہ ﷺ نے جرہ سے چل کر بابل کے قریب اس ایرانی اشکر کا استقبال کیا۔ جنگ عظیم بریا ہوئی۔ بڑے شت وخن کے بعد ایرانیوں کوشکست فاش نصیب ہوئی ۔ مثنیٰ بن حارثہ ﷺ نے مدائن کے قریب تک ایرانیوں کا تعاقب کیااور پھر جیرہ واپس چلے آئے۔اس شکست کے بعدا برانیوں نے اپنے اندرونی جھگڑوں کوملتوی کر کے اور ایرانی سپدسالا روں اوروزیروں نے اپنی رقابتوں کوفراموش کر کے از سرنو تیاریاں شروع کیں ۔تمام ملک اورصوبوں میں زندگی ، جوش اور ہمت کی لہر دوڑ گئی۔ایرانی قبائل اور رؤسا ملک سب مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں جانے اور لڑنے مرنے پرمستعد ہو گئے ۔حضرت مثنیٰ نے جب ایرانیوں کی جنگی سرگرمیوں کے حالات سنے تو ان کواپنی قلبت فوج کے تصور سے پریشانی ہوئی ۔لہذاوہ بشیر بن خصامہ ﷺکواپنی جگہ مقرر کر کے خود عازم مدینہ www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) سے المادی ہے۔ اور اس موقعہ کی اہمیت و زاکت سمجھا ہیں۔

ہوئے کہ خلیفہ الرسول کوزبانی بالنفصیل تمام حالات سنا کیں اور اس موقعہ کی اہمیت و زاکت سمجھا ہیں۔

حضرت نتی جب مدینہ میں پہنچ تو صدیت اکبر پھی کی زندگی کے صرف چند گھنٹے باتی تھے۔ انہوں نے نتی اس حالات سنے اور حضرت عمر فاروق کے سے فر مایا کہتم متی کے ساتھ فوج جمع کر کے ضرور اور جلد روانہ کرنا۔ جب حضرت عمر ہے آپ کے پاس سے باہر نکلے تو آپ نے فر مایا، اے اللہ میں نے عمر پھی کو مسلمانوں کی بہتری اور فتنہ و فساد کے خطرہ کو دور کرنے کے لیے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے۔ میں نے جو کہا ہے مسلمانوں کی بہتری اور فتنہ و فساد کے خطرہ کو دور کرنے کے لیے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے۔ میں نے جو کہتری ہوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ میں نے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ میں نے مسلمانوں کی بھلائی کے لیا ہے اور ان میں سے اس شخص کو جو سب سے بہتر ، قوی اور مسلمانوں کی بھلائی چا ہے والا ہے اور ان میں ہے ان کا والی بنایا ہے۔ پس تو میر اخلیفہ ان میں قائم کر کھ۔ وہ تیر سے بھلائی چا ہے والا ہے اور امین ہے ، ان کا والی بنایا ہے۔ پس تو میر اخلیفہ ان میں قائم کر کھ۔ وہ تیر سے بید سے بیان اور عمر ہی کے لیے اپھو میں ہے۔ ان کے والیوں کو نیک بنا اور عمر ہی کے بہتر خلیفہ بنا اور میں کے بیاتھ میں ہے۔ ان کے والیوں کو نیک بنا اور عمر ہی کے بہتر خلیفہ بنا اور عمر ہی کے ایے تھی رعیت بناد ہے۔

حضرت علی ﷺ کے تاثرات: جس وقت حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کی خبر وفات مدینہ میں پھیلی ، تمام شہر میں کہرام و تلاطم بریا ہو گیا اور وفات نبوی تقلیق کے دن کا نقشہ دوبارہ لوگوں کی نگا ہوں میں پھرنے لگا۔ حضرت علی ﷺ نے اس خبر کو سنا تو رو پڑے اور روتے ہوئے آپ کے مکان پر آئ۔ دروازہ یرکھڑے ہوئے آپ کے مکان پر آئ۔ دروازہ یرکھڑے ہوئے آپ کے مکان پر آئ۔

''اےابوبکر ﷺ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے واللہ انتم تما مت میں سب سے پہلے ایمان لائے اور ایمان کو اپنا خلق بنایا ۔ تم سب سے زیادہ صاحب ایقان ، سب سے خی اور سب سے زیادہ آنحضر سے اللہ کے حامی اور خیر خواہ مخلوق تھے۔ تم خلق ، فضل ، ہدایت میں آنحضر سے آلی ہے سے زیادہ اسلام کے حامی اور خیر خواہ مخلوق تھے۔ تم خلق ، فضل ، ہدایت میں آنحضر سے آلی ہے سے دیادہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزاد ہے۔ تم نے آپ ہے گئے کی تصدیق کی ۔ جب دوسروں نے بخل سے بہترین جزاد ہے۔ تم نے آپ ہے گئے کی تصدیق کی ، جب دوسروں نے بخل کیا ۔ جب لوگ نصرت و جمایت سے رہے ہوئے تھے بم نے کھڑ ہے ہوکر اللہ کیا ۔ جب لوگ نصرت و جمایت سے رہے ہوئے تھے بم نے کھڑ ہے ہوکر اللہ کیا ۔ جب لوگ نصرت و جمایت سے رہے ہوئے تھے بم نے کھڑ ہے ہوکر اللہ کیا ۔ جب لوگ نصرت و جمایت سے رہے ہوئے تھے بم نے کھڑ ہے ہوگا نے والے کے رسول کی مدد کی ۔ اللہ تعالی نے تم کوا پی کتاب میں صدیق کہا (وَ الَّذِی جَاءَ بِ اللّٰ ہِ اللّٰ ہِ کَا اللہ ہوئی اور نہ تمہاری بصیرت نا تو ال ہوئی ۔ تمہار سے تھے ۔ نہ تمہاری جت بے راہ ہوئی اور نہ تمہاری بصیرت نا تو ال ہوئی ۔ تم پہاڑ کی ما نند مستقل مزاج تھے ۔ تند ہوا کیل نفس نے بھی ہز د لی نہیں دکھائی ۔ تم پہاڑ کی ما نند مستقل مزاج تھے ۔ تند ہوا کیل

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۹۲ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی

ندتم کوا کھاڑ سکیں ، نہ ہلا سکیں ۔ تمہاری نبیت آنخضرت علی کے فرمایا کہ ضعیف البدن ، قوی الایمان ، منگسر المز اج۔ اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ، زمین پر بزرگ ، مومنوں میں بڑے ہیں۔ نہ تمہارے سامنے سی کوطمع ہو سکتی ہے نہ فواہش ۔ کمزور تمہارے نزدیک قوی اور قوی کمزور تھا۔ یہاں تک کہ کمزور کاحق دلا دواور زور آور سے حق لے لو۔"

حفزت عمر فاروق اس خبر کوئ کرفر مانے گئے:''اے خلیفہ رسول اللہ تم نے اپنے بعد قوم کو بڑی بخت تکلیف دی اوران کومصیبت میں ڈال دیا یتمہارے غبار کو بھی پہنچنا بہت مشکل ہے۔ میں تمہاری برابری کہاں کرسکتا ہوں''۔

عمال خلا فت صديقي رفي المينية: حضرت ابو بكرصديق ﷺ كے عهد خلافت ميں امين الملت حضرت ابوعبیدہ بن الجراحﷺ بیت المال کے اضراورمہتم تھے محکمہ قضا حضرت فاروق اعظم ﷺ کے سپر د تھا۔حضرت علیﷺ اور حضرت عثمان غنی ﷺ کو کتابت اور دفتر کا کام سپر دتھا۔ان حضرات میں ہے جب کوئی موجود نه ہوتا تو دوسرا جوکوئی موجود ہوتا اس کام کو پانجام دے لیتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عمّاب بن اسیدے عامل تھے۔جن کا نقال ای روز ہوا،جس روز حضرت ابو بکرے نے وفات پائی۔طائف کے عامل حضرت عثمان بن العاصﷺ تھے۔صنعا میں مہاجر بن امیہ ﷺ اور حضرموت میں زیاد بن لبيد ﷺ عامل تھے۔صوبہ غولان میں یعلی بن امیہ، یمن میں ابومویٰ اشعری ﷺ جند میں معاذ بن جبل ، برخ بن میں علاء بن حصری ، دومته الجند ل میں عیاض بن غنم ،عراق میں مثنیٰ بن حارث علی عامل یا گورنر کے عہدے پر مقرر تھے۔ ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ آخر میں سپہ سالاری کی خدمت میں مامور ہوکر شام کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یزید بن ابی سفیان ،عمر و بن العاص ،شرجیل بن حسنہ ﷺ تھی سیہ سالاری کی خدمات پر ملک شام میں مصروف تھے۔ خالد بن ولیدﷺ خلافت صدیقی میں سپہ سالار اعظم کے عہدے برفائز اورخلافت صدیقی ہے وہی نسبت رکھتے تھے جورستم کوکیکاؤس وکیخسر کی سلطنت ہے تھی۔ اولا دواز واج: حضرت ابو بمرصد بق کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبدالعزیٰ تھی۔جس ہے عبداللہ بن ائی بکر ﷺ اوران کے بعدا ساء بنت الی بکرﷺ (عبدالله بن زبیر ﷺ کی والدہ) پیدا ہوئے۔ دوسری ہوی آ پ کی ام رومان تھیں۔ان کیطن سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرﷺ اور حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ پیدا ہوئے۔جب حضرت ابو بکرصدیقﷺ مسلمان ہوئے تو پہلی بیوی نے مسلمان ہونے ہےا نکار کر دیا۔اس کوآپ نے طلاق دے دی۔ دوسری بیوی ام رومان مسلمان ہو گئیں۔مسلمان ہونے کے بعد بھی آپ نے دو نکاح اور کئے۔ایک اساء بنت عمیس ﷺ کے ساتھ جوجعفر بن ابی طالبﷺ کی بوہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی تقسیں ۔ان کیطن سے محمد بن ابی بکر ﷺ یہ بیدا ہوئے ۔ دوسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ ﷺ سے جو قبیلہ خزرج سے تھیں ۔ان کیطن سے ایک بیٹی ام کلثوم آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں ۔

حضرت عمر فاروق ريبي

لجعض خصوصی فضائل: فاروق اعظم اسلام لانے سے پیشر بازار عکاظ میں جہاں سالا نداہل فن کا اجتماع ہوتا تھا اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ اکثر دنگل میں کشی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے ٹائ پہلوانوں میں سمجھے جاتے تھے۔ شہبواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑ سے پراچیل کرسوار ہوتے اور اس طرح جم کر بیٹھتے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی تھی۔ آخضرت الله کی بعثت کے وقت فتو آ البلدان کی روایت کے موافق قریش میں صرف سترہ آ دئی ایسے تھے جولکھا ٹاپڑ ھنا جانے تھے۔ ان میں ایک عمر بن الخطاب کے موافق قریش میں صرف سترہ آ دئی ایسے تھے جولکھا ٹاپڑ ھنا جانے تھے۔ ان میں انگل ہوئے۔ الخطاب کے بھی تھے۔ آپ چا لیس مسلمان مردوں اور گیارہ کورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سابقین اور عشرہ میں ہیں۔ آپ آ تخضرت میں ہیں۔ آپ کا شارع ملاء اور زباد صحابہ میں ہے۔ ہوں کہ دعفرت عثمان علی طلحہ سعد، ابن مسعود، ابو ذر، میں ہیں ہے۔ جن کو حضرت عثمان علی ، طلحہ سعد، ابن مسعود، ابو ذر، بین عبد الله بن عبد الله بن زبیر، انس ، ابو ہریرہ عمرو بین خاص ، ابوموی اشعری کے بین عاز ب، ابوسعید خدری اور دیگر صحابہ کرام رضوان الله علیم الجمعین نے روایت کی ہے۔

ابن عباس کی روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروْق کے ایمان لائے ، اس روز مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم ہے سارابدلہ لے لیااورای روز آیت (یَسایُّھَ) السَّبِ www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۹۳ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُنُومِنِيُنَ) نازل ہوئی۔ ابن مسعود ﷺ کی روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروق ﷺ ایمان لائے ،اس روز ہے اسلام عزت ہی یا تا گیا۔ آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی اور آپ کی ہجرت گو یا نصرت تھی اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نے تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ کیں لین جب عمر فاروقﷺ ایمان لائے تو آپ نے مشرکین ہے اس قدر جدال و معرکه آرائی که که مجبور**ا**ان کوجمیس نماز پڑھنے کی اجازت دینی پڑی۔حضرت حذیفہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب ے عمر فاروق ﷺ ایمان لائے ،اسلام بمزلدایک اقبال مندآ دی کے ہوگیا تھا کہ ہرقدم برتر قی کرتا تھااور جب ہے آپ نے شہادت پائی۔اسلام کے اقبال میں کمی آگئی کہ ہرقدم پیچھے ہی پڑتا ہے۔ ابن سعد ﷺ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمرہ ایمان لائے ،اسلام ظاہر ہوا۔ ہم کعبہ کے گر د بیٹھنے،طواف کرنے ،مشر کین ہے بدلہ لینے اوران کو جواب دینے لگے۔ابن عسا کرنے حضرت علی ﷺ ہےروایت کی ہے کہ ہر مخص نے خفیہ طور پر ہجرت کی ہے لیکن جب حضرت عمرﷺ نے ہجرت کا قصد کیا توایک ہاتھ میں برہند تکوار لی ، دوسرے میں تیراور پشت پر کمان کولگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔سات مرتبہ طواف کیااور دور تعتیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوکر پڑھیں، پھرسر داران قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور ایک ایک ہے کہا کہ تمہارے منہ کا لے ہوں۔ جو شخص اپنی ماں کو بے فرزنداور بیوی کو بیوہ کرنا جا ہتا ہو، وہ آگر جھ ہے مقابل ہو۔ کسی کو جرات نہ ہوئی کہ آپ کو روکتا۔

امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت عمر جہ ہرایک جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ رہا وہ ماصد میں ثابت قدم رہے۔ آنخضرت ملی ہے کہ میں نے بحالت خواب جنت میں دیکھا کہ ایک مورت ایک قصر کے پہلو میں بیٹھی ہوی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے۔ معلوم ہوا کہ عمر کا ہے، پھر آپ نے حضرت عمر ہوا ہوں کے خواب میں اور آپ سے غیرت کروں۔ آنخضرت ملی ہوا وہ ہیں اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔ حضرت عمر دو پڑے اور فر مایا کہ بھی اور آپ سے غیرت کروں۔ آنخضرت ملی ہوا ایک میں اور آپ سے غیرت کروں۔ آنخضرت ملی ہوا ایک مرتبدار شاد فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میر سے ناخنوں تک پہنے گئی ہے، پھر میں نے وہ دودھ عمر کی کو سے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضوراس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ وہ دودھ سے مراد علم ہے ایک مرتبد آنخضرت کی ہوئے ہوئے ہیں۔ بعض کے قیص خواب میں دیکھا کہ میں نے تی بین کیا جا تا ہے اور وہ قیص پہنے ہوئے ہیں۔ بعض کے قیص نظرت کی مرتبد آنخضرت کی ہوئے کے دورت میں اور آپ سے خواب میں دیکھا کہ میں نے تی مراد کیا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ دین۔ ایک مرتبد آنخضرت کی جا تا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ میں ہوئی کی جا کہ میں اور آپ کے گا بلکہ وہ دور اراستہ اختیار کی میں نہ جائے پائے گا بلکہ وہ دور دور اراستہ اختیار کہوں نہ جائے پائے گا بلکہ وہ دور اراستہ اختیار کے دواللہ پائے میں راستے سے تم جاؤگے ، اس راستے پر شیطان بھی نہ جائے پائے گا بلکہ وہ دور اراستہ اختیار کے دواللہ پائے میں راستے سے تم جاؤگے ، اس راستے پر شیطان بھی نہ جائے پائے گا بلکہ وہ دور اراستہ اختیار

کرےگا۔ایک مرتبہآپ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمرﷺ ہی ہوتا۔ایک مرتبہآپ نے فرمایا کہ عمر فاروق ﷺ جراغ اہل جنت ہیں۔ایک مرتبہآ تخضرت اللے کے فرمایا کہ جب تک عمرﷺ تمہارے درمیان رہے گا،فضول کا درواز ہبندرہے گا۔ایک مرتبہ آ پیٹائے نے فر مایا کہ آ سان کا ہر فرشتہ عمرﷺ کا وقار کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے ۔حضرت ابوسعید خدری ﷺ کی حدیث میں مذکور ہے کہ آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ جینے نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے۔اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہوسکتا ہے تو وہ عمرﷺ ہے۔ لوگوں نے یو چھا کہ محدث سے کہتے ہیں؟ آپ ایک نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کریں۔ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے فر مایا ہے کہ روئے زمین پر کوئی شخص عمرﷺ سے زیادہ مجھ کو عزیز نہیں ہے۔حضرت علی ﷺ کا قول ہے کہ آنخضرت اللہ کے بعد ہم نے عمرﷺ کوسب سے زیادہ ذہین پایا۔ابن مسعود ﷺ کہتے ہیں کہا گرد نیا بھر کاعلم تراز و کےایک پلڑے میں اور حضرت عمرﷺ کا علم دوسرے بلڑے میں کھ کرتولا جائے تو حضرت عمر ﷺ کا بلڑا بھاری رہے گا۔حضرت حذیفہ ﷺ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کاعلم حضر ہے عمر ﷺ کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے حضرت عمر ﷺ کے ایسا نہیں ہے جس نے جرات کے ساتھ را والہی میں ملامت سی ہو۔حضرت علی ﷺ نے حضرت عمرﷺ کو کیڑا اورڑھے دیکھے کرفر مایا کہاس کپڑااوڑھے مخص ہے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔حضرت علی ﷺ ہے کسی نے یو چھاتو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر ﷺ ارادہ کی پختگی اور ہوش مندی و دلیری سے پر ہیں۔حضرت ابن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ حضرت عمرﷺ کی فضیلت ان حیار باتوں ہے معلوم ہوتی ہے۔اول اسیران جنگ بدر کے تل کا تھم دیااوراس کے بعد آیت (لَـوُلا کِتَـابٌ مِّسَ اللّٰهِ ) نازل ہوئی۔ دوم آپ نے امہات المومنین رضی الله عنهن کو پردہ کرنے کے لیے کہا اور پھر آیت پر دہ نازل ہوئی۔ای پر حضرت عمرﷺ سے فرمایا کہ وحی تو ہمارے گھر میں اترتی ہے اورتم کو پہلے ہی القاہوجا تا ہے۔ سوم رسول التَّقَافِیَّةِ کا دعا کرنا کہ الہی عمرﷺ کومسلمان کر کے اسلام کی مدد فرما۔ چہارم آپ کا اول ہی حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے بیعت کر لینا۔مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عمرﷺ کی خلافت میں شیطان قید میں رہے اور آپ کے انقال کے بعد آ زاد ہو گئے۔ابواسامہ ﷺ نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ ابو بکر وعمر ﷺ کون تھے؟ وہ اسلام کے لیے بمنز لہ ماں اور باپ کے تھے۔حضرت جعفر صادق ﷺ کا قول ہے کہ میں اس شخص ہے بیز ارہوں جوابو بکر وعمرﷺ کو بھلائی ہے نہ یا دکرے۔ حليه فا روقی ﷺ : فاروق اعظم کی رنگت سفیدتھی کیکن سرخی اس پر غالب تھی ۔ قدنہایت لمباتھا پیادہ پاچلنے میں معلوم ہوتا تھا کہ سوار جارہے ہیں ۔رخساروں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی ،مونچھیں بڑی ،سر کے

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید المادی بال سامنے سے الرگئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کے دراز قد ، مولے تازے بل سامنے سے الرگئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر کے دراز قد ، مولے تازے تھے۔ رنگت میں سرخی غالب تھی گال پیچکے ہوئے ، مونچھیں بڑی تھیں اور ان کے اطراف میں سرخی تھی۔ آپ کی والدہ شریفہ ابوجہل کی بہن تھیں۔ اس رشتے سے آپ ابوجہل کو ماموں کہاکرتے تھے۔ خلافت فاروقی خلافت : ۲۳۱ جمادی الثانی سنہ ۱۳۱ ھے بروز سے شنبہ مدینہ منورہ میں تمام مسلمانوں نے بلا اختلاف فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی ۱۲۲ جمادی الثانی سنہ ۱۳۱ ھے دھز سے مردز دوشنبی نی بن حارثہ کے آنے اور حالات سنانے کے بعد حضر سے ابو بکر کھی نے حضر سے مردق کی بعد حضر سے ابو بکر کھی نے حضر سے مردق کی دور دوشنبی کی باتھ اس کے الفاظ ہے تھے :

" مجھے قوی امید ہے کہ میں آج ہی مرجاؤں گا۔ پس میر مے مرنے کے بعدتم کل کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے شی کے ساتھ لوگوں کولڑائی پر روانہ کر دینا ہم کو کئی مصیبت تمہارے دین کام اور حکم الہی سے عافل نہ کرنے پائے ہم نے دیکھا ہے کہ میں نے آنخضرت اللہ کے کی وفات کے بعد کیا کیا تھا، حالا نکہ بہی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ جب اہل شام پر فتح حاصل ہوجائے تو اہل عراق کو عراق کی طرف واپس بھیج دینا کیونکہ اہل عراق ،عراق ہی کے کاموں کوخوب سر انجام دے سکتے ہیں اور عراق ہی میں ان کا دل خوب کھلا ہوا ہے'۔

ان الفاظ سے ایک بیے حقیقت بھی خوب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وفات بھی ان کودین وفات بھی ان کودین وفات بوی سیالی کے بعد جو پچھ کیا دین کام اور دینی مقصد کو مقدم سمجھ کر کیا۔ مرتے وفت بھی ان کودین کاموں ہی کی فکر تھی۔ اپنی اولا دواز واج کے حق میں کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ فاروق اعظم شے نیعت خلافت لینے کے بعد لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ مہاجرین وانصار کو خاص طور پر مخاطب کر کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پکارا مگر مجمع نے جوش اور آ مادگی کا اظہار نہ کیا۔ تین دن تک حضرت فاروق اعظم شے نے لوگوں کو جہاد کا وعظ سایا مگر لوگوں کی طرف سے خاموثی رہی۔ چو تھے روز ابو عبید بن مسعود تعفی نے جہاد کرات کے لیے اپنی آ مادگی ظاہر کی۔ ان کے بعد سعد بن عبید انصار کی تھی کھڑے ہوئے ، پھر حضرت سلیط بن قیس شے اور ای طرح بہت سے لوگ کیے بعد دیگرے آ مادہ ہو گئے اور ایک لشکر عراق کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے نے ابوعبید بن مسعود تھی کی جو جو سب سے پہلے آ مادہ ہوئے تھے ، اس لشکر کا سروار بنا کر حتیٰ بن حارث تھی ہے ہمراہ عراق کی جانب روانہ کیا۔

تین دن تک لوگوں کا خاموش رہنا مورخین کو خاص طور پرمحسوس ہوا ہے اور انہوں نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے پہلے ہی دن چونکہ خالد بن ولید ﷺ کی معزولی کا

تاريخ اسلام (جلداول) مسمعه مسموس فر مان لکھ کرشام کے ملک کی طرف بھیجا تھا۔لہذ الوگ ان سے نا خوش ہو گئے تھے اور اسی لیے ان کے آمادہ کرنے ہے آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ مگریہ خیال سراسر غلط اور نا درست ہے۔ فاروق اعظم ﷺ کے فرمان کی کسی نے بھی مدینہ میں ایسی مخالفت نہیں کی کہ اس کا حال عام لوگوں کومعلوم ہوا ہو۔ اگر واقعی فاروق اعظم ﷺ سےلوگ مدینہ میں پہلے ہی دن ناخوش ہو گئے تھےتو بیکوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔اس کا ذکر خاص الخاص طور پرمورخیین کولکھنا پڑتا اوراس ناراضی کے دور ہونے کے اسباب بھی بیان کرنے ضروری تھے۔ یہ ایک ایسا غلط خیال ہے کہ اصحاب نبوی میں بہت بردی گتاخی لازم آتی ہے۔وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ کسی اختلاف رائے کی بنا پر ترغیب جہاد کی تحقیر کرتے ۔ بات صرف پیھی کہ جہاد کے لیےسب تیار تھے مگر ذمہ داری لینے یا بیڑ ہ اٹھانے میں متامل اورا یک دوسرے کے منتظر تھے۔ان میں ہر تخف سیسمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اور مجھ سے زیادہ قابل عزت لوگ موجود ہیں ، وہ جواب دیں گے۔ای طرح ہرایک شخص دوسرے کا منتظرتھا۔بعض او قات اس قتم کی گرہ بڑے بڑے مجمعوں میں لگ جایا کرتی ہےاور ہم اینے زمانے میں بھی اس قتم کی مثالیں و یکھتے رہتے ہیں۔ بیانسانی فطرت کا خاصہ معلوم ہوتا ہے۔ای لیے اعمال نیک اور خیرات وصدقات کے متعلق ایک طرف سے بیخے کے لیے چھیانے کی ترغیب ہے تو دوسری طرف علانیہ بھی ان نیک کاموں کے کرنے کا حکم ہے تا کہ دوسروں کو تحریص وجرات ہواور خاموثی کی کوئی گرہ نہ لگنے پائے۔فاروق اعظم ﷺ نے اگرا پنی خلافت کے پہلے دن خالد بن ولید ﷺ کی معز ولی کا حکم لکھا تھا تو جہاد کی ترغیب تو انہوں نے بیعت خلافت لینے کے بعد ہی پہلی تقریراور پہلی ہی مجلس میں دی تھی۔اس تقریراوراس ترغیب کے بعد ہی انہوں نے خالد کے معزولی کا فرمان کھوایا ہوگا۔ پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلی ترغیب کا جواب مجمع کی طرف سے کیوں نہ ملا۔ بات رہے کے بعض او قات کوئی استادا ہے شاگر دوں کو مدر سے کے کمرے میں حکم دیتا ہے کہ تختہ سیاہ کو کپڑے سے صاف کر دویا نقشے کو لپیٹ دومگراس کے اس حکم کی کوئی طالب علم تھیل نہیں کرتا۔اس کا بیسب نہیں ہوتا کہاس استاد کی تعمیل کوشا گرد ضروری نہیں سمجھتے بلکتعمیل نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ استاد نے سارے کے سارے شاگر دوں کومخاطب کر کے بیچکم دیا تھا۔ جب وہی استادکسی ایک یا دو شاگر دوں کا نام لے کریمی تھم دیتا ہے تو فوراً اس تھم کی تعمیل ہوجاتی ہے۔ بہر حال لوگوں کے مجمع کا تین دن تک خاموش رہنا خواہ کسی سبب سے ہومگر پیسبب تو ہرگز نہ تھا کہ وہ خالد بن ولید ﷺ کی مُعزولی کے حکم سے ناراض تھے کیونکہ خود مدینہ منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت ایسی موجود تھی جو خالد بن ولیدﷺ کو ما لک بن نویرہ کے معالمے میں قابل مواخذہ یقین کرتی تھی۔اگر اورلوگ ناراض تھے تو وہ جماعت تو فاروق اعظم ﷺ ہے خوش ہوگی ۔ان لوگوں کوئس چیز نے خاموش رکھا؟

تاریخ اسلام (جلد اول) میں اسلام المجاد ہے۔ والد ہن اکبر کے نے فالد بن ولید کے کوافوائ شام کا سیہ مالاراعظم بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت فالد بن ولید کے ایک زبردست جنگجواور بے نظیر بہادر سیہ سالاراعظم بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت فالد بن ولید کے ایک زبردست جنگجواور بے نظیر بہادر سیہ سالاراعظم بنا کر بھیجا تھا۔ دوئی سلطنت کو جنگ قابلیت نے دربارایران اورساسانی شہنشائی کو جران وسشدراور مرعوب بنادیا تھا۔ روئی سلطنت کو بھی ابتداء اسی طرح مرعوب بنانے اور ایک زبردست نکر لگانے کی ضرورت تھی۔ لہذا صدیق اکبر کے سیف اللہ کوشام کی طرف سیہ سالاراعظم بنا کر بھیجا اور ان کا اندازہ نہایت تھے۔ ٹابت ہوا کیونکہ فالد بن ولید کے میدان میں ایسی زبردست نگر لگائی کہ دوئی شہنشائی کی کمر فوٹ سیہ سالاراعظم بنا کر بھیجا اور ان کا اندازہ نہایت تھی۔ ٹوٹ گئی اور قیصر روم کے رعب وسطوت میں زلزلہ بر پاہو گیا۔ ان ابتدائی لڑائیوں کے بعد لشکر اسلام کے بفتہ میں ایران وروم کے آباد وسر سبز صوبے آنے والے تھے اور دونوں شہنشائیوں کی با قاعدہ افواج سے معرکہ آرائی و میدان داری شروع ہو نیوالی تھی۔ لبذا اب ضرورت تھی کہ اسلامی افواج نہ صرف ایک فی مدون کار ہوں۔

فاروق اعظم کے خالد بن ولید کی جنگی قابلیت کے منکر نہ تھے بلکہ وہ خالد بن ولید کے کئی تابلیت کے منکر نہ تھے بلکہ وہ خالد بن ولید کے کئی قدر غیر مختاطا ورمشہور مخص بیجھتے تھے۔ان کوشر وع بی سے بیا ندیشہ تھا کہ خالد بن ولید کے اس احساس احتیاطی کہیں مسلمانوں کی کسی جمعیت کو ہلا کت بیس نہ ڈال دے۔ صدیق اکبر کھی اس احساس میں فاروق اعظم کھی کے خالف نہ تھے لیکن وہ عراق اور شام کے ابتدائی معرکوں میں خالد بن ولید کی میں خالد بن ولید کے نقائص کو بی سب سے زیادہ موزوں اور مناسب سمجھتے تھے۔ وہ خالد بن ولید کی سر داری کے نقائص کو خوبیوں کے مقابلے کمتر پاتے تھے اور ای لیے انہوں نے دنیا کی دونوں سب سے بڑی طاقتوں (روم اور ایران ان کوسیف اللہ کی برش و تا بانی دکھانی ضر وری تبھی۔ یہ مدعا چونکہ عاصل ہو چکا تھا۔لہذا اب ضرورت نبھی کہ خالد بن ولید کی بی سبہ سالا راعظم رہیں۔اس موقعہ پران الفاظ کوا یک مرتبہ پھر پڑھو۔ جوصد بی اکبر کھی نے فاروق اعظم کھی کوا ہے آخری وقت میں شکر عراق کی نبیت فرمائے تھے اور برورج ہو بھی ہیں۔فاروق اعظم میشہ فرمایا کرتے تھے کہ:

''اللہ تعالیٰ ابو بکرﷺ پررخم کرے کہ انہوں نے خالد بن ولیدﷺ کی امارت کی پردہ پوشی کر دی کیونکہ انہوں نے مجھ کو خالدﷺ کے ہمراہیوں کی نسبت اپنے آخری وقت میں حکم دیا کہ عراق کی جانب واپس بھیج دینالیکن خالدﷺ کا کچھ ذکر نہیں کیا۔''

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے جو خالد بن ولیدﷺ کی معزولی کا حکم دیا۔ وہ منشائے صدیقی کے خلاف نہ تھا اور یہ بھی کیسے ہوسکتا ہے کہ فاروق اعظم ﷺ خلیفہ ہوتے ہی تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
سب سے پہلاکام وہ کرتے جوصدیق اکبر شک کی منشا اور خواہش کے بالکل خلاف ہوتا۔ فاروق اعظم شکی خلافت کا حال شروع کرتے ہوئے عام طور پرموز عین اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ صدیق اکبر شک نے فاروق اعظم شک کو لشکر اسامہ سے اس لیے جدا کر کے اپنے پاس رکھا تھا کہ امور خلافت میں ان کے مشور سے المداد حاصل کریں اور خلافت صدیق کے پور سے زمانے میں آخر وقت تک فاروق اعظم شک ہی صدیق اکبر شک کا کوئی کام ایسانہ تھا تک فاروق اعظم سک ہی صدیق اکبر شک کے وزیر و مشیر رہے ۔صدیق اکبر شک کا کوئی کام ایسانہ تھا جس میں فاروق اعظم سک استخراج واست صواب نہ کرلیا گیا ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ فاہر مین ہوا کرتے میں اور وہ اپنی کو تاہ فہمی کی وجہ سے بڑے بڑے آ دمیوں سے لئی باتوں کو منبوب کر دینے میں ذرا بھی تامل نہیں کیا کرتے ۔ جن کوان بڑے آ دمیوں سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ۔ فاروق اعظم شک نے فالد بن ولید شکی کی بعض بے احتیا طیوں پر ضرور اظہار نا راضگی کیا لیکن بیا ظہار نا راضگی بی وعداوت وعناد کا بید وجہ حاصل خالد بن ولید شکی گیا تھی اور وق اعظم شک جو اسیر ان بدر کی نبیت بی آزادانہ تھم دے کر کہ جو جس کا عزیز جبل تک شریع ہواتی کے ہاتھ سے قل کیا جائے ۔ اس کی نبیت بیرا نے قائم کرنی کہ ان کو خالد شک سے ورث تدور ورضتہ دارے وہ ای کے ہاتھ سے قل کیا جائے ۔ اس کی نبیت بیرا نے قائم کرنی کہ ان کو خالد شک سے کوئی کدیا ذاتی عداوت تھی براسر ظلم اور نہا ہے ۔ ہی رکیک و بیبودہ خیال ہے۔

فاروق اعظم الله نے خالد بن ولید کومنز ول کر کے در حقیقت امت محمہ بیالی پی احسان کیا اور ایک ایک نظیر بیدا کردی که دین کو دنیا پر مقدم کرنے اور خدمت دین کے مقابلہ میں اپنی ہستی کو بیج بیجھنے کی مثال میں سب سے پہلے ہم خالد بن ولید الله بی کا نام لیتے ہیں۔ خالد بن ولید اگر مرتے دم تک افواج اسلام کے سپہ سالا راعظم رہتے ، تب بھی ان کی بہاوری اور جنگی قابلیت کے متعلق اس سے زیادہ کوئی شہرت نہ ہوتی۔ جو آج موجود ہے لیکن اس معزولی کے واقعہ نے خالد بن ولید کی عظمت وعزت میں ایک ایسے عظیم الثان مرتبہ کا اضافہ کردیا ہے جس کے آگان کی سپہری ولید کی مرتبہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم ایک طرف خالد بن ولید کے حرتبہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم ایک طرف خالد بن ولید کے جنگی کا رناموں پرفخر کرتے ہیں تو دوسری طرف ان کی للہیت اور اطاعت اولی الامر کوفخریہ پیش کرتے ہیں۔

بعض مورضین نے اپنی ایک بیلطیف رائے بھی بیان کی ہے کہ خالد بن ولید ﷺ کو چونکہ ہم ایک معرکہ میں فتح و فیروزی حاصل ہوتی رہی تھی۔لہذالوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوسکتا تھا کہ تمام فتو حات خالد بن ولید ﷺ کی سپہ سالاری کے سبب مسلمانوں کو حاصل ہو کیں۔فاروق اعظم ﷺ نے خالد بن ولید ﷺ کومعزول کر کے بیٹا بت کہ دیا کہ مسلمانوں کی کامیابیاں اور فتح مندیاں کسی شخص سے خالد بن ولید ﷺ کومعزول کر کے بیٹا بت کہ دیا کہ مسلمانوں کی کامیابیاں اور فتح مندیاں کسی شخص سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ مشیت ایز دی اور اسلامی کی برکات ان فتو حات کا اصل سبب ہے۔اس روایت کی تائیداس طرح بھی ہوتی ہے کہ فاروق اعظم ﷺ نے جس طرح افواج شام کی سپہلا ری میں تبدیلی تائیداس طرح بھی ہوتی ہے کہ فاروق اعظم ﷺ نے جس طرح افواج شام کی سپہلا ری میں تبدیلی بی

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید بست بست بست مولانا انده شاه نجیب آبادی فرمائی ،ای طرح افواج عراق کی سپه سالاری ہے بھی حضرت نتنیٰ بن حارثه رہے کومعزول کر کے ابوعبیدہ بن مسعود رہے کا ماتحت بنا دیا تھا ،آج بھی اگر مسلمان اسلام کی پیروی میں صحابہ کرام کانمونہ بن جا ئیں تو وہی کا میابیاں اور فتح مندیاں جوقرون اولی میں حاصل ہوئی تھیں پھر حاصل ہونے لگیں۔

حضرت عرفاروق کے نظیفہ مقررہونے کے بعد جوقا بل تذکرہ جنگی انظامات کے ،ان
میں سب سے پہلاکام پیھا کہ حضرت خالد بن ولید کے کوافواج شام کی اعلیٰ سیسالاری سے معزول
کر کے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے وکملک شام کی اسلامی افواج کا سیسسالار اعظم بنایا۔اس تھم کی فورا التحیل ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کے التحییدہ کی ماتحی میں نصرف جان فروش اور تعییل ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کے معرشہ مفید ترین جنگی مشور سے کافرکشی میں پہلے سے زیادہ مستعدی دکھلائی بلکہ حضرت ابوعبیدہ کے ممرشہ اور عزت کوتمام دنیا کی نگاہ میں دستے رہے۔ یہی وہ امتیاز خاص ہے جو حضرت خالد بن ولید کے ممرشہ اور عزت کوتمام دنیا کی نگاہ میں بہت بلند کردیتا اور ان کوروئے زمین کا بے نظیر سیسسالار اور سچاپکا مخلص انسان شابت کرتا ہے کہ جس کے دل میں رضائے الی کے سوائی کے سوائی اور ایا کا نام ونشال بھی نے تفار دوسراکام فاروق اعظم کے کا بیتی کا بار موسی کی اس کے جاتب روانہ کیا اور ان کو ملک میں معرد کی جانب روانہ کیا اور ان کو ملک میں امریکی خال میں امریکی نے بعد کیا سی معلی اور کے سواکوئی یہودی اور کوئی نصرائی نے بعد کیا سی آخری وصیت کو لورا کریں کہ ملک عرب میں مسلمانوں کے سواکوئی یہودی اور کوئی نصرائی نے رہائی میں دوسرے اعظم امور کی انجام دہی میں معرد ف رہے کہ اس وصیت نبو کیا تھا کہ بی خواد و برس دوسرے اعظم امور کی انجام دہی میں معرد ف رہے کہ اس وصیت نبو کیا تھا کہ کی خواد و برس دوسرے اعظم امور کی انجام دہی میں معمرد ف رہے کہ اس وصیت نبو کیا تھا کہ کے پورا کرنے کا ابھی تک موقعہ نمال سے کا مقامہ کی میں معمرد ف رہے کہ اس وصیت نبو کیا تھا کے کے پورا کرنے کا ابھی تک موقعہ نمال سے کا تھا۔

نجران کے عیسائیوں کی جلا وطنی: فاروق اعظم ﷺ نے یعلی بن امیہ ﷺ کو تھم دیا کہ ملک کی طرف جا کرنجران کے عیسائیوں سے کہہ دو کہتم اس ملک کو چھوڑ دو۔ ہم تم کو حدود عرب سے باہر ملک شام میں تمہاری ان زمینوں سے زیادہ زرخیز زمینیں اور ان زمینوں سے زیادہ وسیع زمینیں دیتے ہیں اور تم کو کسی مالی وجسمانی محنت ونقصان میں مبتلا کرنانہیں جا ہے۔ ملک عرب اب صرف مسلمانوں کے لیے رہے گا،غیرمسلم ہونے کی حالت میں تمہارا قیام یہاں ممکن نہیں۔

بعض کوتاہ فہم لوگ نجران کے نصرانیوں کی اس جلا وطنی کو نا جائز فعل قرار دے کرمعترض ہوا کرتے ہیں لیکن وہ بات بھول جاتے ہیں کہ مدینہ کے یہود یوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں رومیوں کومسلمانوں پرحملہ آور ہونے کی ترغیب دینے میں خاص طور پرکوشش کی تھی اوراب نجران کے عیسائی بھی مسلمانوں کے بیچ رہ کررومی سلطنت کے لیے جو برئسر پر خاش تھی جاسوی اور ہرفتم کی مخالف

تاريخ اسلام (جلداول) مسمعه مسم اسلام سازشوں کے کامیاب بنانے میں مصروف تھے۔ آنخضرت الفیلی ملک عرب کے عیسائیوں اور یہود یوں کی سودخوری اورمخالف اسلام سازشی کا روائیوں سے واقف تھے۔ آپ مسلمانوں کو یہود یوں اورعیسائیوں کی ہمسائیگی ہے اس لیے بچانا جا ہے تھے کہ ان کی پید بدعا دات کہیں مسلمانوں میں سرایت نہ کرجا ئیں۔ای لیے آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جوعہد نامہ کیا تھا،اس میں ایک پیشر ط بھی تھی کہ عیسائی سودخوری کی عادت ترک کر دیں گے اور ای وجہ ہے آپ نے وصیت فر مائی تھی کہ ملک عرب میں یہودی اور عیسائی ندر ہنے یا ئیں۔ نجران کے نصرانیوں نے ہرقل کے ساتھ ہمدر دانہ طرزعمل اختیار کر کے اور سودخوری کوترک نہ کر کےا پنے آپ کوخود ہی اس سلوک کامستحق بنالیا تھا کہان کو ملک عرب ہے جلا وطن کردیا جائے۔ آج کل بھی ہم یہودیوں کوجلا وطنیوں کا حال اخبارات میں پڑھا کرتے ہیں جوان کو یورپ کے متمدن ملکوں سے جبریہ اختیار کرنی اور اپنی جائیدادیں حسرت کے ساتھ چھوڑنی پڑتی ہیں۔ان جِلا وطنیو ں کے مقابلے میں نجران کے نصرانیوں کی جلا وطنی تو ایک رحمت تھی نہ کہ مصیبت \_ فتح ومشق : جنگ رموك میں روی لشكر شكست فاش كھا كر بھا گا اور مقام فخل میں جا كرركا۔ ہرقل نے احکام جاری کئے جن کےموافق فخل میں بھی اور دمشق میں بھی رومی شکرعظیم مقابلہ کے لیے فراہم ہو گیا۔ ومثق کی خوب مضبوطی کرلی گئی اور فلسطین وخمص کی طرف سے بوقت ضرورت ومثق والوں کومزید کمک تجیجنے کا اہتمام بھی ہو گیا۔۔۔۔افواج دمثق کا سپہ سالا راعظم ہرقل نے نسطاس بن نسطورس کومقرر کیا اور ہامان نامی بطریق دمثق کا گورنر پہلے ہے وہاں موجود تھا۔اسلامی شکر ابھی برموک ہی میں خیمہ زن تھا۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراحﷺ نے فاروق اعظم کے حکم کے موافق لشکرعراق پر جوخالد بن ولید ﷺ کے ہمراہ عراق ہے آیا تھا، ہاشم بن عتبہ کوامیر مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کر دیا۔ ایک دستہ فوج فخل کی جانب روانہ کیا، باقی فوج کے چند حصے کر کے ایک حصہ ذوالکلاع کی سرداری میں روانہ کیا کہ دمشق اور حمص کے درمیان مقیم رہ کراس فوج کوجو ہر قل حمص سے دمشق والوں کی کمک کوروانہ کرے روکیس۔ ایک حصہ کوفلسطین و دمشق کے درمیان متعین کیا کہ فلسطین کی طرف ہے رومی فوجوں کو دمشق کی جانب نہ آنے دیں۔ باقی فوج لے کر حضرت ابوعبیدہ 🚓 خود دمشق کی جانب متوجہ ہوئے۔ دمشق پہنچنے سے پہلے مقام غوطہ کی فتح کیا۔ آخر ماہ رجب سنہ۔ ۱۳ھ میں اسلامی شکرنے دمشق کا محاصرہ کرلیا۔ شہر میں کافی فوج تھی لیکن رومیوں کی جرات نہ ہوئی کہ میدان میں نکل کرمسلمانوں کا مقابلہ کرتے۔انہوں نے شہر کی مضبوط فصیلوں اور اپنے سامان مدافعت کی پناہ لینی مناسب سمجھی۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح باب الحابیہ کی جانب خیمہ زن ہوئے۔حضرت خالد بن ولیدے اور حضرت عمر و بن العاصﷺ باب تو ماکی جاب اترے۔حضرت شرجیل بن حسنہ ﷺ فراویس کی جانب اوریزید بن ابی سفیان باب صغیرو باب کیسان تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوئے۔اس طرح دمثق کے چارول طرف اسلامی اشکر نے محاصرہ ڈال دیا محصورین کی بیانب فروکش ہوئے۔اس طرح دمثق کے چارول طرف اسلامی اشکر نے محاصرہ ڈال دیا محصورین شہر کی فصیلوں پر چڑھ کر پھروں کی بارش منجنیقوں کے ذریعہ کرتے ۔ بھی تیروں کا مینہ برساتے ۔مسلمان بھی ان کے جواب دینے میں کوتا ہی نہ کرتے ۔ اس طرح بیہ محاصرہ ماہ رجب سنہ سااے ۱۱۸محرم سنہ سااے ۱۱۸محرم سنہ سنہ سااے ۱۱۸محرم ان کو ذوالکلاع ہے جوفو جیس روانہ کیس ان کو ذوالکلاع ہے نے دمشق تک چنچنے نہ دیا کیونکہ وہ اس غرض کے لیے دمشق وقعص کے درمیان مقیم سے جب چھ مہینے گزر گے تو دمشق والے ہر قل کی امداد سے مایوس ہوگے اور ان میں مقابلہ کرنے کا جوش کم ہونے لگا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے نے اس عالت سے بروقت مطلع ہوکر اور محاصرہ کو زیادہ طول دینا مناسب نہ بھے کر ہرسمت کے سرداروں کو تھم دیا کہ کل شہر پر جملہ آوری ہوگی۔

مسلمانوں کی اس جنگی تیاری اور حمله آوری کا حال معلوم کر کے امراء دمشق کے ایک وفد نے باب تو ما کی جانب سے حضرت خالد بن ولید ﷺ کے پاس آکرامان طلب کی ۔حضرت خالد بن ولید ﷺ نے اس کو امان خالد بن ولید ﷺ نے جوامان نامہ دیا اور بلا مقابلہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔خالد بن ولید ﷺ نے جوامان نامہ دمشق والوں کولکھ کردیا اس کا مضمون اس طرح تھا:

''خالد بن ولید ﷺ نے دمشق والوں کو بید عایتیں دی ہیں کہ جب اسلامی لشکر دمشق میں داخل ہوگا تو دمشق والوں کوامان دی جائے گی۔ان کی جان و مال اور گرجوں پر کوئی تصرف نہ کیا جائے گا۔ نہ شہر دمشق کی شہر بناہ منہدم کی جائے گا۔

کسی مکان کو سمار و منہدم کیا جائے گا۔اسلامی لشکر کا کوئی شخص شہر والوں کے کسی مکان میں سکونت اختیار نہ کرے گا۔مسلمان اوران کا خلیفہ بجزیکی کے کوئی برا سلوک دمشق والوں سے نہ کریں گے۔ جب تک کہ دمشق والے جزیدادا کرتے سلوک دمشق والے جزیدادا کرتے رہیں گے۔'

ادھر خالد بن ولید ہے۔ کے ذریعہ ہم میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ای وقت باقی ہر سے جوانب سے اسلامی سر دار سیر ھیاں لگالگا کر اور درواز ہے تو ڈتو ڈکر قبر وغلبہ کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ وسط شہر میں نالد اور ابوعبیدہ ہے کی ملاقات ہوئی۔ ابوعبیدہ ہے نے کہا کہ ہم نے شہر کو بر درشمشیر فتح کیا ہے۔ خالد بن ولید ہے نے کہا کہ میں نے بمصالحت شہر پر قبضہ کیا ہے۔ بعض روایات کی روے معلوم ہوتا ہے کہ بطر بیق ہامان نے خود امراء دمشق کو بھیج کر خالد بن ولید ہے سے عہد نامہ کھوالیا تھا اور وہ مسلمانوں کے مملہ کی طاقت اور نتیج کود کھنا جا ہتا تھا کہ اگر مسلمان اپنے متفقہ حملے اور پوری کوشش میں ناکم سے اور بر ورشمشیر دمشق میں داخل نہ ہو سکے تو آئندہ بھی مدافعت کو جاری رکھا جائے گا اور خالد ہے کے عہد نامہ کوکوئی وقعت نہ دی جائے گی لیکن اگر مسلمان اپنی اس کوشش میں کا میاب ہو گئے اور زبردی کی دوست میں کا میاب ہو گئے اور زبردی سے میں مطالول میں مامیاب ہو گئے اور زبردی سے معلمی میں اس کوشش میں کا میاب ہو گئے اور زبردی سے میں مطالول میں کا میاب ہو گئے اور زبردی میں مطالول میں معلول میں معلول میں مطالول میں مطالو

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی شہر میں داخل ہوئے تو اس عہدنامہ کے اس برتاؤ ہے محفوظ رہیں گے جو بزور شمشیر فتح کئے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اس برتاؤ ہے محفوظ رہیں گے جو بزور شمشیر فتح کئے ہوئے شہر کے ساتھ آئین جنگ کے موافق کیا جا تا ہے۔ ادھر ابوعبیدہ کے ساتھ آئین جنگ کے موافق کیا جا تا ہے۔ ادھر دمشق والول نے خود دروازہ کھول کر خالد بن ولید کے اندر بلالیا۔ بہر حال کوئی بات ہوئی ، بیضر ور ہوا کہ خالد بن ولید کے بذریعہ مصالحت داخل دمشق ہوئے اور ابوعبیدہ بن جراح کے برور شمشیر۔

وسط شہر میں جب دونوں سر دار ملاتی ہوئے تو یہ مسئلہ پیش ہوا کہ دمشق بر درشمشیر مفتوح سمجھا جائے یا بمصالحت بعض شخصوں نے کہا کہ خالد بن ولید ﷺ چونکہ افوان اسلای کے سپہ سالا راعظم نہ سے لید ان کا عہد نامہ جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ ایسا عہد نامہ صرف ابوعبیدہ ﷺ کھے سکتے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ ﷺ نامہ کا عہد نامہ جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ ایسا عہد نامہ صرف ابوعبیدہ ﷺ تمام سلمانوں کو تسلیم کر ناپڑے گا۔ لہذا خالد بن ولید ﷺ کا عہد نامہ جائز سمجھا جائے گا۔ اس پر یہ رائے بیش کی گئی کہ وسط شہر ہے باب تو ما تک نصف شہر بذر بعد مصالحت سمجھا جائے گا اور باتی نصف شہر بذر بعد مصالحت سمجھا جائے گا اور باتی نصف شہر بذر بعد مصالحت سمجھا جائے گا اور باتی نصف شہر بذر بعد شہر مسئل مشر کئی کہ وسط شہر خالد بن ولید ﷺ نے عہد نامہ کے عہد نامہ کے موافق بیمانے کی حصالت میں تھر بیا۔ جن کی نسبت خالد بن ولید ﷺ نے اپنے عہد نامے میں تقریح کے ان کوفو را بمصالحت شہر میں دافوں کی روایت کے موافق خالد بن ولید ﷺ بزورت مصالحت کر کے ان کوفو را بمصالحت شہر میں دافوں کیا۔ بہر حال مسلمانوں سامنے والے سر داروں سے مصالحت کر کے ان کوفو را بمصالحت شہر میں دافوں کیا۔ بہر حال مسلمانوں سامنے والے سر داروں کے ساتھ مصالحانہ سلوک کیا اور شہر والوں کوکوئی آزاد نہیں پہنچایا۔ ابو عبید ہ بن سامنے والوں کے بیا تھر مصالحانہ سلوک کیا اور شہر والوں کوکوئی آزاد نہیں پہنچایا۔ ابو عبید ہ بن سامنے والے برید بین ابی سفیان کو دمشق کا عامل مقرر کیا اور روی سر داروں نیز سیا ہیوں کو دمشق سے نی کی کی جہاں ان کا جی جا با چلے جانے دیا۔

جنگ محل : یزید بن ابی سفیانس کودشق میں ضروری جمعیت کے ساتھ چھوڑ کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے دمشق سے مقام فحل کی جانب بڑھے۔ جہاں ہرقل کا نامی سردار سقلا ربن مخراق لا کھوں آدمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت حضرت ابوعبیدہ کے خالد بن ولید کے مقدمتہ الجیش کا ،شرجیل بن حسنہ کو قلب کا ،عمرو بن عاص کو میمنہ کا ،ضرار بن از ور: کوسواروں کا ،عیاض بن غنم کے بیادوں کا افسر مقرر کیا اور خود میسرہ میں رہے۔ فحل کے قریب بہنچ کر اسلامی لشکر این اروں کی ماتحق میں مناسب موقعوں پر خیمہ زن ہوا۔ آدھی رات کے وقت رومیوں نے مسلمان کے قلب کے قریب بھوٹی مسلمان کے ایک سے سرداروں کی ماتحق میں مناسب موقعوں پر خیمہ زن ہوا۔ آدھی رات کے وقت رومیوں نے مسلمان کے قلب لشکر پر حملہ کیا۔ شرجیل بن حسنہ کے مقابل ہوئے۔ لڑائی کا شور وغل من کرتمام مسلمان

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ میں آگئے۔اور ہنگامہ زودخورد پوری شدت اور تیزی ہے گرم ہوا۔ یہ سر دارا پناا پنالشکر لے کرمیدان میں آگئے۔اور ہنگامہ زودخورد پوری شدت اور تیزی ہے گرم ہوا۔ یہ لڑائی کئی دن تک جاری رہی۔ جس دن معرکہ کارزارگرم رہتا تھا۔ای طرح رات کوبھی جاری رہتا تھا۔ آخرروی سر دارسقلا رمیدان جنگ میں ای ہزار رومیوں کومسلمانوں کے ہاتھ سے قبل کرا کرخود بھی مقتول ہوا۔ بقیۃ السیف نے راہ فرارا ختیاری اورمسلمانوں کے لیے بے شار مال غنیمت چھوڑ گئے۔فتح محل کے بعداسلامی لشکر بیسان کی جانب بڑھا۔

فنح بیسان : بیسان کے قریب بہنج کرمعلوم ہوا کہ یہاں بھی تخت مقابلہ کرنا پڑے گا۔اسلائی لشکر نے شہر وقلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ای حالت میں خبر بہنجی کہ ایک روئی سر دار زبردست فوج لیے ہوئے دشق کی جانب گیا ہے تا کہ اس کو صلمانو کے قبضے سے نکال لے۔ پی خبرین کرابوعبیدہ کے خالد بن ولید کے سواروں کا ایک دستہ دے کردشق کی جانب روانہ کیا۔روئی سر دار جب وشق کے قریب بہنچا تو بزید بن ابی سفیان کے عامل دشق اس کے مقابلہ کو نکلے اور ہنگامہ جدال وقبال گرم ہوا۔ عین معر کہ جنگ میں رومیوں کے پیچھے سے خالد بن ولید کے گئے کر حملہ آ ور ہوئے اور اس روی لشکر سے ایک شخص بھی نے کر ممالہ کو نکلے اموقع نہ پاسکا۔ سب کے سب میدان میں کھیت رہے۔دھٹرت خالد بن ولید کے مال سے فارغ ہوتے ہی واپس ابوعبیدہ کے گئے میسان والوں نے اول مسلمانوں کا مقابلہ کرنے اور حملہ آ ور ہونے آپ اسلامی لشکر کے مقابلے کے قابل نہ پاکر کے مقابلے کے قابل نہ پاکر مسلمانوں کا مقابلہ کی درخواست کی اور اسلامی سپ سالار نے بخوشی اس درخواست کی درخواست کی اور اسلامی سپ سالار نے بخوشی اس درخواست کی درخواست کی اور اسلامی سپ سالار نے بخوشی اس درخواست کی درخواست کی اور اسلامی سپ سالار نے بخوشی اس درخواست کی درخواست کی اور اسلامی سے دینے تا ابوالاعور اسلامی کیا در ست فوج دے دیں واپ کی جانب روانہ کیا تھا۔ اہل طبر رہے کی جانب روانہ کیا تھا۔ اہل طبر رہے نے بیسان والوں کا انجام د کھے کر ابوالاعور کو بمصالحت شہر سے درکور کی جانب روانہ کیا تھا۔ اہل طبر رہے نے بیسان والوں کا انجام د کھے کر ابوالاعور کو بمصالحت شہر سے درکور

صیداء، عرقہ ، حبیل اور بیروت کی فتح: یزید بن البی سفیان کے دمش کے انتظام پر قابو پاکرا ہے بھائی معاویہ بن البی سفیان کے کوایک دستہ فوج دے کرعرقہ کی جانب روانہ کیا۔ انہوں نے عرقہ کوفتح کرلیا۔ پھریزید بن البی سفیان کے صیداء، حبیلو بیروت کی طرف متوجہ ہوئے اور معمولی زود خورد کے بعدان تمام مقامات پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ اس طرح دمشق اور تمام علاقہ اردن مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔

عراقی معرکے: فتح رموک کے بعد ملک شام میں مذکورہ بالافتوحات مسلمانوں کوحاصل ہو چکیں تو انہوں نے اب حمص کی طرف جہاں قیصر ہرقل فروکش تھا، بڑھنے کی تیاریاں کیس۔اب ملک شام اور رومی لشکروں کے ساتھ مسلمانوں کی معرکہ آرائیوں کے حالات وواقعات بیان کرنے سے پیشتر مناسب تاریخ اسلام (جلد اول) میسید آبادی معلوم ہوتا ہے کہ ملک عراق کے ان حالات وواقعات کو بھی بیان کردیا جائے جوخلافت فاروتی کی معلوم ہوتا ہے کہ ملک عراق کے ان حالات وواقعات کو بھی بیان کردیا جائے جوخلافت فاروتی کی ابتداء سے لے کراب تک وقوع پذیر ہوئے تھے۔اگر ہم ملک شام کے واقعات کی سیر کرتے ہوئے دور تک آگے بڑھ گئے تو پھر ملک عراق کے حالات بہت زیادہ پیچھے ہٹ کر شروع سے مطالعہ کرنے میں وہ لطف حاصل نہ ہو سکے گا جو شامی وعراقی معرکہ آرائیوں کی متوازی سیراور تطابق زمانی کے میچے تصور سے حاصل ہوسکتا ہے۔

ابوعبيده بن مسعود رفي كا يبلا كارنامه: اوپرذكرآ چا بكه فاروق اعظم الله في اي خلافت کے پہلے ہی ہفتے میں مثنیٰ بن حارثہ ﷺ ،سعد بن عبید،سلیط بن قیس اور ابوعبیدہ بن مسعود ﷺ کو عراق کی جانب روانه کر دیا تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ ﷺ مدینہ منورہ سے تو باقی مذکورہ سر داروں کے ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے لیکن ابوعبیدہ بن مسعود ﷺ جولشکر عراق کے سپہ سالا راعظم بنا کر بھیجے گئے تھے، رائے كے عرب قبائل ہے بھى لوگوں كوہمراہ ليتے ہوئے اور قيام كرتے ہوئے گئے۔اس ليے وہ عراق ميں مثنیٰ بن حارثہ ﷺ ہے ایک ماہ بعد پہنچے مٹنیٰ بن حارثہ ﷺ نے جیرہ میں پہنچ کر دیکھا کہ ایرانیوں نے تمام رؤساعراق کومسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کر دیا ہے۔ایران کے دربار مدائن میں خراسان کا گورزرستم آ كرقابويافته ہوگيا ہے۔اس نے فوجی تنظیم اوراتطامی سررشتوں کوخوب مضبوط کر لينے کے علاوہ قبائل کو مسلمانوں کےخلاف آمادہ کر لینے میں بھی کامیانی حاصل کر لی ہے۔سواداور جیرہ کے مرزبان لڑائی کے ليے تلے ہوئے بيٹھے ہيں متنیٰ بن حارثہ ﷺ کے پہنچنے پر ستم نے ایک زبر دست فوج متنیٰ ﷺ کے مقابلہ کوروانہ کی ۔ دوسری زبردست فوج شاہی خاندان کے ایک بہادروتجر بہ کارسید سالارنزی کے ماتحت مقام سکر کی جانب بھیجی اور تیسراعظیم الثان کشکر جابان نامی سر دار کے ماتحت نثیبی فرات کی سمت روانه کیا۔ جس نے مقام نمارق میں آ کر چھاؤنی ڈِال دی۔حضرت متنی ﷺ نے جیرہ سے نکل کر مقام خفان میں قیام کیا۔اتنے میں ابوعبیدہ بن مسعود ﷺ پہنچ گئے۔انہوں نے تمام فوج کی سیدسالاری اینے ہاتھ میں لے لی۔ مثنیٰ بن حارثہ ﷺ کوسواروں کی سرداری سپر دکر کے مقام خفان ہی میں چھوڑ ااور خود مقام نمار ق میں جابان پر حملہ آور ہوئے۔ بری خونریز جنگ ہوئی۔ آخرابوعبید ﷺ نے بذات خوداللہ اکبر کہہ کراشکر ا ران پر سخت حملہ کیا اور ان کی صفوف کو درہم برہم کر کے جمعیت کومنتشر کر دیا۔مسلمانوں نے اپے سپہ سالار کی اقتدار میں جی توڑ کراپنے شیرانہ و جواں مردانہ حملے کئے کہ ایرانی میدان خالی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ایرانی سپہ سالار جابان کواسلامی لشکر کے ایک بہا درمطرین فضہ ربیعی نے گرفتار کرلیا۔جس کو پی معلوم نے تھا کہ بیسپہ سالار ہے۔ جابان نے اس سے کہا کہتم مجھ کو گرفتار کر کے کیا کرو گے۔ میں تم کو دو نہایت قیمتی غلام دول گاتم مجھ کوامان دے دو۔مطرنے اس کوامان دے کر چھوڑ دیا۔ جب وہ چھوٹ کر چلا

تاريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ توایک اور مخص نے ان کو پہیان کر گرفتار کرلیا اور حضرت ابوعبیدہ بن مسعود ﷺ کے پاس لایا کہ بیارانی سپیر سالا رہے۔اس نے دھوکہ دے کرا مان حاصل کی تھی۔حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے مطربن فضہ کو بلا کر یو چھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اس کوامان دی ہے۔ابوعبیدﷺ نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان نے اس کوامان دے دی ہے تو اب اس کے خلاف عمل درآ مدکر ناکسی مسلمان کو جائز نہیں ہوسکتا۔ یہ کہہ کر جابان کو بہ حفاظت میدان جنگ ہے رخصت کر دیا۔ جابان وہاں سے روانہ ہوکراپنی مفرورفوج ہے جاملا اور بیتمام فراری مقام کسکر میں نری کے پاس پہنچے۔

فتح مسكر: زي پيشتر ہے تيں ہزار فوج ليے ہوئے تسكر ميں مقيم تھا۔اب جابان اوراس كى ہزيمت خوردہ فوج بھی اس کے پاس آ گئی۔ درباراریان کو جب جابان کی شکست کا حال معلوم ہوا تو رہتم نے مدائن ہے ایک عظیم الشان فوج جالینوس نامی سر دار کی سرکر دگی میں نری کی امداد کے لیے سکر کی جانب روانہ کی مگر حضرت ابوعبیدہ بن مسعود ثقفی ﷺ نے جالینوس کے پہنچنے سے پہلے ہی شیبی سکر کے مقام سقاطیہ میں نری کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ نری کے ساتھ شاہی خاندان کے دواور ماتحت سر دار تھے۔ان ایرانی شنرا دوں نے قلب اور مینہ ومیسرہ کواپنے ہاتھ میں لے کرحملہ کیا۔مسلمانوں کی فوج میں قلب لشكر كوحضرت ابوعبيد ليے ہوئے تھے۔حضرت سعد بن عبيد ﷺ ميمنہ كے سر دار تھے اور حضرت سلیط بن قیس ﷺ میسرہ کے۔حضرت ثنیٰ مقدمته انجیش کے افسر تھے ۔نہایت زورشور کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ۔ مثنیٰ بن حارثہﷺ نے جب دیکھا کہاڑائی طول تھینچ رہی ہےتو انہوں نے اپنے دیتے کو جدا کر کے اور حیارکوں کا چکر کاٹ کر ایرانی فوج کے عقب میں پہنچ کرحملہ کیا۔۔نری نے اس غیرمتر قبہ حملہ رو کنے کے لیے اپنی فوج کے ایک حصہ کو اس طرف متوجہ کیا۔حضرت سعد بن عبید ﷺ نے ایک ز بردست حملہ کیااور خاص نری کے سر پر جا پہنچے۔ابوعبیدﷺ بھی صفوں کی چیرتے اور درہم برہم کرتے ہوئے ایرانی لشکر کے سمندر میں شناوری کرنے لگے۔ بیرحالت دیکھ کرمسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک زبردست جمله کیا که ایرانی میدان کرنالی میشند کے ۔ نری سعد بن عبید کے مقابلہ میں نہ جم سکا اور جان بچا کر پیچھے ہٹا۔نری کے بھا گتے ہی تمام لشکر بھاگ پڑا۔حضرت مننیٰ ﷺ نےمفرورین کا تعاقب کیا اور باقی نشکرنے قیدیوں کوسنجال کرارا نیوں کے خیموں اور بازاروں پر قبضہ کیا۔اس کے بعد ابوعبیدﷺ نے متنیٰ ﷺ عاصم اور سلیط ﷺ کوفوجی افسر دے کرار دگر دے ان مقامات کی طرف روانہ کیا جہاں ایرانی کشکر کے موجود ہونے کی خبر پینچی تھی۔ان سر داروں نے ہرجگہ فتح حاصل کر کے تمام علاقہ سواد

جنگ باقشیا: جالینوس سکرتک پہنچنے یا یا تھا کہزی کوشکست فاش حاصل ہوگئی۔اس شکست کی خبر من

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید مینید است مینید است مینید اور سیر سید است. مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کروہ باقشیا میں رک گیا۔ ابوعبید مینی نے سقاطیہ اور کسکر سے روانہ ہوکر باقشیا میں جالینوس پرحملہ کیا اور جالینوس تاب مقاومیت نہ لاکروہاں سے بھا گا اور مدائن میں جاکردم لیا۔

ا بوعبيد همسعود تقفی ﷺ کا آخری کارنامه: جالینوس جب شکست کھا کرمدائن میں پہنچا تو تمام در باراور دارالسلطنت میں ہلچل مچ گئی۔رہتم نے جوسلطنت ایران کا مدارلمہا متھا۔سر در باراعلان کیا کہ کون سا بہادر ہے جولشکر عرب کی پیش قدمی کوروک سکتا ہے اور اب تک کی ایرانی شکستوں کا انتقام عربوں سے لےسکتا ہے۔سب نے بالا تفاق کہا کہ جہمن جادویہ کے سوااورکوئی ایسا تجربہ کا راور بہادر پے سالا رنظرنہیں آتا۔ چنانچے بہمن جاوویہ کورشتم نے تین ہزارفوج اور تین سوجنگی ہاتھی نیز ہرقتم کا سامان جنگ اور سامان رسد دے کرروانہ کیا اور اس کی کمک کے لیے جالینوس کومقرر کر کے بہمن جادویہ کو درنش کا دیانی بھی دیا گیا جس کی نسبت ایرانیوں کاعقیدہ تھا کہ جس فوج کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے۔اس کو بھی تکت نہیں ہوتی ہے بہن جادویہ پورے ساز وسامان اور بڑے کروفر کے ساتھ مدائن سے روانہ ہوا۔ رائے میں جس قدرشہراور قصبےاور قرئے آتے تھے، بہمن جادویہ ہر جگہ سے لوگوں کوعرب کے مقابلہ پر آمادہ کر کےاپنے ساتھ لیتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہوہ دریائے فرات کے کنارے مقام قس ناطف میں آ کر مقیم ہوا۔ادھرے ابوعبیدہ بن مسعود ﷺ اس کشکر عظیم کی آمد کا حال سن کر مقام کسکر ہے روانہ ہوئے اور دریائے فرات کے اس کنارے پر مقام مروحہ میں مقیم ہوئے چونکہ دریائے فرات جے میں حائل تھا، لہذا دونو ں لشکر چندروز تک خاموش پڑے رہے۔ بالآ خرفریقین کی رضامندی سے دریائے فرات پریل تیار کیا گیا۔ جب بل بن کر تیار ہو گیا تو بہن جا دویہ نے ابوعبیدہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہتم دریا کو عبور کر کے اس طرف آتے ہو یا ہم کو دریا کے اس طرف بلاتے ہو؟ اگرچہ دوسرے سر داروں کی رائے یمی تھی کہ اہل فارس کو دریا کے اس طرف بلانا جا ہے لیکن ابوعبیدہ ﷺ نے یہی پسند کیا کہ ہم دریا کے اس پارجا کرابرانیوں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہوہ اسلامی شکر لے کر دریائے کے اس طرف گئے۔وہاں ایرانی لشکراور دریائے فرات کے درمیان بہت ہی تھوڑا سا میدان تھا جولشکراسلام کے پہنچنے سے تھجا تھج بھر گیا۔بہرحال صفیں آ راستہ کر کے فریقین نے میدان کارزارگرم کیا۔بہمن جادویہ نے ہاتھیول کی صف کی لشکر کے آگے رکھا۔ان پر تیرانداز بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لشکر اسلام پر تیراندازی کررہے تھے۔مسلمانوں کے گھوڑوں نے اس سے پیشتر کبھی ہاتھی نہ دیکھے تھے۔لہذا جب مسلمان حملہ آور ہوتے ،ان کے گھوڑے ہاتھیوں کود مکھ کربد کتے اور بے قابوہ وکرا دھرا دھر بھا گئے ۔لڑائی کا بیعنوان دیکھ کرا بوعبیدہ ﷺ نے حکم دیا کہ پیادہ ہوکر حملہ کرو۔ بیحملہ بڑی جانبازی ومردانگی کے ساتھ کیا گیالیکن ہاتھیوں نے جب اسلامی صفوف پرحمله کرنا اور کچلنا شروع کیا تو مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہونے لگیں۔ابوعبیدہ ﷺ نے بلند

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۳۰۸ میسید مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی آ واز سے لوگول کو جرات دلائی اور کہا کہ ہاتھیوں کی سونڈ وں کوتلوار سے کاٹو۔ یہ کہہ کر انہوں نے خور ہاتھیوں پرحملہ کیا اور کیے بعد دیگر نے تی ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ کران کے اسکلے پاؤں تلوار کی ضرب سے کا نے اوراس طرح ہاتھیوں کوگرا کران کے سواروں کوتل کیا۔

اینے سپہ سالا رول کی بیہ بہا دری و مکھ کر دوسروں کو بھی جرات ہوئی اورمسلمانوں نے ایرانی ہاتھیوں کے مقابلہ میں شیرانہ حملے کئے۔عین اس حالت میں کہ معرکہ کارزار تیزی ہے گرم تھا۔حضرت . ابوعبیدہ بن مسعودﷺ سپہ سالا رکشکر اسلام پر جنگی ہاتھی نے حملہ کیا۔ ابوعبیدہﷺ نے نہایت جا بکد تی ہے تلوار کا وار کیا اور ہاتھی کی سونڈ کٹ کرا لگ جاپڑی لیکن ہاتھی نے اس حالت میں آ گے بڑھ کران کوگر ا دیا اور سینے پریاوک رکھ دیا۔جس سے ان کی پسلیاں چور چور ہو گئیں ۔ ابوعبیدہ ﷺ کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حکم نے فورا آگے بڑھ کرعلم اپنے ہاتھ میں لیالیکن وہ بھی ہاتھی پرحملہ آور ہوکر ابوعبیدہ ﷺ کی طرح شہید ہو گئے۔ان کے بعد قبیلہ ہنو ثقیف کے اور چھ آ دمیوں نے یکے بعد دیگرے علم ہاتھ میں لیا اور جام شہادت نوش کیا۔ آٹھویں شخص جنہوں نے علم کوسنجالا مثنیٰ ﷺ بن حارث تھے۔انہوں نے علم ہاتھ میں لیتے ہی مدافعت اوراستقامت میں جرات کا اظہار کیالیکن لوگ اپنے سات سر داروں کو کیے بعد دیگرے قبل ہوتے دیکھ کراور ہاتھیوں کی حملہ آ دری کی تاب نہ لا کر فرار پر آ ماُدہ ہو چکے تھے۔ان بھا گنے والوں کورو کنے کے لیے عبداللہ بن مر ثد ثقفی نے جا کریل کے شختے توڑ دیئے اور رہے کا ٹ دیئے اور کہا کہلوگو!اب بھا گنے کا راستہ بھی بند ہو گیا۔لہذا مروجس طرح تمہارے بھائی اورتمہارے سردارشہید ہو چکے ہیں۔ بل کے تو شنے سے بیخرابی ہوئی کہلوگ دریا میں کود نے اور یانی میں غرق ہونے لگے۔حضرت منیٰ ﷺ بچی کھی فوج کوسمیٹ کراورابو بھن ثقفی وغیرہ سر داروں کو ہمراہ لے کرمیدان میں ڈٹ کر کھڑنے ہو گئے ۔ساتھ ہی بل کے تیار کرنے کا حکم دیا اور تمام لشکر میں اعلان کرایا کہ میں ایرانی لشکر کوآ گے بڑھنے ہے روکے ہوئے ہوں۔حضرت مثنی ﷺ نے بڑی بہادری اور جانبازی کے ساتھ ایرانیول کے حملے کوروکا اور جب مسلمان دریا کے دوسری طرف عبور کر گئے۔ تب سب ہے آخر میں خود بل کے راہے اس طرف آئے ۔مسلمانوں کی تعدا دنو ہزارتھی ،جس میں سے چار ہزاراور بروایت دیگر جھ ہزارشہید ہو گئے ۔حضرت سلیط بن قیس ،عتبہ وعبداللہ پسران قبطی بن قیس ،عبادہ بن قیس بن المسکن ، ابوامیہ فزاری وغیرہ صحابی ﷺ بھی انہیں شہدا میں شامل تھے۔ایرانیوں کے بھی چھے ہزار آ دمی مارے گئے کیکن اب تک کی تمام لڑائیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا اس لڑائی میں نسبتاً زیادہ نقصان ہوااورای لڑائی میں ایساا تفاق بھی ہوا کہ سلمان ایرانیوں کے مقابلے ہے فرار بھی ہوئے لیکن ہرا یک شخص جوفرار کی عار گوارا کرنے پرمجبور ہوا، مدت العمر ندامت وشرمندگی ہےلوگوں کواپنامنہ نیددکھا نا جا ہتا تھا۔ بہمن جاد ویہ کی اتنی ہمت نتھی کہ وہ فرات کوعبور کر کےمسلمانوں پر جو بہت ہی تھوڑ ہےاور خستہ حالت میں رہ گئے www.ahlehaq.org

ان تیار یوں کا حال دوبارہ ایران کومعلوم ہوا تو وہاں ہے رستم (ایران کا وزیرِاعظم اوروزیرِ جنگ) نے مہران ہمدانی کوسالار جنگ بنا کر بارہ ہزار انتخابی فوج کے ساتھ روانہ کیا۔مہران کے انتخاب کی وجہ پیر بھی تھی کہاس نے ملک عرب میں تربیت و پرورش پائی تھی اوروہ اہل عرب اور عربی لشکر کی قوت کا سیج اندازہ کرسکتا تھا۔حضرت مثنی 👛 نے مہران ہمدانی کی روائگی کا حال س کر اپنی تمام افواج کودریائے فرات کے کنارے مقام بویب میں مجتمع کیا۔مہران بھی بویب کے بالمقابل فرات کے دوسرے کنارے پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور مثنیٰ بن حارثہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہتم خود دریائے فرات کوعبور کر کے اس طرف آؤیا ہم کو دریائے فرات کے عبور کرنے کا موقع دو کہ ہم اس طرف آ کر صفوف آ راستہ کریں۔حضرت مثنیٰ ﷺ چونکہ گزشتہ جنگ میں دریا کے عبور کرنے کا تلخ تجربہ دیکھ چکے تھے۔لہذاانہوں نے جوابا کہلا بھیجا کہتم ہی فرات کوعبور کر کےاس طرف آ جاؤ۔ چنانچے مہران اپنی تمام ایرانی افواج اور جنگی ہاتھیوں کو لے کر دریا کے اس طرف آیا اور سب سے آگے پیادوں کور کھ کران کے پیچھے ہاتھیوں کی صفوں کو کھڑا کیا،جن پر تیرا نداز سوار تھے۔ دا ہنے بائیں سواروں کے دیتے تھے۔ادھر سے اسلامی فوج بھی مقابلہ کے لیےصف بستہ ہوکر تیار ہوگئی۔ایرانیوں نے حملہ کیا۔مسلمانوں نے ان کا بڑی پامردی اور جوانمر دی کے ساتھ مقابلہ کیا۔طرفین سے خوب خوب دادشجاعت دی گئی۔ بالآخر ایران کومسلمانوں کے مقابلہ میں شکست ہوئی۔ جب ایرانیوں کو بھا گئے ہوئے دیکھا تو مثنیٰ حارثہ ﷺ سپەسالاراسلام نے دوڑ کر بل کوتوڑ دیا تا کہارانی بآسانی دریا کوعبور کر کے نہ بھاگ سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ایرانی قتل ہوئے اور بہت سے غرق دریا ہوئے۔مہران ہدانی میدان جنگ میں مارا گیا۔ایرانی لشکر کے تقریباً ایک لا کھ آ دمی (بروایت ابن خلدون)اس لڑائی میں مقول ہوئے اور ملمانوں کے شکر سے صرف سوآ دی شہید ہوئے ۔ایرانی لشکر سے جو پچ کر بھا گے ان کا تعاقب مسلمانوں نے مقام ساباط تک کیا۔اس لڑائی کے بعد سواد سے د جلہ تک کا تمام علاقہ مسلمانوں کے تاریخ اسلام (جلد اول) **\_\_\_\_\_\_\_ ۱۱۰۰ \_\_\_\_\_ ۳۱۰ \_\_\_\_\_**مولانا اکبر شاه نجیب آبادی قبضه وتصرف مین آگیا \_ پیاژائی ماه رمضان سنه \_۱۲۳ هین ہوئی \_

بویب کی شکست: مهران کے تل اور اشکر عظیم کی بربادی کا حال معلوم ہوکر نہ صرف دربارا راان بلکہ تمام ملک ایران میں کہرام بریا ہو گیا۔لڑائی کےاس نتیجہ کا حال سن کرایک لا کھایرانی اورایک سوعرب مقتول ہوئے۔ ہ<sup>ھخ</sup>ص حیران ہوجا تا تھا۔غرض ایرانیوں کے دلوں پرِعر بوں کی بہادری کا زبر دست سکہ بیڑھ گیا۔اس وقت اگر چہ ایران کے تمام امور سلطنت رستم بن فرخ زاد کے ہاتھ میں تھے لیکن تخت ایران یر برائے نام ایک عورت جوشاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی تخت نشین تھی۔اس شکست فاش اور نقصان عظیم کا حال سن کر ہرا یک شخص کی زبان پریہ فقرہ جاری تھا کہ عورت کی سلطنت میں فوج کا فتح مند ہونا د شوار ہے۔ چنانچے تمام رؤ ساملک اور امرائے در بار نے شاہی خاندان کے ایک نو جوان پر وجر د کو تلاش کیااوراس عورت کوتخت سے اتر کریز دجر د کوتخت سلطنت پر بٹھایا۔ در بار میں رستم اور فیروز دوسر دار بہت قابویافتہ اور بااثر ،نیز ایک دوسرے کے مخالف اور رقیب تنے۔ان دونوں میں مصالحث بیدا کی گئی۔ یز دجر د کی عمر تخت نشینی کے وقت ۲۱ سال تھی۔ یز دجر د کے تخت نشین ہوتے ہی امراءور وُ سانے اپنی بخالفتوں کوفراموش کر کے ملک وسلطنت کی حفاظت وخدمت کے لیے کمر با ندھی اور تمام وہ صوبے دار جو در بارایران کی بدا تظامیوں کے سبب بددل ہور ہے تھے، یک لخت چستی ومستعدی کا اظہار کرنے لگے اور سلطنت ایران میں ایک تازہ روح عربوں کے مقابلے کی پیدا ہوگئ۔ جن صوبوں اور شہروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ان میں بغاوت اور سرکشی کے طوفان برپا ہونے لگئے۔ایرانی حچھاؤنیاں فوجوں سے یر ہوگئیں۔ایرانی قلع سب مضبوط کردیئے گئے۔ایر نیول کا سہارایا کر بہت سے علاقے جو ملمانوں کے قضے میں تھے باغی ہوہوکرارانیوں کا دم بھرنے لگے۔

تاريخ اسلام (جلد اول) محم میمنه پر اورعبدالرحمٰن بنعوفﷺ کومیسرہ پرمقرر کرخود سپہ سالا ربن کر اور فوج لے کر روانگی کا عزم فر مایا۔حضرت علی ﷺ کو بلا کرمدینه منوره میں اپنا قائم مقام بنایا اور فوج لے کرمدینہ ہے روانہ ہوئے اور چشمہ ضرار پرآ کر قیام کیا۔اس تمام فوج میں لڑائی کے لیے بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا کیونکہ خلیفہ وقت خوداس فوج کا سپہسالارتھا۔حضرت عثان بن عفان ﷺ نے فاروق اعظمﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہآپ کا خودا بران جانا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ فاروق اعظم ﷺ نے تمام سر داران فوج اور عام الشكرى لوگوں كوايك جلسة عظيم ميں مخاطب كر كے مشورہ طلب كيا تو كثرت رائے خليفہ وفت كے ارادے کے موافق ظاہر ہوئی یعنی کشکری لوگوں نے خلیفہ وفت کے بہ حیثیت سپہ سالار ملک ایران کی طرف جانے کومناسب سمجھالیکن حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ نے فر مایا کہ میں اس رائے کو ناپسند کر تا ہوں۔خلیفہ وقت کا خود مدینہ سے تشریف لے جانا خطرہ سے خالی نہیں کیونکہ اگر کسی سر دار کومیدان جنگ میں ہزیمت حاصل ہوتو خلیفہ وفت بآسانی اس کا تدارک کر سکتے ہیں لیکن اللہ نہ کرے خود خلیفہ وفت کو میدان جنگ میں کوئی چٹم زخم پنچےتو پھرمسلما ہو کے ہم کاسٹھلنا دشوار ہوجائے گا۔ بیان کرمدینہ منورہ سے حضرت علی ﷺ بھی بلوائے گئے اور تمام ا کابر صحابہ ﷺ سے اس کے متعلق مشورہ کیا گیا۔حضرت علی اور تمام جلیل القدر صحابہ ﷺ نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ کی رائے کو پسند کیا۔ فاروق اعظم ﷺ نے دوبارہ کشکری لوگوں کومخاطب کر کے فرمایا کہ میں تہارے ساتھ خودعراق کی جانب جانے کو تیارتھا کیکن صحابہ کرام کے تمام صاحب الرائے حضرات میرے جانے کو ناپسند کرتے ہیں۔لہذا میں مجبور ہوں اورکوئی دوسرا مخض تمہارا سپہ سالا ربن کرتمہارے ساتھ جائے گا۔اب سحابہ کرام کی مجلس میں پیمسکلہ پیش کیا گیا کہ کس کوسیہ سالار عراق بنا کر بھیجا جائے۔حضرت علی ﷺ نے انکار فر مایا، ابوعبیدہ و خالد ﷺ ملك شام مين مصروف پيکار تھے۔

ای غور فکر کی حالت میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے خرمایا کہ میں ایک شخص کانام لیتا ہوں کہ اس سے بہتر دوسر شخص نہیں بتایا جاسکتا۔ یہ کہہ کرانہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کانام لیا۔ سب نے ان کی تائید کی اور حضرت عمر فاروق کے نئیجے۔ان دنوں حضرت سعد کے ماموں اور بڑے عالی مرتبہ صحابی تھے۔ان دنوں حضرت سعد کے ماموں اور بڑے عالی مرتبہ صحابی تھے۔ان دنوں حضرت سعد کے ماموں اور بڑے عالی مرتبہ صحابی تھے۔ان دنوں حضرت سعد کے حضر اور بڑے۔اس وقت ان کو خط لکھ کر بھیجا گیا کہ فورا لمدینہ کی طرف آؤ۔ چنا نچہ حضرت سعد کے چندروز کے بعد فاروق اعظم کے خدمت میں پنچے لئیکر مقام ضرار میں مقیم رہا۔ فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے کومنا سب ہدایات کیں اور ہرایک چھوٹے بڑے واقع کی فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے کومنا سب ہدایات کیں اور ہرایک چھوٹے بڑے واقعی کومنا سب ہدایات کیں اور ہرایک چھوٹے بڑے واقعی کومنا سب ہدایات کیں اور ہرایک چھوٹے بڑے سعد کے اور سید سالا را فواج بنا کر روانہ کیا۔سعد بن ابی وقاص کے بارکا لشکر لے کر روانہ ہوئے کر مقام نگلبہ میں پہنچ کر مقیم ہوئے۔سعد کی ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور اٹھارہ منزلیس طے کر کے مقام نگلبہ میں پہنچ کر مقیم ہوئے۔سعد کے سعد کے سعد کھوٹے سعد کے سعد کے سعد کے سعد کے سعد کے سعد کے سعد کھوٹے سعد کے سعد کے سعد کھوٹے کر کے مقام نگلبہ میں پہنچ کر مقیم ہوئے۔سعد کے سعد کھوٹے سعد کے سعد کھوٹے کر کے مقام نگلبہ میں پہنچ کر مقیم ہوئے۔سعد کھوٹے کے سعد کھوٹے کے سعد کھوٹے کے سعد کھوٹے کے سعد کھوٹے کر روانہ ہوئے اور اٹھارہ منزلیس طے کر کے مقام نگلبہ میں پہنچ کر مقیم ہوئے۔سعد کھوٹے کے سعد کھوٹے کے سعد کھوٹے کہ سعد کھوٹے کے سعد کھوٹے کو سعد کھوٹے کے سعد کھوٹے کے سعد کھوٹے کے سعد کھوٹے کے کہ کورونے کو کورونے کے کھوٹے کے سعد کھوٹے کے کھوٹے کے کھوٹے کے کورونے کورونے کورونے کورونے کے کھوٹے کورونے کورونے کے کھوٹے کے کھوٹے کھوٹے کے کھوٹے کے کھوٹے کے کھ

تاریخ اسلام (جلد اول) کی روانگی کے بعد ہی فاروق اعظم ﷺ نے دو ہزار یمانی اور دو ہزارنجدی بہا دروں کالشکر سعدﷺ کی کمک کے لیےروانہ فر مایا جوسعد بن الی و قاص ﷺ ہے آ ملے مثنیٰ بن حارثہ ﷺ موضع ذی و قارمیں حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ کی آمد کے منتظر آٹھ ہزار آ دمیوں کالشکر لیے ہوئے پڑے تھے کہ حضرت سعد ﷺ کے ساتھ مل کر فرات کی طرف بڑھیں ۔حضرت مثنیٰ بن حارثہ ﷺ واقعہ جسر میں زخمی ہو گئے تھے۔ان کے زخموں کی حالت روز بروزخراب ہوتی گئی۔ بالآخر جب کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ مقام تغلبہ میں جا کرفر وکش ہوئے ہیں تو وہاں خبر پہنچی کہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ ﷺ نے انتقال فر مایا۔ حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ ملک عراق میں : حضرت ثنیٰ بن حارثہ ﷺ نے فوت ہوتے وفت اپنی جگہ حضرت بشیر بن حصامہ ﷺ کواپنی فوج کا سر دار تجویز فر مادیا تھا۔اس وفت آٹھ ہزار فوج مٹنی ﷺ کے یاس موجودتھی۔فاروق اعظم ﷺ نے حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کے لیے راستہ اور رایتے کی منزلیں بھی خودمقر رفر مادی تھیں اور روزانہ ہدایات بھیجتے رہتے تھے اورلشکراسلام کی خبریں منگواتے رہتے تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص ﷺ مقام نغلبہ سے مقام سیراف کی جانب روانہ ہوئے تو رائے میں قبیلہ بنی اسد کے تین ہزار جوان جو فاروق اعظم ﷺ کے حکم نامہ کے موافق سر ربگزر منتظر تھے۔ سعدﷺ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ مقام سیراف میں پہنچے تو یہاں اضعٰث بن قیس حکم فارو تی ﷺ کےموافق اپنے قبیلے کے دو ہزار غازیوں کو کے کر حاضر اورکشکر سعدﷺ میں شامل ہوئے۔ ای جگہ حضرت مثنی ﷺ کے بھائی معنی بن حارثہ ﷺ شیبانی ﷺ سعد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوروہ تمام ضروری ہدایتیں جوحضرت مثنیٰ ﷺ نے فوت ہوتے وفت فوج اور دشمن کی جنگ کے متعلق بیان فر مائی تھیں، بیان کیں۔ای جگہوہ آٹھ ہزار کالشکر بھی جوحضرت منٹی ﷺ کے پاس تھالشکر سعدﷺ میں آ کر شامل ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ نے اس جگہ لشکر اسلام کا جائزہ لیا تو ہیں اور تمیں ہزار کے درمیان تعدادتھی جس میں تین سوصحانی ایسے تھے جو بیعت رضوان میں موجود تھے اورستر صحابی ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ ابھی مقام سیراف ہی میں مقیم تھے۔ فاروق اعظم ﷺ کا فرمان ان کے نام پہنچا کہ'' قادسیہ کی طرف بڑھواور قادسیہ میں پہنچ کرا ہے موریے ایسے مقام پر قائم کرو کہ تمہارے آ گے فارس کی زمین ہواور تمہارے پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں۔اگراللہ تعالیٰ تم کو فتح نصيب كرية جس قدرجا ہو بڑھتے جلے جاؤليكن الله نه كرے معامله برعكس ہوتو پہاڑ پرآ كركھبرواور پھر خوب چوکس ہوکر حملہ کرو'' ۔حضرت سعدﷺ نے اس حکم کے موافق مقام سیراف سے کوچ کیااورز بیر بن عبدالله بن قياده وهذا كومقدمته الحيش كا،عبدالله بن المعتصم كوميمنه كا،شرجيل بن السمط كندي كوميسره كا، عاصم بن عمر وتتمیمی کو ساقہ کا سر دارمقرر کیا لیشکر سعد ﷺ میں سلمان فاری ﷺ سامان رسد کے افسر اعلیٰ

تاریخ اسلام (جلد اول) میں تھے۔عبدالرحمٰن بن رہیعہ باہلی قاضی وخزانچی تھے۔ ہلال ہجری مترجم اور زیا دبن ابی سفیان کا تب یا سیرٹری تھے۔حضرت سعدﷺ اپنالشکر لیے ہوئے مقام سیراف سے قادسیہ کی طرف جارہے تھے کہ را ہے میں مقام غدیب آیا۔ جہاں ایرانیوں کامیگزین تھا۔اس پر قبضہ کرتے ہوئے قادسیہ پہنچے۔ قادسیہ پہنچ کرلشکر فارس کے انتظار میں قریباً دو ماہ انتظار کرنا پڑا۔اس زمانیہ میں لشکراسلام کو جب سامان رسد کی ضرورت ہوتی توابرانی علاقوں پرمختلف دیتے چھاپے مارتے اورضروری سامان حاصل کرتے۔ مدائن سے رستم کی روانکی: دارالسلطنت ایران میں پیم خبریں پہنچی شروع ہوئیں کہ قادسیہ میں عربی لشکر کا قیام ہے اور فرات وغیرہ کا درمیانی علاقہ عربوں نے لوٹ کر ویران کر دیا۔ قادسیہ کے متصلہ علاقوں کےلوگ دربار میں شاکی بن کر پہنچنے شروع ہوئے کہ جلد کچھ تدارک ہونا جا ہیے۔ورنہ ہم سب مجبوراعر بوں کی فرماں بر داری اختیار کرلیں گے۔ در بارا ران میں رستم بہت عقلمنداور تجربہ کارشخص تھا۔ اس کی رائے آخر تک یہی رہی کہ عربوں کوان کے حال پر آزاد حچھوڑ دیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو جنگ و پیکار کےمواقع کوٹال دیا جائے کیکن پر دجر دشہنشاہ ایران نے ان خبروں کوٹن کررستم اپنے وزیر جنگ کو طلب کیااور حکم دیا تو خود لشکرعظیم لے کر قادسیہ کی طرف روانہ ہوااور عربوں کے روز روز کے جھگڑ لے کو پورے طور پرختم کر دے۔ رستم چاہتا تھا کہ کیے بعد دیگرے دوسرے سر داروں کوروانہ کرے اور سلسل طور پرلڑائی کےسلسلہ کو جاری رکھے لیکن پر: دجرد کے اصرار پر مجبور ارستم کو مدائن سے روانہ ہونا پڑا۔ رستم نے مدائن ہے روانہ ہوکر مقام ساباط میں قیام کیااور ملک کے ہر حصہ سے افواج آ آ کراس کے گر دجمع ہونی شروع ہوئیں ۔ یہاں تک کہ ڈیڑھ لا کھارانی لشکر ساباط میں رستم کے گردفراہم ہو گیا، جو ہرطرح سامان حرب ہے مسلح اورلڑائی کے جوش وشوق میں ڈو باہوا تھا۔حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ نے در بار خلافت میں ایرانیوں کی جنگی تیار یوں اورنقل وحرکت کے حالات بھیجے۔ فاروق اعظم ﷺ نے حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ کولکھا کہتم ایرانیوں کی کثر ت افواج اور ساز وسامان کی فراوانی دیکھ کرمطلق خا گف ومضطرنہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھواور اللہ تعالیٰ ہی ہے مدد طلب کرتے رہواور قبل از جنگ چند آ دمیوں کی ایک سفارت پر وجر دشاہ ایران کے پاس بھیجو تا کہوہ در بارابران میں جا کر دعوت اسلام کے فرض ہے سبکدوش ہوں اور شاہ فارس دعوت اسلام کو قبول نہ کرے تو اس انکار کا وبال بھی اس پر پڑے۔اس حکم کے پہنچنے پر حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ نے لشکراسلام سے مجھدار ،خوش گفتار ، وجیہہ ، بہا دراور ذی حوصلہ حضرات کو منتخب کر کے قادسیہ سے مدائن کی جانب روانہ کیا۔ اسلامی سفارت اس سفارت میں جو قادسیہ لے مدائن کی جانب روانہ ہوئے ، مندرجہ ذیل

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ ہات ہے۔ ہاتا \_\_\_\_\_\_ ہاتا \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ دجیب آبادی
عرو بن معدیرب، مغیرہ بن شعبہ، معنی بن جار فیہ عطار دبن جاجب، بشیر بن ابی رہم ، خظلہ بن الربی عدی بن سبیل ہے۔ یہ تمام حفرات اپنی عربی گھوڑوں پر سوار راستے میں رہتم کے شکر کوچھوڑتے ہوئے سید ھے مدائن پہنچے۔ وہاں پر دجرد نے ان سفیروں کے آنے کی خبر بن کر دربار کو خوب آراستہ کیا۔ جب بیا اسلامی سفیر دربار میں اپنی سادہ سپا ہیا نہ وضع کے ساتھ داخل ہوئے تو تمام درباران کود کھی کر جران رہ گیا۔ اول پر دجرد نے ان سے معمولی سوالات کئے اور ان کے باصواب جواب پاکر دریافت کیا کہ تم گیا۔ اول پر دجرد نے ان سے معمولی سوالات کئے اور ان کے باصواب جواب پاکر دریافت کیا کہ تم لوگوں کو مارے مقابلے کی جرات کیسے ہوئی ؟ اور تم کس طرح اس بات کو بھول گئے ہو کہ جب بھی تم کرتے تھے کہ تم کوسیدھا کر دیں۔ چنانچہ وہ تم کو ٹھیک بنا دیا کرتے تھے۔ یہ من کر حضرت نعمان بن مقرن ہے نے جواب دیا کہ ہم دنیا ہے بت پرتی اور شرک منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعہ انسانی صاصل کرسکتا ہے۔ اگر کوئی ساسلام بیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعہ انسانی صاصل کرسکتا ہے۔ اگر کوئی مناسلام بیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعہ انسان سعادت انسانی حاصل کرسکتا ہے۔ اگر کوئی دریا ہم منیا ہے۔ کہ وہ اسلام اور ادائے جزیہ دونوں باتوں سے انکار کرتا ہے تو اس کے اور جزیدان کور میان کوار فیصلہ کرے گ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہیں اس کو مدائن سے باہر نکال دو، پھر بولا کرستم بہت جلدتم سب کو وادرای حالت میں اس کو مدائن سے باہر نکال دو، پھر بولا کرستم بہت جلدتم سب کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا۔ استے میں مٹی کی ٹوکری آگئی۔ حضرت عاصم ہے نے فوراالجھ کروہ ٹوکری ایخ کا ندھے پراٹھا لی اور کہا کہ میں اس وفد کا سر دار ہوں۔ بیسب حضرات بزدجرد کے در بار سے نکلے اور ایخ گھوڑوں پرسوار ہوکرمٹی کی وہ ٹوکری لیے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص ہے کے پاس پنچے اور کہا کہ ملک ایران کی فتح مبارک ہو۔ اللہ تعالی نے ان کے ملک کی مٹی ہم کوعطا کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے کے حضرت سعد بن ابی وقاص ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ہوئے۔

حضرت سعد بن وقاص کے ساتھ دربار کیا۔ سونے کا تخت بچھوایا اور اس کے چاروں کیا۔ رستم نے بڑے تکلف اور شان و تجل کے ساتھ دربار کیا۔ سونے کا تخت بچھوایا اور اس کے چاروں طرف دیباو حریر اور رومی قالینوں کا فرش کرایا۔۔ تکیوں اور شامیانوں کی جھالریں سے موتیوں کی تھیں، غرض حضرت ربعی بن عامر ہوئے اس شان و شوکت والے دربار میں داخل ہوئے اور گھوڑے کو ایک گاؤ تکئے سے جولب فرش پڑا ہوا تھا بائدھ کرتیر کی انی شکتے ہوئے اور اس فرش کو چاک و سوراخ دار بناتے ہوئے تن کی طرف بڑھے اور بڑھ کرستم کے برابر جا بیٹھے۔ لوگوں نے ربعی گوتت سے نیچ بناتے ہوئے تخت کی طرف بڑھے اور بڑھ کرستم کے برابر جا بیٹھے۔ لوگوں نے ربعی گوتت سے نیچ اتارنا اور ان کے ہتھاروں کو علیحدہ کرنا جا باتو حضرت ربعی کھیں نے جواب دیا کہ میں تمہارے یہاں

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٣١٦ \_\_\_\_\_ ١٣١٦ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

تمہاراطلبید ہ آیا ہوں۔خودا پنی کوئی استدعا لے کرنہیں آیا۔ ہمارے مذہب میں اس کی سخت ممانعت ہے

کہ ایک صحف معبود بن کر بیٹھے اور باقی آ دمی بندوں کی طرح ہاتھ باندھ کراس کے سامنے کھڑے ہوں۔

رستم نے اپنے آ دمیوں کوخود منع کر دیا کہ کوئی شخص اس کے حال سے معترض نہ ہومگر کچھ سوچ کر ربعی ﷺ

خودرستم کے پاس سے اٹھے اور تخت سے اتر کر خنجر سے زمین پر بھیچے ہوئے قالین اور فرش کو جا ک کر کے

نیجے سے خالی زمین نکال کراس پر بیٹھ گئے اور رستم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم کوتمہارے اس پر تکلف فرش

ی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے کیے اللہ تعالی کا بچھایا ہوا فرش یعنی زمین کا فی ہے۔اس کے بعدر ستم نے

ترجمان کے ذریعہ حضرت ربعی اسے سوال کیا کہ اس جنگ و پیکار سے تہارا مقصد کیا ہے ....؟

حضرت ربعی ﷺ نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کودنیا کی تنگی ہے دارآ خرت کی وسعت میں لا ناظلم اور مّدا ہب باطلہ کی جگہ عدل اور اسلام کی اشاعت کرنا جا ہتے ہیں ۔ جو مخص عدل اور اسلام پرقائم ہوجائے گا،ہم اس ہےاوراس کے ملک واموال ہے معترض نہ ہول گے۔ جو محض ہمارے رائے میں حائل ہوگا ہم اس سے لڑیں گے۔ یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں گے یافتح مند ہوں گے۔ ا گرتم جزییددینامنظور کرو گے تو ہم اس کوقبول کرلیں گے اورتم سے معترض نہ ہوں گے اور جب بھی تم کو ہاری ضرورت ہوگی تمہاری مدد کوموجود ہوں گے اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں س كررستم نے سوال كيا كەكياتم مسلمانوں كے سردار ہو؟ حضرت ربعی ﷺ نے جواب دیا كنہيں۔ ميں ایک معمولی سیابی ہوں لیکن ہم میں ہرخص خواہ ادنیٰ ہو،اعلیٰ کی طرف سے اجازت د ہے سکتا ہے اور برتنفس ہرمعاملے میں پورااختیار رکھتا ہے۔ بین کرستم اوراس کے درباری دنگ رہ گئے ، پھرستم نے کہا کہ تمہاری تلوار کا نیام بہت بوسیدہ ہے۔ربعی ﷺ نے فورا تلوار نیام کے تعلیج کر کہا کہ اس پر آ ب ابھی وکھائی گئی ہے، پھررستم نے کہا کہ تمہارے نیزے کا پھل بہت چھوٹا ہے۔ بیلڑائی میں کیا کام دیتا ہو گا؟ حضرت ربعی ﷺ نے فر مایا کہ یہ پھل سیدھادیمن کے سینے کو چھیدتا ہوایار ہوجا تا ہے۔ کیاتم نے نہیں دیکھا کہآگ کی حجموثی تی چنگاری تمام شہر کوجلا ڈالنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ای قتم کی نوک جھونک کی با توں کے بعدرستم نے کہا کہ اچھا ہم تمہاری با توں پرغور کرلیں اور اپنے اہل الرائے اشخاص ہے مشورہ بھی لےلیں۔ربعی ﷺ وہاں ہےا تھےاورائے گھوڑے کے پاس آکراس پر سوار ہوکر حضرت سعد بن الى وقاص الله كى خدمت ميں يہنچے۔

دوسرے روزر ستم نے حضرت سعد ﷺ کے پاس بیغام بھیجا کہ آج بھی میرے پاس اپنے اپنی کو بھیج دیجئے ۔ حضرت سعد ﷺ کے باس بیغام بھیجا کہ آج بھی میرے پاس اپنے اپنی کو بھیج دیجئے ۔ حضرت سعد ﷺ کے حضرت صدیفہ ﷺ کوروانہ کیا۔ حضرت اس انداز میں اور اس آزادانہ روش سے گئے۔ جیسے کہ حضرت ربعی ﷺ گزشتہ روز گئے تھے۔ حضرت صدیفہ سے منہ استے بہنچ کر گھوڑے سے ندازے بلکہ گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس کے تخت کے حذیفہ سے استے بہنچ کر گھوڑے سے ندازے بلکہ گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس کے تخت کے

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید البادی و است میسید آبادی قریب پینی گئے۔ رسم نے کہا کہ کیا سبب ہے کہ آئ تم بھیج گئے ہواورکل والے صاحب نہیں آئے۔ حضرت حذیفہ کے اس کہ کہا اسر دارعدل کرتا ہے۔ ہر خدمت کے لیے ہرایک شخص کوموقع دیتا ہے۔ کل ان کی باری تھی ، آج میری باری آگی۔ رسم نے کہا کہ تم ہم کو گئے دنوں کی مہلت دے سکتے ہو؟ حضرت حذیفہ کے حضرت حذیفہ کے حضرت حذیفہ کے حضرت حذیفہ کے اس کے گھوڑ کے کی باگ موڑ کرسید سے اسلامی اشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آج بھی حضرت حذیفہ کی اپنے گھوڑ نے کی باگ موڑ کرسید سے اسلامی اشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آج بھی حضرت حذیفہ کی بیا کی اور حاضر جوابی سے تمام ور بار جران سشسدررہ گیا۔ الگے روزرسم نے پھر اشکراسلام سے ایک سفیر کوطلب کیا۔ آج حضرت معد کے مغیرہ بن شعبہ کے کوروانہ کیا۔ حضرت مغیرہ کو وانہ کیا۔ حضرت مغیرہ کو گوالوں گا۔ دیا۔ جس سے رسم کو غصہ آیا اور اس نے کہا میں اب تم سے ہرگر صلح نہ کروں گا اور تم سب کو تل کر ڈالوں گا۔ حضرت مغیرہ کو بال سے اٹھ کرا سے اٹھ کرا

جنگ قادسیه

حضرت مغیرہ ﷺ کے رخصت ہوتے ہی رہتم نے اپنی فوج کو تیار کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی۔ رہتم نے نہر پر بل بنانے کا حکم دیا اور بل فورا بن کر تیار ہو گیا۔اگلے دنعلی اصبح رستم نے حضرت سعدﷺ کے پاس پیغام جیجا کرتم نہر کےاس طرف آ کرلڑ و گئے یا ہم کونہرے کے اس طرف آنا چاہیے۔حضرت سعد ﷺ نے کہلا بھجوایا کہ تم ہی نہر کے اس طرف آجاؤ۔ چنانچے تمام ایرانی لشکر نیم کوعبور کر کے میدان میں آ کرجم گیا۔ میمنہ دمیسرہ اور ہراول وساقہ وغیرہ لشکر کے ہرا یک حصہ کورستم نے جنگی ہاتھیوں اورز رہ پوش سواروں سے ہرطرح مضبوط وکھمل بنایا۔خود قلب لشکر میں قیام کیا۔ بیار انی نشکر جوزیادہ سے زیادہ تمیں ہزار کے اسلامی شکر کے مقابلہ میں آمادہ جنگ ہوا۔ یونے دولا کھے نیادہ اور ہرطرح اسلام الشکر کی نیست سامان حرب سے سلح تھا۔ سپہ سالا رلشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ کے دنبل نکل رہے تھے اور عرق النساء کے در دکی بھی آپ کوشکایت تھی۔لہذا نہ گھوڑے پرسوار ہو شکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک یرانے زمانہ کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔حضرت سعدے خوداس عمارت کی حصت پر گاؤ تکمیہ کے سہارے بیٹھ گئے اوراپی جگہ میدان جنگ کا سر دار خالد بن عرفطہ کے تجویز کیالیکن اڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیرو تبدل کوحضرت سعد ﷺ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا یعنی برابر حضرت خالد بن عرفط ﷺ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہے۔ایرانی اشکر کی تیاریوں کی خبرس کراسلامی اشکر بھی جنگ کی تیاری میںمصروف ہو گیا تھا۔حضرت عمر و بن معدیکر ب،حضرت عاصم بن عمر و،حضرت ربعی ،حضرت www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۳۱۸ \_\_\_\_\_ ۳۱۸ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی عامر وغیرہ حضرات ﷺ نے حضرت سعدﷺ کے حکم کے موافق تمام شکر اسلام میں گشت لگا کرلوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ شعراء نے رجز خوانی شروع کی۔ قاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت ہے تمام لشکر میں ایک جوش اور بیجانی کیفیت پیدا کردی۔

بہر حال دونوں فوجیں سلح ہوکرایک دوسرے کے مقابل صف آ را ہوگئیں۔سب سے پہلے لشکرابران کی طرف ہے ہرمزنا می ایک شنرادہ میدان میں نکلا جوزرین تاج پہنے ہوئے تھااورابران کے مشہور پہلوانوں میں شار ہوتا تھا۔اس کے مقابلے کے لیے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی ﷺ اسلامی لشکرے نکلے۔حضرت غالبﷺ نے میدان میں جاتے ہی ہر مز کو گر فتار کر لیا اور گر فتار کر کے حضرت سعد ﷺ کے پاس لا کران کے سپر دکر گئے ۔اس کے بعد ایک اور زبر دست شہوار اہل فارس کی جانب ے نکلا۔ ادھر حضرت عاصم ﷺ اس کے مقابلے کو پہنچے۔ طرفین سے ایک ایک دودووار ہی ہونے یائے تھے کہ ایرانی شہوار بھا گا۔حضرت عاصم ﷺ نے اس کا تعاقب کیا۔لشکر فارس کی صف اول کے قریب پہنچ کراس کے گھوڑ ہے کی دم پکڑ کرروک لیااورسوار کواس کے گھوڑ سے سے اٹھا کراورا پنے آ گے زبردتی بٹھا کر گرفتار کرلائے۔ یہ بہادری دیکھ کرشکر ایران ہے ایک اور بہادر جا ندی کا گرز لیے ہوئے نکلا۔ اس کے مقابلے پر نصرت عمر و بن معد یکربص نکلے اور گرفتار کر کے شکراسلام میں لے آئے۔رستم نے اپنے کنی سر داروں کواس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کرفورا جنگ مغلوبہ شروع کر دی اور سب سے پہلے ہاتھیوں کے صف کومسلمانوں کی طرف ریلا۔ ہاتھیوں کے اس حملہ کوفٹبیلہ بحیلہ نے روکالیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔حضرت سعدﷺ نے جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھروے تھے،فورا بی اسد کے لوگوں کو بحیلہ کی کمک کے لیے تھم دیا۔ بنواسد نے آ گے بڑھ کرخوب خوب دا دمر دانگی دی لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو حضرت سعد ﷺ نے فورا قبیلہ کندہ کے بہادروں کوآ گے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کندہ نے آگے بڑھ کراس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور پیچھے مٹنے لگے۔رستم نے بیرنگ دیکھ کرتمام کشکرابران کومجموعی طاقت سے یکبارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔اس متفقہ بخت حملہ کو د کیچ کر حضرت سعدﷺ نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر نے حضرت سعد ﷺ کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ارِانیوں پرحملہ کیا۔ گویا دوسمندرا یک دوسرے پرامنڈ آئے یا دو بہاڑا یک دوسرے سے مکرائے۔فریقین کی فوجیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہوگئیں۔اس حالت میں ایرانیوں کے جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو بخت نقصان پہنچانا شروع کیا۔حضرت سعدﷺ نے فوراً تیرانداز وں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پراور ہاتھیوں کے سواروں پر تیراندازی کرو۔حضرت عاصم ﷺ نے نیز ہ لے کر ہاتھیوں پرحملہ کیا۔ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈھوں پرتلواروں اور نیزوں سے زخم پہنچانے شروع کر دیئے ..... تیراندازوں نے ایسے تیمی ملے آئی نشینوں کو جوابی تیراندازی کی مہلت ہی نہلی۔ نتیجہ بیہ

ا گلے دن علی اصبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن وقاص ﷺ نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کے مشرق کی جانب دفن کرایا۔کل کے شہداء کی تعداد یانچ سوتھی۔ زخیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی میں کردیا گیا تھا۔ شہداء کے دنن سے فارغ ہوکراسلامی لشکرنے اپنی صفیں مرتب کیں۔ایرانی بھی میدان میں آڈٹے۔ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کئے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پینچی ۔ ملک شام ہے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ نے حضرت ہاشم بن عتبہ ﷺ کی سرداری میں لشکر عراق کووا پس بھیجا تھا۔اس لشکر کے مقدمتہ انجیش پر حضرت قعقاع بن عمرور اللہ عظم اور وہ ایک ہزار کا مقدمتہ کجیش لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ پہنچے اور حضرت سعد ﷺ کو بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخری سنا کرخودا جازت لے کرمیدان میں نکلے اور مبارز طلب کیا۔ان کے مقابلہ پر بہمن جادوبيآيا\_طرفين سےدادسپہ گری دی گئی اور جو ہر دکھائے گئے ليكن نتیجہ بيہ ہوا كه حضرت قعقاع كے ہاتھ ہے بہن جادیہ ہلاک ہوا۔اس کے بعد کئی مشہور و نامورایرانی بہادر میدان میں نکلے اور مقتول ہوئے۔ آ خر کاررستم نے عام حملہ کا تھم دیا اور بڑے زورشور ہے لڑائی ہونے لگی ہاشم بن عتبہ ﷺ پیمیدان جنگ م کے گرم ہونے کا حال بن کراپنی چھ ہزارفوج کے بہت سے چھوٹے چھوٹے مکٹرے کر دیئے اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفہ سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔اس طرح شام تک کیے بعد دیگرے ہی دیے الشکر اسلام میں داخل ہوتے اوراریانی اس طرح پہم کمکی دستوں کی آمد دیکھ درکھوف ز دہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کالشکراسلام کے لیے بہت بخت تھالیکن مسلمانوں نے ایک نئ تدبیر کی کہاونٹوں پر بڑی بڑی جھولیں ڈالیں۔وہ بھی ہاتھیوں کی طرح مہیب نظر آتے اورا ریانیوں کے گھوڑےان کود کیھ کربد کئے لگے۔جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی شکر کونقصان پہنچا تھا،ای قدرابرانی شکرکوان مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت قعقاع نے بہت ہے ایرانی سر داروں اورمشہور شہسواروں کوتل کیا۔ شام تک بازار جنگ گرم رہا۔ آج ایک ہزار مسلمان اور دس ہزار ایرانی میدان جنگ میں کام آئے۔

\_\_ مولانا اكبر شماه نجيب آبادي تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٣٢٠ بھا گا۔اس کے بھا گتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی اوراس طرح آج ہاتھیوں کا وجود بجائے اس کے کہ اسلامی لشکر کونقصان پہنچا تاخود ایرانیوں کے لیے نقصان رسال ثابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور کی لڑائی ہوئی اور صبح ہے شام تک جاری رہی ۔غروب آ فتاب کے بعد تھوڑی دہرے لیے دونوں فو جیس ایک دوسرے سے جدا ہوئیں اور پھرفو رأ مستعد ہو کرایک دوسرے کے مقابل صف آ را ہو گئیں ۔مغرب کے وقت سے شروع ہوکر صبح تک لڑائی جاری رہی ۔تمام رات لڑائی کا شوروغل اور ہنگامہ بريار مانه يوري كيفيت حضرت سعد ﷺ كومعلوم ہوسكتی تھی ، نهرستم کو \_غرض بيرات بھی ايک عجيب قتم کی رات تھی۔ سپیسالا راسلام حضرت سعدﷺ رات بھر دعامیں مصروف رہے۔ آ دھی رات کے بعدانہوں نے میدان جنگ کے شوروغل میں حضرت قعقاع کی آوازسنی کہوہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سٹ کر قلب پرحملہ کرواور رستم کو گرفتار کرلو۔اس آ واز نے نہصرف حضرت سعدﷺ کوتسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں از سرنوطافت پیدا کردی۔تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تھک کر چور چور ہو گئے تھے مگراب پھر ہر قبیلہ کے سر دار نے اپنی اپنی قوم کو مقابلہ کے لیے برا چیختہ کیا۔ بڑے زور شور ہے تلوار چلنے لگی۔حضرت قعقاع ﷺ کی رکا بی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی ، جہاں رستم ایک تخت زریں پر بیٹھا ہوااپنی فوج کولڑار ہاتھااور حصہ فوج کوا حکام بھیج رہاتھا۔اسلامی حملہ آوروں کے قریب پہنچنے پر ستم خود تخت سے اتر کرلڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹھ پھیر کر بھا گا۔حضرت ہلال بن علقمہ ﷺ نے بڑھ کر بھا گتے ہوئے بر چھے کا وار کیا۔جس سے اس کی کمرٹوٹ گئی اور نہر میں گریڑا۔ ہلال ﷺ نے فوراً گھوڑے سے کودکراور جھک کررہتم کی ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لیااوراس کا کام تمام کرے فوراْرستم کے تخت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے بکارا کہ''اللہ کی قتم میں نے رستم کوتل کر دیا ہے۔''اس آواز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کے ہوش وحواس باختہ ہو گئے۔ایرانی میدان سے بھا گے۔لشکر ایران میں سواروں کی تعدادتمیں ہزازتھی ،جن میں بمشکل تمیں سوار بھاگ کراپنی جان بیا سے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے ۔حضرت ضرار بن الخطابﷺ نے ، فرش کاویاں ایرانیوں کے مشہور جھنڈے پر قبضہ کیا۔جس کے عوض انہوں نے تمیں ہزار دینار لیے حالا نکہ وہ دولا کھ دس ہزار دینار کی مالیت کا تھا۔اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل جھے ہزار آ دمی شہید ہوئے۔حضرت سعد ﷺ نے رستم کا تمام سامان واسلحہ ہلال بن علقمہ ﷺ کودیا اور قعقاع وشرجیلﷺ کوتعاقب کے لیےروانہ کیالیکن ان ہے بھی پہلے حضرت زہرہ بن حیوۃ ایک دستہ فوج لے کرمفر ورا برانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر جالینوں مفروروں کوروک روک کرمجتمع کرر ہاتھا۔حضرت زہرہ نے اس کوتل کر دیا اوراس کے تمام مال وسامان پر قبضہ کر کے حضرت سعدﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضرت سعد ﷺ کو جالینوس کا سامان ان کے حوالے کرنے میں تامل ہوا اور اس معاملہ میں دربار خلافت سے www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۳۲۱ \_\_\_\_\_ ۳۲۱ \_\_\_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی اجازت طلب کی \_ فاروق اعظم رو نا انہیں کو اجازت طلب کی ۔ فاروق اعظم رو نے حضرت زہرہ دیا ہے کا ساب انہیں کو دیا۔

حفرت سعد الله نے میدان جنگ کا ہنگامہ فر وہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا۔ فوراً حفرت فاروق کے فدمت میں فتح کی خوتجری کا خطاکھااورا کیے تیز رفارشر سوار کودے کرمدیے کی طرف روانہ کیا یہاں فاروق اعظم کے کا یہ حال تھا کہروزانہ شخ اٹھ کرمدیے ہے ہا ہردوردور تک نکل جاتے اور قاد سید کے قاصد کا انظار کر کے دو پہر کے بعد مدیے میں واپس آجاتے تھے۔ ایک روز حسب دستور باہر تشریف لے گئے۔ دور سے ایک شرسوار نظر پڑا۔ اس کی طرف لیکی بقریب پہنچ کر دریافت کیا کہ ہم تا قاد سید ہے آ رہا ہوں اور خوتجری لایا ہوں کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ فاروق اعظم کے اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح تحقیم عطا کی۔ فاروق اعظم کے اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح تحقیم عطا کی۔ فاروق اعظم کے اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح ہوئے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے ۔ شتر سوار حالات سنا تا جاتا تھا اور اپنے اونٹ پرسوار مدینے میں دربار خلافت کی جانب میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سنا تا جاتا تھا اور اپنے اونٹ پرسوار مدینے میں دربار خلافت کی جانب میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سنا تا جاتا تھا اور اپنے اونٹ پرسوار مدینے میں دربار خلافت کی جانب المونین کہہ کر سلام علیک کرتا ہے۔ شب اس کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہوہ وہ فیلی دیا ہوئے وہ فر دا اور اونٹ سے انزنا چاہا گین فاروق کے انہا کو تم حالات خلیفہ وقت ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ ڈرا اور اونٹ سے انزنا چاہا گین فاروق کے ۔ مجد نبوی تعلیق میں بہتے کر فراؤں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سب کو سنائی۔ ایک نہایت پر ائر تقریف لی گئے۔ جس کا خاتمہ اس طرح

''بھائیو! میں بادشاہ نہیں ہوں کہتم کو اپناغلام بنانا چاہوں۔ میں تو خود اللہ تعالی کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا کام میر بسیر د ہے۔ اگر میں بیکام اس طرح انجام دوں کہتم آرام سے اپنے گھروں میں اطمینان سے زندگی بسر کروتو یہ میری خوش نصیبی ہے اور اگر اللہ نہ کرے میری خواہش ہو کہتم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کروتو یہ میری بدیختی ہوگی۔ میں تم کو تعلیم دیتا ہواور نصیحت کرتا ہوں لیکن صرف قول سے نہیں عمل سے بھی''۔

فن<mark>خ بابل وکو ٹی</mark>: ایرانیوں نے قادسیہ ہے بھاگ کر بابل میں قیام اور کی نامورسر داروں نے مفرور لوگوں کوفرا ہم کر کے مقابلہ کی تیاریاں کیں۔حضرت سعدﷺ نے فنخ کے بعد دومہینے تک قادسیہ میں قیام فرمایا اور فاروق اعظمﷺ کے حکم کا انتظار کیا۔ در بار خلافت سے احکام کے وصول ہونے پر حضرت

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد اسلام الجلد اول) سعد ﷺ نے اہل وعیال کو قادسیہ ہی میں چھوڑ ااور خود کشکر اسلامی کے ساتھ مدائن کی جانب روانہ ہوئے۔ ا پی روانگی سے پہلے حضرت زہرہ بن حیوۃ کومقدمتہ انجیش بنا کرآ گےروانہ کیا۔زہرہ دشمنوں کو مارتے ہٹاتے محکوم بناتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بابل کے قریب پہنچے۔ یہاں حضرت سعد ﷺ بھی اپنی پوری فوج لے کرآ پہنچے۔ ایرانی سرداروں نے حضرت سعد ﷺ کے آنے کی خبر سی تووہ بابل میں قیام نہ کر سکے۔ کچھمدائن کی طرف چل دیئے ، کچھ ہواز اور نہاوند کی جانب چلے گئے اور رائے میں تمام بلوں کو توڑتے اور دریائے دجلہ اور اس کی نہروں اور ندیوں کو نا قابل عبور بناتے ہوئے گئے۔....ایرانیوں کے فرار ومنتشر ہونے کی خبرین کر حضرت سعد ﷺ نے حضرت زہرہ ﷺ کوحسب دستورآ گےروانہ کیااورخود بھی ان کے پیچیے بڑے لشکر کو لے کرمتحرک ہوئے۔حضرت زہرہ 🚓 جب مقام کوٹی پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں ایرانیوں کامشہور سردارشہر پار مقابلہ پر آمادہ ہے۔کوٹی وہ مقام ہے جہاں نمر ودیے ابراہیم خلیل اللہ النظیل کو قید کیا تھا۔ قید خانہ کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی۔شہریار حضرت زہرہ ﷺ کے قریب پہنچنے کا حال بن کر کوئی ہے باہر نکلا اور سلمانوں کے مقابل صف آ را ہوکر میدان میں آ گے بڑھ کرلاکارا کہ تمہارے سارے لشکر میں جوسب سے زیادہ بہادر جنگجو ہووہ میرے مقابلے پر آئے۔ یون کر حضرت زہرہ 🚓 نے جواب دیا کہ میں خود تیرے مقابلہ پرآنے کو تیار تھالیکن اب تیری لن تر انی من کرتیرےمقابلہ پراس کشکر میں ہے کسی ادنی ترین غلام کو بھیجتا ہوں کہوہ تیرے غرور کا سر نیجا کر دے۔ یہ کہہ کرآپ نے نائل بن جعشم اعرج کو جوفتبیلہ بنوجمیم کا غلام تھاا شارہ کیا۔حضرت نائل بن جعثم فوراً گھوڑا نکال کرمیدان میں شہریار کے مقابل پنچے۔شہریاران کونہایت کمزور دیکھ کران کی طرف بڑھااورگردن پکڑ کر تھینچااورز مین پرگرا کران کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا۔اتفا قاشہریار کا انگوٹھا حضرت تائل کے منہ میں آگیا۔انہوں نے اس کواس زورے چبایا کہ شہر یار بے تاب ہو گیااور حضرت نائل فوراٹھ کر اس کے سینے پرچڑھ بیٹھےاور بلاتو قف خنجر نکال کراس کا پہیٹ جاک کردیا۔شہریار کے مارے جاتے ہی تمام ایرانی فوجیس بھاگ پڑیں۔شہریار کی زرہ ،قیمتی پوشاک ،زرین تاج اور ہتھیارلگا کرآئیں۔ چنانچہ اس حکمتیل ہوئی اور نشکراسلام اس نظارہ کود کیچ کراللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنامیں مصروف ہوا۔ بہرہ شیر کی فتح : بہرہ شیرا یک مقام کا نام تھاجو مدائن کے قریب ایک زبردست قلعہ اورشہرتھا۔ بہرہ شیر میں شاہی باڈی گارڈ کا ایک زبر دست رسالہ اور دارالسلطنت کی حفاظت کے لیے نہایت زبر دست اور بہار درفوج رہتی تھی۔ مدائن اور بہرہ شیر کے درمیان دریائے د جلہ حائل تھا۔ بہرہ شیراس طرف تھااور د جلہ کے اس طرف مدائن تھا۔شہنشاہ ایران بھی بہرہ شیر میں بھی آ کررہتا تھا۔ یہاں بھی شاہی ا**یوا**ن اور شاہی کارخانے موجود تھے۔اسلامی لشکر کوٹی ہے آ گے بڑھا تو بہرہ شیر پہنچنے تک کئی مقامات پرا برانیوں کا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہیں ۔ ۳۲۳ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
مقابلہ کرنا پڑا اوران کو فکست دیکررائے ہے ہٹانا پڑا۔ یہاں تک کہ سلمانوں نے بہرہ شیر کا محاصرہ کر
لیا۔ یہ کا صرہ تین مہینے تک جاری رہا۔ آ خرمحصورین تی ہے تنگ آ کر مقابلہ پر آ مادہ ہوئے اورشہر پناہ ہے
باہر مقابلے پر آئے۔ بالآ خرمقتول ومفرور ہوئے اور اسلامی لشکر فاتحانہ بہرہ شیر میں داخل ہوا۔ بہرہ شیر
کے مفتوح ہوتے ہی یز دجرد نے مدائن سے بھا گئے اور اموال وخز ائن کے مدائن سے ختقل کرنے کی
تدابیر اختیار کیں۔ مدائن سے یز دجرد کا مع خز ائن کے بھاگ جانا مسلمانوں کے لیے خطرات کا بدستور
ماتی رہنا تھا۔

## بح ظلمات میں دوڑادیئے گھوڑے ہم نے

حضرت سعد الله کواب اس بات کا خیال تھا کہ جس قدر جلد ہو مدائن پر قبضہ کریں لیکن دریائے د جلہ درمیان میں حائل تھا۔اس کا پایا بعبور کرنا سخت دشوار تھا۔ایرانیوں نے بہرہ شیر سے بھا گتے ہوئے بل کو بالکل مسمار اور منہدم کر دیا تھا۔ دور دور تک کوئی کشتی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ دوسرے کنارے پر ایرانی فوج بھی متعین تھی جوعبور دریاہے مانع تھی۔ دوسرے روز حضرت سعدے گھوڑے پرسوار ہوکراور تمام فوج کی کمر بندی کرا کرفر مایا کہتم میں کون ایسا بہا درسر دارہے جواپنی جمعیت کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دریا کے عبور کرنے کے وقت دشمن کے حملے سے بچائے گا۔ حضرت عاصم بن عمرود نے اس خدمت کی ذمہ داری قبول کی اور چھسوتیرا ندازوں کی ایک جماعت لے کروریائے وجلہ اس کنارے ایک اونچے مقام پر جابیٹے۔حضرت سعد ﷺ نے (نست عیس بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ) كمدكر ا پنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا،ان کی تقلید میں دوسروں نے بھی جرات سے کام لیااور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر اسلام د جله کی طوفانی موجوں کا مقابله کرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف متوجہ ہوا۔ بیسیلا ب لشکر جب نصف سے زیادہ دریا کوعبور کرچکا تو اس طرف سے ایرانی تیراندازوں نے تیربازی شروع کی۔ادھرے عاصمٌ اوران کی جماعت نے ایرانی تیراندازوں پراس زورقوت کے ساتھ تیر پھینکے کہ بہت ہے ایرانی مقتول ومجروح ہوئے اوراس بلائے بے در مال ہے اپنی جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہو کر کشکر اسلام کوعبور دریاہے ندروک سکے مسلمانوں نے اس طرف پہنچ کرایرانیوں کوتل کرنا شروع کر دیا۔ تحتی مدائن: یز دجرد مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اہل وعیال اورخز انوں کی مدائن سے روانہ کر چکا تھا۔ تا ہم قصرا بیض (شاہی محل )اور دارالسلطنت میں مال و دولت کی کمی نہتھی۔اسلامی نشکر کے دریا کے عبور کر لینے کا حال من کریز دجر دبھی مدائن ہے چل دیا۔مسلمانوں نے شہر کی مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونا شروع کیا۔خود باشندگان شہرشاہی محلات کی لوٹ مارامسلمانوں کے پہنچنے اورشہر میں داخل

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمسسس ٣٢٠ ممس ہونے سے پہلے شروع کر دی تھی۔حضرت سعد "قصرا بیض میں داخل ہوئے اور ان کی زبان سے بے اختيارية يتينْ كَلِيس (كَمُ تَرَكُوُ امِنُ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ٥ وَذُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيُمٍ ٥ وَنِعُمَةٍ كَانُو فِيْهَا فَكِهِيُنَ ٥ كَـذَالِكَ وَأَوُرَ ثُنَهَا قَوُمًا اخَرِيْنَ ٥) حضرتَ معد الله في في ايك ملام س آٹھ رکعتیں صلوۃ الفتح کی پڑھیں۔ یہ جمعہ کا روز تھا ،قصرا بیض میں جس جگہ کسریٰ کا تخت تھا ، وہاں منبرر کھا گیااورای قصر میں جمعہادا کیا گیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جودارالسلطنت ایران میں ادا کیا گیا۔اس شاہی محل میں جس قدر تصاویر وتماشیل تھیں وہ علی حالہ قائم رہیں ۔ نہ حضرت سعدﷺ نے ان کوتو ڑا پھوڑانہ وہاں سے جدا کیا۔ بوجہ نیت اقامت اس قصر میں نماز کوقصر بھی نہیں کیا گیا۔زہر بن حیوۃ کوار انیوں کے تعاقب میں نہروں کی جانب روانہ کیا گیا۔ مال غنیمت کے فراہم کرنے پرعمرو بن مقرن کواوراس کی تقسیم پرسلیمان بن ربیعه با ہلی کو مامور کیا گیا۔ مال غنیمت میں شہنشاہ ایران کی بہت می تا در روز گار چزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ جاندی سونے اور جواہرات کی مورتیں کسریٰ کا شاہی لباس اس کا زرنگار تاج ،اس کی زرہ اورا تی قتم کی بہت ہی چیزیں مسلمانوں نے ان بھا گئے والوں سے چینیں جوان چیزوں کو لے لے کر ایوان شاہی ہے بھا گتے تھے۔ ایوان شاہی کے خزانے اور عجائب خانے میں خاقان چین، قیصرروم داہر شاہ ہند، بہرام گور، سیادش نعمان بن منذر، کسریٰ ، ہرمز فیروز کےخودزر ہیں ،تلواریں اور خنج دستیاب ہوئے ، جوعجائب روز گار سمجھ کرشاہی خزانے میں محفوظ رکھے جاتے تھے اورایرانی چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ان چیزوں کے فراہم ہوجانے پر حضرت سعد بن ابی و قاص ﷺ نے حضرت قعقاع ﷺ کواجازت دی کہ تلواروں میں ہے جس تلوار کو پسند کر و لےلو۔حضرت قعقاعﷺ نے بیان کر قیصر روم ہرقل کی تکوارا تھالی۔ پھر حضرت سعد ﷺ نے اپنی طرف ہے بہرام گور کی زرہ بھی ان کومرحمت فرمائی۔ حضرت سعدﷺ نے علاوہ خمس کے جو چیزیں نادرات روز گار میں شار ہوتی تھیں ،وہ سب جمع کر کے در بارخلافت کوروانہ کر دیں۔انہیں نا درات روز گار میں کسریٰ کا فرش تھا جو بہار کے نام ہے موسوم تھا۔ بیفرش نوے گز لمبااور دس گز چوڑا تھا۔اس میں پھول ، پیتاں ، درخت ،نہریں ،تصویریں اور غنچ سب سونے چاندی اور جواہرات سے بنائے گئے تھے۔شاہان فارس جب موسم بہارگز رجاتا تھا تو اس کی یاد میں اس فرش پر بیٹھ کرشراب نوشی کیا کرتے تھے۔ جب بیتمام چیزیں مدینہ منورہ میں پہنچیں تو لوگ دیکھ کرجیران ہو گئے۔فاروق اعظم ﷺ نے تمام سامان واسباب کولوگوں میں تقتیم کر دیا۔فرش کی نسبت عام طور پرلوگوں کی رائے بیتھی کہ اس کونقشیم نہ کیا جائے لیکن حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ نہیں اس کوبھی تقشیم کردیا جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم ﷺ نے حضرت علی ﷺ کی رائے ہے اس فرش کو بھی کا ٹ کاٹ کرلوگوں میں تقسیم کر دیا۔حضرت علی ﷺ کے جصے میں جوفرش کاٹکڑا آیا تھا،وہ بہت نفیس مکڑوں میں نہ تھا، تا ہم انہوں نے اس کوتیس ہزار دینار کے عوض فروخت کر دیا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٣٢٥ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

حضرت سعدﷺ نے مدائن پر قابض ومتصرف ہوکراپنے اہل کشکر کے اہل وعیال کو قادسیہ سے بلوایااورشاہی ایوانات لوگوں میں تقسیم کردیئے ۔جن میں انہوں نے اپنے اہل وعیال کوٹھہرایا۔

معرکہ جلولاء: جب مدائن پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا تو پر دجر دمدائن سے بھاگ کرمقام حلوان میں مقیم ہوا۔ رستم بن فرخ زاد کے بھائی خر ذاد بن فرخ زاد نے مقام جلولاء میں لشکر اور سامان حرب بری مقدار میں قابلیت اور حوصلے کے ساتھ فراہم کرنا شروع کیا۔ قلعہ اور شہر کے گردخندق کھدوائی ، کو کھر و بنوا کرمسلمانوں کی آمداور حملے کے راستوں میں بچھوائے۔ بید جنگی تیاری اور فوجی اجتماع اس قدر عظیم اور اہم تھا کہ ایک طرف ایرانیوں کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی تھیں تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اس کا خاص طور پر خیال تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص شے نے بیتمام کیفیت مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم بھے کے پاس کھر کہ بھیجی۔ در بارفارو تی سے تھم آیا کہ ہاشم بن عتبہ بارہ ہزار فوج لے کر جلولاء کی مہم پر روانہ ہوں۔ مقدمتہ انکیش حضرت قعقاع ہے کو سپر دکیا جائے۔ معشر بن ما لک کو میمنہ کی اور عمروبی مروبی موروبی موروبی موروبی موروبی موروبی موروبی میں مہم بیاری ایرانی قلعہ سے کا مردی کی مہینے اور شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی مہینے جاری رہا۔ ایرانی قلعہ سے نکل نکل کر حملہ آور بھی ہوتے روز جلولاء پہنچ اور شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی مہینے جاری رہا۔ ایرانی قلعہ سے نکل نکل کر حملہ آور بھی ہوتے رہتے تھے۔

حضرت سعدﷺ نے ان فتوحات کے بعد مال غنیمت کاخمس اور فتح کی خوشخبری حضرت زیادہ کے ہاتھ فاروق اعظم کے خدمت میں بھیجی اور ملک ایران میں آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی دھنرت زیادہ میں مال غنیمت کے کرشام کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔فاروق اعظم کے نے فتوحات کا حال من کرلوگوں کو جمع کیا اور زیاد کو تھم دیا کہ اب ان سب کو وہ حالات جو مجھ کو سنا چکے ہو

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہوت الله ماہ نجیب آبادی

ساؤ۔ چنانچہ حفرت زیادہ نے نہایت طلاقت وفصاحت کے ساتھ مسلمانوں کی بہادر یوں کے نقشے

مینج کرسامعین کے سامنے رکھ دیئے ، پھر فاروق اعظم ہے نے فر مایا کہ مال غنیمت کا انبار صحن مبحد میں

ای طرح موجود رہے ۔ اس کی چوکی وگرانی کا انظام کر دیا۔ اگلے دن فجر کے بعد آپ نے وہ تمام مال

واسباب لوگوں کوتقسیم فر ما دیا۔ جواہرات کے انبار اور مال غنیمت کی بیش قیمتی و کثرت و کھے کر فاروق

واسباب لوگوں کوتقسیم فر ما دیا۔ جواہرات کے انبار اور مال غنیمت کی بیش قیمتی و کثرت و کھے کر فاروق

اعظم ہے رو پڑے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے نے کہا کہ امیر المومنین بیتو مقام شکرتھا، آپ روت

کیوں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم ہے نے جواب دیا کہ اللہ تعالی جس قوم کو دنیا کی دولت عطافر ما تا ہے

اس میں رشک وحسد بھی پیدا ہوجا تا ہے اور اس لیے اس قوم میں تفرقہ پڑجا تا ہے۔ پس مجھ کو ای تصور

نے اس وقت رلادیا۔

اس کے بعد فاروق اعظم ﷺ نے حضرت سعدﷺ کے جواب میں ان کے پاس حکم بھیجا کہ مسلمانوں نے پہم صعوبات برداشت کی ہیں ۔ابھی چندروزاپے لشکر کوآرام کرنے کا موقع دو۔

جنگ جلولاء سند۔ ۱۱ اھ میں واقع ہوئی۔ یہاں تک حالات کے بیان کرنے میں وانسۃ تاریخ مہینہ اور سال کا ذکراس لیے ترک کر دیا ہے کہ بعض واقعات کی تاریخ اور سندا یک مورخ کچھ بیان کرتا ہے اور دوسرا کچھ۔ اندریں صورت واقعات کی ترتیب کا صحیح ہونا کافی سمجھا گیا۔ عراق کے حالات سند۔ ۱۱ ایعنی معرکہ جلولاء تک ای ترتیب ہے وقوع پذیر ہوئے جواویر فدکور ہوئے۔ اب ان حالات کو یہیں تک چھوڑ کر پھر ملک شام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔

ش**نا می مع**ر کے: عراقی معرکوں کا حال اوپر ندکور ہو چکا ہے اور ہم سند ۱۹ ھیں یز دجر دشاہ ایران کو مقام حلوان سے رے کی جانب فرار ہوتا ہوا دیکھ بچے ہیں لیکن اب ہم کو قریباً دوسال ہیچھے ہٹ کر ملک شام سے حالات کی سیر کرنا ہے۔ دمشق کی فتح کا حال ہم اوپر پڑھ بچکے ہیں۔ فتح دمشق کے بعد مقام فنل اور مقام بیسان کے معرکوں کی کیفیت بھی زیر مطالعہ آ بھی ہے۔ اب اسلامی لشکر مقام جمعس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

فتے مص عص حضرت ابوعبیدہ ہیں الجراح ہے نے مص کے اراد سے سے روانہ ہوکر ذوالکلاع میں پڑاؤ ڈالا جمص ملک شام کے چھ ضلعوں میں سے ایک ضلع کا نام ہے اور یہی نام ایک شہر کا ہے۔ جس کے نام سے بیضلع موسوم ہے۔ انگریزی میں محص کو امیسا کہتے ہیں۔ اس شہر میں سورج کا مندر تھا۔ جس کی زیارت کے لیے دور دور سے بت پرست آیا کرتے تھے۔ اردن اور دمشق کے اصلاع کی فتح کے بعد محص ، انطا کیہ، بیت المقدس بڑے بڑے اور مرکزی مقامات باقی تھے جو مسلمانوں کو فتح کرنے تھے۔ جب اسلامی لشکر مقام ذوالکلاع میں جاکر خیمہ زن ہوا تو قیصر ہرقل نے قوذ ربطریق کو مقابلہ کے لیے تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۳۲۷ \_\_\_\_\_ ۳۲۷ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
روانہ کیا۔ جس نے جمص سے روانہ ہوکر مقام مرح روم میں پہنچ کر قیام کیا۔ اس کے بعد قیصر نے مثم
بطریق کو بھی لکھا، ان دونوں بطریقوں سے اسلامی فوج کا مقابلہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مس بطریق حضرت
ابوعبیدہ معینہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور رومی لشکر شکست خوردہ ہوکر بھاگا۔

یہ بھاگا ہوالشکر جب جمع میں پہنچا تو قیصر ہرقل جو جمع میں مقیم تھا جمع کو چھوڑ کر وہاں سے
الرابا کی طرف چلا گیا۔حضرت ابوعبیدہ ہے نے مرح روم سے روانہ ہو کر جمع کا محاصرہ کیا۔ ہرقل نے
بہت کوشش کی کہ اہل جمع کی مدد کو پہنچا جائے مگراس کی کوشش کا رگر ثابت نہ ہوئی اوراہل جمع کو کوئی امداد
رومیوں کی نہ پنچ سکی۔ آخر مجبور و مایوس ہو کر اہل جمع نے انہیں شرائط پر کہ جن پر اہل دمشق نے صلح کی
تھی جمع کو مسلمانوں کے سپر دکر دیا۔ فتح جمع کے بعد شہر تھا ۃ پر جو جمع وقنسر بن کے درمیان واقع
ہے، فوج سمی ہوئی۔ اہل جما ۃ نے بھی جزید دینا منظور کر کے سلم کر لی۔ اس کے بعد شیر زاور معرۃ پر بھی
اسی طرح مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ اس کے بعد شہر لا ذقیہ پر عیسائیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا مگر مغلوب و
مفتوح ہوئے۔ لا ذقیہ کے بعد سلیمہ کو بھی ہر ورشیخ مسلمانوں نے فتح کیا۔

فتح قنسر مین اسلیمہ کی فتح کے بعد حفرت خالد بن ولیدے اپنی رکا بی فوج لے کر بھکم ابوعبیدہ فئسر بن کی جانب بروھے۔ وہاں میناس نامی روئی سردار جس کا مرتبہ ہرقل کے بعد سب سے براتھا، آگے برھ کرخالد بن ولیدے نے کت مقابلہ کے بعداس کو پہا ہونے آگے برھ کرخالد بن ولیدے نے تحت مقابلہ کے بعداس کو پہا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ قشر بن میں داخل ہوکر قلعہ بند ہوا اور خالد بن ولیدے نے آگے بڑھ کرقشر بن کا عاصرہ کرلیا۔ انجام کارقشر بن مفتوح ہوا۔ اس فتح کا حال جب حضرت فاروق اعظم کے کومعلوم ہوا تو وہ خالد بن ولیدے سے بہت خوش ہوئے اور ان کے اختیارات اور فوجی سرداری میں نمایاں اضافہ

فتح حلب وانطا کید بہم قشرین سے فارغ ہوکر حفرت ابوعبیدہ فی نے حلب کی جانب کوچ کیا۔
جب حلب کے قریب پنچے تو خبر آئی کہ اہل قشرین نے عہد شکی کی اور بغاوت اختیار کی ہے۔ چنا نچہ حفرت ابوعبیدہ فی نے فورا ایک دستہ فوج کو قشرین کی طرف روانہ کیا۔ اہل قشرین نے محصور ہوکر پھر اظہار اطاعت کیا اور بھاری جرمانہ دے کراپنے آپ کو بچایا۔ حفرت ابوعبیدہ فی نے حلب کے قریب پہنچ کر قیام کیا اور حضرت عیاض بن غنم فی نے جو مقدمتہ الحیش کے افسر تھے، اپنی ہاتحت فوج کو حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب مان حاصرہ کیا۔ اہل حلب نے حضرت عیاض بن غنم فی سے اب تک کے مفتوح شہروں کی شرائط کو حلب کا محاصرہ کیا۔ اہل حلب نے حضرت ابوعبیدہ نے ان شرائط کو جوعیاض بن غنم فی نے طے کی تھیں جائز وصلح کر کے شہرکو سپر دکر دیا۔ حضرت ابوعبیدہ نے ان شرائط کو جوعیاض بن غنم فی نے طے کی تھیں جائز وقت اور یا اور اپنے دستخط سے معاہدہ لکھ دیا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد محمد ٢٢٨ محمد الله نجيب آبادي حلب کوفتح کر کے حضرت ابوعبیدہ انطا کیہ کی جانب بڑھے۔انطا کیہ قصر ہرقل کا ایشائی دارالسلطنت تھا۔ یہاں ہرقل کے شاہی محلات بے ہوئے تھے۔ اور ہرقتم کی حفاظت کا سامان جوا یک دارالسلطنت کے لیے ضروری ہے، یہاں موجود تھا۔ ای لیے مختلف مقامات کے مفرور عیسائی بھاگ بھاگ کرانطا کیہ ہی میں پناہ گزین ہوئے تھے۔حلب کے بھی بہت سے عیسائی انطا کیہ میں آ گئے تھے۔ جب مسلمان انطا کیہ کے قریب ہنچے تو عیسائیوں نے انطا کیہ ہے نکل کرمسلمانوں کا مقابلہ کیا اور شکست کھا کرشہر میں جا تھسے۔اسلامی لشکر نے انطا کیہ کا محاصرہ کیا۔ چندروز کے بعدشہروالوں نے مجبور ہوکر جزیہ کے دعدہ پرصلح کر لی ۔بعض عیسائی انطا کیہ ہے کسی طرف کوخود ہی جلا وطن ہو گئے ۔مسلمانوں نے ان کے حال ہے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس کے بعد خبر پینچی کہ حلب کے قریب مقام معرہ مصرین میں مسلمانوں کے خلاف عیسائی لشکر جمع ہور ہاہے۔اس خبر کوس کر حضرت ابوعبیدہ ﷺ اس طرف کوروانہ ہوئے۔وہاں بڑی بھاری جنگ ہوئی۔ بہت سے عیسائی اور رومی سر دار مارے گئے۔اہل معرہ مصرین نے اہل حلب کی طرح صلح کرلی۔ یہاں میں نامدابھی مکمل نہیں ہونے پایا تھا کہ انطا کیہ والوں کی بغاوت و بدعہدی کی خبر پنجی مگر عیاض بن عنم ﷺ اور حبیب بن مسلمہ موجود تھے۔ انہوں نے لڑ کر عیسائیوں کو پھرمغلوب کیااورشہر پر قابض ہو گئے۔اس بغاوت وبدعہدی کے بعدانطا کیہوالوں نے پھر پہلی شرا نظیر ہی صلح کی درخواست کی ۔حضرت ابومبیدہ ﷺ نے ان کی اس درخواست کومنظور کر لیا۔ عیسائیوں کی بار بار کی بغاوت و بدعہدی دیکھ کرحفزت ابوعبیدہ ﷺ نے فاروق اعظم ﷺ کو لکھا کہان عیسا ئیوں کے بار بارنقض عہد ہے بعض او قات کشکر اسلامی کو بڑی بڑی مشکلات کا سا منا ہو جاتا ہے۔ان کے ساتھ کس خاص فتم کا برتاؤ کیا جائے؟ فاروق اعظم ﷺ نے لکھا کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے مرکزی شہروں اورقصبوں میں جن کوتم فتح کر چکے ہو۔ایک ایک فوجی دستہ مدا می طوریر موجودرکھو۔ایسے ہرایک حفاظتی دیتے کوہم بیت المال سے وظا نف اور تنخواہیں دیں گے۔فتح انطا کیہ کے بعد ارد گرد کے تمام مواضعات وقصبات نے بطتیب خاطر مسلمانوں کی اطاعت قبول کی اور . قورس، بنج ،تلعز از وغیره قصبات مع مفصلات بلا جنگ و پیکارمسلمانوں کی اطاعت و قبضه میں داخل ہو گئے اور فرات تک شام کے تمام شہرمسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ۔ فتح بفراس ومرعش وحرث:اب شام کی طرف ہے مطمئن ہوکراور تمام شہروں میں عامل مقرر کرنے اور فوجی دیتے متعین فر ما دینے کے بعد حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے فلسطین کی طرف توجہ فر مائی اور ا یک لشکرمیسر ہ بن مسروق کی سرداری میں مقام بفراس جوعلاقہ انطا کیہ میں ایشیائے کو چک کی سرحدیر ا یک مقام تھا، یہاں بہت ہے عرب قبائل غسان ، تنوخ ،ایا دوغیرہ آباد تھے اور عیسائی مذہب ر کھنے کی وجہ تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 171 \_\_\_\_\_ 171 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی سے فتح انطا کیہ کا حال من کر ہرقل کے پاس جانے کی تیار یال کرر ہے تھے۔ میسرہ بن مسروق نے جاتے ہی ان پر حملہ کیا۔ بڑا بھاری معرکہ ہوا۔ حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے انطا کیہ ہے مالک بن اشتر نخعی کومیسرہ کی کمک پر روانہ کیا۔ اس نئی فوج کو آتے ہوئے دکھے کر عیسائی گھبرا گئے اور حواس باختہ ہو کر بھاگے۔ حضرت خالد بن ولید ﷺ ایک چھوٹا سالشکر لے کر مرعش کی طرف گئے اور عیسائیوں نے جلاوطنی کی اجازت طلب کر کے شہر خالد بن ولید ﷺ ایک چھوٹا سالشکر اے کر مرعش کی طرف گئے اور عیسائیوں نے جلاوطنی کی اجازت طلب کر کے شہر خالد بن ولید ﷺ ایک سپر دکر دیا۔ ای طرح ایک لشکر لے کر حبیب بن مسلمہ قلعہ حرث کی طرف گئے اور اس کو فتح کیا۔

فتح قیسار بیر قیصره) و فتح اجنا وین: انہیں ایام میں انطا کیہ وعلاقہ انطا کیہ کواسلای اشکر فتح کر مہا تھا دمشق کے عامل حضرت یزید بن ابی سفیان نے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کے کو کم فاروقی کی بنا پر فوج دے کر قیسار بیر کی طرف بھیجا۔ وہاں سخت معرکہ پیش آیا اور ای ہزار عیسائی میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے اور قیساریہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔

مہم مرج روم اور فتح بیسان کے بعد قیصر ہرقل نے ارطبون نامی بطریق کو جونہایت بہا دراور مشہورسپہ سالارتھا۔مقام اجنادین میں فوجیں جمع کرنے کا تھم دیا۔ارطبون نے ایک زبر دست فوج تو اینے پاس مقام اجنادین میں رکھی اور ایک فوج مقام رملہ میں اور ایک بیت المقدس میں تعینات کی۔ یہ فوجیں اسلامی حملہ آوروں کی منتظراور ہرطرح کیل کانٹے ہے لیس اور تعداد میں بے شارتھیں ۔حضرت عمروبن العاص ﷺ نے جواس ست کے حصہ افواج کی سر داری رکھتے تھے، بھم ابوعبیدہ ﷺ علقمہ بن حكيم فراى اورمسر وربن العكى كوبيت المقدس كى طرف اورابوا يوب المالكى كورمله كى جانب روانه كيااور عمروﷺ خودارطبون کے مقابلہ کوا جنادین کی جانب بڑھے۔اجنادین میں نہایت بخت معرکہ آرائی ہوئی۔ یہ لڑائی جنگ رموک کی مائند تھی۔ بالآخر ارطبوان حضرت عمروہ کے مقابلہ سے فکست کھا کر بیت المقدس کی طرف بھا گا۔حضرت علقمہ بن حکیم فرای نے جو بیت المقدس کا محاصرہ کئے ہوئے تھے،راستہ دے دیا۔ارطبون بیات المقدس میں داخل ہو گیااورا جنادین پر حضرت عمر ورہے کا قبضہ ہوا۔ فتح بیت المفلال:ارطبون جب بیت المقدل میں داخل ہو گیا تو حضرت عمروری نے غزوہ، سبط، نابلس ،لد،عمواس، جبرین، یافا،وغیرہ مقامات پر قبضہ کیا اور بیت المقدس کے اردگرد کے تمام علاقے پر قابض ہوکر بیت المقدس کی طرف بڑھے اور محاصرہ کو تختی سے جاری رکھا۔ انہیں ایام میں حضرت ابوعبیدہ ﷺ شام کے انتہائی اصلاع قئسر ین وغیرہ کی فتح سے فارغ ہو گرفلسطین و بیت المقدس ک طرف روانہ ہو چکے تھے۔عیسائی قلعہ بند ہو کرنہایت بختی سے محاصرین کی مدافعت اور مقابلہ کررہے تھے۔ ابو عبیدہ ﷺ کے آ جانے کی خبر سن کران کی بچھ ہمت بیت می ہوگئی اور سپہ سالا راعظم یعنی حضرت

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ابوعبیدہ ابوعبیدہ کے وہ بہت سادہ اورا لیے مقرہ معینہ تھے کہ تمام عیسائی ان سے واقف تھے لیکن بیت المقدی کے عیسائیوں نے سلح کی شرا لط میں ایک خاص قیم کا اضافہ ضروری ولازی قرار دیا۔ وہ یہ کہ عہد نامہ خود خلیفہ وقت آ کر لکھے۔ارطبون بطریق بیت المقدی اضافہ سے نکل کرمھر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ رؤسا شہراور شرفائے بیت المقدی بی مدافعت میں استقامت دکھار ہے تھے اور ابشرکا قبضہ میں آ جانا کچھ دشوار نہ تھا لیکن حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے ایک دکھار ہے تھے اور ابشرکا قبضہ میں آ جانا کچھ دشوار نہ تھا لیکن حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے دؤ قیت دی مناسب سمجھا کہ جہاں تک ہو سکے کشت وخون کا امکان مسدود کیا جائے اور جنگ پرصلح کو فوقیت دی جائے۔

چنانچانہوں نے فاروق اعظم کے کوان حالات کا ایک خط لکھااوراس میں تحریر کیا کہ آپ
کے یہاں تشریف لانے سے بیت المقدس بلاجنگ بعنہ میں آسکتا ہے۔فاروق اعظم کے اس خط
کے وینچنے پر صاحب الرائے حضرات کو مجد نبوی تھے۔ میں بغرض مشورہ طلب کیا۔ حضرت عثان غی کے نیز نیز کر مایا کہ عیسائی اب مغلوب ہو چکے ہیں۔ ان میں مقابلے اور مدافعت کی ہمت وطافت نہیں رہی،
نے فر مایا کہ عیسائی اب مغلوب ہو چکے ہیں۔ ان میں مقابلے اور مدافعت کی ہمت وطافت نہیں رہی،
آپ بیت المقدس کا سفر اختیار نہ کریں۔ اللہ تعالی عیسائیوں کو اور بھی زیادہ ذلیل کرے گا اور وہ بلاشرط شہر کو مسلمانوں کے بیر دکر دیں گے۔ حضرت علی کے فر مایا کہ میری رائے میں آپ کو ضرور جا ناچاہے۔فاروق اعظم کے نے حضرت علی کے کرائے کو پہند کیا۔

فاروق اعظم رفيه كاسفرفلسطين

ستوول کا ایک تھیلا ، ایک اون ، ایک غلام ایک لکڑی کا پیالہ ہمراہ کے کراورا پی جگد حفرت عثان غی کے کو مدینہ کا عامل مقرر فرما کر دوانہ ہوگئے۔ آپ کا سفری سادگی و جفائشی عام طور پرمشہور ہے۔ ہی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور فاروق اعظم کے اونٹ پر سوار ہوتے اور بھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور فاروق اعظم کے اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے ۔ یہ اس عظیم الثان شہنشاہ اور خلیفہ اسلام کا سفر تھا۔ جس کی فوجیس قیصر و کسری کے محلات اور تخت و تائ کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند چی سفر تھا۔ جس کی فوجیس قیصر و کسری کے محلات اور تخت و تائ کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند چی تھیں ۔ یہ مہینہ جس میں فاروق اعظم کے کا یہ سفر شروع ہوا ہے۔ رجب کا مہینہ تھا اور سنہ۔ اام جبکہ مدائن اور انطا کیہ فتح ہو بچکے تھے۔ عزم روا گل کے ساتھ ہی روا گل سے پہلے آپ نے دشتی و بیت المقدی کی اسلای افواج کے سرداروں کو اطلاع دے دی تھی۔ سب سے پہلے یزید بن الی سفیان ان کے بعد ابوعبیدہ بن الجراح کے ان کے بعد حضرت خالد بن ولید کے سب سے پہلے یزید بن الی سفیان ان کے بعد ابوعبیدہ بن الجراح کے ان کے بعد حضرت خالد بن ولید کی سب سے پہلے یزید بن الی سفیان اور غضب سے دراروں کو خوبصورت اور شان و تو کت کے لباس میں اپنے استقبال کو آتے ہوئے دکھی کے طرف ان سرداروں کو خوبصورت اور شان و تو کت کے لباس میں اپنے استقبال کو آتے ہوئے دکھی کے طرف ان سرداروں کا ظہار فر مایا اور فر مایا کر تم لوگوں نے دوئی برس میں مجمیوں کی خوبوا ختیار کر لی مگر جب ان سرداروں کا اظہار فر مایا اور فر مایا کہ تم لوگوں نے دوئی برس میں مجمیوں کی خوبوا ختیار کر لی مگر جب ان سرداروں

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ است است مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی فرمایا کہ ہماری ان پرتکلف قباؤں کے نیچے سلاح وحرب موجود میں اور ہم عربی اخلاق پرقائم میں، تب آپ کواطمینان ہوا۔

عیسائیوں کا امان نامہ: آپ مقام جاہیہ میں مقیم ہوئے۔ یہیں رؤسا بیت المقدس آپ کی ملاقات کوحاضر ہوئے اور عہد نامہ آپ نے اپنے سامنے ان کو کھوا دیا۔

" یہ وہ امان نامہ ہے جوامیر المونین عربی نے ایلیا والوں کودیا ہے۔ ایلیا والوں کو جات ہاں ، مال، گرج، صلیب، بیار، تندرست سب کوامان دی جاتی ہے اور ہر فرجب والے کوامان دی جاتی ہے۔ ان گر جاؤں میں سکونت کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جا کیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے اصاطوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ نہ ان کی صلیوں اور مالوں میں کی تتم کی کی کی جائے گی۔ نہ فرہب کے بارے میں کی تشم کا کوئی تشد دکیا جائے گا اور نہ ان میں سے کوئی کی کو ضرر کہنچائے گا اور ایلیا الوں پر پہنچائے گا اور ایلیا الوں پر پہنچائے گا اور ایلیا ہالوں پر کہنچائے گا اور ایلیا والوں پر فرض ہے کہوہ جزید میں اور یونا نیوں کو زکال دیں۔ پس یونا نیوں یعنی رومیوں میں سے جو شہر سے نکل جائے گا اس کے جان و مال کوامان دی جاتی ہو جب میں سے جو شہر سے نکل جائے گا اس کے جان و مال کوامان دی جاتی ہو کئی ہو کہن سے جو اس کو باتی اہل شہر کی طرح جزیدادا کرنا ہوگا۔ یہاں اگر اہل ایلیا سے کوئی شخص رومیوں کے ساتھ جانا چا ہے تو اس کو امن و امان ہے۔ یہاں اگر اہل ایلیا سے کوئی مخفوظ مقام پر پہنچ جا کیس جو پھے اس عہد نامہ میں درج ہے اس پر اللہ اور رسول مخفوظ مقام پر پہنچ جا کیس کی و مہ داری ہے۔ بہر طیکہ اہل ایلیا مقررہ جزید کی و اور خلفاء اور بتمام مسلمانوں کی و مہ داری ہے۔ بشر طیکہ اہل ایلیا مقررہ جزید کی ادا گیگی سے انکار نہ کریں'۔

اس عہد تامہ پر حضرت خالد بن ولید کے میں العاص کے ،عبدالرحمٰن بن عوف کے ،اور معاویہ بن ابی سفیان کے دستخط بطور گواہ ثبت ہوئے۔ بیت المقدی والوں نے فورا جزیہ ادا کر کے شہر کے درواز ہے کھول دیئے۔ای طرح اہل رملہ نے بھی مصالحت کے ساتھ شہر مسلمانوں کے بیرد کر دیا۔فاروق اعظم کے بیادہ پابیت المقدی میں داخل ہوئے۔سب سے پہلے مجداقصیٰ میں گئے۔محراب داؤدکے پاس پہنچ کر سجدہ داؤدکی آیت پڑھ کر سجدہ کیا، پھر عیسائیوں کے گرجہ میں گئے اوراس کی سیر کر داؤدکے پاس پہنچ کر سجدہ داؤدکی آیت پڑھ کر سجدہ کیا، پھر عیسائیوں کے گرجہ میں گئے اوراس کی سیر کر کے واپس تشریف لائے۔ بت المقدی کی فتح کے بعد فاروق اعظم کے دوحمہ کر داور سے معلم بی نے موجہ کر دوحمہ کر داور سے معلم ہے دوحمہ کر دوحمہ کر دو میں گئے اوراس کی سیر کر دو میں کے دوحمہ کر دیا۔ دوسرے حصہ پر علقہ بن محرز کو عامل

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ سبب آبادی مقررفر ماکر بیت المقدس میس ریخ کا حکم دیا۔

فتح تکریت و جزیرہ ندکورہ بالا واقعات کے پڑھنے سے رجب سنہ ۲۶ھ تک کی اسلامی تاریخ جوشام وعراق سے تعلق رکھتی ہے۔ ہماری نظر سے گزرگئی ہے۔ اب آگے روم وایران کے واقعات میں سے کسی ایک کے سلسلہ کوشروع کرنے سے پیشتر تکریت کی فتح اوپر صوبہ جزریہ پر لشکر اسلام کے قبضہ کا حال اس لیے بیان کر نا ضروری ہے کہ تکریت میں رومیوں اور ایرانیوں نے مل کرمسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس طرح جزیرہ کے قبضہ میں لانے کا باعث مسلمانوں کی عراقی وشامی دونوں فو جیس ہوئی ہیں۔ نیز سے کہ ندکورہ بالا واقعات کے بعد ہی تکریت والجزیرہ کے واقعات وقوع پذیر یہوئے ہیں۔

تحریت بیں ایک ایرانی صوبہ دارر ہا کرتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے تو اس نے رومیوں کواپئی طرف متوجہ کیا۔ روی لوگوں پر بھی چونکہ اسلامی فوجوں کی ضربیں پر رہی تھیں، وہ بہت آسانی سے اس سرحدی صوبے دار کی اعانت پر آمادہ ہوگئے۔ ساتھ ہی ایاد، ، تغلب ، نمر وغیرہ قبائل جو عیسائی تھے، رومیوں کی ترغیب سے مرزبان تکریت کے ساتھ شریک ہوگئے۔ فاروق اعظم کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کے خبداللہ بن المعتم کو پانچ ہزار کی جمعیت اعظم کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کے عبداللہ بن المعتم کو پانچ ہزار کی جمعیت کی ہدایت کی جانب روانہ کیا۔ اسلامی نشکر نے جاکر تکریت کا محاصرہ کرلیا۔ بردی خوزیز جنگ کے بعد رومیوں اور ایرانیوں کو فلکست فاش حاصل ہوئی۔ عرب قبائل میں سے اکثر نے دین اسلام قبول کر بعد رومیوں اور ایرانی اور رومی جان بچا کر بھاگ سکے باقی سب و ہیں مقتول ہوئے۔ اس لڑائی میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خس نکال کر نشیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے جھے تین تین میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خس نکال کر نشیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے جھے تین تین میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خس نکال کر نشیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے جھے تین تین میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خس نکال کر نشیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے حصے تین تین میں مال غنیمت اس قدر ہاتھ آیا کہ جب خس نکال کر نشیم کیا گیا تو ایک ایک سوار کے حصے تین تین میں مال خور ہم آئے۔

صوبہ جزیرہ بھی شام وعراق کے درمیان بھی روی سلطنت کے زیر اثر ہوتا۔ بھی ایرانی سلطنت کی ماتحتی میں آ جاتا تھا۔ اہل جزیرہ نے اسلامی فتو صات کے نقشے دیکھ دیکھ کر ہرقل کولکھا کہ آپ شام سے مشرقی شہروں کی طرف حفاظتی افواج بھیجیں۔ ہم سبل کر آپ کی اور آپ کی فوجوں کی مدد کریں گے۔ ہرقل نے اہل جزیرہ کی اس درخواست کوتا ئید غیبی سمجھ کرشام کے مشرقی شہروں کی طرف فوجیس روانہ کیس۔ فاروق اعظم بھی نے ان حالات سے واقف ہوکر ایک طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کے کولکھا کہ اہل جزیرہ کوان کی حدود سے باہر مت نگلنے دو۔ دوسری طرف حضرت ابوعبیدہ کولکھا کہ قیصر کی فوجوں کو مصر وقئسرین کی طرف بڑھنے سے روکو۔ چنانچہ عراقی وشامی ہر دوافواج نے اپنا اپنا کام عمدگی سے انجام دیا اور تمام صوبہ جزیرہ حضرت عیاض بن عنم بھی کے ہاتھ پر بہت سی چھوٹی وجھوٹی لڑائیوں کے بعد ایک سرے سے دوسرے سرے تک محفوظ ہوگیا۔ یہ واقعہ سنہ کاھا ہے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میسیدیدید هست مولانا اکبر شاه نجیب آبادی فیبیله ایا و کی والیسی ای سال جبه پورے صوبہ جزیره پرمسلمانوں کا قبضه ہوگیا تو وہاں سے قبیله ایا و جوعیسائی ند بب رکھتا تھا جلا وطن ہوکر ہرقل کے ملک میں چلا گیا اور وہاں سکونت اختیار کرلی۔ فاروق اعظم ای نے اس بات سے مطلع ہوکر ہرقل کولکھا کہ:

"مجھ کو یہ خبر پینچی ہے کہ قبائل عرب سے ایک قبیلہ ہمارا ملک چھوڑ کرتمہارے شہروں میں چلا گیا ہے۔ اگرتم ان عربوں کو اپنے ملک سے نہ نکال دو گے تو ہم ان تمام عیسائیوں کو جو ہمارے ملک میں آباد ہیں نکال کرتمہارے پاس بھیج دیں گے۔"

ہرقل نے اس فاروقی خط کو پڑھتے ہی فورا قبیلہ ایاد کو چار ہزار نفوس پر مشمل تھا، اپنے علاقے سے نکال دیا۔ وہ شام اور جزیرہ میں واپس آکر آباد ہوگئے۔ فاروق اعظم کے خواق مجم پر حبیب بن مسلمہ کے کواور عراق عرب پر ولید بن عقبہ کوانظامی افسر مقرر فرمایا تھا۔ ان عربوں کے واپس آنے پر ولید بن عقبہ کولکھا کہ ان لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرو۔ اگر وہ جزید دینا منظور کریں تو قبول کرلو۔ یہ بات کہ سوائے اسلام کے کوئی درخواست منظور نہ کی جائے گی ، جزیرة العرب مابین مکہ وہدین اور بحن کے بات کہ سوائے اسلام کے کوئی درخواست منظور نہ کی جائے گی ، جزیرة العرب مابین مکہ وہدین اور جو مسلمان ہو گئے بین ان کو عیسائی نہ بناؤ کہ جن لڑکوں کے والدین مسلمان ہو گئے بین ان کو عیسائی نہ بنائیں نور جو مسلمان ہونا جی اس کو نہ بنائیں نیونا میں ۔

ولید بن عقبہ نے اس حکم فاروقی کی تعمیل کی۔ چندروز کے بعد ایاد نے ایک سفارت مدینہ منورہ میں بھیجی کہ ہم سے کوئی رقم جزید کے نام سے وصول نہ کی جائے۔ فاروق اعظم کے ان کی اس درخواست کو منظور کر کے جزید سے دو چندرقم صدقہ کے نام سے وصول کرنے کا حکم وہاں کے عامل کولکھ بھیجا اور قبیلہ ایاد نے اس کو بخوشی منظور کرلیا۔ چندروز کے بعد قبیلہ ایاد نے ولید بن عقبہ کی شکایت کی تو حضرت فاروق اعظم کے نام بین معزول کر کے ان کی جگہ فرات بن حیان اور ہند بن عمر المحجلی کو مقرر فرمایا۔

اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صوبہ جزیرہ کی فتح کوبعض مورخین نے فتو حات شام میں شار
کیا ہے، بہر حال عیاض بن عنم ﷺ اور خالد بن ولید ﷺ جوعیاض بن عنم ﷺ کے کمکی بن کرآئے
تنے، حضرت ابوعبیدہ ﷺ کی افواج یعنی افواج شام سے آئے تنے مصوبہ جزیرہ ﷺ کی فتح کوشام وعراق
دونوں کی فتو حات میں شامل سمجھنا جا ہے۔

خالد بن ولبید کی معز و کی: عام طور پرلوگ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کے نے تخت خلافت پر

متاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٣٣٨ \_\_\_\_\_مولانا اكبر شاه نجيب آبادي بیٹھتے ہی خالد بن ولید ﷺ کومعز ول کر دیا تھالیکن اس بات کے سمجھنے میں لوگوں سے بہت غلطی ہوئی ہے۔ فاروق اعظم ﷺ نے شروع عہد خلافت میں خالدین ولید ﷺ کوحقیقی طور پرمعزول نہیں کیا تھا بلکہ ان کا درجہ کسی قدر کم کیا تھا۔ پہلے خالد بن ولید ﷺ سپہ سالا راعظم تھے۔ فاروق اعظم ﷺ نے ان کو نائب سپہ سالا راعظم بنا دیا تھا۔اس ایک درجہ کے ٹو شنے ہے ان کی ذمہ داریوں میں کوئی نمایاں فرق نہ آیا تھا۔ صرف اس بات کی روک تھام ہوگئی تھی کہ وہ آزادانہ طور پرمسلمانوں کی جمعیت کو کسی خطرہ کے مقام میں نہیں لے جا سکتے تھے اور حضرت ابوعبیدہ ﷺ کی رضا مندی اور اجازت ان کو حاصل کرنا پڑتی تھی۔خالد بن ولید ﷺ کی معزولی کا اصل واقعہ سنہ۔ کا ھے آخری مہینوں میں ہوااور اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ فاروق اعظم ﷺ ہرسردارفوج ، ہر عامل ، ہر حصہ فوج اور ہرشہر کے حال سے باخبررہتے تھے۔ آپ کے یر چہنویس ہرفوج اور شہر میں موجود ہوتے تھے اور بلا کم وکاست ضروری حالات سے خلیفہ وقت کوآگاہ رکھتے تھے۔ حالانکہ ہرایک عامل اور ہرایک سر دارفوج خود بھی اینے حالات کی اطلاع در بارخلافت میں بھیجتا رہتا تھا۔ فاروق اعظم ﷺ کوان کے پر چینولیس نے اطلاع دی کہ خالد بن ولیدﷺ جوصوبہ جزیرہ کی فتح سے ابھی واپس ملک شام میں آئے ہیں اپنے ساتھ بے حد مال و دولت لائے ہیں اور انہوں نے ا بی مدح کےصلہ میں افعیث بن قیس شاعر کورس ہزار درہم دیئے ہیں۔فاروق اعظم ﷺ نے حضرت ابو عبيده بن الجراح، ولكها كه "خالد، خالد، حسر مجلس دريافت كياجائے كرتم نے اشعث كوانعام اپني گره سے دیا ہے یا بیت المال سے ۔اگر اپنی گرہ سے دیا ہے تو اسراف ہے اور بیت المال سے دیا ہے تو خیانت۔ دونو نصورتوں میں معزولی کے قابل ہو۔ خالد کا عمامہ اتار کرای عمامہ سے ان کی گردن با ندھی جائے ۔قاصد سے فاروق اعظم ﷺ نے یہ بھی کہددیا تھا کہا گرخالد بن ولیدﷺ اپنی غلطی کا اقرار کریں تو ان سے درگزر کی جائے۔ چنانچہ وہ مجمع عام میں بلائے گئے۔ قاصد نے ان سے یو چھا کہ بیہ انعام تم نے کہاں ہے دیا؟ خالد ﷺ یہ س کر خاموش رہے اور اپنی خطا کا اقرار کرنے پر رضا مند نہ ہوئے۔مجبورا قاصد نے ان کاعمامہ اتار کر اس سے ان کی گردن باندھی اور پھر دوبارہ دریافت کیا تو خالد رہے نے کہا کہ اضعث کو میں نے اپنے مال سے انعام دیا۔ بیت المال سے نہیں دیا۔ قاصد نے بیہ سنتے ہی گردن کھول دی اور فاروق اعظم ﷺ کواس کیفیت کی اطلاع دی۔ فاروق اعظم ﷺ نے خالد بن ولیدﷺ کو جواب دہی کے لیے مدینہ منورہ میں طلب فر مایا۔خالد بن ولیدﷺ نے حاضر ہوکر کہا کہ عمر ﷺ!والله! تم میرے معاملے میں انصاف نہیں کرتے ہو۔ فاروق اعظم ﷺ نے کہا تمہارے یاس اتنی دولت کہاں ہے آئی اوراس قدرانعام وصله شاعر کوتم نے کہاں سے دیا؟ خالد بن ولید ﷺ نے کہا کہ مال غنیمت سے جومیرے حصے میں آیا تھا ،انعام دیا تھا، پھر خالد بن ولیدﷺ نے کہا کہ اچھا ساٹھ ہزار سے جو کچھ زیادہ ہووہ بیت المال میں جمع کرتا ہوں۔ چنانچہ حساب کرنے پر ہیں ہزار زائد نکلے اور www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي بیت المال میں داخل کر دیئے گئے ۔اس کے بعد دونوں حضرات میں صفائی ہوگئی اور کوئی وجہ کدوت باتی نەربى - غالدېن ولىدھ كے متعلق يەشكايت شروع سے تھى كەوە فوجى حساب كتاب كوصاف نەكرتے اور کمل حساب نہ مجھاتے تھے۔اس کی وجہ صرف پیھی کہوہ آ زادانہ صرف کر دیا کرتے تھے اوران کی شاہ خرچیاں اکثر اوقات کی قاعدے کے ماتحت نہ آسکتی تھیں۔ای لیے فاروق اعظم ﷺ نے ان کا ایک درجية رويا تفااوراب چيم نمائي كيطور يردارالخلافه يسطلب فرماكرايك نوع كي حبيه كردي تقي بھر ہ کوفہ:سند ۱۹ ہے فاروق اعظم ﷺ کوسر داران اشکر کی رپورٹوں اور عراق کی طرف ہے آنے والے سیاہیوں کے معائنہ ہے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ عربوں کوعراق کی آب وہوا موافق نہیں آتی۔ چنانچہآپ نے احکام جاری کئے کہ اہل عرب کے لیے ایسی چھاؤنیاں قائم کی جائیں جن کی آب و ہوا ملک عرب سے بہت مشابہ اور صحت بخش ہوتا کہ فوجیس جب لڑائی کے کام سے فارغ ہوا کریں تو ان چھاؤنیوں میں آ کر قیام کیا کریں۔ای زمانے میں بھرہ کے قیام پرفوجی چھاؤنی د جلہ کے قریب قائم کی گئی۔اس چھاؤنی میں صرف بھوس کے چھپر تھے اور جب لشکری لوگ کی مہم پر جاتے تو ان چھپروں کو آ گ لگاجاتے تھے۔واپس آ کر پھرانی ضرورت کےموافق چھپرڈال لیتے تھے۔سنہ۔ 2اھ میں فاروق اعظم ﷺ نے بصرہ میں مکانات بنائے اور ایک دوسری جیاؤنی یعنی کوفہ کے آباد کرنے کی منظوری دی۔ ای سال بھرہ میں مکانات بنے شروع ہوئے اور ای سال کوفہ کی آبادی شروع ہوئی۔ان دومقامات کی آب وہواعر بوں کو بہت موافق آئی اور چندروز کے بعدید دونوں شہراسلامی طاقت کے مرکز شار ہونے

سے اراد ہواز واسلام ہر مزان: ایرانیوں کا نامی سر دار ہر مزان جنگ قادسیہ نے آر ہوکر صوبہ اہواز کے دارالصدر خوز ستامیں آکراس علاقہ کے تمام متعلقہ شہروں میں قابض ہوکر فوجیں جع کرنے کی کوشش میں مصروف ہوااور رفتہ رفتہ اس علاقہ پر خود مختارانہ حکومت کر کے اپنی حدود حکومت کو وسیع کرنا شروع کیا۔ کوفہ و بھرہ کی چھاؤنیوں سے اسلامی افواج نے اس پر تملہ کیا اور حکست پر شکست دے کر صوبہ اہواز پر بھنے قائم رکھنے کے لیے جزید دے کر مسلمانوں سے ملح کر لی۔ چندروز کے بعد ہر مزان نے بعناوت اختیار کی اور مقام سوق اہواز میں اسلامی فوج سے شکست کھا کر مقام رام ہر مزمیں جاکر پناہ لی۔ اس مرتبہ ہر مزان نے عاج نہو کر پھر ملے کی درخواست پیش کی اور ادائے جزید کی شرط پر مسلمانوں نے باقی علاقہ ہر مزان کے بعنہ چھوڑ کر اس سے پھر ملح کر لی۔ حضرت ہرقوص بن نہیر سعدی کے فاتح اہواز نے جبل مزان کے بقنہ چھوڑ کر اس سے پھر ملح کر لی۔ حضرت ہرقوص بن نہیر سعدی کے فاتح اہواز نے جبل امواز پر ڈیر سے ڈال کر علاقہ اہواز کے ویران شدہ شہروں کی آبادی کا کام شروع کیا۔ ای عرصہ میں خبریں اہواز پر ڈیر سے ڈال کر علاقہ اہواز کے ویران شدہ شہروں کی آبادی کا کام شروع کیا۔ ای عرصہ میں خبریں ہونے بیے کہنچیں کہ یز دجر دشاہ فارس نے بہت ہی فوجیں جع کر کے مسلمانوں پر پھر چڑ ھائی کا مصم ارادہ کیا ہے۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ١٣٣٦ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

ہرمزنے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم میری طرف سے معذرت سنے بغیر ہی مجھ کوئل نہ کر دو۔ فاروق اعظم ﷺ نے فر مایا نہیں ۔ تم خوف نہ کر وہ تمہاری معذرت ضروری جائے گی ، پھر ہرمزان نے پانی مانگا، پانی آیا تو ہرمزان نے بیالہ ہاتھ میں لے کرکہا مجھے خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں تم مجھ کو پانی پینے کی حالت میں قتل نہ کر دو۔ فاروق اعظم ﷺ نے فر مایا تم مطلق خوف نہ کرو۔ جب تک پانی نہ پی لو گاس وقت تک تم کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی بیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا کہ میں پانی نہیں پیتا اور اس شرط کے موافق اب تم مجھ کوئل نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے مجھ کوامان دے

حضرت عمر ﷺ کاحسن سلوک: فاروق اعظم ﷺ نے بین کرفر مایا کہتو جھوٹ بولتا ہے۔ہم نے تجھ کوامان نہیں دی ....حضرت انس بن مالک ﷺ فورا بول اٹھے کہ امیر المومنین ہر مزان سچ کہتا ہے۔آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کہ لو گے ادر یانی نہ پی لو گے کسی خطرہ میں نہ ڈالے جاؤ کے .....فاروق اعظم ﷺ س کر جیران رہ گئے اور ہر مزان سے مخاطب ہوکر بولے کہتم نے مجھے دھوکا دیا ہے مگر میں تم کوکوئی دھو کہ نہیں دوں گا۔مناسب ہےتم مسلمان ہوجاؤ۔ ہرمزان نے اسی وقت کلمہ تو حید پڑھا۔فاروق اعظم ﷺ بہت خوش ہوئے۔ہرمزان کومدینے میں رہنے کی جگہ دی۔دو ہزارسالا نہ تنخواہ مقرر کر دی اور اس کے بعدمہم فارس میں اکثر ہر مزان سے مشورہ لیتے رہتے تھے۔اس کے بعد فاروق اعظم ﷺ نے انس بن مالکﷺ اوراحنف بن قیس ﷺ وغیرہ ارکان سفارت سے مخاطب ہو کرکہا۔شایدتم لوگ ذمیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہو،ای لیے یہ بار بار بغاوت اختیار کرتے ہیں۔ بین کراحف بن قیس ﷺ نے جواباً عرض کیا کہ امیر المومنین ہم ہمیشہ اپنے وعدوں کا ایفا کرتے اورنہا بت رافت ومحبت کابرتاؤ ذمیوں کیساتھ کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کی بار بار بغاوت وسرکشی کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ نے ہم کو بلا د فارس میں آ گے بڑھنے کی ممانعت کر دی ہے۔ اہل فارس کا بادشاہ بز دجر د فارس کے شہروں موجود ہے۔ جب تک پر دجر د فارس کے ملک میں زندہ سلامت موجو در ہے گا،اس وفت تک اہل فارس لڑنے اور ہمارا مقابلہ کرنے ہے بھی بازنہ آئیں گے۔ فاروق اعظم ﷺ نے احنت ﷺ کے کلام کی تقیدیق کی اور اس کے بعد فارس میں اسلامی فوجوں کی پیش قدمی کی اجازت دے دی۔

وقتے مصر ناروق اعظم جب بیت المقدس تشریف لے گئے تھے تو عمر و بن العاص نے ان کے مصر پرفوج کئی کی اجازت حاصل کر کی تھی۔ چنا نچہ فاروق اعظم شے نے حضرت زبیر بن العوام کی وعمر و بن العاص کی کا جا نب کوعمر و بن العاص کی چار ہزار اسلای لشکر لے کرمصر کی جانب برسے مصر کے بادشاہ متفق کے پاس فاروق اعظم کی بدایت کے موافق حضرت عمر و کے نین برطیس یعنی اسلام ، جزبیاور جنگ لکھ کر بھیجیں ۔ آج کل مصر میں روی سر دار ارطبون بھی مع اپنی تمام فو ت شرطیس یعنی اسلام ، جزبیاور جنگ لکھ کر بھیجیں ۔ آج کل مصر میں روی سر دار ارطبون بھی مع اپنی تمام فو ت کے مقیم تھا۔ سب سے پہلے ارطبون اپنی فوج لے کر آگے بڑھا اور سخت معرکہ کے بعد شکست کھا کر بھا گا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر مقام عین شمس کا محاصرہ کر لیا اور سبیں سے مصرکی فوجی چھاؤنی حصار فر ما اور اسکندر یہ کے محاصرہ کے لیے دود سے روانہ کئے ۔ متنوں جگہ چندروز تک لڑائی اور محاصرہ کا سلبلہ جاری رہا۔ بالآ خرعین شمس والوں نے جزبید دے کر سلم کرلی صلح کے بعد حضر سے عمر و بن العاص کے ان رہا۔ بالآ خرعین شمس والوں نے جزبید دے کر سلم کرلی سلم کے بعد حضر سے عمر و بن العاص کے نے ان قیدیوں کے واپس دیئے سے انکار کیا جن کو بحالت جنگ اس سے پہلے گرفتار کر چکے تھے۔ یہ معاملہ قیدیوں کے واپس دینے سے انکار کیا جن کو بحالت جنگ اس سے پہلے گرفتار کر چکے تھے۔ یہ معاملہ قیدیوں کے واپس دینے سے انکار کیا جن کو بحالت جنگ اس سے پہلے گرفتار کر چکے تھے۔ یہ معاملہ قیدیوں کے واپس دینے سے انکار کیا جن کو بحالت جنگ اس سے پہلے گرفتار کر چکے تھے۔ یہ معاملہ

تاریخ اسلام (جلد اول) میں پیش ہوا تو آپ نے عمر و بن العاص کولاما کہ مصریوں کے تمام فیروں اوق اعظم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے عمر و بن العاص کولاما کہ مصریوں کے تمام فیر یوں کووا پس کردو، اس کے بعد حضرت عمر و بن العاص کو حضرت زبیر بن العوام کی کوسپہ سالار بنا کر مقام نسطاط کی طرف روانہ کیا۔ یہاں ایک زبردست قلعہ تھا، جس کی حضرت زبیر کے جنگ بسیارو پریکار کے بعد فتح کرلیا، پھر عمر و بن العاص نے اسکندریہ پر جملہ کیا۔ تین مہینے کے محارصرے کے بعد اسکندریہ مفتوح ہوا اور مقوش شاہ مصر نے جو اسکندریہ میں مقیم تھا، اس شرط پر صلح کی کہ جو فتص اسکندریہ سے جانا چا ہے اس کو جانے دیا جائے اور جو اسکندریہ میں رہے اس کو رہنے دیا جائے۔ فتح اسکندریہ میں رہے اس کو رہنے دیا جائے۔ فتح اسکندریہ کے بعد حضرت عمر و بن العاص کے نیا جائے تمام فوجی سر داروں اور اشکریوں کو اسکندریہ میں کے سرخار کر بلا دواطر اف مصر کی طرف قبضہ و دخل اور انتظام قائم کرنے کے لیے تعینات کیا اور مصرے فارغ ہوگر '' تو بہ'' کی جانب توجہ کی۔

جنگ نہا وند : فتح مدائن وجلولاء کے بعد یز دجرد مقام رہے میں جا کرمقیم ہوا تھا۔ وہاں کے مرزبان مسمی آبان جادویہ نے پر دجرد کے قیام کواپی حکومت واختیار کے منافی دیکھ کر بے وفائی کی علامات کا اظہار کیا اور یز دجر در ہے ہوروانہ ہو کر اصفہان چلا گیا۔ اصفہان کے چندروزہ قیام کے بعد کر مان کی طرف آیا۔ وہاں سے پھر والی اصفہان میں جب مسلمانوں نے صوبہ اہواز پر تصرف کیا تو یز دجرد مشرقی ایران یعنی خراسان کے شہر مرومیں آکر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے ایک آتش کدہ بنوایا اور اطمینان کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اہل عرب اب آگے نہیں بڑھیں گے اور سرحدی مقامات تک ان کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہو جائے لیکن اہواز کے تمام و کمال مسلمانوں کے قبضے میں چلے جانے اور ہر مزان کے گرفتار ہوکر مدینے چلے جانے کی خبرین کر اس کوطیش آیا اور وہ پھر ایک مرتبہ پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کے استیصال کی غرض سے فوجوں کے فراہم کرنے میں معروف ہوا۔ اس نے اطراف و جوانب کے امراء کوخطوط کھے اور مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے غیرتیں دلاکر آبادہ ومستعد بنایا۔

چنانچے یزید جرد کی ان کوشٹول کے نتیجے میں یکا کی طبرستان ، جرجان ، خراسان ، اصفہان ، ہدان ، سندھ وغیر ہلکوں اور صوبوں میں مسلمانوں کے خلاف سخت جوش اور مستعدی پیدا ہوئی اور جوق در جوق لشکری لوگ یز دجرد کی خدمت میں آ آ کر جمع ہونے لگے۔ یز دجرد نے فیروز اور بقول دیگر مروان شاہ کوسپہ سالار بنا کرڈیڑھ لاکھ لشکر جرار کے ساتھ نہاوند کی طرف روانہ کیا۔ یہاں بیڈیڑھ لاکھ کا لفکر جمع ہور ہا تھا وہاں مدینہ منورہ میں فاروق اعظم کے بلادایران میں پیش قدمی کی اجازت مسلمانوں کو دے چکے تھے۔ انہیں ایام میں مدینے کے اندر خبر پیچی کہ ڈیڑھ لاکھ کالشکر نہاوند میں ایرانیوں کا جمع ہوگیا۔ فاروق اعظم کے اندر خبر پیچی کہ ڈیڑھ لاکھ کالشکر نہاوند میں ایرانیوں کا جمع ہوگیا۔ فاروق اعظم کے اندر خبر پیچی کہ ڈیڑھ لاکھ کالشکر نہاوند میں ایرانیوں کا جمع ہوگیا۔ فاروق اعظم کے اندر خبر پیچی کہ ڈیڑھ لاکھ کالدادہ کیالیکن حضرت علی ، حضرت عثمان غی

تاریخ اسلام (جلد اول)

اور حفرت طلحہ کے ان بررگوں کی رائے کوم خاسب نہ بھی کراس رائے سے اختلاف کیا۔

فاروق اعظم کے نے ان بررگوں کی رائے کوم خلور کر کے وفہ کی افواج کا سپر سالار نعمان بن مقرن کو فہ کا رو ان ایام بیس حضرت سعد بن وقاص کے مقرر کر کے تھم دیا کہ کوفہ کے قریب کی چشمہ پر جا کر قیام کرو۔ان ایام بیس حضرت سعد بن وقاص کے مقرر کر کے تھم دیا کہ کوفہ کے قریب کی چشمہ پر جا کر قیام کرو۔ان ایام بیس حضرت سعد بن وقاص کے کوفاروق اعظم کے نے مدینہ منورہ بیس اپنے پاس بلوایا تھا۔ وہ فاروق اعظم کے کہ خدمت بیس حاضر سعد بن عضر الله بن عبدالله بن مقرن کے ساتھ روانہ کر دواور فلال چشمہ پر نعمان بن مقرن کے پاس بھیج دو۔انہوں نوان کو تعمان بن مقرن کے ہمراہ فوج مرتب کر کے روانہ کر دی۔ساتھ بی ابواز کی مقیم افواج کو کھی بیجا کہ فارس واصفہان کی نا کہ بندی کرو۔تا کہ اہل نہاونہ کوا برانی دی۔ساتھ بی ابواز کی مقیم افواج کو کھی بیجا کہ فارس واصفہان کی نا کہ بندی کرو۔تا کہ اہل نہاونہ کوا برائی مقرن کے بہرہ کی سے بھائی تعیم بن مقرن کے معمرہ سوید بن مقرن کے بہر دکیا۔ امداد نہ بہنچا سیس نا کا فرمقر کیا۔ مینہ حد نیفہ بن الیمان کو دیا۔میسرہ سوید بن مقرن کے بہر دکیا۔ مینہ حد نیفہ بن الیمان کو دیا۔میسرہ سوید بن مقرن کے بہر دکیا۔ بیادہ فوج پر قعقاع کی گواور سافہ ہی بی تعداد ڈیڑ کولا گھی ،میدان بیل نکل آیا۔

کیا۔ادھر سے ایرانی لشکر بھی جس کی تعداد ڈیڑ کولا گھی ،میدان بیل نکل آیا۔

چہارشنبہ کے روز لڑائی شروع کر جعرات تک جاری رہی اور کوئی فیصلہ فتے وشکست کا نہ ہو سکا۔ جعد کے روز سے ایرانی پھر شہر اور شہر پناہ کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے شہر کے باہر لو ہے کے گوگر و بچھار کے تھے جن کی وجہ سے اسلامی لشکر شہر کی فیصیل کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا اور ایرانی جب چاہتے درواز وں سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے۔ بیرنگ دکھیکر نعمان کے مراسطاتھ بن خالد کی رائے فیصلہ کیا اور ہرایک سے لڑائی کے متعلق رائے گی گئی۔ حضر سطلیحہ بن خالد کی رائے فیصلہ کی اور ای کے موافق اسلامی فوج مرتب و سلے ہوکر چھاست میل شہر سے پچھے ہے کر شیم ہو کی اور قعقاع تھوڑی ہی فوج کر شہر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ ایرانی ای تھوڑی ہی فوج کر میلہ آور دیکھ کی اور قعقاع تھوڑی ہی فوج کر شہر والوں پر حملہ آور ہوئے۔ ایرانی ای تھوڑی ہوئے آگے بڑھتے چلے کر بڑے جوث وخروش کے ساتھ مقابلہ کو نکلے۔ حضرت قعقاع نے ایرانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آ ہے۔ یہاں تک کہا پی خند قول وغیرہ سے بہت فاصلہ پر آکر اسلامی تازہ دم فوج کی ز د پر آگئے بندمان سے بی مقرن اوران کے ساتھ تھا گا۔ مسلمانوں نے ان کو بے دریخ قبل کر نا شروع کیا۔ یہن معرک قبال کی شدت سے وسامانی کے ساتھ بھا گا۔ مسلمانوں نے ان کو بے دریخ قبل کر نا شروع کیا۔ یہن معرک قبال کی شدت کے عالم میں حضرت نعمان بن مقرن فی ہوکر گھوڑ سے گرے۔ ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے کے عالم میں حضرت نعمان بن مقرن فیصلہ کی تو کی گھوڑے سے گرے۔ ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے کے عالم میں حضرت نعمان بن مقرن فوج کی در کے گھوڑے سے گرے۔ ان کے بھائی نعیم بن مقرن نے

ایک موبد نے خود حضرت حذیفہ کے خدمت میں حاضر ہو کر ہیں قیمت جواہرات کا ایک صندوقی جواس کے پاس شاہی امانت کے طور پر رکھا تھا، پیش کیا۔ حضرت حذیفہ کے مال غنیمت کشکر میں تقییم کیا اور شمس کے ساتھ وہ جواہرات کا صندوقی بھی فاروق اعظم کے کی خدمت میں سائب بن الاقرع کے ہاتھ روانہ کیا۔ فاروق اعظم کے کہ چندروز سے کوئی خبر جنگ کی نہیں پینچی تھی وہ بہت پر بیثان تھی کہ سائب بن الاقرع فہس مع جواہرات اور فتح کی خوش خبری لے کر پینچے۔ فاروق اعظم کے بہت خوش ہوئے ۔ جواہرات کو بیت المال میں داخل کرا کر سائب کے کو واپس جانے کا تھم کی دیا سائب کو کو ایس جانے کا تھم کی دیا سائب کے کو فی میں داخل ہی افراق اعظم کے کا فرستادہ قاصد بھی ان کے چھے کو فہ دیا سائب کو کھم میں داخل ہوا اور سائب کو کھم مدین کی طرف لوٹا کر لے گیا۔ فاروق اعظم کے ذم مایا میں نے خواب میں دیا ہو ایک ہوا ہرات کے رکھے عذاب کی وہم کی دیتے ہیں لہذا میں ان خواہرات کے رکھے عذاب کی وہم کی دیتے ہیں لہذا میں ان خواہرات کو کے جا وَاور فروخت کر کے ان کی قیمت شکر اسلام پر تقسیم کر دو سائب کے نے کوفہ میں ان جواہرات کو کے جا وَاور فروخت کر کے ان کی قیمت شکر اسلام فروخت کر جارت کو فیش ان جواہرات کو عجو دین حریث مخزوی کے ہاتھ دو لا کھ در جم کوفر وخت کر دیا۔ فاروق اعظم کی کا قاتل ابولولونہاوند کا ہاشندہ تھا اور ای لڑائی میں گرفتار کیا گاتا کی ابولولونہاوند کا ہاشندہ تھا اور ای لڑائی میں گرفتار کیا گاتی ابولولونہاوند کا ہاشندہ تھا اور ای لڑائی میں گرفتار کیا گاتی ابولولونہاوند کا ہاشندہ تھا اور ای لڑائی

ملک بیجم کی عام تسخیر : فتح نهاوند کے بعد ہمدان فتح ہوا۔ چندروز کے بعد ہمدان والوں نے بغاوت اختیار کی ۔ فاروق اعظم ﷺ نے اس کے بعد ایران کے مختلف صوبوں اور مختلف سمتوں کی طرف مختلف سروار نامز وفر ماکر حکم دیا کہ ملک تسخیر کرتے اور بدامنی دورکر کے امن وامان قائم کرتے چلے جاؤ۔ چنانچہ کوفہ وبھرہ دونوں چھاؤنیوں کی سپاہ اور سردار تسخیر ایران کے کام میں مصروف ہو گئے ۔ بید عام اشکرکشی ندکورہ بالا واقعات کے بعد سنہ ۔ ۲۱ھ میں شروع ہوئی ۔ لشکرکشی کا حکم فاروق اعظم ﷺ نے ایرانیوں کی

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید است میسید است مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی آئے دن کی بغاوتوں اور سازشوں سے تنگ آکر دیا تھا۔ ورنہ فاروق اعظم کی خوشی بہی تھی کہ ہم اپنے مقبوضہ علاقوں پر قانع رہیں اور اس حالت میس رہیں کہ ہم کواہرانی چڑھا ئیوں کا خطرہ نہ ہو غرض اہران میں فقو حات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اول اصفہان عبداللہ بن عبداللہ کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ حضرت نعیم بن مقرن نے رہے آذر با نیجان کو بڑے خوں ریز معرکہ کے بعد فتح کیا۔ نعیم بن مقرن کے بھائی سوید بن مقرن نے تومس کو فتح کرلیا۔ رستم نہ کور مقتول کا بھائی اسفند یار حضرت عقبہ کی کے مقابلہ میس کر قار ہوا اور پھر جزیداداکر نے کی شرط پر رہا ہوا۔ سوید بن مقرن نے قومس کے بعد جرجان کو فتح کرلیا۔ اس کے بعد کل صوبہ طبرستان مسلمانوں کے قضہ میں آگیا۔ حضرت بکیر کی نے آرمیدیا فتح کیا۔ عبد الرحمٰن بن ربیعہ نے شہر بیضا اور علاقہ خزر وقتح کرلیا۔

عاصم بن عمر ﷺ نے سند ۔ ٢٣ ه ميں ملك سيستان اور سہيل بن عدى نے كر مان فتح كيا رحكم بن عمر والتغلبی نے مکران یعنی بلوچتان کا ملک فتح کیااور جنگ عظیم کے بعداس ملک کے راجہ راسل نے جواریانیوں کا طرفدار د باجگزار نفا، شکست کھائی ۔ حکم بن عمر وَّ نے فاروق اعظم ﷺ کی خدمت میں فتح کی خوشخری کے ساتھ چند ہاتھی بھی جولوٹ میں آئے تھے بھیجے۔حضرت صحارعبدی ﷺ حضرت علم ﷺ ک طرف سے پیخوشخبری اور ہاتھی لے کر مدینے گئے تھے۔ صحاری عبدی ﷺ سے فاروق اعظم ﷺ نے اس نواح کے حالات معلوم کرنے کے بعد حکم بن عمر وکولکھا کہ بس جہاں تک پہنچ گئے ہو یہیں رک جاؤ۔ اب آگے نہ بردھواوپر بیان ہو چکا ہے کہ یز د جرد دارالصدرخراسان یعنی ''مرو''میں مقیم تھا۔ فاروق اعظم ﷺ نے خراسان کی فتح کاعلم احف بن قیس کودیا جس نے اول ہرات کو فتح کیا۔اس کے بعدوہ ''مرو'' یعنی شاہجہان کی طرف بڑھے۔ یز د جردیہیں مقیم تھا۔ وہ مروشا ہجہان سے مرور وڈ چلا گیا اور خا قان چین نیز دوسر ہے سلاطین کوامداد کے لیے خطوط لکھے۔احنف بن قیس مروشا ہجہان پر قبضہ کرتے ہوئے مرورود کی طرف بڑھے۔ یز دجرد یہاں ہے بھی بھا گااور بلخ میں جا کردم لیا۔خراسان میں چونکہ یز دجر دمقیم تھااور یہاں بخت معرکہ پیش آنے کا حمّال تھا۔اس لیے فاروق اعظم ﷺ نے احنف بن قیس کی کمک کے لیے کئی فوجی دہتے تجربہ کاراور بہادرسپہ سالاروں کی ماتحتی میں روانہ کئے تھے۔ بیتازہ دم فوج جب احف بن قیس کے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے تمام لشکر کو ہمراہ لے کر بلخ پر حملہ کیا مگریز دجرد شکست کھا کر بھا گااور دیرائے جیمون ہے اتر کرتر کستان کے علاقے میں چلا گیا۔احف بن قیس ﷺ نے تمام خراسان پر قبضه کر کے مرورود کوصدر مقام قرار دیا۔خراسان کی فتح کا حال جب فاروق اعظم ﷺ کو معلوم ہوا تو احنف کی بہا دری اور مردانہ کارناموں کی تعریف کی لیکن فرمایا کہ کاش ہمارے اور خراسان کے درمیان آ گ کا دریا حائل ہوتا۔ مدعا آپ کا بیتھا کہ فتو حات کی وسعت کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے احنف بن قیس کولکھا کہتم جہاں تک پہنچ چکے ہو،اس ہے آگے ہر گزنہ بڑھو۔ یز دجرد جب

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است است است است مولانا اکبر شاہ نہیں آبادی

خاقان کے پاس فرغانہ میں پہنچا تو اس نے اس کی بڑی عزت کی اور زبر دست فوج لے کر بزد جرد کے

ہمراہ خراسان کی طرف روانہ ہوا۔ بلخ تک خاقان تو مرورود پر جملہ آور ہوااور بزید جرد نے مروشا بجہان پر

حملہ کیا۔ خاقان کو مرورود میں احف بن قیس کے مقابلہ میں ناکامی ہوئی اور اپنے بعض ناموروں کوئل کرا

کروہاں سے فرغانہ کی طرف چل دیا۔ خاقان کو فرغانہ کی طرف راہی من کریز دجرد نے بھی مروشا بجہان

سے محاصرہ اٹھایا اور ترکتان کی طرف چلا۔ یز دجرد کے امیروں اور سرداروں نے بیدد کی چکریز دجرد کا

اقبال یاور نیں رہا، اس سے تمام زروجوا ہراور مال داسباب جودہ اپنے ہمراہ ترکتان کو لیے جاتا تھا، چھین

لیا اور یز دجرد بیک بنی ودوگوش خاقان کے پاس فرغانہ میں پہنچا۔ اس فتح کی خوشخری فاروق اعظم پی لیا اور یز دجرد بیک بنی ودوگوش خاقان کے پاس فرغانہ میں پہنچا۔ اس فتح کی خوشخری فاروق اعظم پی اس مدینہ میں کے پاس مدینہ میں گئجی تو انہوں نے منادی کرا کرشہر کے لوگوں کو میجد نبوی کے میں طلب کیا، پھر اس مجمع عام کے روبروایک تقریر فرمائی جس کا خلاصہ بیتھا کہ:

''آج مجوسیوں کی حکومت فنا ہو چکی ہے۔اب وہ اپنے ملک میں بالشت بھر زمین کے بھی مالک نہ ہوسکیل گے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیل ۔مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے تم کو مجوسیوں کی زمین مجوسیوں کے ملک اور مجوسیوں کے اموال و اللہ تعالیٰ نے تم کو مجوسیوں کی زمین مجوسیوں کے ملک اور مجوسیوں کے اموال و املاک کا مالک بنا دیا ہے تا کہ اب تمہارے اعمال وافعال کوجانچے۔ پس مسلمانو! تم اپنی حالت کو تغیر نہ ہونے دینا۔ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت چھین لے گااور کسی دوسری قوم کودے دیا۔ورنہ اللہ تعالیٰ تم

اس کے چند ہی روز بعد فاروق اعظم کے شہادت کا واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔

قیط اور طاعون: سند کاھ کے آخری ایام میں عراق، شام اور مصر میں طاعون نمودار ہوا اور سند کاھی ابتدا سے اس وباء میں اشتد ادکی کیفیت پیدا ہوئی ۔ ساتھ ہی سرز مین عرب میں قبط عظیم برپا ہوا ۔ خالہ کی کی سے تمام ملک میں بڑی پریشانی پھیلی ۔ فاروق اعظم کے فلا کے دور کرنے اور لوگوں کی مصیبت کو ہلکا کرنے کی کوشش میں جبرت انگیز سرگری اور جفائشی کا اظہار فر مایا ۔ صوبہ جات مما لک اسلامیہ کے عاملوں کے پاس احکام بھیج گئے کہ اہل مدینہ کے لیے غلہ جہاں تک ممکن ہوروانہ کریں ۔ اس علم کی تعیل میں حضرت عمرو بن العاص کے نے کہ اہل مدینہ کے لیے غلہ جہاں تک ممکن ہوروانہ کریں ۔ اس علم کی تعیل میں حضرت عمرو بن العاص کے نے مصر سے ہیں جہاز غلہ کے بھیجے ۔ ان جہازوں کے آنے کی خبرین کرفاروق اعظم کے خود بندرگاہ تک جومدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پرتھی تشریف لے گئے ۔ غلہ کو جہازوں سے اتروا کرایک محفوظ مکان میں رکھا گیا اور ضرورت مندوں کی فہرسیس مرتب کرا کر غلہ ان میں تعالیٰ نہر میں گئے ۔ غلہ کو جہازوں پر مسلط ہے ہم گئی اور دورہ جرگز استعمال نہ کریں گے ۔ اس خشک سالی کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی کے دار کرنے کے لیے فاروق اعظم میں اہل میں دیور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی میں دیور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی میں دیور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی میں دیور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی میں دیور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی میں دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی میں دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں اس کو دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الیاس کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الی کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الیاس کی دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں الیاس کے دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں کو میں اس کی دور کرنے کے لیے فاروق اعظم میں کو میں کو میں کر کا میں کو کو کی کو کور کو کی کو کو کر کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کر کو کو کور کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کور کو کو کو کر کو کو کو کرد کر کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کر کی کو کو کر کو ک

تاريخ اسلام (جلداول) مسم ہمراہ لے کرنماز استیقاءادا کرنے کے لیے نکلے، دعامانگی۔ دعاابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔شام میں طاعون کی وہاء کے نمودار ہونے کا حال س کر فاروق اعظم ﷺ مدینہ منورہ سے خودشام کی اسلامی فوجوں کی طرف روانہ ہوئے۔مقام سرغ میں پہنچے تھے کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراحﷺ اور دوسرے سرداران کشکرنے بطریق استقبال آ گے بڑھ کرملا قات کی اور بعض صحابہ ﷺ نے عرض کیا کہ آپ اب آ کے طاعونی علاقہ میں تشریف نہ لے جائیں ۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوفﷺ نے کہا کہ میں نے آنخضرت علی ہو وہاں نہ جاؤاللہ نے فرمایا ہے کہ جس جگہ و با پھیلی ہو وہاں نہ جاؤاورا گرا تفاق ہے اس مقام پر وہا تھیل جائے جہاںتم موجود ہوتو وہاں ہے نہ بھا گو۔اس حدیث کوس کر فاروق اعظم ﷺ مدینه منوره کی طرف واپس ہوئے اور سر داران لشکر کوتا کیدی طور پر ہدایت کرآئے کہ جہاں تک ممکن ہواس مرض کے متعلق انسدادی تدابیر کام میں لائیں۔ابوعبیدہ ﷺ کشکر اسلام کو لیے ہوئے ایک نشیبی علاقہ میں مقیم سے فاروتی تھم کے موافق وہاں ہے کوچ کر کے مقام جابیہ میں جس کی آب وہوا ا چھی تھی اشکر اسلام کولے آئے۔ یہاں آ کر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ مرض طاعون میں مبتلا ہوئے۔جب مرض کی شدت اورزندگی ہے مایوی ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ ﷺ نے اپنی جگہ حضرت معاذ بن جبل ﷺ کوسالا رکشکرمقرر فر مایا اورتھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گئے ۔معذبن جبلﷺ بھی زیادہ دنوں زندہ نہ رہ سکے۔اول ان کے بیٹے نے ای مرض میں مبتلا ہو کروفات یا گی ، پھروہ بھی بیار ہوئے۔انہوں نے مرنے سے پیشتر عمرو بن العاص کو اپنا جائشین مقرر فر مایا۔

عمروبن العاص محموت معاذبن جبل کی وفات کے بعد اشکر اسلام کو لے کر پہاڑی جو ٹیوں پر چڑھ گئے اور چھوٹے محکروں نے الگ الگ چوٹیوں پر قیام کیا۔ چندروز کے بعد اس وبا کازور شور کم ہوگیا۔ مصری فتح اس طاعون اور وباسے یقیناً پہلے ہوچی تھی۔ اس وبا کے ایام میں حضرت عمروبن العاص کے مصرے غلہ مدینہ کی جانب روانہ کرنے کے بعد حضرت ابوعبیدہ کے پاس شام کے ملک میں اس لیے تشریف لے آئے تھے کہ فاروق اعظم کے کہ ودوشام میں تشریف لانے کا حال ان کومعلوم ہو چکا تھا اور فاروق اعظم کی فدمت میں حاضر ہوکر مصر کے حالات بیان کرنا اور انتظام ملکی کے متعلق فاروق اعظم کی فدمت میں حاضر ہوکر مصر کے حالات بیان کرنا اور انتظام ملکی کے متعلق فاروق اعظم کی واپسی کے بعد حضرت عمرو بن العاص کی اس وبا کی مصیبت اور حضرت ابوعبیدہ کے وحضرت معافی کی وفات بعد حضرت عمرو بن العاص اس وبا کی مصیبت اور حضرت ابوعبیدہ کے وحضرت معافی کی وفات کے عامل تھو فوت ہوئے ۔ اس وبا میں مقرر فر مایا۔ اس انتظام میں شرجیل بن حسنہ کے عامل مقرر فر مایا۔ اس انتظام میں شرجیل بن حسنہ کے عامل مقرر وبایل کے عامل مقرر وبایل کے بھائی کو دمشق کا عامل مقرر فر مایا۔ اس انتظام میں شرجیل بن حسنہ کے عال مقرر وبایل کے بھائی کو دمشق کا عامل مقرر فر مایا۔ اس انتظام میں شرجیل بن حسنہ کے عال مقرر وبایل میں بوئے۔ اس وبا میں بوئے۔ اس وبا میں بوئے ۔ اس وبا میں بوئے بوئے معز ووبر رسے کا جاب اور اسلامی فتو حات کا سلسلہ جوا کے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں اسے رک گیا کہ شکر اسلام اپنی ہی مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ ای خاص رفتار کے ساتھ جاری تھا۔ اس لیے رک گیا کہ شکر اسلام اپنی ہی مصیبتوں میں گرفتار تھا۔ ای سنہ۔ ۱۸ ھیں فاروق اعظم ﷺ نے شرح بن حرث کندی کو کوفہ کا اور کعب بن سواراز دی کو بھر ہ کا قاضی مقرر فر مایا۔ ای سال فاروق اعظم ﷺ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کی راحت کے لیے مکانات اور کنو ئیس تعمیر کرائے۔ خانہ کعبہ کے صحن کی توسیع کی اور لوگوں کے مکانات خرید خرید کرصحن کعبہ میں شامل کئے۔

فتو حات فاروقی: او پرجن جن ملکوں اور صوبوں کی فتو حات کا ذکر ہوا ہے، ان میں فارس وعراق و جزیرہ خراسان وبلوچتان وفلسطین ومصروآ میدیا وغیرہ کا تذکرہ آچکا ہے۔ بیفتو حات جو فاروق اعظم ﷺ کی دس سالہ خلافت کے زمانے میں ہوئیں ، معمولی فتو حات نہیں تبجی جا سکتیں۔ فاروق اعظم ﷺ نے سنہ ۲۲ ھیں اسلامی سلطنت کے جوصوبے مقرر فرمائے تھے۔ ان کی تفصیل اس طرح ہے مکہ، مدینہ شام ، جزیرہ ، بھرہ ، کوفہ ، مصر، فلسطین ، خراسان ، آذر بائیجان ، فارس۔ ان میں سے بعض صوب ایسے تھے جودود وصوبوں کے صدر مقام بھی دودو تھے۔ اور دونوں جگہ الگ جودود وصوبوں کے میرار مقام بھی دودو تھے۔ اور دونوں جگہ الگ الگ صوبیدار مع اپنے کامل عملہ کے رہتے تھے ہرصوبے میں ایک والی یا عامل ایک کا تب یا میر منشی ایک الگ صوبیدار مع اپنے کامل عملہ کے رہتے تھے ہرصوبے میں ایک والی یا عامل ایک کا تب یا میر منشی ایک فوج ، ایک صاحب الخراج یا کلکو ، ایک افسر پولیس ، ایک افسر خزانہ ، ایک قاضی ضرور ہوتا تھا۔ خلافت فارو تی پرایک عام تبصرہ لکھنے سے بیشتر شہادت فارو تی کا جال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا خلافت فارو تی پرایک عام تبصرہ لکھنے سے بیشتر شہادت فارو تی کا جال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا خلافت فارو تی پرایک عام تبصرہ لکھنے سے بیشتر شہادت فارو تی کا جال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا خلافت فارو تی پرایک عام تبصرہ لکھنے سے بیشتر شہادت فارو تی کا جال بھی بیان کردینا مناسب معلوم ہوتا

واقعہ شہادت فاروق اعظم کے ندیند منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کالیہ نصرائی غلام فیروز نای جس کی کنیت ابولولو تھی، رہتا تھا۔ اس نے روز بازار میں فاروق اعظم کے نے اس سے دریا قامغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ محصول لیتا ہے، آپ کم کراد بیجئے ۔ فاروق اعظم کے نے اس سے دریا فت کیا کہ میں فقد رمحصول وہ وصول کرتا ہے؟ ابولولو نے کہا دو درم (سات آنے)روزاند ۔ فاروق اعظم کے نے دریا فت کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ آہنگری نقائی اور نجاری ۔ آپ نے فرمایا کہان صنعتوں کے مقابلے میں بیرقم زیادہ نہیں ہے۔ بیٹ کر ابولولوا ہے دل میں شخت ناراض ہوا۔ فاروق اعظم کے نے پھراس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے تو ایس چی بنانا جانتا ہے کہ جوہوا کے زور سے چلتی ہے، تو پھراس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے سنا ہے تو ایس خوب ایس ایس چی بنادوں گا کہ جس کی آواز بھرائی مخرب و مشرق سیں گے ۔ دوسر ے دن نماز فجر کے لیے لوگ مجد نبوی تو ایس میں جمع ہوئے ۔ ابولولو ایک خوب ایس ایس چی بنادوں گا کہ جس کی آواز ایل مغرب و مشرق سیں گے ۔ دوسر ے دن نماز فجر کے لیے لوگ مجد نبوی تو تیا تھے میں جمع ہوئے ۔ ابولولو ایک خوب ایس ایس کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر میک تو ابولولو نے جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں گئر ا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوتا اکبر شاہ نجیب آبادی تھا،نگل کرفاروق اعظم ہے پڑا۔فاروق اعظم ہے تھا،نگل کرفاروق اعظم ہے پڑا۔فاروق اعظم ہے نے فوراحضرت عبدالرحمٰن بنعوف کے تھے واریخ کراپی جگہ کھڑا کردیا اورخودزخموں کے صدمہ سے بہوش ہوکر گریڑے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوں ہے ہے کیونکہ یہی لوگ مادہ اسلام ہیں۔ای طرح ذمیوں کا بھی پورا پورا مہاجرین کا بھی پاس ولحاظ رکھنا چا ہے کیونکہ یہی لوگ مادہ اسلام ہیں۔ای طرح ذمیوں کا بھی پورا پورا خیال رکھنا چا ہے۔ان کے ساتھ اللہ اور رسول کی ذمہ داری کو کما حقہ محوظ رکھا جائے اور ذمیوں سے جو وعدہ کیا جائے اس کو ضرور پورا کیا جائے۔ان کے دشمنوں کو دور کیا جائے۔ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔

پھراپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر حکم دیا۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں جاؤ اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کئے جانے کی اجازت حاصل کرو۔ وہ حضرت عائشہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاروق اعظم کی التجابیش کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فاروق اعظم کی التجابیش کی۔ حضرت عائشہ محدیقہ نے فر مایا کہ بیجہ میں نے اپنے لیے تجویز کی تھی لیکن اب واروق اعظم کی واپی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ ان کو ضرور اس جگہ دفن کیا جائے۔ بیہ خبر جب حضرت عبداللہ کی فاروق اعظم کی کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور فر مایا کہ میری سب سے بڑی مراد برآئی۔ چہار شدبہ کا اور فر مایا کہ میری سب سے بڑی مراد برآئی۔ چہار شدبہ کا الحجہ سنہ ۱۲۰ کی الحجہ سنہ ۱۲۰ کی الحجہ سنہ ۱۲۰ کی افوق ہوئے اور کیم محرم سنہ ۱۲۰ کی وہفتہ کے دن فوت ہو کر مدفون شدبہ کا دی الحجہ سنہ ۱۲۰ کی الحجہ سنہ کو سنائی سنائی سنائی اللہ میں خوان ور حضرت عبداللہ بن عمر کی سنہ نے بڑھائی۔ حضرت عثمان من محضرت زبیر ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن عمر کی نے قبر میں احداد

از واح واولا و: فاروق اعظم کے پہلانکاح زبانہ جالمیت میں نینب کے بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن بح ہے ہوا تھا۔ جن کیطن سے عبداللہ ،عبدالرحمٰن اکبراور حفزت حقصہ کے پیدا ہو کیں۔ نینب کی مکہ میں ایمان لا کیں اور وہیں فوت ہو کیں۔ بیعثان بن مظعون کی کہن تھیں۔ جواول المسلمین تھے اور جن کا اسلام لانے والوں میں چودھوال نمبر تھا۔ دوسرا نکاح عہد جالمیت ہی میں ملیکہ بنت جرول خزاعی ہے کیا، جس سے عبیداللہ پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ بیوی ایمان نہیں لائی۔ اس لیے اس کوسنہ اس حالاتی دے دی۔ تیسری بیوی قریبہ بنت ابی امیر خزوی تھی، جس سے جالمیت ہی میں نکاح کیا اور سنہ ادھ میں بعد سلح حد یبیدا سلام نہ لانے کی وجہ سے طلاق ہوے دی۔ جالمیت ہی میں نکاح کیا اور سنہ ادھ میں بعد سلح حد یبیدا سلام نہ لانے کی وجہ سے طلاق ہوں نہ المحمل ہیں ہوئی۔ چونا نکاح مدسے میں ام کیم بنت الحرث بن ہشام مخزوی سے کیا، جن کیا طاق وے دی تھی۔ چھٹا نکاح بیا بجن کیلون سے ماضم بیدا ہوئے ایکن ان کو بھی کی وجہ سے طلاق وے دی تھی۔ چھٹا نکاح سنہ کے بیا ہوئے ایکن ان کو بھی کی وجہ سے طلاق وے دی تھی۔ چھٹا نکاح سنہ کے دیا ہوئے کیکن ان کو بھی کی وجہ سے طلاق وے دی تھی۔ چھٹا نکاح سنہ کے دید بیدا ہوئے۔ عائکہ بنت زید بن عمرو بن فضیل جوفاروق اعظم کے کی چیری بہن تھیں اور فکیہ دید بیدا ہوئے۔ عائکہ بنت زید بن عمرو بن فضیل جوفاروق اعظم کے کی چیری بہن تھیں اور فکیہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہے۔ اسلام (جلد اول) میں شار کی جاتی ہیں۔ فکیہہ کی نسبت بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ کیمیہ یکی فاروق اعظم کے بیٹ سے عبدالرحمٰن اوسط بیدا ہوئے تھے۔ فاروق اعظم کے کی اولا دہیں حضرت فضیہ کی دورجہ رسول اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ کے اور حضرت عبداللہ بن عمر کے شامور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے تامور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ

اولیات فاروقی: فاروق اعظم ﷺ نے بہت ی مالی وملکی ،سیاس وانتظامی،معاشر تی وتدنی باتیں تعمیر تا تیں تعمیر وتدنی باتیں تجویز وایجاد فرمائیں۔ان کواولیات کے نام سے پکارتے ہیں۔ان میں بعض کی فہرست اس طرح ہے:

بیت المال یا خزانہ با قاعدہ طور پر قائم کیا۔ سنہ جری قائم کیا۔ امیر المونین کالقب اختیار کیا۔ فوج کے واسطے با قاعدہ دفتر مقرر کیا۔ مالی دفتر الگ قائم کیا۔ رضا کاروں کی شخوا ہیں مقرر کیں۔ ملک کی بیائش کا قاعدہ جاری کیا۔ مردم شاری کرائی، نہریں کھدوا کیں، شہر آباد کرائے۔ مثلا کوفہ، بھرہ، جزیرہ، فسطاط (قاہرہ) صامشر رک مقبوضہ علاقوں کی با قاعدہ صوبوں میں تقسیم کیا۔ حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی۔ درہ کا استعمال کیا۔ جیل خانہ قائم کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ راتوں کوخودگشت کر کے رعایا کے حال ہے باجر رہنے کا طریقہ نکالا۔ پرچہنویس مقرر کئے۔ راستے او مور رکئے۔ راستے او مور کئے۔ نماز تروا کے کویں اور مکانات بنوائے۔ مفلوک الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روز سے مقرر کئے۔ نماز تروا کی باجماعت پڑھنے کا اجتمام کیا۔ تجارت کے گھوڑوں پرزکو ق مقرر کی۔ نماز جنازہ میں جا تجارت کے گھوڑوں پرزکو ق مقرر کی۔ نماز جنازہ میں جا تجارت کے گھوڑوں پرزکو ق مقرر کی۔ نماز جنازہ میں جا تجارت کے گھوڑوں کی برزکو ق مقرر کی۔ نماز جنازہ میں جا تجارت کے گھوڑوں پرزکو ق مقرر کی۔ نماز جنازہ میں جا تجارت کے گھوڑوں کی برزکو ق مقرر کی۔ نماز جنازہ میں جا تجارت کے گھوڑوں کیا۔ خان جنازہ میں جا تجارت کے گھوڑوں کیا تھا تھیا گیا۔

متفرق حالات وخصوصیات : فاروق اعظم کی غذا نہایت سادہ ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ بیرونی علاقوں اورصوبوں ہے جو قاصد یاوفود آتے تھے، وہ فاروق اعظم کے ساتھ بحیثیت مہمان کھانا کھاتے تھے تو ان کواس کیے تکلیف ہوتی تھی کہ وہ الیں سادہ غذا کے عادی نہ ہوتے تھے ۔لباس بھی آپ کا بہت سادہ اور بے تکلفانہ ہوتا تھا۔ کپڑوں میں اکثر بیوند گے ہوتے تھے ۔بعض اوقات کپڑے کی تھی میں چڑے کا بیوند بھی لگاتے تھے ۔ایک مرتبہ آپ دیر تک گھر میں رہے۔ جب باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ بدن کے کپڑے وہ میے ہوگے تھے ،ان کو دھوکر دھوپ میں ڈالا تھا۔ جب وہ سو کھ گئے تو بہن کر باہر آئے ۔بووسر بے کپڑے نہ تھے ان کو دھوکر دھوپ میں ڈالا تھا۔ جب وہ سو کھ گئے تو بہن کر باہر آئے ۔بووسر بے کپڑے نہ تھے ان کو دھوکر دھوپ میں ڈالا تھا۔ جب وہ سو کھ گئے تو بہن کر باہر آئے ۔بووسر بے کپڑے نہ تھے ان کو بہن لیتے ۔بجرت کے بعدا بتدائے آپ مدینہ منورہ سے دو تین میل کے فاصلہ برایک گاؤں میں رہتے تھے۔

فلیفہ ہونے کے بعد آپ شہرمدینہ میں آرہے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ کا مکان مجد نبوی کے قزیب باب السلام اور باب الرحمتہ کے درمیان تھا۔ مرتے وفت آپ مقروض تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ میرابید مکان فروخت کرکے قرضہ اداکر دیا جائے۔ چنانچہ اس مکان کوامیر معاویہ ﷺنے خریدااور اس

فاروق اعظم ﷺ کے مشیر و ندیم سب علماء ہوتے تھے،خواہ وہ بوڑ ھے ہوں یا نوعمر۔ آپ علاء کی بڑی قدروعزت کرتے تھے۔ مردم شنای وجو ہر شناسی آپ کی خصوصیات میں شامل ہے۔ ہر ایک شخص کی خوبیوں کو آپ بہت جلدمعلوم کر لیتے اور پھران کی پوری پوری قدر کرتے۔ای طرح صحابہ کرام میں سے ہر مخص میں جو جو خاص صفت تھی ،اسی کے موافق خد مات اور عہدےان کوعطا کئے تھے۔ فاروق اعظم ﷺ کسی شخص کے محض روز ہے نماز ہے بھی بھی دھو کہ نہ کھاتے تھے۔ وہ اگر چہ خود بڑی زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے لیکن ذمہ داری کے کاموں پر یا فوجوں کی سرداری اورصوبوں کی حکومت پر جن لوگوں کومقرر فر ماتے ،ان کے انتخاب میں محض زیدوا نقااور زاہدا نہ زندگی ہی کومعیار قرار نہ دیتے بلکہ جن کاموں پر جن لوگوں کومقرر فر ماتے ،ان میں ان کاموں کےسرانجام واہتمام کی پوری قابلیت دیکھ لیتے۔آپ کی دس سالہ خلافت کے زمانے میں سینکڑوں بڑی بڑی لڑائیاں عراق وشام، فلسطین اورمصر وخراسان وغیرہ مما لک میں ہوئیں لیکن آپ خود کسی لڑائی میں نفس نفیس شریک نہ ہوئے۔ تاہم ان لڑا ئیوں کا اہتمام اور ضروری انتظام فاروق اعظمﷺ ہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ہر ا یک سر دار کو آپ کی طرف ہے نہایت معمولی معمولی با توں کے متعلق بھی ہدایات پہنچ جاتیں اور اس کو ان ہدایات کے موافق ہی کام کرنا پڑتا تھا۔ کسی لڑائی اور کسی معرکہ میں پنہیں بتایا جا سکتا کہ فلاں حکم فاروق اعظم ﷺ نے غلط اور غیر مفید دیا تھا نیا فلاں انتظام جو فاروق اعظم ﷺ نے کیا، وہ غیرضروری تھا۔ آپ نےصوبوں کے تمام عمال کولکھ کر بھیجا تھا کہ کوئی سپاہی میدان جنگ میں مسلسل حیار مہینے سے زیادہ نہ روکا جائے۔ چارمہینے کے بعداس کواپنے اہل وعیال میں آنے کی رخصت دے دی جائے۔ www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۹ \_\_\_\_\_ ۱۳۹ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ایک مرتبہ آپ کو کئی مرض کی وجہ ہے کی نے شہد کھانے کو بتایا۔ آپ کے یہاں شہد نہ تھا، نہ کسی اور جگہ سے مل سکتا تھا۔ البتہ بیت المال میں تھوڑا سا شہد موجود تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس شہد کو استعال کریں۔ آپ نے کہا کہ یہ سارے مسلمانوں کا مال ہے۔ جب تک عام لوگ مجھ کو اجازت نہ دیں۔ آپ نے شہد استعال نہ کیا۔

ایک روزآپ اونٹ کے زخم دھوتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جھے کوخوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن جھے سال کی بابت بھی سوال نہ ہو۔ آپ نے ایک روز حضرت سلمان کے سے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر آپ کسی مسلمان سے ایک درہم یااس سے کم وہیش وصول کر کے بے جاخرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں ورنہ خلیفہ۔ آپ نے خلیفہ ہونے کے بعد ابتدا مدتوں تک بیت المال سے ایک حبہ بھی نہیں لیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پیچی خلیفہ ہونے کے بعد ابتدا مدتوں تک بیت المال سے ایک حبہ بھی نہیں لیا۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک پیچی کہ آپ پر افلاس مستولی ہونے لگا اور فقر وفاقہ کی نوبت پہنچنے لگی۔ تب آپ نے اصحاب کرام کو مجد نبوی میں جمع کر کے فرمایا کہ میں کا روبار خلافت میں اس قدر مصروف رہتا ہوں کہ اپنے نفقہ کا کوئی فکر نہیں کر سے میں جمع کر کے فرمایا کہ میں کا روبار خلافت میں اس قدر مصروف رہتا ہوں کہ ایک نفقہ کا کوئی فکر نہیں کر سیت المال سے ملاکر ہے گا۔ فاروق اعظم کے نے اس کو منظور فرمالیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بھی ایسانہ ہوا کہ فاروق اعظم کو فصہ آیا ہواور کی اسلاکا ذکر کیا ہو یا اللہ کا خوف دلایا ہو یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی ہواور آپ کا غصر فرو نہ ہو گیا ہوں۔ حضرت بلال کے نے ایک مرتبہ حضرت اسلم کے سے حضرت ممری کا حال دریا فت کیا۔ انہوں نے کہا ، اس میں شک نہیں کہ آپ تمام آ دمیوں سے بہتر ہیں کین جب آپ کو غصر آ جا تا ہے تو غضب ہی ہو جا تا ہے۔ حضرت بلال کے نے کہا کہ اس وقت تم کوئی آیت کیوں نہیں پڑھ دیا کرتے کہ سارا غصہ ار جا تا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دوایت کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کے نے ایک حصر فوج پر ساریہ کا ای ایک خض کو بہ سالار بنا کر بھیجا تھا۔ ایک روز خطبہ میں آپ نے تین مرتبہ بلند آواز سے فر مایا کہ '' اساریہ کھنی کی آیا اور اس نے جنگ کے حالات نامی ایک خض کو سیم سالار بنا کر بھیجا تھا۔ ایک روز خطبہ میں آپ نے ہمار سے دیگ کے حالات اسلامی کی طرف جا' چندروز (ایک ماہ) بعد ایک ایجہ کی آیا اور اس نے جنگ کے حالات کی طرف جا' چنا کی کھر ف رخ کیا اور اللہ تعالی نے ہمار سے دشمنوں کو شکست دے دی۔ علی طرف جا' چیا کہ کی کہ م نے تین مرتبہ کی خض کی آواز کی کہ ' ساریہ کی پہاڑ کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالی نے ہمار سے دشمنوں کو شکست دے دی۔ ساریہ کو لگار رہ ہیں۔ اس روز لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں میں معروف ہیں۔ اس روز لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں ساریہ کو لگار رہ بیل کی طرف ہیں۔ اس روز لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں ساریہ کو لگار رہ بیل کی طرف میں تیک کے سالہ بیا خط اور ایکی آیا۔ ٹھیک جمعہ مفید ہے۔ لہذا ہے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ جب ساریہ کا خط اور ایکی آیا۔ ٹھیک جمعہ مفید ہے۔ لہذا ہے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ جب ساریہ کا خط اور ایکی آیا۔ ٹھیک جمعہ مفید ہے۔ لہذا ہے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ جب ساریہ خط اور ایکی آیا۔ ٹھیک جمعہ مفید ہے۔ لہذا ہے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ جب ساریہ کا خط اور ایکی آیا۔ ٹھیک جمعہ مفید ہے۔ لہذا ہے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ جب ساریہ کا خط اور ایکی آیا۔ ٹھیک جمعہ مفید ہے۔ لہذا ہے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے۔ جب ساریہ کا خط اور ایکی آیا۔ ٹھیک جمعہ مفید ہے۔ لہذا ہے ساختہ میری زبان سے یہ الفاظ نکی کی دور اسامیہ کی تھا میں کی دور اسامیہ کی کی کی دور کی کی کے دور کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوں آبادی ۔\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ۔ کے روز عین نماز جعد کے وقت ای تاریخ کا واقعہ اس خط میں لکھا تھا اور اپلجی نے زبانی بھی بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے فاروق اعظم ﷺ سے کہا کہ لوگ آپ سے بہت ڈرتے ہیں اور آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کچھ سے قار نہ آپ کے سامنے لب ہلا سکتے ہیں۔ فاروق اعظم ﷺ نے فرمایا کہ واللہ جس قدر بہلوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں۔

فاروق اعظم ﷺ نے صوبوں کے عاملوں اور گورزوں کو تھم دے رکھا تھا کہ ایام جج میں سب
آگرشر یک جج ہوں۔ آپ خود بھی ہرسال جج کو جاتے رہے۔ عاملوں کے شریک جج کرنے میں ایک خاص مصلحت بیتھی کہ جج کے موقعہ پر ہرملک اور ہرصوبے کے لوگوں کوموقع حاصل ہے کہ وہ آگر جھ سے ملیں اور اپنے عامل میں اگر کوئی نقص دیکھتے ہیں تو اس کی شکایت کریں اور اس وقت اس عامل ہے بھی جو وہاں موجود ہے جو اب طلب کیا جاسکے۔ اس طرح عاملوں کو اپنی عزت بچان کا بہت خیال رہتا تھا کہا گر ذرای بھی نغزش ہوگی تو جج کے جمع عام میں ہوی فضیحت ورسوائی ہوگی۔ آپ مساوات و جمہوریت کے ذرای بھی نغزش ہوگی تو جج ہوریت کے درای بھی نفرق ہوگی تو جہوریت کے دلدادہ تھے جو تعلیم اسلامی اور اصول اسلامی کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ سرمنبرایک عورت نے آپ کوٹوک دلدادہ تھے جو تعلیم اسلامی اور اصول اسلامی کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ سرمنبرایک عورت نے آپ کوٹوک دیا اور آپ کی خلطی کو دیا دیا درا تھی تھی ابتدا آپ نے کل جبہ پوش نفس پر ورمولو یوں کی طرح آپ تول کو تھی خابت کرنے کے لئے تاویلیس دیا اور دراز حقیقت با تیں بنانے کی مطلق کوشش نہیں گی۔

فتو حات برایک نظر: فتو حات فاروتی کارقبرساڑھے بائیس لا کھمر بلا میل بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فتو حات ایران اور روم کی شہنشا ہوں کے مقابلے میں عرب کی مفلوک الحال اور چھوٹی می قوم کو حاصل ہوئیں۔ روم کی سلطنت جزیرہ نما بلقان، ایشیائے کو چک، شام، فلسطین، مصر، سوڈان پر چھائی ہوئی موئی ساحل بحراور مصر تک بینج تھی۔ ایران کی سلطنت کو فکست دے کر شام کے ملک میں فاتحانہ بروھتی ہوئی ساحل بحراور مصر تک بینج گئی ۔ ایران کی سلطنت کو فکست دے کر شام کے ملک میں فاتحانہ بروھتی ہوئی ساحل بحراور مصر تک بینج گئی ۔ ایران کی سلطنت کو فکست دے کر شام کے ملک نہ تھے۔ بید دونوں سلطنتیں مشرقی و مغربی دنیا پر اپر شہرت اور تدن کے اعتبار سے مستولی تھیں اور کوئی تیسری طاقت ان کے مقابلہ پر آنے والی دنیا میں ارشہرت اور تدن کے اسباب بیان کرتے ہوئے وہ بھول کی اس جبرت انگیز کا میابی اور خارق عادت فتو حات کے اسباب بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ رومی اور ایرانی دوسلطنتیں کمز ور ہوگئی تھیں۔ اس کے مسلمانوں کو بہ آسانی فتو حات کا موقع مل گیائیکن بیوجہ بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ عربوں یا مسلمانوں کی طاقت ان کمز ور شدہ سلطنوں کے مقابلے میں کیاتھی۔ جب مسلمان اور ان عاروں یا مسلمانوں کی طاقت ان کمز ور شدہ سلطنوں کے مقابلے میں کیاتھی۔ جب مسلمان اور ان

دونوں سلطنتوں کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے تو رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان کوئی مخالفت اورلڑائی نہیں تھی۔ ندرومی ایرانیوں کے دشمن تھے، ندایرانی رومیوں کےخون کے پیاسے تھے۔ دونوں سلطنتوں کوالگ الگ اپنی اپنی پوری طاقت مسلمانوں کے مقابلے میں صرف کر دینے کی سہولت حاصل تھی ۔مسلمانوں کو بیک وفت رومیوں اور ایرانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ دونوں سلطنتیں مہذب و متدن ملطنتیں سمجھی جاتی تھیں اور بہت پرانی حکومتیں تھیں۔ ان کے پاس سامان حرب بافراط، ا نتظامات مکمل، فوج با قاعده مرتب، فوجی سر دار اور انتظامی اہل کارشا ئستہ تجربہ کارموجود،مسلمان اور عرب قوم ان چیزوں ہے تہی دست تھی۔ پھریوں بھی طاقتوں کا ندازہ ہوسکتا ہے کہارانی بھی اوررومی بھی ایک ایک میدان میں دودولا کھ ہے زیادہ مسلح وآ ہن پوش کشکر لاسکے ۔ درآ ں حالیکہ اس دولا کھ کشکر کی پشت کولڑتے ہوئے اطمینان ہوتا تھا کہ ہماری امداد کے لئے ہمارے پیچھے ہمارے بھائیوں کی اتنی ہی بڑی تعداداورموجود ہے لیکن مسلمانوں کی بڑی ہے بڑی فوج جو کسی میدان میں جمع ہوسکی ہے، وہ تمیں چالیس ہزارے زیادہ نہ تھی اور یہ تعداد ہمیشہ اپنے دولا کھ حریفوں کومیدان ہے بھگانے اور فتح یانے میں کامیاب ہوئی۔ حالانکہ اس کی پشت پر کوئی زبر دست فوجی چھاؤنی بھی نہ ہوتی تھی۔ پس پیہ . کہه کر فارغ ہو جانا کہ ایرانیوں اور رومیوں کی سلطنتیں پہلے کی نسبت کمزور ہوگئی تھیں۔نہایت ہی احقانہ بات ہےاورمسلمانوں کی فتح مندی کے اسباب تلاش کرنے کے کام ہے ایک متلاشی حقیقت کو فراغت حاصل نہیں ہوسکتی۔

اس حقیقت کواگر تلاش کرتا ہوتو اس بات پرغور کرو۔ ایرانی اور روئی دونوں شرک میں جتلائے اور عرب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوکرتو حید پر قائم ہو چکے تھے۔ شرک ہمیشہ انسان کو ہز دل اور ایمان ہمیشہ بہادر بنادیتا ہے۔ پس ایمان وقو حید کی بدولت عربوں میں وہ تچی بہادری پیدا ہو چکی تھی جو ایمان کے لئے شرط لازم ہے اور جو کسی طاقت ہے۔ بھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں کو تر آن کریم اور اسوہ نبوی تیافیہ کے ذریعہ جہاں بانی کے وہ اصول اور گرسکھا دیئے تھے اسلام نے عربوں کو تر آن کریم اور اسوہ نبوی تیافیہ کے ذریعہ جہاں بانی کے وہ اصول اور گرسکھا دیئے تھے کہ اس کے مقابلے میں ایرانیوں اور ومیوں کی تہذیب اور اصول جہاں داری کسی طرح ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں تھہر سکتے تھے۔ مسلمانوں کی آمد اور مسلم انوں کی حکومت کو جنت خیال کیا اور یہ مجھا کہ اپنے ہم نہ بوں کی حکومت سے آزاد ہونا تھا۔ مفتوح اقوام نے اپنے ہم نہ بوں کی حکومت سے آزاد ہونا تھا۔ مفتوح اقوام نے اپنے قائح عربوں کے مظل قی شخص میں ڈال دیا اور حقیقت یہ ہے کہ بنی نوع انسان اپنی انسانیت کوان عرب فاتحین کی بدولت بچی قدموں اور ایرانیوں کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں فتح مند ہو سکتے۔ ایک

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۳ \_\_\_\_\_ ۱۹۳ \_\_\_\_\_ ۱۹۳ مولانا اکبر شاه نجب آبادی تیسری به بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسلام نے عربوں میں نہ صرف بہا دری اور شجاعت ہی پیدا کر دی تھی بلکہ ان جیسی اتفاق وایثار اور قربانی کی مثال کسی قوم اور کسی ملک میں دستیاب ہر گزند ہو سکے گی جو صحابہ کرام میں اسلام کی بدولت پیدا گئی تھی۔

خلافت راشدہ کا نصف اول: آنخضرت ﷺ کے بعدصدیق اکبر ﷺ ورفاروق اعظم ﷺ کا عهداسلام کی دینی و مذہبی حکومت یعنی خلافت راشدہ کا نصف اول کہا جا سکتا ہے۔نصف آخر میں عثان غنی ﷺ، حضرت علی ﷺ، حضرت حسن ﷺ کا عہد حکومت ہے۔ خلافت راشدہ کے نصف اول کا حال بیان ہو چکا ہے۔آئندہ حضرت عثمان عنی ﷺ کے حالات سے خلافت راشدہ کا نصف آخرشروع ہونے والا ہے ۔ مذکورہ نصف اول کی خصوصیات میں ایک بات یہ ہے کہ کسی جگہ بھی دین کے مقابلے میں دنیا مقدم نظرنہیں آتی ۔اعلائے کلمتہ اللہ کے مقابلے میں کسی شخص کا واہمہ بھی کسی ذاتی غرض، ذاتی منفعت، قوم یا قبیلہ کی بے جاحمایت کسی رشتہ داری یا دوستی کے پاس ولحاظ کی طرف نہیں جاتا۔خالص اسلامی رنگ اور خالص عربی تدن ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ آنخضرت علی تعلقہ کی صحبت میں بیٹھنے اور آنخضرت الله کے ساتھ معرکوں میں شریک ہونے والے حضرات بکثرت موجود تھے۔ وہی سب کی نگاہوں میں واجب النے کے یہ سمجھے جاتے تھے اور ان کانمونہ سب کے لئے مشعل راہ تھا۔مسلمانوں میں نا اتفاقی اور پھوٹ کا نام ونشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میدان جنگ میں مسجدوں میں قیام گاہوں میں، شہروں میں مسافرت کے قافلوں میں غرض ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان تھے،ا تفاق،اتحاد یک جہتی اور ایثار کے دریا ہتے ہوئے نظرآتے تھے۔حسد ،خو دغرضی اور عداوت کا جمعیت اسلامی کے اندر کہیں پتہ نہ چلتا تھا۔مسلمانوں کا ہرایک کام اللہ تعالیٰ کی خوش نو دی کے لئے تھا۔وہ اپنی سادگی کے مقابلے میں ا را نیوں اور رومیوں کے سامان تکلف اور اسباب زینت کونفرت و حقارت کی نظر ہے دیکھتے تھے۔ مسلمانوں کے اندرکوئی اختلافی مسئلہ پیدانہیں ہوا تھا۔ ہرشخص اپنے آپ کو ہروفت اللہ تعالیٰ کی جناب میں عاضر سمجھتااورا پنے قلب کو ہمہ وفت گدازیا تا تھا۔غرض بیروہ زمانہ تھا جس میں ہرساعت اور ہرلمحہ رشد وسعادت کے سوااور کچھ نظرنہیں آتا۔ باقی نصف آخر بھی بہت اچھااور رشد وسعادت ہی کا زمانہ ہے کیکن وہ اس نصف اول کو ہر گزنہیں پہنچ سکتا۔اس نصف اول میں آنخضرت علی ہے زیانے کا پورا پورا نمونه اورغکس موجو دنظر آتا ہے۔

مسلمانوں کی ہمت رضائے الہی کے حصول اور اعلاء کلمت اللہ کی کوشش میں مصروف ہوتی تھی۔ مال و دولت کا حاصل کرنا اور عیش جسمانی کی طلب میں ساعی رہنا، قطعاً مفقو دومعدوم تھا۔ خلیفہ وقت خلیفہ ہونے سے پیشتر جس طرح پیوند لگے ہوئے کیڑے استعمال کرتا تھا، اسی طرح خلیفہ اور تمام اسلامی دنیا کا شہنشاہ ہوجانے کے بعد بھی اس کے ملبوس میں کوئی فرق نہ ہوتا تھا۔ وہی پیوند جو مرتبہ خلافت پر فائز ہونے سے پہلے تھے۔ بعد میں بھی برابر دیکھے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے عراق وشام و

تاریخ اسلام (جلد اول) سیست است است است است است است است است الدور شاه نجیب آبادی مور کے سرسز وزر خیز علاقوں کو فتح کیا۔ ایرانی شہرول پر قابض ہوئے کین فاروتی اعظم کے آخرعہد فلافت تک ان فاتح مسلمانوں نے شام کے عیسا ئیوں اور ایران کے بچوسیوں کی عیش پرتی وراحت طلی سے رتی برابر بھی اثر قبول نہیں کیا۔ عراق و فارس کو مسلمانوں نے فتح کیالیکن اس فاتح فوج کا قیام کوفیہ بھروں کو میں چھپروں اور خیموں کے اندر رہا۔ ای طرح شام کے ملک میں اسلامی اشکر نے شام کے شہروں کو اپنا قیام گاہ نہیں بنایا بلکہ وہ موصل و دشق کے صحراؤں اور پہاڑوں میں شہروں اور شہریوں کے عیش و اپنا قیام گاہ نہیں بنایا بلکہ وہ موصل و دشق کے صحراؤں اور پہاڑوں میں شہروں اور شہریوں کے عیش و جمل شکر نے مصرکو فتح کیا، اس نے مصر کے سامان عیش رکھنے والے شہروں کو اپنا کیا۔ صدیق اکبراور بہیں کیا بلکہ فسطاط کی چھاؤنی کو جو آج شہرقاہرہ کی شکل میں تبدیل ہوگئ ہے، پند کیا۔ صدیق اکبراور فاروق اعظم کے نہیں نہوں نے اپنا بہترین نمونہ لوگوں کو زاہدانہ زندگی بسرکرنے کی ترغیب دیتے تھے بلکہ خود اس کے او پر عمل فروق اعظم کے انہوں نے اپنا بہترین نمونہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا۔

بیت المال کا ایک بیبہ بھی وہ بے جاخرج نہ کرتے تھے اور نہ کسی کو ایک بیبہ ناجا کزخرج کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ خلیفہ وقت بلا امتیاز خاندان وقبیلہ ہرایکہ مسلمان کے ساتھ یکسال محبت کرتا اور ہر خطا وار کو بلا امتیاز خاندان وقبیلہ یکسال سزادیتا تھا۔ نہ بھی خلیفہ کو کسی نے اس طرف متوجہ کیا کہ وہ رو پید حاصل کرنے اور اپنی مالی حالت درست کرنے کی کوشش میں مصروف ہوئے ہوں اور نہ عام مسلمانوں کو اس طرف کوئی خصوصی توجہ تھی کہ وہ مال ودولت حاصل کریں اور متمول بن جائیں۔ اب اس کے بعد خلافت راشدہ کا دوسر انصف حصہ شروع ہوتا ہے۔ نہ کورہ بالا تمام امتیازات کم ہوتے اور مثبتے ہوئے نظر آنے گے اور کم ہوتے ہوتے خلافت راشدہ کے ساتھ ہی تمام امتیازات فنا ہوجاتے اور مثبتے ہوئے نظر آنے گے اور کم ہوتے ہوتے خلافت راشدہ کے ساتھ ہی تمام امتیازات فنا ہوجاتے ہیں۔



تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۹۵۳ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی (چوتخایاب)

## خلافت راشده کانصف آخر حضرت عثمان عنی ﷺ

نام ونسب عثان بن عفان بن ابوالعاص بن اميه بن عبد من عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوئى بن عالب آپ كى كنيت ابوعمر وابوعبدالله تقى \_ زمانه جا بليت ميں آپ كى كنيت ابوعمر وابوعبدالله تقى \_ زمانه جا بليت ميں آپ كى كنيت ابوعمر وتحى \_ مسلمان ہونے كے بعد حضرت رقيد الله على الله على عبدالله وقتى تقل حضرت عثمان على مائى آئخ ضرت على الله كا تقيق كي والدعبدالله بن عبدالله على حقيق بهن تقيس و حضرت عبدالله على ساتھ توام پيدا ہوئى تقيس \_ اس طرح حضرت عثمان على آئخ ضرت على الله كي تھيں ۔ اس طرح حضرت عثمان على الله تقال ميں الله تقال كي تائي آئخ ضرت على الله تقال كا تائي تھے ہے ساتھ توام بيدا ہوئى تقيس ـ اس طرح حضرت عثمان على الله تقال ميں الله تقال كي تعمل جو حضرت عبدالله كا منظم تقال الله تقال كي تعمل حقول تائين كے منافع تقال كا تائين كا تائين كا تائين كے منافع تقال كا تائين كے منافع تقال كا تائين كے منافع تقال كا تائين كا تائين كو تائين كا تائين كائ

فضائل: آپ خلق حیایی خاص طور پر ممتاز تھے۔ حضرت زید بن ثابت کا قول ہے کہ آخفرت تھے۔ نے ارشاد فر مایا ہے کہ حثان کی بیرے پاس سے گزرے تو جھے ہے ایک فرضے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کوآل کردے گی۔ آخضرت تھا ہے نے ارشاد فر مایا ہے کہ جس طرح عثان اللہ اوراس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت من ان گفتہ کی حیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر بھی حضرت عثان کی بیا تا چا ہے تو دروازہ کو بند کرکے گرے اتار نے میں اس قد رشر ماتے کہ پشت سید می نہ کر سے تھے۔ آپ ذو ہجر تین تھے لین آپ نے جش کی ہجرت بھی کی اور مہ بین آپ نے شکل و شاکل میں آخضرت تھا ہے ہے بہت مشابہ تھے۔ آخضرت تھا ہے نے قبل از بعث اپنی بی رقید کی شادی حضرت عثان کے سے کردی تھی۔ جب جنگ بدر کے دوزوہ فوت ہوگئی انو آپ سے کردی ۔ ای لئے آپ بعث اور کوئی حض دنیا میں ایا بیس گز راجس کوئی ہی شد۔ وہ میں فوت ہوگئی سوائے حضرت عثان کوئی ہی سنہ وہ میں فوت ہوگئی سوائے حضرت عثان کوئی ہی دو النورین کے دھارت عثان کی دو بیٹیاں رہی ہوں۔ مناسک جی خن کے اور حضرت عثان کے آپ کے بعد حضرت عبد اللہ بن عمر کے دعزت عثان کے بعد حضرت عبد اللہ بن عمر کے دعزت عثان کی دو بیٹیاں رہی ہوں۔ مناسک جی خن کے ایک ہوئے تھے۔ آپ کے بعد حضرت عبد اللہ بن عمر کے دعزت عثان کی دو بیٹیاں دی ہوئی تھے۔ سب سے بہتر حضرت عثان کے بعد حضرت عبد اللہ بن عمر کے دعزت عثان کے بعد حضرت عبد اللہ بن عمر کے دعزت عثان کی دو بیٹیاں لا کیکے تھے۔ سب سے بہتر حضرت عثان کے بعد حضرت عبد اللہ بن عمر کے دعزت عثان کی دو بیٹیاں لا کیکے تھے۔

آپ حضرت ابو بکر صدیق عظیر کی تحریک سے مسلمان تھے۔ آپ صحابہ کرام میں بہت مال دار تھے ادرای طرح سب سے زیادہ تخی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ آپ حضرت رقیہ ہے کی مخت علالت کے سبب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے تھے اور آنحضرت تعلیق کی اجازت و حکم کے تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 100 موافق مدید مولانا اکبر شاہ نجید آبادی موافق مدید منورہ میں رہے تھے لیکن جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے آپ کوای قدر حصہ ملاجس قدر شرکاء جنگ کو ملا اور آنخفر سے اللہ نے فرمایا کہ عثان عظیم اصحاب بدر میں شامل مجھنا چاہئے۔ چنانچہ اصحاب بدر میں شامل مجھنا چاہئے۔ چنانچہ اصحاب بدر میں آپ کا شارکیا جاتا ہے۔ آپ محابہ کرام میں کثر ت عبادت کے لئے خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ رات بحر کھڑے ہو کرنماز بڑھا کرتے اور برسول روزے رکھا کرتے تھے۔ محد نبوی اللہ کے کہوز مین آپ نے اپنے خرج سے خریدی تھی۔ میں از واج مطہرات کے لئے کچھز مین آپ نے اپنے خرج سے خریدی تھی۔

ایکسال مدینہ میں قط پڑاتو آپ نے تمام عاجوں کو فلد دیا۔ مسلمان جب مدینہ میں آئو پانی کی وہاں بخت تکلیف تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی نہایت گراں فروخت کرتا تھا۔ آپ نے وہ کنواں اس یہودی سے ۳۵ ہزار درہم کا خرید کروقف کر دیا۔ آپ نے بھی جموٹ نہیں بولا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر بہنتے ایک غلام خرید کرآزاد کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے بھی اپنے مال دار ہونے پر فخر نہیں کیا اور زمانہ جا ہلیت میں بھی شراب نہیں کی۔ آپ حدیث نبوی ایک کے کہ اپنے میں گھوڑے راہ اللہ دوایت کیا کرتے تھے۔ آپ کے عہد جا ہلیت میں آپ امرائے کہ میں شار ہوتے تھے۔

حلیہ مبارک: آپ میانہ قد، چیک زدہ خوب مورت فیض تھے۔ داڑھی تھی ہاں کو حتا ہے رکھیں میں اس کو حتا ہے رکھیں میں رکھتے تھے۔ آپ کی ہڑی چوڑی تھی۔ رکھت میں سرخی جملکی تھی۔ پنڈلیاں بھری بھری تھیں۔ ہاتھ لیے لیے تھے۔ سرکے بال محوکریا لے تھے۔ دونوں شانوں میں زیادہ فاصلہ تھا۔ دانت بہت خوب صورت تھے۔ کنیٹی کے بال بہت نیچ تک آئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ حزم کا قول ہے کہ میں نے حضرت عثمان سے زیادہ خوب صورت کی مردیا عورت کوئیں دیکھ۔

امتخاب: حضرت فاروق اعظم الله نے انتخاب خلیفہ کے لئے تمن دن کی مہلت مقرر فرما کر حضرت مقدار کو تھم دے دیا تھا کہ نا مزد شدہ اشخاص کی مجلس میں جب تک کہ وہ اپنے آپ میں سے کی کو خلیفہ منتخب نہ کرلیس ، کسی دوسرے کو نہ جانے دینا۔ صرف عبداللہ بن عمر بندہ کو رائے دینے کے لئے شریک ہونے کی اجازت تھی تا کہ اس طرح رائے دہندوں کی تعداد طاق یعنی سات ہو جائے لیکن عبداللہ بن عمر بندہ کے لئے پہلے سے آپ نے بیتم صادر فرمادیا تھا کہ کو ہرگز خلیفہ نتخب نہ کیا جائے۔ اس وقت کی غربداللہ بن عمر بندہ کے لئے کہا تو آپ نے فرمایا کہ بارخلافت کی ذمہداری میرے بی لئے کیا کم ہے نے عبداللہ بن عمر بندہ کے کہا تو آپ نے فرمایا کہ بارخلافت کی ذمہداری میرے بی لئے کیا کم ہے کہ میں اپنے خاندان میں دوسروں پر بھی یہ محنت ڈالوں اور ان کو بہت کی آسائشوں سے محروم کردوں۔ فاروق اعظم میں ہے جب کی مختم نے خلیفہ کے متعین و نا مزد فرماد سے کے لئے کہا تو آپ نے جواب فاروق اعظم میں ہے جب کی محنت پڑمل کر کے کسی کوا ہے بعد نا مزد نہ کروں تو یہ میرے لئے جائز ہے۔ دیا کہ میں صدیق اکبر بی کی سنت پڑمل کر کے کسی کوا ہے بعد نا مزد نہ کروں تو یہ میرے لئے جائز ہے۔ دیا کہ میں صدیق اکبر بی کی سنت پڑمل کر کے کسی کوا ہے بعد نا مزد نہ کروں تو یہ میرے لئے جائز ہے۔ دیا کہ میں صدیق اکروں تو یہ میں کے گئے کہا تو آپ نے جائز ہے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ 197 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی میں اپنے بعد کی کواگر خلیفہ مقرر کرتا تو وہ ابوعبیدہ بن الجراح ﷺ تھے۔جومجھ سے پہلے فوت ہو گئے یا پھر میں ابوحذیفہ ﷺ کے غلام سالم ﷺ کوخلیفہ بنا تا وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئے۔ پیفر ماکر پھر آپ نے ان چھخصوں کے تام لئے جواویر درج ہو چکے ہیں۔

حضرت مقدادالاسود حضرت ابوطلحه انصاری الله نے وصیت فاروقی کے موایق فاروق اعظم ﷺ کی جنہیز وتکفین سے فارغ ہوکر حضرت صہیب ﷺ کوتو عارضی طور پر تین دن کے لئے تاانتخاب خلیفہ مدینہ کا حکمران اور امام مقرر کیا اور خود اینے آ دمیوں کی جمعیت لے کرعلی، عثمان، زبیر، سعد، عبدالرحمٰن اورحصرت عبدالله بن عمرﷺ کومسور بن الخز مه ﷺ وربقول دیگر حصرت عا کشه ﷺ کے مکان میں جمع کرکے دروازے پر حفاظت کی غرض ہے بیٹھ گئے ۔حضرت طلحہ ﷺ مدینہ میں موجود نہ تھے۔کوئی اوراس مکان میں داخل نہیں ہوسکتا تھا۔حضرت عمر و بن العاص اورحضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ درواز ہ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔حصرت سعد بن ابی و قاص ﷺ کومعلوم ہوا تو انہوں نے ان دونو ں کو دروازے پر بھی نہ بیٹھنے دیااور دہاں ہے اٹھوا دیا تا کہوہ کہیں بیے نہ کہہ تمیں کہ ہم بھی اصحاب شوریٰ میں شامل تھے۔ جب سب صاحبان اطمینان ہے آ کر بیٹھ گئے تو سب ہے اول حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے کھڑے ہو كركها كه جولوگ خلافت كے لئے نامزد كئے سے ہيں ان ميں سے كون ايبا ہے جوا پے آپ كوخلافت ہے دست بردار قرار دیتا ہے۔ اس بات کوئن کرماس مختفر مجمع میں کسی نے کوئی جواب نہ دیا،سب خاموش رہے۔تھوڑی دیرانظار کرنے کے بعد حضرت عبدالرحن بن عوف ﷺ نے پھر اعلان کیا کہ میں اپنے آپ کوخلافت سے دست بر دارقر اردیتا ہوں اور انتخاب خلیفہ کے کام کوانجام دینے پر تیار ہوں۔ یہ س کر سب نے تائید کی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کوا ختیار دیا کہ آپ جس کو چاہیں ہم میں سے خلیفہ منتخب فرما دیں مگر حضرت علی بن ابی طالب ﷺ بالکل خاموش رہے۔انہوں نے ہاں یا ناں کچھنہیں کہا۔ تب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ نے حضرت علیﷺ کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ آپ نے پچھنہیں فر مایا۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔حضرت علی ﷺ نے کہا کہ میں بھی اس رائے سے متفق ہوں کیکن شرط بہ ہے کہتم پہلے بیاقر ارکرلو کہ جو فیصلہ کرو گے بلا رورعایت اورنفسا نیت کو دخل دیئے بغیر محض حق پرسی اورامت کی خیرخوا ہی کے لئے کرد گئے۔ حصرت عبدالرحمٰن بنعوفﷺ نے کہا کہ میں تم ہے عہد کرتا ہوں کہ بلار ورعایت بلانفسانیت اور محض امت کی بہتری اور بھلائی کے لئے حق پرستی کی بنا پر فيصله كرول گاليكن تم سب اس بات كا قر ار كروكه جس كوميں منتخب كروں گااس پر رضا مند ہوجا ؤ گےاور جو میری رائے اور میرے فیصلے کی مخالفت کرے گاتم سب اس کے مقابلے میں میری مدد کرو گے۔ بین کر حضرت علی ﷺ اور تمام مجمع نے اقرار کیا کہ ہم سب تمہارے فیصلہ کی تائیداوراس کے نفاذ میں تمہاری امدادکریں گے۔ تاريخ اسلام (جلد اول) محمد مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

یہ عہدو پیان ہو جانے کے بعد مجمع منتشر ہوااورلوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے کیونکہ ابھی تنین دن کی مہلت باقی تھی۔اس دن کے عرصہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوفﷺ برابر صاحب الرائے اور جلیل القدر صحابہ کرام سے ان کی رائیں دریافت فرماتے رہے۔خود بھی غور وخوض میں مصروف رہے۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوفﷺ ہے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان الله الك موكر جاكر دريافت كياكه اكريس آپ سے بيعت نه كرول تو آپ مجھے كس كى بيعت کرنے کی رائے دیتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ آپ کوحفزت علی ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرنی جا ہے پھر میں نے حضرت علی ﷺ ہے بھی تنہائی میں یہی سوال کیا تو انہوں نے حضرت عثان ﷺ کا نام لیا، پھر میں نے حضرت زبیر ﷺ ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہاعلی یاعثمان ﷺ دونوں میں ہے کسی ایک کے ہاتھ یر بیعت کرلو، پھر میں نے حضرت سعد ﷺ نہائی میں دریا فت کیا تو انہوں نے حضرت عثمان ﷺ کا نام لیا، پھر میں نے اور ساحب الرائے حضرات سے دریافت کیا تو کثرت رائے حضرت عثمان ﷺ ہی کی نسبت ظاہر ہوئی ۔ سەروز ہمہلت کی، آخری شب کو پھر مذکورہ بالاحضرات کا مجمع اسی مذکورہ مکان میں ہوا۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ نے حضرت زبیراور حضرت سعدﷺ کوا لگ بلا کر کہا کہ عام طور پر علی ﷺ وعثان ﷺ کی نسبت لوگوں کی زیادہ رائٹیں ظاہر ہوئی ہیں۔ان دونوں حضرات نے بھی انہیں دونوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی ، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ نے فر مایا ، یہ کیے ممکن ہے۔ میں توان لوگوں کے دائرے سے آزاد ہو چکا ہول، جوخلافت کے لئے نامزد ہوئے تھے، پھر حضرت عبدالرحمٰن ﷺ نے حضرت علی اور حضرت عثان ﷺ کوا لگ لے جا کر کچھ با تنب کیس ۔ انہیں مشوروں اور باتوں میں مبح ہوگئے۔ یہی مبح انتخاب خلیفہ کے اعلان ہونے کی مبیح تھی ۔لوگ منتظر تھے،نماز فجر کے بعد تمام مبحد نبوی الله آ دمیوں سے تھیا تھیج بھرگئی۔تمام حضرات مبحد میں تشریف رکھتے تھے اور منتظر تھے کہ ر مکھئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے کیا فیصلہ سناتے ہیں۔

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمعه اسلام (جلد اول) \_\_\_مولانا اكبر شاه نجيب آبادي اب کسی کوا نکار کاموقع حاصل نہیں ہے کیونکہ بید صاور غبت تمام اصحاب شوری اور نامز دگان خلافت نے میرے فیلے کوناطق تتلیم کرلیا ہے اور میں اپنی تمام طاقت صحیح فیصلہ تک پہنچنے کے لئے صرف کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کرانہوں نے حضرت عثان عنی ﷺ کواپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ اور رسول کے احکام اور سنت شیخین پر چلنے کا اقر ارکرو۔انہوں نے اقر ارکیا کہ میں اللہ اور رسول کے علم اور صدیق و فاروق ﷺ کے نمونے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔اس کے بعد حضرت عثان ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے۔حضرت علی ﷺ کو اول اس نظارے سے پچھ دل گرفتگی ہوئی اور مجد سے اٹھ کر باہر جانے کے لیکن پھر پچھ خیال آیا تو فورا برى عجلت وب تابى كے ساتھ مفول كو چيرتے ہوئے برد معے اور حضرت عثمان غنى اللہ كے ہاتھ پر بيعت کی - حضرت طلحہ ﷺ اس روزیعنی میم محرم کومدینه میں موجود نہ تھے اور اس لئے ووشر یک مشورہ نہ ہوسکے تھے۔حضرت طلحہ ﷺ الگلے روز یعنی ۱۲ محرم سنہ۔۲۲ ھاکومدینہ میں تشریف لائے اور بیان کر کہ تمام لوگوں نے بالا تفاق حضرت عثمان عنی ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے حضرت عثمان ﷺ کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے۔ معزت عثمان ﷺ نے ان سے کہا کہ آپ کی غیرموجود کی میں میراا نتخاب ہو گیا ہے اور زیادہ دنوں آپ کا انظار نیش ہوسکتا تھا۔ اگر آپ مدی خلافت ہوں تو میں آپ کے حق میں خلع خلافت کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت طلحہ میں کہا کہ جب تمام لوگوں نے آپ کی خلافت پر بیعت کر لی ہے تو میں بھی آپ کی خلافت پر رضامتد ہوں۔ میں سلمانوں میں کوئی فتنداوراختلاف ڈالنانہیں جا ہتا۔ یہ کہ کرانہوں نے بھی حضرت عثان عنی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

بیعت کے بعد حفرت عثان غنی عظام منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی۔ مال و دولت کی فراوانی ہے جوغفلت پیدا ہوتی ہے، اس سے ڈرایا اور رضائے البیٰ کو ہمیشہ مقدم رکھنے کی نفیحت کی ۔اس کے بعد صوبوں کے عاملوں اور حاکموں کے نام ایک عظم جاری کیا جس میں فاروق اعظم ﷺ کی وفات اورا پنے انتخاب کا تذکرہ تھا۔ نیز ان کوتا کید کی گئی تھی کہ جس طرح فاروق اعظم على خلافت ميں ديانت وامانت كے ساتھ إينے فرائض انجام ديتے رہے ہو،اي

طرح انجام دیتے رہو۔

ور بارعثانی میں بہلامقدمہ: فاروق اعظم دی شہادت سے چندروز پیشتر ایک روز ابولولوء ا کی خنج لئے ہوئے ہر مزان کے پاس گیا۔ بیوبی ایرانی سردار ہر مزان ہے جس کا اوپر ذکر آچکا ہے جو فاروق اعظم علیہ کے ہاتھ پرمسلمان ہوکریدیند منورہ میں رہنے لگا تھا۔ الالولوء تھوڑی دیر تک ہرمزان کے بال المينا موا باتي كرتا ر مايواس وفت و مال جره كا باشنده ايك عيسائي غلام هفينه نامي بهي بينا تفاران تینوں کو ایک جگہ بیٹھے اور با تیں کرتے ہوئے حضرت عبدالرحمٰن بن الی بکرے نے دیکھا۔حضرت

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 109 \_\_\_\_ \_\_\_مولانا اکبر شاه نجیب آبادی عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ کو قریب آتے دیکھ کر ابولولوء وہاں سے اٹھ کرچل دیا۔ اٹھتے وقت خفر جو دہ لئے ہوتے تھا، اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، جس کو گرتے ہوئے اور ابولولوء کو اٹھاتے ہوئے بھی حضرت عبدالرحن بن ابی بر رہے نے ویکھا تھا۔اس وقت ان کونہ کوئی شبہ گزرا تھانہ کسی قتم کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا تھالیکن جب ابولولوء نے حضرت فاروق اعظم کے کوزخمی کیااوراس کے بعد ابولولوء گرفتار ہو کر مقتول ہوا تو اس کے پاس ہے جو خنجر نکلا اس کو حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ ہے پہنچا نا کہ یہ وہی خنجر ہے جو چندروز ہوئے اس کے پاس دیکھا تھا۔ساتھ ہی ندکورہ بالانتمام واقعہ بھی انہوں نے سنایا۔ابولولوء کے ہرمزان کے پاس جانے اور باتیں وغیرہ کرنے کا حال فاروق اعظم کے شہادت کے بعد جبان كردوس بصاجزاد عبيدالله بن عمر الله في سناتو طيش اورانقام كے جوش ميں انہوں نے موقع ياكر ہر مزان پر حملہ کیا، ہر مزان کو زخی ہو کر گرتا ہوا دیکھ کر سعد بن ابی وقاص عند عبید اللہ بن عمر اللہ کے گرفتار كرنے كواور عبيد الله بن عمر عض عبية عيسائى غلام كے بھی قتل كرنے كودوڑے قبل اس كے كه عبيد الله بن عمر الله جنید کے تل پر قادر ہوں ، سعد بن الی وقاص دین نے ان کو گرفتار کرلیا۔ چونکہ ابھی تک کوئی خلیفہ منتخبنيين موااور حعزت مهيب على عارضي طوري خلافت كضروري كام انجام درر بي تفي لهذا حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ نے عبیداللہ بن عمر ﷺ کو حضرت صہیب ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ حفرت صهيب على فان كوظيف كفتخب مونے تك كے لئے قيد كرديا۔

اب جب صفرت عنائ فی اور علاقت می او گول کوسنا می توست ما مرحد نبوی ما الله علی مورد پیش مقد مدیش معارت عنائ فی کی خطرت عنی او گول کوسنا می توسب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ مقد مدیش موادر صفرت عبیداللہ بن بن عمر الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله بن بن عمر الله علی کا الله علی کا الله الله بن بن عمر الله عنی کا کی الله الله بن عمر الله بن بن عمر الله بن عمر الله بن بن عمر الله بن بن عمر الله بن الله بن الله بن عمر الله بن عمر الله بن الله

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۳۷۰ \_\_\_\_\_ ولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ولا یات کے عامل یا گورنر: جب حضرت عثان غنی شی خلیفہ منتخب ومقرر ہوئے ہیں تو اسلامی صوبوں اور ولا یتوں پر فاروق اعظم شی کے مقرر کئے ہوئے مندرجہ ذیل ممال حکمران تھے۔

مكه ميں تافع بن عبدالحرث، طائف ميں سفيان بن عبداللاثقفي ، يمن ميں يعلى بن اميه ، عمان ميں حذيفه بن محصن ، دمشق ميں معاويه بن الى سفيان ،مصر ميں عمر و بن العاص ،حمص ميں عمر بن سعد، اردن ميں عمر بن عنب، بصره ميں ابوموی اشعری ﷺ ، كوفه ميں مغيره بن شعبه ، بحرين ميں عثان بن ابی العاص ﷺ۔

عاملوں کے عزل ونصب کے متعلق سب سے پہلاتھم حضرت عثان عنی ہے نے یہ جاری کیا کہ مغیرہ بن شعبہ کوکوفہ کی گورزی ہے معزول کرکے مدینہ میں بلا لیا اور ان کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کوفہ کا گورزم تقرر کرکے بھیجا۔لوگوں نے اس تقرر و برطر فی کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغیرہ کھی خطا پر معزول نہیں کیا گیا بلکہ میں نے یہ انتظام وصیت فارو تی ہے کے موافق کیا ہے کیونکہ حضرت فاروتی ہے اس مغشا کو مجھ سے فرما چکے تھے۔

عہدعثانی کے قابل تذکرہ واقعات

قدی سند در مید دخترت عثان عنی کا بندائی سال خلافت یعنی سند ۲۲ های کوئی ایم اور قابل تذکرہ واقع ظہور پذیر نبیں ہوا۔ اس جگدا یک بات بیان کرد تی ضروری ہے کہ قیصر روم ہرقل کا انقال اسکندرید کی فتح سے سات ماہ بعد قسط ظینہ میں ہو چکا تھا۔ فتح بیت المقدل کے بعد ہرقل ایشیائے کو چک اورشام سے بھاگر کر قسط ظینہ چلاگیا تھا اورجس قدر ملک مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اس کے واپس کر نے مایوس اور بقیہ علاقہ کی حفاظت کی تدبیروں میں پریشان تھا۔ اس کے بعد حضر سات عمر و بن العاص کے نے جب مصر پرفوج کئی کی تو مقوش شاہ مصر نے جزید کی ادائیگی پرصلح کر کے مصر واسکندریدان کے سپر و کے جب مصر پرفوج کئی کی تو مقوش شاہ مصر نے جزید کی ادائیگی پرصلح کر کے مصر واسکندریدان کے سپر و کردیا تھا۔ ہرقل مصر کواپنا صوبہ بھتا تھا اور مقوش اس کے ماتحت تھا۔ مصر پرمسلمانوں کے قابض ہونے کی خبر س کر ہرقل کو اور بھی صد مہ ہوا اور ای رنج میں سات مہینے کے بعد فاروق اعظم کی جبد خلافت میں فوت ہوا۔ اس کی جگداس کا جیات سات میں نے اسکندرید کے اور سے مسلمانوں کی سیادت اٹھانے اور براہ راست اپنے قبضے میں لانے کے لئے ایک بزردست مہم بھیجی۔ روی فوج کی سیادت ایک خبر نول کو اور براہ راست اپنے قبضے میں لانے کے لئے ایک بزردست مہم بھیجی۔ روی فوج جہازوں کے ذریع قسط ظینہ سے روانہ ہو کر ساحل اسکندرید پراتری۔ اسکندرید میں مقوش نے روموں کو داخل میں وانے ہوگوں مسلمانوں سے کر چکا تھا قائم رہا۔

مسلمانوں کورومیوں کے اس حملے کی اطلاع ہوئی تو وہ فسطاط (قاہرہ) سے نکلے۔ادھرے رومی اسکندر میدکوچھوڑ کراسلامی چھاؤنی کی طرف متوجہ ہوئے۔راستے ہی میں مقابلہ ہوا۔ بوی سخت لڑائی

فیخ آرمینیا: فاروق اعظم کی وفات کا حال من کر ہی رومیوں میں بھی اسکندر یہ پرحملہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی تھی اورائی خبر کوئن کر ہمدان ورے وغیرہ ایرانی علاقوں میں بھی بغاوتوں کی سازشیں نمودار ہوئیں۔ ایرانیوں نے کہا کہ ہم اب عربوں کی رعایا بن کر ندر ہیں گے بلکہ اپنی خود مختار حکومتیں قائم کریں گے۔ ان بغاوتوں کا حال من کر حضرت عثان غنی ہے نے ابوموٹی اشعری ہے، براء بن عازب اور قرط بن کعب وغیرہ سرداروں کو مامور فرما دیا۔ ان سرداروں نے بہت جلدان بغاوتوں کوفر وکر دیا تھا۔ حضرت معد بن ابی وقاص ہے، حضرت عمر فاروق ہے عہد خلافت میں معزول ہوکر مدینہ منورہ میں آگئے سے دھزرے عثان غنی ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوفہ کے بیت المال کے عامل یا افسر گورنری پرمقرر کر دیا۔ ای زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیت المال کے عامل یا افسر خون میں ہوتے ہیں حضرت کی بیت المال کے عامل یا افسر خون میں ہوتے ہیں حضرت کی بیت المال کے عامل یا افسر میں ہوتے ہیں مقرر کر دیا۔ ای زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیت المال کے عامل یا افسر خون میں ہوتے ہیں مقرر کر دیا۔ ای زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوفہ کے بیت المال کے عامل یا افسر خون میں ہوتے ہیں مقرر کر دیا۔ ای زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوفہ کے بیت المال کے عامل یا افسر خون میں ہوتے ہیں مقرر کر دیا۔ ای زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی کوفہ کے بیت المال کے عامل یا افسر خون میں ہوتے ہیں دیتا ہو کوفہ کے بیت المال کے عامل یا دند ہیں۔ مقد

حضرت سعد بن ابی وقاص کے لئے پوکوفہ کے گورزمقرر ہوکرا آئے تھے۔حضرت عبداللہ بن مسعود کے سے بنی کسی ضرورت کے لئے پوکھ رض لے لیا۔ چندروز کے بعد عبداللہ بن مسعود کے اس قرض کا نقاضا کیا مگر حضرت سعد کے اس کوادانہ کر سکے۔ای میں بات بڑھ گئی اور دونوں صاحبوں کی شکر نجی و بے لطفی کی خبر مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کے تک پنچی ۔انہوں نے حضرت سعد بن وقاص کے کوسنہ۔ 10 ھیں کوفہ کی گورزی ہے معزول کر کے ولید بن عقبہ بن الی معیط کومقرر کیا۔ آذر بائیجان کی حفاظت کے لئے جوفوج رہتی تھی۔ وہ بھی گورز کوفہ کے ماتحت بھی جاتی تھی اور کوفہ کی بن وقاص کے باری باری باری ایک سردار مناسب فوج کے ساتھ آذر بائیجان کے لئے روانہ کیا جاتا تھا۔ سعد بین وقاص کے کے زمانے میں عقبہ بن فرقد آذر بائیجان میں مقرر سے سعد کے دوانہ کیا جاتا تھا۔ سعد بین وقاص کے کے زمانے میں عقبہ بن فرقد آذر بائیجان میں مقرر سے سعد کے جاتے ہی فورا بین فرقد بھی آذر بائیجان سے معزول کر کے بلائے گئے۔ آذر بائیجان والوں نے عقبہ کے جاتے ہی فورا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_\_ ۱۳۲ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
بغاوت کاعلم بلند کیا ولید بن عتبہ نے فورا آذر بائیجان پرفوج کئی گی۔ آذر بائیجان والول نے پرانی شرائط
پر بچر صلح کر لی اور جزیدادا کرنے گئے۔ ولید بن عقبہ جوعہد فاروتی میں جزیرہ کے عامل تعے اور اب کوفہ
کے گورزم تقررہ و کے تھے۔ حضرت عثمان غی ہے کہ رضائی بھائی تھے۔ حضرت سعد ہے چونکہ بزے متقی
پر بیز گار شخص تھے اور ولید بن عقبہ ہے تہ ہو عبادت میں سعد ہے ہے مرتبہ کونہ بینچ تھے۔ اس لئے اہل
کوفہ ولید کے آنے اور سعد ہے جانے ہے کہ خوش نہ تھے۔ انہیں ایام میں جس کہ ولید بن عقبہ نے
آذر بائیجان پر چڑھائی کی تھی۔

حضرت امیر معاویہ کا اور قلعوں پر قابض ہوکردومیوں کو جزیداداکرنے پر مجود کر چکا اور صبیب بن سلمہ دہاں کے اکثر شہروں اور قلعوں پر قابض ہوکردومیوں کو جزیداداکرنے پر مجود کر چکا تھے۔ یہ خبر کن کر ایک دوی سردار قیعر معاطین کے تھم کے موافق ملیطبہ ،سیواس ، تو نیہ و غیرہ شہروں اور چھاؤنیوں سے ای بزار فوج لے کر براہ فلج قطعطیہ حبیب بن سلمہ کے پر چڑھ آیا حبیب کے اس فوج گراں کا حال من کر حضرت امیر معاویہ کے کو کھا۔ انہوں نے فوراً بلاتو قف حضرت عثان غی کے اور اطلاع دی ۔ حضرت عثان غی کے وراً ولید بن عقبہ گورز کوفہ کو لکھا کہ دی بزار فوج حبیب بن اطلاع دی ۔ حضرت ولید بن عقبہ کو وراً ولید بن عقبہ کورز کوفہ کو لکھا کہ دی بزار فوج حبیب بن مسلمہ کے کی مدد کے واسطے آرمیدیا کی طرف دوانہ کردو۔ یہ فرمان عثانی حضرت ولید بن عقبہ کو کو کو کھا کہ دی انہوں نے ای وقت سلمان بن ربید میں اللہ جب کے کہ دو قبل میں باتھ آرمیدیا کی جانب دوانہ کردیا۔

حبیب بن مسلمہ کے اورسلمان بن ربیعہ نے لی کرتمام علاقہ آرمیدا کو فتح کر لیا اور بخر خفر
کارے کوہ گاف تک بی گئے گئے۔ وہاں سلمان بن ربیعہ شروان اور تمام علاقہ جبال کوتعرف میں لاتے
ہوئے کوفہ کی طرف آئے اور حبیب بن مسلمہ کے حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں بمقام دمش عاضر ہوئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے نووایک جمعیت لے کرروی علاقہ پر چڑ حائی کی۔ روی عاضر ہوئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے نووایک جمعیت لے کرروی علاقہ پر چڑ حائی کی۔ روی لئکر خوف زوہ ہوکر انطا کیہ وطرطوس کے تمام درمیانی قلع جھوڑ کر فرار ہوگیا۔ حضرت امیر معاویہ کا ان بی اس سے بعض قلعوں کوویران ومسار بھی کر دیا۔ یہ تمام واقعات سنہ میں اپنی جھاؤ نیاں قائم کر کے ان میں سے بعض قلعوں کوویران ومسار بھی کر دیا۔ یہ تمام واقعات سنہ میں وقوع پذیر ہوئے۔ اب آئندہ سنہ ۲۱ ھٹروع ہوتا ہے۔

مصرکے وقعات و تغیرات حضرت عبداللہ بن سعد المعروف بدابن ابی سرح، حضرت عثان غی المعروف بدابن ابی سرح، حضرت عثان غی کے رضائی بھائی تھے۔ عہد نبوی اللہ اللہ مرتبہ مرتبہ مرتبہ ہوکر پھر صدق ول سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عثان غی کھی نے ان کومصر کا عامل اور اضر خزانہ بنا کر بھیجا اور عمر و بن العاص دی کو صرف فوجی افرد کھا۔ ان فوجی و کمکی افسروں میں ناجاتی بیدا ہوئی اور حضرت عثان غی کے اس ناجاتی مرف فوجی افتر دکھا۔ ان فوجی و کمکی افسروں میں ناجاتی بیدا ہوئی اور حضرت عثان غی کے اس ناجاتی

تاريخ اسلام (جلد اول) ہے مطلع ہو کرسنہ۔ ۲۷ ہے میں حضرت عمر و بن العاص ﷺ کو قطعاً معزول و برطرف کر کے عبداللہ بن عدی کومعرواسکندر بیش کامل اختیارات دے دیئے۔اگر چاعبداللہ بن سعد جا بھی عرب کے مشہور بها درول ادرشهسوارول مین شارچوتے تھے لیکن وہ حضرت عمرو بن العاص عظر کی طرح نہ تجربہ کارتھے اور نہ معربیں حضرت غروم کی ی ہردل عزیزی حاصل کر سکتے تھے۔حضرت عمرو کے معزول ہونے ے اہل مصر کوسخت صدمہ ہوا اوروہ اینے نئے حامم یعنی عبداللہ بن سعد علیہ کے خلاف بغاوت برآمادہ ہو گئے۔ قیصر معطقطین نے جب معر کا پیرحال اور حضرت عمرو بن العاص علیہ کے معزول ہونے کی کیفیت سی تواس نے اپنے ایک زبردست اور تجربہ کارسیہ سالا رکوایک زبردست فوج دے کر کشتیوں کے ذریعہ اسكندرىيكى جانب روانه كرديا\_شهريس جوروى يعنى يونانى لوگ تنے و وسباس روى فوج سےل كئے۔ غرض کچھ معمولی می زودخورد اورخون ریزی کے بعد اسکندر بیروی فوج کے قبضہ میں آتھیا۔ میس کر حضرت عثمان عنی ﷺ نے حضرت عمرو بن العاص ﷺ کو پھرمصر کا گورنرمقرر کرکے روانہ کیا۔ عمرو بن العام العام الله في آتے ہى روى فوج كے مقابلے ميں الى تيارياں كيں اوراس طرح مقابلہ کیا کہرومیوں کو بخت نقصان برداشت کرنے کے بعد اسکندریہ چھوڑ کر بھا گنا پڑا۔اب کی مرتبہ حضرت عمرو بن العاص على نے اسكندريه پرتيسرى مرتبہ فتح كيا تفااوراس مرتبہ اسكندريه كے فتح كرنے سے بہلفتم کھائی تھی کہ تمام شہر کو ویران ومسار کردوں گالیکن فتح کے بعد انہوں نے اپنے لٹکر کوخون ریزی اور قتل وغارت كرى سے قطعاً روك ديا۔ جس جكه لشكر كونل و غارت كى ممانعت كانتم ديا تغاراس جكه ايك معد تغیر کرادی، جس کا نام رجت مشہور ہوا۔ جب حضرت عمر و بن العاص علیہ ملک مصریر بورے طوریر قابض ومتصرف ہو مے اور تمام انظامات ملکی بھی ممل ہو مے تو حضرت عثان عنی علیہ خلیفہ وقت نے حفرت عمروبن العاص عليه كومصرى حكومت سے معزول كركان كى جكہ حفرت عبداللہ بن سعد عليه كو پھر معركا كورزمقرركر ديا-اس مرتبه حضرت عمرود المناكوات معزول مون كاصدمه موا-ادهر عبدالله بن سعد الم کو بھی اینے مامور مقرر ہونے کارنج ہوا کیونکہ وہ مصر کی مجڑتی ہوئی حالت کوخود نہ سنجال سکے تھے اس کوعمرو بن العاص ﷺ نے سد حارااوراس کے بعد پھر ملک کی حکومت ان کودے دی گئی۔اب عبداللہ بن سعد الله کور په فکر ہوئی که کسی طرح اپنی گزشته بدنا می کی تلافی کروں۔

فنتح افر ایقہ: حضرت عبداللہ بن سعد کھیے نے حضرت عثان غی کھی سے اجازت طلب کی کہ ثالی افریقہ پر چڑھائی ہونی جا ہے۔ اس زمانہ مس می افریقہ ایک براعظم کا نام ہے مگر اس زمانہ میں افریقہ نام کی ایک ریاست بھی تھی جو طرابلس اور طنجہ کے درمیانی علاقہ پر پھیلی ہوئی تھی لیکن اس زمانہ میں افریقہ ان ملکوں کے مجموعہ پر بھی بولا جاتا تھا جو آج کل براعظم افریقہ کے ثالی حصہ میں واقع ہیں یعنی طروبلس

تاریخ اسلام (جلد اول) محصوصی ۱۳۹۳ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي الجیریا، ٹیونس،مرا کو وغیرہ \_حضرت عثمان غنی ﷺ نے عبداللہ سعد ﷺ کوفوج کشی کی اجازت دے دی۔ انہوں نے دس ہزارفوج کے ساتھ مصرے خروج کر کے علاقہ برقہ میں سرحدی ریکسوں کومغلوب کیا۔ان رئیسوں کواینے زمانہ حکومت میں عمر و بن العاص ﷺ بھی چڑھائی کر کے جزید کی ا دائیگی کے لئے مجبور کر کے تھے اور بعد میں وہ موقع یا کرخود مختار ہو گئے تھے۔اس لئے اب انہوں نے جزیدادا کرنے اورا پنے آپ کومکوم شلیم کرنے میں زیادہ چون و چرانہیں کی۔اس کے بعد جب عبداللہ بن سعد علیہ ملک کے درمیان حصے اور طرابلس کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عثمان غنی ﷺ نے مدینه منورہ سے ایک فوج مرتب کر کے ان کی مدد کے لئے روانہ کی۔اس فوج میں حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عبد اللہ بن عیاس، حضرت عبد الله بن زبير، حضرت عمرو بن العاص، حضرت حسين بن على، حضرت ابن جعفر وغيره حضرات ﷺ شامل تھے۔ یہ فوج مصر ہوتی ہوئی برقہ میں پینچی تو وہاں عبداللہ بن سعد ﷺ نے استقبال كركے اس سے ملاقات كى - اب سب مل كرطرابلس ير قبضه ہوگيا ـ طرابلس ير قبضه كمل كركے خاص رياست افريقه كي طرف كشكراسلام بوها - افريقه كابا دشاه جرجيرنا مي قيصر كاما تحت اورخراج گزارتها - اس کو جب اسلامی لشکر کے اپنی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے ایک لا کھیس ہزار فوج جمع کرے ایک شاندروز کی مسافت پرآ کے بڑھ کرمسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ دونوں لشکرایک دوسرے کے مقابل پہنچ گئے تو حضرت عبداللہ بن سعد ﷺ نے سب سے پہلے عیسائی لشکر کواسلام کی دعوت دی۔جرجر نے اس دعوت کا صاف انکار کیا تو دوبارہ جزیدا داکرنے کے لئے کہا گیا۔ جب اس نے جزیدادا کرنے ' ہے بھی انکار کیا تو مسلمانوں نے صف آ رائی کر کے لڑائی شروع کی ۔ لڑائی بڑے زورشور سے ہوئی ۔ فتح و فکست کی نسبت کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاسمتی تھی کہاتنے میں سلمانوں کی کمک کے لئے ایک تازہ دم فوج بہنچی اور کشکراسلام سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔

اس اجمال کی تفصیل اس طرح ہے کہ بعد مسافت کے سبب اس تشکر کی خبر مدید منورہ میں جلد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ حضرت عثان غنی ہے۔ نے جب دیکھا کہ تشکر افریقہ کی خبر آئے ہوئے زیادہ دن گزر گئے ہیں تو انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن بن زبیر ہے کو ایک دستہ فوج کے ہمراہ افریقہ کی طرف روانہ فرما دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن زبیر ہے اپنی فوج کے ساتھ لشکر اسلام میں داخل ہوگئے۔ اس لئے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جرجیر نے نعرہ تکبیر سن کر دریافت کیا کہ مسلمانوں میں کیوں یہ نعرہ تکبیر مسلمانوں نیس کیوں یہ نعرہ تکبیر بلند ہوا؟ تو اس کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی ایک تازہ دم فوج مدد کے لئے بہنے گئی ہے۔ جرجیر بیس کر بہت فکر مند ہوا تھراس روزلز ائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ شام ہونے پر دونوں فو جیس اپنے اپنے خیموں کی طرف متوجہ ہو کیں ایک ایک تازہ دم فوج بر اللہ بن زبیر ہیں ایک روز جب لڑائی شروع ہوئی تو عبد اللہ بن زبیر ہیں نے میدان جنگ میں عبد اللہ بن معددی کوموجود نہ یا کر سبب دریافت کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ جرجیر نے منادی کرادی ہے کہ جو محف عبد اللہ بن

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۳۱۵ \_\_\_\_\_ ۱۳۵۵ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی بن سعد الله کا سرکاٹ کرلائے گا۔اس کوایک لا کہ دینار بطور انعام دینے جا کیں گے اور اس کے ساتھ جرچرا پی لاکی کی شادی بھی کر دے گا۔ لہذا عبد الله بن سعد کے جان کے خوف ہے میدان میں نہیں آئے ۔عبدالله بن زہیر کے اور کہا کہ آئے ۔عبدالله بن زہیر کے اور کہا کہ آئے ۔عبدالله بن زہیر کے اور کہا کہ بھی اپنے لاکھ اپنے کا اور جرچر کی مادی کرا دو کہ جو شخص جرچر کا سرکا ہے کرلائے گا، اس کو مال غنیمت سے ایک لاکھ دینار دیا جائے گا اور جرچر کے ملک کا حاکم اس کو بنا دیا حالے گا۔

چنانچای وقت عبداللہ بن سعد کے اور آج بھی طرفین نے خوب خوب واوشجاعت دی مگر فتح و کئے۔ عبداللہ بن سعد کے میدان بیل آگے اور آج بھی طرفین نے خوب خوب واوشجاعت دی مگر فتح و کئے۔ عکست کا کوئی فیصلہ نہ ہوں کا۔ جب رات ہوئی تو مجلس مشورت منعقد ہوئی اور عبداللہ بن زبیر کے اور آدھی خیموں بیل رائے دی کہ اسلام لئکر سے آدھی فوج میدان جنگ بیل جا کر دشمن کا مقابلہ کر سے اور آدھی خیموں بیل رہے۔ جب حسب دستور دونوں فو جیس شام تک الزائی لاتی ہوئی تھک کرایک دوسر سے سے جدا ہوں اور اسے اپنے اپنے خیموں کوطرف متوجہ ہوں تو اس وقت وہ تازہ دم فوج جو خیموں بیل بیٹھی رہی ہے شمشیر بکف رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح ممکن ہے کہ لڑائی کا فیصلہ جلد ہوجائے۔ اس رائے کوسب نے پھلا رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح ممکن ہے کہ لڑائی کا فیصلہ جلد ہوجائے۔ اس رائے کوسب نے پھلا کیا۔ اس کے دن پینی تیسر سے روز کی جنگ بیل نفس فوج حبر کے طرفین لڑتے رہے اور بعد دو پہر آیک اللہ بن زبیر کے کہ کی ماتحق بیل خیموں کے اندر منتظر رہی۔ دو پر تک طرفین لڑتے رہے اور بعد دو پہر آیک ورس سے تعلی پڑے اور بعد دو پہر آیک منا ہیں گئے گئی ہوئی اور اور اسے خیموں کی بناہ بیل گئے ورا ابن الزبیر کے آب نہ لاکرا ہے خیموں کی بناہ بیل گئے کین ان کو وہاں بھی پناہ نہی مسلہ توں نے ان کو گؤئ اراور تی کرنا شروع کر دیا۔

 تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۳۲۲ \_\_\_\_\_ مولادا اکبر شداه نجیب آبادی رپاست یاای ملک کانام مجھناچا ہے، جس کوقر طاجنہ کا ملک کہتے تھے۔

قدی قبر می ورو و سی عبداللہ بن سعد کے جب علاقہ قرطا جنہ یا افریقہ سے معروا پس چلے آئے اور
ای سال یعنی سنہ ۱۷ ہے ہیں ان کی جگہ عبداللہ بن نا فعہ معر کے گور زمقر رہوئے وقسط طین نے پر جنگی

تیاریاں شروع کیں ۔سنہ ۱۸۷ ہے ہیں اس نے ایک بحری فوج افریقہ کی طرف روانہ کی ۔اس فوج نے

ساحل افریقہ پراتر کراس فراج کا مطالبہ اہل افریقہ سے کیا جو وہ قیعر کو پہلے دیا کرتے تھے۔اہل افریقہ

ماحل افریقہ پراتر کراس فراج کا مطالبہ اہل افریقہ سے کیا جو وہ قیعر کو پہلے دیا کرتے تھے۔اہل افریقہ

ماری کوئی امداد نہ کر سکا۔لہذا اب اس کی سیادت تنکیم کرنا اور اس کو فراج دینا ہمارے لئے ضروری

ہماری کوئی امداد نہ کر سکا۔لہذا اب اس کی سیادت تنکیم کرنا اور اس کو فراج دینا ہمارے لئے ضروری

نہیں ۔ بہاں تک کہ اہل افریقہ اور روی لفکر میں مقابلہ ہوا۔ رومیوں نے اہل افریقہ کو فکست دی اور

وہاں سے اسکندر میں کا طرف بوجے۔ بہاں عبداللہ بن نافع نے مدافعت اور مقابلہ کی تیاری کی۔روی

مراد افریقہ سے اسکندر میں کا طرف آیا تو قیعر روم خود چھو کھتیاں لے کر اسکندر یہ کے ادادے سے

مراد افریقہ سے اسکندر میں کا طرف آیا تو قیع بر تبخیہ کی مرکز اور جنگی سامان کا صدر مقام بنا رکھا تھا۔ اس

مقابلہ کیا۔ سخت خون ریز لڑ ائی ہوئی اور نتیجہ بیہ ہوا کہ قلطین اور اس کی فوج پر تبوز اساع من کردیا نہا ہے

کر قبر می کی طرف مے کے قبر می کو انہوں نے اپنا بھری مرکز اور جنگی سامان کا صدر مقام بنا رکھا تھا۔ اس

کر قبر می کی طرف مے نے قبر می کو انہوں نے اپنا بھری میں موقع پر تبھوڑ اساع من کردیا نہا ہے

مزار دوری ہے تا کہ سلسلہ مغمون یور سے طور پر مراوط ہو سکے۔

وقات قاروتی کے وقت حضرت امیر معاویہ ومثق واردن کے گورز سے اور جمس و قشر بن کے حاکم حضرت عمیر بن سعید افساری شرق سے ۔ وفات قاروتی کے بعد حضرت عمیر بن سعید افساری شرق سے ۔ وفات قاروتی کے بعد حضرت عمیر بن سعید کے استعفاداخل کیا تو حضرت عمان غی ک کے بعد جب عبدالرحمٰن بن علقہ حاکم فلسطین فوت ہوئے تو حضرت دائرہ حکومت میں داخل کردیا۔ اس کے بعد جب عبدالرحمٰن بن علقہ حاکم فلسطین فوت ہوئے تو حضرت امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ کی حضرت امیر معاویہ کا ملک بھی حضرت امیر معاویہ کا ماملاع شام کے متنقل حاکم ہوگئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا خری ایام میں ساحل شام سے روانہ ہو کرجزیرہ قبر میں پر ملکر کے ک معلویہ کا دوتی اعظم کے فاروتی اعظم کے بی تامل تھا اور معاویہ کی اجازت و سیخ میں تامل تھا اور بر معاویہ کا جازت مامل نہ ہونے پائی تھی کہ فاروتی اعظم کے شہید ہوگئے۔ اب حضرت عمان نی ک اجازت مامل نہ ہونے پائی تھی کہ فاروتی اعظم کے شہید ہوگئے۔ اب حضرت عمان نی ک ساتھ اجازت کی مسلم کی جائے دیا ہوگئے میں مامل کا اجازت جائی کی کہ اس لا ائی اور در بارعثانی سے چند شرائط کے ساتھ اجازت مامل بہ و بھی می مقبلہ کی اجازت جائی گئی کہ اس لا ائی اور در بارعثانی سے چند شرائط کے ساتھ اجازت مامل بہ و بھی تھی میں جم فی کہ اس لا ائی اور در بارعثانی سے چند شرائط کے ساتھ اجازت مامل بہ و بھی تھی میں جم فی کہ اس لا ائی اور در بارعثانی میں جم فیض کا جی جائے میں ہونے کئی تھی کہ اس لا ائی اور در بارعثانی اور در بارعثانی میں جم فیض کا جی جائے میں ہونے کئی تھی کہ اس لا ائی اور در بارعثانی اور در بارعثانی میں جم فیض کا جی جائے کہ سے در سے کہ کو کئی جملہ میں جم فی کو کئی جملہ میں جم فی کی کہ اس لا ائی اور در بارعثانی کے در در اور کی جملہ میں جم فی کی کہ اس لا ائی اور در بارعثانی کے در در اور کی جملہ میں جم فی کو کئی جملہ در شرائط کے ایک شرور کی جملہ میں جم فی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کھر کی جملہ کی جملہ کی جملہ کی جملہ کی جمل کی جملہ کی جملہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۳۷۷ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی وہ شریک ہو، کی کو ہرگز شرکت کے لئے مجبورند کیا جائے۔

چنانچہ معزت امیر معاویہ کی تحریک سے ایک گروہ قبرص پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا جس میں حضرت ابوذ رغفاری، حضرت ابوالدرداء، شداد بن اوس، عبادہ بن صامت اوران کی بیوی ام حرام بنت ملحان الله بمى شامل تھے۔اس گروہ مجاہدین كى سردارى حضرت عبدالله بن قيس الله كودى كئى۔ مجابدين كالشكر كشتيول بين سوار بوكر قبرص كى طرف روانه بوالتسطنطين قيصر روم اسكندريي سے فكت كها كرقبرص مين آياتواس كے تعاقب مين مصر كااسلام لشكر بھى مصرے كشتيوں مين سوار ہوكر بينج كيا۔ ادھر اسلامی فشکر قبرص میں پہنچا، ادھرساحل شام سے فدکورہ بالا اسلامی فشکر قبرص کے ساحل براتر اجس وقت تحتی ہے ساحل پرام حرام کھاڑیں تو گھوڑ ابدک کر بھاگا، وہ گر پڑی اور فوت ہوگئیں، آنخضرت اللے نے ان کے متعلق بھی پیشین کوئی کی تھی جو حرف برحرف یوری ہوگئی قسطنطین قبرص میں تاب مقابلہ نہ لا سکا۔ یہاں سے بنم ارخرابی فرار ہو کر قتط طنیہ پہنچا اور وہاں فوت ہوالیکن بیروایت دیگر اہل قبرص ہی نے مطعطین کوملمانوں کے مقابلہ میں فکست پرفکست کھاتے دیکھ کرایک روز جب کہ وہ تمام میں گیا ہوا تھا، موقع پا کرقل کر دیا تھا۔ قبرص پر بڑی آسانی ہے مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ حضرت امیر معاویہ ﷺ بھی مع کشکر قبرص میں بینج گئے۔قبرص سے فارغ ہو کرانہوں نے روڈس کا ارادہ کیا۔روڈس والوں نے خوب جم كرمسلمانوں كامقابله كيا \_كئ خون ريز معركوں كے بعدروڈس يربھي اسلامي فشكر كا نبضه ہوگا اى جزیرے میں ایک بہت برا تانے کا بت تھا، جس کی ایک ٹا مگ جزیرہ کے ساحل پر اور دوسری ٹا مگ ساحل کے قریبی ٹاپو پڑتمی اوران دونوں ٹانگوں کے چھٹی میں آئی چوڑی آبنائے تھی کہ جہازاس کے اعداد كرجاتے تھے۔حفرت امير معاويہ اللہ نے اس بت كوتو اكراس كے تانے كے تكوے اسكندريه والى فوج کے مراہ سکندر بیروانہ کردیئے۔ جہال ان کوایک یہودی نے خریدلیا تھا۔ قبرص وروڈس کی فتو حات ے حضرت امیر معاویہ دی گئیرت و ہر دل عزیزی میں بہت اضافہ ہوا کیونکہ ان بحری فتو حات نے مسلمانوں کے لئے قتطنطنیہ اور دوسرے ملکوں پر چڑھائیوں کا کویا ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ بیتمام واقعات سند ۲۸ھ کے آخریاسند۔۲۹ھ کے شروع زمانہ تک کے ہیں۔

ایران میں تغیرات انظامی: سند ۱۲۵ کے ابتدائی ایام میں بھڑہ والوں نے اپ گورز معزت ابوموی اشعری کے گایت مدیند منورہ میں آکر خلیفہ وقت سے کی دھزت عثان فی کے نے معزت ابوموی اشعری کے کوبھرہ کی حکومت سے معزول کر کے اپ ماموں زاد بھائی عبداللہ بن عامر کرز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس کومقر رفر مادیا تھا۔ اس وقت عبداللہ بن عامر کی عمر قریباً پجیس سال کی مقرت سے معزول کر کے ایک میں مامر کی عمر قریباً پجیس سال کی مقرد من ابوموی اشعری کے کشکر کی بلکہ عثمان بن العاص ثقفی والی مقرب ان کو حضرت عثمان بن العاص ثقفی والی مقل دان کو حضرت عثمان بن العاص ثقفی والی

المل ابران کی بعاوت اور اسما می فتو حات: مندرجہ بالا تبدیلیاں چونکہ جلد جلد وقوع پذیر موسی لہذا ایرانیوں نے انتظامی تغیرات کواپنے گئے ایک غیبی تا سکہ بھو کرآپی میں سازشیں شروع کر دیں اور بعناوت پرآمادہ ہو کر اسلامی لشکر کے مقابلہ کی تیاریاں کرلیس۔ ان تیاریوں اور بعناوتوں کے مراکز اصطح اور جورو و مقام سے عبیداللہ بن معمر فارس کے گورزن ان باغیانہ سازشوں اور تیاریوں کا حال من کرسنہ کا ھیں اصطح والوں پر چڑھائی کی ۔ اصطح کے دروازہ پرلڑائی ہوئی اور عبیداللہ بن معمر عالی کی ۔ اصطح کے دروازہ پرلڑائی ہوئی اور عبیداللہ بن معمر کے شہید ہونے پران کی فوج وہاں سے فرار و منتشر ہوگئی۔ پینجر من کرعبداللہ بن عامر حاکم بھرہ اپنا لئنگر لے کرفارس کی طرف بڑھے۔ ان کے مقدمتہ انجیش کی سرداری عثان بن العاص کے بیروشی عبداللہ بن عامر اللہ بن عامر اللہ بن عامر اللہ بن کو جور کا محاصرہ کرنے کے ۔ لئے روانہ کیا۔ اصطح کے نواح میں ایرانیوں نے جمعیت کثیر کے ماتھ بڑی بہادری و پامردی سے اسلامی لشکر کا مقابلہ کیا۔ بڑی خوف ناک اورخون ریز جنگ ہوئی۔ بالآخر ایرانی مسلمانوں نے مقابلہ سے بھا گے ۔ مسلمانوں نے اصطح پر قبضہ کیا اور باغیوں کے آل وغارت میں کی نہ کی ۔

ہرم بن حیان کو جور کا محاصرہ کئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ ہرم بن حیان دن بھر روزہ رکھتے اور شمنوں سے گزتے۔ شام کو افطار کر کے نماز میں مصروف ہوجاتے۔ ایک مرتبہ ایبا اتفاق ہوا کہ افطار کے بعد ان کو کھانے کے لئے روٹی نہلی۔ انہوں نے اگلے دن ای حالت میں روزہ رکھا۔ اس روزبھی کھانا نہ ملا غرض اس طرح ان کو ایک ہفتہ ہوگیا کہ روزہ پر روزہ رکھتے رہے۔ جب ضعف بہت بڑھ گیا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بیٹے تھے کیا ہوگیا ہے کہ میں ایک ہفتے سے پانی کے ساتھ روزہ افطار کرکے روزہ رکھ رہے ہوں اور تو مجھ کو کھانے کے لئے روٹی نہیں دیتا۔ خادم نے کہا میرے سردار! میں روزانہ آپ کے لئے روٹی پکا کر جاتا ہوں۔ تعجب ہے کہ آپ کو نہیں ملتی۔ اگلے روز خادم نے روٹی پکا کر حب معمول رکھی اور خود گھات میں میٹھ کر روٹی کی نگرانی کرنے لگا کہ دیکھوں کون آکر روٹی لے جاتا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 1912 \_\_\_\_\_\_ 1919 \_\_\_\_\_ 1912 \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ہے۔ کیاد کھتا ہے کہ شہر کی طرف سے ایک کتا آیا اورروٹی اٹھا کرچل دیا۔ خادم بھی آ ہت ہے اٹھ کراس کتے کے پیچھے ہوگیا۔ کتاروٹی لئے ہوئے شہر پناہ کی طرف گیا اورایک بدرو کے راستے شہر میں داخل ہوگیا۔ خادم یدد کھے کرواپس لوٹا اور ہرم بن حیان کی حدمت میں تمام واقعہ عرض کیا۔ ہرم بن حیان نے اس کوتا ئیر غیبی سمجھا کر اور چند بہادر آ دمیوں کو لے کررات کے وقت ای بدرو کے راستے شہر کے اندر داخل ہوگئے اور پاسبانوں کوٹل کر کے فورا شہر کا دروازہ کھول دیا۔ اسلامی فوج نے شہر میں داخل ہوکر شہر کو کوٹر کوٹر کھول دیا۔ اسلامی فوج نے شہر میں داخل ہوکر شہر کو کے کیا اوراس طرح باسانی ''جوز' پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ مسلمانوں نے یہاں یعنی شہر جور میں بھی اور اصطغر میں بھی باغیوں کو سخت سزائیں دے کر آئندہ کے لئے بغاوت کا سد باب کیا۔ اس فتح کی خبر مسلمانوں نے مدید کوٹر میں۔ مسلمانوں نے مدید کوٹر میا میں۔ میں میں میں میں میں میں میں اور آئندہ کے لئے طیفہ وقت سے ہوایات طلب کیں۔

سنہ۔ • ۱۰۰۰ ہجری: ولید بن عقبہ جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ کوفہ کی گورنری پر مامور تھے۔ ابوز بیدہ شاعر جو پہلے نصرانی تھااور اب مسلمان ہونے کے بعد بھی شراب خوری سے بازنہ آیا تھا۔ ولید بن عقبہ کی صحبت میں زیادہ رہتا تھا۔ لوگوں نے ولید بن عقبہ کو بھی شراب خوری کا الزام لگایا۔ رفتہ رفتہ یہ شکایت

حضرت ابو فر رغفاری کی افته: ای سند به هی می مضرت ابو فر رغفاری کا واقعه بیش میں حضرت ابو فر رغفاری کا واقعه بیش آیا کہ وہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ کی ماتحق میں تشریف رکھتے تھے۔ وہاں انہوں نے آیت کر یہ (وَ الَّذِیْسُ وَ الْفِضَة وَ لَا یُنْفِقُو نَهَا فِی سَبِیْلِ اللهِ فَبِشَرُهُمْ بِعَدَابِ اللهِ فَبِشَرُهُمْ بِعَدَابِ اللهِ فَبِشَرُهُمْ بِعَدَابِ اللهِ عَلَى اللهِ فَبِشَرُهُمْ بِعَدَابِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

تھی لہذالوگان ہے عموماً چیٹم پوٹی و درگز رہی کرتے تھے لیکن یہاں بھی نوعمراورخوش طبع لوگ موجود تھے۔ وہ بھی نہ بھی ان کو چھیٹر ہی دیتے تھے۔ا تفا قأای عرصہ میں حضرت عبدالرحمٰن عوف ﷺ کی وفات ہوئی۔ وہ بہت مال دار مخض اور عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، کسی نے حضرت ابو ذر 🚓 ہے کہا کہ عبدالرحمٰن ﷺ نے اس قدر دولت چھوڑی ہے۔ان کی نسبت آپ کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے بلا تامل حضرت عبدالرحمٰن ﷺ پر بھی اپنا فتویٰ جاری کردیا۔ اس پر حضرت کعب احبار ﷺ جو حضرت فاروق اعظم ﷺ کے عہد خلافت میں مسلمان ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کے زبر دست عالم تھے،معترض ہوئے۔ابو ذرﷺ نے یہ کہہ کر کہاہے یہودی تجھ کوان مسائل سے کیا واسطہ اپنا عصا اٹھایا اور کعب احبارﷺ پرحملہ آور ہوئے۔ کعب احبار بھا گے اور حضرت عثمان عنی ﷺ کی مجلس کی طرف گئے ان کے پیچیے بیچیے ابو ذرﷺ بھی اپنا عصالئے ہوئے پہنچے۔ بڑی مشکل سے حضرت عثمان ﷺ کے غلاموں نے كعب احبار ﷺ كو بيجايا اور حضرت ابو ذير ﷺ كو باز ركھا۔ حضرت ابو ذير ﷺ كا غصه جب فروم وا تو وہ خود حضرت عثمان غنی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میراعقیدہ یہی ہے کہ سب کا سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیناوا جب ہے۔شام کےلوگوں نے میری مخالفت کی اور مجھ کوستانا حیا ہا۔اب مدینے میں بھی لوگ ای طرح میری مخالفت کرنے لگے ہیں۔آپ بتا ئیں کہ میں کیا تدبیرا ختیار کروں اور کہاں چلا جاؤں ۔اس پر حضرت عثمان غنی ﷺ نے ان کومشورہ دیا کہ آپ مدینہ سے باہر کسی گاؤں میں سکونت اختیار فرمالیں۔ چنانچے حضرت ابو ذرﷺ مدینہ ہے تین میل کے فاصلے پر مقام موضع ریذہ میں جا کر سکونت پذیر ہو گئے۔

خاتم نبوى اليسية

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہورے ہورے ہورے ہورے ہورے ہورے ہوا۔ حضرت عثمان علیہ آبادی سخت ملال ہوا۔ اس وقت سے حضرت عثمان عنی ﷺ پر حادثات وفتن کا نزول شروع ہوا۔ حضرت عثمان عنی ﷺ پر حادثات وفتن کا نزول شروع ہوا۔ حضرت عثمان عنی ﷺ نے اس انگوشی کے گم ہوجانے پرایک اور انگوشی بالکل اسی طرح اسی نمونہ اور اسی شکل وشائل کی بنوائی تھی۔

ای سال جب مجد نبوی میں نمازیوں کی کثرت ہوئی اور جمعہ کے دن ایسی کثرت ہونے لگی کہ اذان کی آ واز سب نمازیوں تک پہنچی دشوار ہوئی تو حضرت عثان غنی کے حکم دیا کہ موذن بلند مقام پر چڑھ کر خطبہ کی اذان سے پہلے ایک اور اذان دیا کریں ۔اس طرح جمعہ کے دن دواذا نیں ہونے لگیں ۔ای سال حضرت عثان غنی کے نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی عراق وشام کی جائیدادیں فروخت کر کے مکہ، طاکف وغیرہ میں جائیدادیں خریدلیں ۔ چنا نچا کثر صحابہ کے اس پر ممل کیا۔ وفتح طبرستان :سعید بن العاص کے نے کوفہ کی گورنری پر مامور ہوکر اور کوفہ پہنچ کرایک شکر مرتب کیا۔ اس شکر میں حسن بن علی ،عبداللہ بن عمر ،ابن عمر و،عبداللہ بن زبیر ،حذیفہ بن الیمان وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس شکر کے ساتھ سعید بن العاص کے نے طبرستان پر حملہ کر کے طبرستان وجرجان کے تمام علاقے اور اس شکر کے ساتھ سعید بن العاص کے نے طبرستان پر حملہ کر کے طبرستان وجرجان کے تمام علاقے اور اس کھر دشہروں کوفتح کر لیا اور اور بزید بن المہلب کوقومس کی طرف روانہ کیا۔

اشاعت قرآن مجید: حضرت حذیفہ بن الیمان جب بھر ، کوفہ ، رے، شام وغیرہ ہوتے
ہوئے مدینہ منورہ میں والی تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ بجیب بات ہے کہ عراق والے قرآن
ہجید کوایک اور قراً اُت پر پڑھے اور شام والے کی دوسری قرات کو لیند کرتے ہیں۔ بھر ہ والوں کی قرات کوفہ والوں کی قرات فارس والوں الگ ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کوایک ہی قرات پر جمع کیا جائے۔ حضرت عثان غنی کے نصحابہ کرام کو جمع کر کے مجل مشاورت منعقد ک سب نے حذیفہ بن الیمان کی رائے کو لیند فر مایا۔ اس کے بعد حضرت عثان غنی کے خضرت سب نے حذیفہ بن الیمان کی رائے کو لیند فر مایا۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت کو اور مرتب ہوا تقا اور اول حضرت ابو بکر صدیق میں حضرت زید بن ثابت کو دوسرے صحابہ کے زیر اہتمام جمع اور مرتب ہوا تقا اور اول حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پھران کے بعد حضرت کے بعد حضرت کے باس پھران کی سب بعد فاروق اعظم کی کی شہادت کے بعد حضرت کو مامور کیا۔ بعد فاروق اعظم کی کی شہادت کے بعد حضرت کو مامور کیا۔ بعد فاروق اقدم کی شہادت کے بعد حضرت کو مامور کیا۔ بعد بات کی تعقیل وموز وں حضرات کو مامور کیا۔ جب بہت کی تقلیں تیار ہوگئی تو ایک خوبل جو اتفا جس کے پاس ہو وہ جلادی جائے۔ کوفہ بیس جب قرآن مجید موافق قرآن مجید گئی تو آن مجید کو ایک عبد اللہ بن مسعود کے باتی ہو وہ ان کے موافق ہرم بن سنہ اسنہ کا موافق ہرم بن

یز و جرو کی ملاکت: ایرانی سلطنت تو فاروق اعظم ای عجمدخلافت میں برباد ہو چکی تھی۔ سلطنت کے بعد سرحدی صوبے یا بعض شہر جو ہاتی تھے وہ خلافت عثانی میں سخر ہو گئے تھے لیکن پر دجرد شاہ فارس کی حالت بیتھی کہ بھی رہے میں ہے، بھی بلخ میں، بھی مرومیں تو بھی اصفہان میں، بھی اصطحر میں ہےتو بھی جیجون کوعبور کر کے ترکستان کو چلا گیا ہے۔ بھی چین میں ہے، بھی پھر فارس کےاضلاع میں آ گیا ہے۔غرض اس کے ساتھ کئی ہزار اسرانیوں کی جمعیت تھی اور وہ اپنی خاندانی عظمت اور ساسانی اقتذار و بزرگی کی بدولت لوگوں کواپنی طرف متوجه کر لینے میں کامیاب ہوجا تا اورلوگ بھی اس توقع میں کہ شایداس کاستارہ اقبال پھر طلوع ہو،اس کے ساتھ ہوجاتے تھے۔ یہی سب سے بڑی دجیتھی کہ ایران کے اکثر صوبوں ، ضلعوں اور شہروں میں کئی کئی مرتبہ بغاوت ہوئی اورمسلمان سر داروں نے اس کو بار بار فروکیا۔اس مرتبہ یعنی سنہ۔ا۳ھ میں یز دجر دچین وسر کستان کی طرف سے ایک جمعیت کے ساتھ نواح ملج میں آیا۔ یہاں اس نے بعض شہروں پر چندروز قبضہ حاصل کیالیکن اس کے اقبال کونحوست نے اس کو نا کام فرار ہونے اور سلمان کی قید میں بڑنے کے لئے بھا گرایک بن چلی والے کی پناہ میں جانے پر مجبور کیا۔ بن چکی والے نے اس کی فیمتی لباس کے لالچ میں جب کہوہ سور ہاتھا قبل کردیا اور لباس وزیور اور ہتھیار وغیرہ اتار کراس کی لاش کو یانی میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ نواح مرومیں مقام مرغاب کے متصل ۱/۲۳ گست سنہ۔۱۵۱ء کو وقوع پذر ہوا۔ یزو جرد کے جار سال تو عیش وعشرت کی حالت میں گز رے ۔ سولہ برس بتاہی وآ وارگی میں بسر ہوئے ،ان سولہ برس میں آخری دس سال مفروری کے عالم میں گزرے۔اس کے بعدارانی فتنے سب فروہو گئے۔

ای سال محربن ابی حذیفہ اور محربن ابی بکر ﷺ نے جومصر میں والی مصرعبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے پاس مقیم تھے،عبداللہ بن سعد ﷺ کے سرح کے پاس مقیم تھے،عبداللہ بن سعد ﷺ کے

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید است است است است مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی ساتھ ان دونوں بزرگوں کی ناخوشی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے علانیہ حفزت عثمان غنی کی ساتھ ان دونوں بزرگوں کی ناخوش بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے علانیہ حفزت عثمان غنی کی استار اض وطعن کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن سعد کے جیسے شخصوں کوجن سے آنخضرت علیہ ناخوش رہے صوبوں کا گورنر بنار کھا ہے اوران کی زیادتیاں اور مظالم دیکھ کربھی معزول نہیں کرتے۔

سند کاملا ہے کو اقعات: سند اس ہے ماہ ذی الحجہ میں جب عبداللہ بن عامر جج بیت اللہ کے خاند کعبہ کی طرف رواند ہوئے تو ملک ایران کے ایک ایرانی سردار سمی قارن نے ملک کے مختلف صوبوں سے چالیس ہزار کا ایک شکر جمع کر کے ایرانی صوبوں پر قبضہ کر لینے کا مناسب موقع پایا۔ قارن کی اس شرارت و دلیری کے مقالمے میں عبداللہ بن حازم ایک سردار نے صرف چند ہزار مسلمانوں کی جعیت سے وہ کار نمایاں کیا کہ ایرانیوں کو حقت ترین ذلت و نامرادی کے ساتھ شکست کھائی پڑی عبد ہزار مسلمانوں کی اللہ بن حازم اپنی تین چار ہزار جمعیت کو لے کر ایرانیوں کے چالیس ہزار شکر کی طرف رواند ہوئے قریب پہنچ کر انہوں نے مجاہدین کو تھم دیا کہ اپنچ انو شام ہوکر رات ہو چی تھی عبداللہ بن حازم نے تھم دیا کے رابر این کے قریب پہنچا تو شام ہوکر رات ہو چی تھی عبداللہ بن حازم نے تھم دیا کی روشی دیکھ کے ایرانی خان کے اور کی گھرا راب کی گئر دوں کو آگ لگاہ میں اور دشمن پر جملہ آورہوں۔ اس اچا تک جملہ آوری اوران شعلوں کے تھام نیز دوں کے کیڑوں کو آگ لگاہ میں اور دشمن پر جملہ آورہوں۔ اس اچا تک جملہ آوری اوران شعلوں کی تھام نیز دوں کے کیڑوں کو آگ لگاہ میں اور دشمن پر جملہ آورہ ہوئے کے اور نیج کر نکل لئے عبداللہ بن عامر جملی کی دورت میں ماضر ہوئے تھے۔ بعض روایات بیت اللہ سے فارغ ہوکر مدینہ منوں ہو حضرت عمل میں ماضر ہوئے تھے۔ بعض روایات بیت اللہ سے فارغ ہوکر مدینہ منوں ہوئے سے بعض روایات بیت اللہ سے فارغ ہوکر مدینہ منوں ہوئے سے بعض روایات کی موجب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے نے موجب حضرت عمل سال یعنی سند ۲۳ ھیلی وفات یکی اور بہت کی دولت اور اولا دیچھوڑی۔

سنہ ۔ ساسا ھے کے واقعات ولید بن عقبہ کی معزولی کے بعد کوفہ کو گورزی پرسعید بن العاص العلام مقرر ہوئے تھے جیسا کداو پر ذکر ہو چکا ہے۔ سعید بن العاص اللہ نے کوفہ میں پہنچ کراہل کوفہ کی دلجو کی اور مدارات میں کوئی کوتا ہی نہ کی۔ مالک بن حارث نخعی جو مالک بن اشتر کے نام ہے مشہور ہے۔ ٹابت بن قیس ہمدانی ، اسود بن پر بید ، علقہ بن قیس ، جندب بن ذہیر ، جندب بن کعب از دی ، عروہ بن الجعد ، عرو بن الجعد ، عرو بن الجعد ، عرف خزاعی ، صعصعہ وزید پر ان سوجان بن المواعدی ، کمیل بن زیادہ وغیرہ ہم سب سعید بن العاص العلی محمود وزید پر ان سوجان بن المواعدی ، کمیل بن زیادہ وغیرہ ہم سب سعید بن العاص العاص العلی الدین ہو کا اللہ میں کرتے ۔ کھی ہنی مذاق کی ہا تیں بھی ہوجا تیں۔ ایک روز سعید بن العاص العلی ہو گورز کوفہ کی زبان سے نکلا کہ بی علاقہ تو قریش کا باغ ہے ۔ یہ ن کر مالک اشتر نے فوراً غصے کے لیجہ میں کہا کہ جس علاقے کو اللہ تعالی نے ہماری تلواروں کے زور ہے فتح کیا ہے تم اس کوا پی قوم کا ابتان خیال کرتے ہو۔ بہاتھ ہی دوسر ہوگوں نے اس قتم کی با تیں شروع کیں۔ شورو

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی غل باند ہواتو عبدالرحمٰن اسدی نے لوگوں کوشور وغل مجانے ہے منع کیا۔ اس پرسب نے مل کرعبدالرحمٰن کو مارا اور اس قدر زدو کوب کیا کہ بے چاروہ بے ہوش ہوگیا۔ اس واقعہ کے بعد سعید بن العاص شے نے رات کی صحبت موقو ف کر کے در باری مقرر کردیئے کہ لوگوں کو آنے ہے باز رکھیں۔ اس رات کی روزانہ مجلس کے برخاست ہونے کا لوگوں کو بہت ملال ہوا اور اب عام طور پر جہاں دو چار آدی مل کر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے ، سعید بن العاص کے کہ اور ان کے ساتھ حضرت عثمان غی کی بھی شکایت زبان پر لاتے۔ ان شکایت کرنے والوں کے گرداور بہت ہے بازاری آدی جمع ہوجاتے۔

رفتة رفتة بيسلسله طويل ہوااور فتنه بڑھنے لگا تو سعيد بن العاص ﷺ نے بيتمام روداد حضرات عثان غنی ﷺ کی خدمت میں لکھ کر بھیج دی۔عثان غنی ﷺ نے جوا باسعید بن العاصﷺ کولکھا کہ ان لوگوں کوکوفہ ہے شام کی طرف امیر معاویہ ﷺ کے پاس بھیج دو۔ چنانچے سعید بن العاصﷺ نے سب کوشام کی طرف روانه کر دیا۔حضرت امیر معاویہ ﷺنے ان کی خوب خاطر مدارت کی ۔ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا نا کھاتے اوران کاروزینہ بھی مقرر کر دیا۔ بات پتھی کہ حضرت عثمان ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کولکھ دیا تھا کہ چند سرکش لوگوں کی ایک جماعت تمہاری طرف بھجوائی جاتی ہےتم کوشش کرو کہ وہ راہ راست پر آ جا ئیں۔ای لئے امیر معاویہ ﷺ نے ان لوگوں کے ساتھ نہایت محبت و ہمدر دی کابر تاؤ کیا۔ چندروز کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ قریش کی سیادت کو شلیم کریں اورمسلمانوں کے باہمی ا تفاق کو درہم برہم نہ ہونے دیں لیکن خلیفہ ابن صوجان نے امیر معاویہ ﷺ کی نہایت معقول و ہمدر دانہ ہا توں کا بہت ہی غیرمعقول اورسراسر نا درست جواب دیا اوراپی ضدیرِ اڑار ہا۔مجبوراً امیر معاویہ ﷺنے حضرت عثمان ﷺ کولکھا کہ بیلوگ راہ راست پرآنے والےنظرنہیں آتے ۔حضرت عثمان عُنی ﷺ نے ان کولکھا کہ ان لوگوں کوخمص کی جانب عبدالرحمٰن بن خالد ﷺ کے پاس بھیج دو۔حضرت امیر معاویہ ﷺ نے ان کو حمص کی جانب روانہ کر دیا۔عبد الرحمٰن بن خالد والی حمص نے ان کے ساتھ ان کے حسب حال سختی اور درشتی کا برتاؤ کیا جتی کہ اپنی مجلس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ چندروز کے بعدیہ لوگ سید ھے ہو گئے اور اپنی سابقہ سرکشی کی حرکات پر اظہار افسوس کیا۔عبدالرحمٰن بن خالد نے اس کی اطلاع در بار خلافت کولکھ بیجی۔ وہاں ہے اجازت آگئی کہ اگریہ لوگ اب کوفیہ کی طرف جانا جا ہیں تو جانے دو۔

## عبداللدبن سبا

عبداللہ بن سباالمعروف بہ ابن السوداء شہر صنعاء کار ہے والا ایک یہودی تھا۔وہ حضرت عثان غنی ﷺ کے عہد خلافت میں بیدد کھے کر کہ مسلمانوں کو دولت خوب حاصل ہوتی ہے اور اب یہی دنیا میں سب سے بردی فاتح قوم بن گئی ہے، مدینہ میں آیا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ مدینہ میں اس کا www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٢٧٦ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي آ نا اور رہنا بہت ہی غیرمعروف اور نا قابل التفات تھا۔اس نے مدینے میں رہ کرمسلمانوں کی اندرو نی اور داخلی کمز در یوں کوخوب جانچا اورمخالف اسلام تد ابیر کوخوب سوچا۔ انہیں ایام میں بصرہ کے اندرا یک مخض حکیم بن جبلہ رہتا تھا۔اس نے پیطرہ اختیار کیاا کہ اسلامی لشکر کے ساتھ کسی فوج میں شریک ہوجاتا تو موقع یا کر ذمیوں کولوٹ لیتا بھی بھی اورلوگوں کو بھی اپنا شریک بنا تا اور ڈا کہ زنی اختیار کرتا۔اس کی ڈا کەزنی کی خبریں مدینہ میں حضرت عثان غنی ﷺ تک پہنچیں ۔

انہوں نے گورنربصرہ کولکھا کہ حکیم بن جبلہ کوشہربصرہ کے اندرنظر بندر کھواور حدو وشہرے باہر ہرگز نہ نگلنے دو۔اس حکم کی تغیل میں وہ بھر ہ کےاندرمحصور ونظر بندر ہے لگا۔عبداللہ بن سبا، حکیم بن جبلہ کے حالات کن کرمدینہ سے روانہ ہواور بھر ہ میں پہنچ کر حکیم بن عبداللہ کے مکان پر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے حکیم بن جبلہ اور اس کے ذریعہ اس کے دوستوں اور دوسر ہےلوگول سے مراسم پیدا کئے ،اپنے آپ کو مسلمانوں کا حامی اور خیرخواہ آل رسول ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے منصوبے کے موافق فساد انگیز خیالات وعقا ئد بیدا کرنے لگا۔ بھی کہتا کہ مجھ کو تعجب ہوتا ہے کہ سلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسی التینی دو باره دنیا میں آئیں گے لیکن اس بات کونہیں مانتا کہ حضرت محصلی ہے دنیا میں ضرورآ كيل ك\_ چنانچان لوگول كو (إنَّ اللَّهِ في فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُوانَ لَرَادُّكَ إلىٰ مَعَادِه) كي غلط تفسیر سناسنا کراس عقیدے پر قائم کرنا شروع کی که آنخضرت علیہ کی مراجعت دنیا میں ضرور ہوگی۔ بہت ہے احمق اس فریب میں آ گئے ، پھر اس نے ان احمقوں کواس عقیدے پر قائم کرنا شروع کیا کہ ہر پنجمبر کا ایک خلیفہ اور وصی ہوا کرتا ہے اور حضرت محمقالیتے کے وصی حضرت علی ﷺ ہیں۔جس طرح آنخضرت عليفة خاتم الانبياء ہيں، ای طرح حضرت علی ﷺ خاتم الاوصياء ہيں، پھر اس نے علانيہ کہنا شروع کیا کہلوگوں نے آنخضرت کیلیج کے بعد حضرت علی ﷺ کے سواد وسروں کوخلیفہ بنا کر بڑی حق تلفی کی ہے۔اب سب کو جا ہے کہ حضرت علی ﷺ کی مد د کریں اور موجودہ خلیفہ کوقل یا معزول کر کے حضرت علی ﷺ کوخلیفہ بنادیں ۔عبدااللہ بن سبایہ تمام منصوبے اوراپنی تحریک کی ان تمام چیزوں کو مدینہ منورہ ہے سوچ سمجھ کربھرہ آیا تھااوراس نے نہایت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ بہاقساط اپنی مجوزہ بدعقیدیوں کو شائع کرنااورلوگوں کےسامنے بین کرناشروع کیا۔

رفتہ رفتہ اس فتنے کا حال بھرے کے گورزعبداللہ بن عامر کومعلوم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو بلا کر پوچھا کہتم کون ہو؟ کہاں ہے آئے ہو۔اور یہاں کیوں آئے ہو۔عبداللہ بن سبانے کہا، مجھ کو اسلام سے دلچیسی ہے۔ میں اپنے یہودی مذہب کی کمزوریوں کے خلاف ہوکر اسلام کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور یہاں آپ کی رعایا بن کرزندگی بسر کرنا جا ہتا ہوں ۔عبداللہ بن عامر نے کہا کہ میں نے تمہارے حالات اورتمہاری باتوں کو تحقیق کیا ہے۔ مجھ کوتو یہ معلوم ہوتا ہے کہتم کوئی فتنہ بریا کرنااور مسلمانوں کو گمراہ www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ محيب آبادي

کرکے یہودی ہونے کی حیثیت ہے جمعیت اسلامی میں افتراق وانتشار پیدا کرنا چاہتے ہو۔ چونکہ عبداللہ بن عامر کی زبان سے بے کی باتیں نکل گئ تھیں۔لہذااس کے بعد عبداللہ بن سبانے بھر بسی اپنا قیام مناسب نہ سمجھا اور اپنے خاص الخاص راز دار اور شریک کارلوگوں کو دہاں چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی جماعت کے لئے مناسب تجاویز و ہدایات سمجھا کر بھرہ سے چل دیا اور دوسرے اسلامی فوجی مرکز یعنی کوفہ میں آیا۔ یہاں سے پہلے ہی ہے ایک جماعت حضرت عثمان غی کھی اور ان کے عامل کی دشمن موجود تھی عبداللہ بن سباکوکوفہ میں آکر بھرہ سے زیادہ بہتر موقع اپنی شرارتوں کوکا میاب بنانے کا ملا۔

عبدالله بن سبا کوایک طرف تو اسلام سے مخالفت تھی۔ دوسری طرف اس کوحضرت عثان غنی انقام یا بدلہ لینے کا خواہش مند معلوم ہوتا تھا۔ کوفہ میں آ کر بہت جلد عبد الله بن سبانے اپنے زمدوا نقا کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا دیا۔ عام طور پرلوگ اس کو تعظیم و تکریم کی نگاہ ہے دیکھنے اور اس کا ادب ولحاظ کرنے لگے۔ جب کوفیہ میں عبدالله بن سبا کے پھیلائے ہوئے خیالات کا جرچا ہوا تو یہاں کے گور زسعید بن العاص علیہ نے اسے بلا کرڈانٹااوروہاں کے مجھداراورشریف آ دمیوں نے بھی اس کومشتبہ آ دمی سمجھا۔ چنانچے عبداللہ بن سبا کوفیہ ہے نکل کر شام کی طرف روانہ ہوا مگر جس طرح بھرہ میں وہ اپنی جماعت چھوڑ کرآیا تھا،ای طرح کوفیہ میں بھی اس نے اپنی ایک زبر دست جماعت چھوڑ دی۔جس میں مالک اشتر وغیرہ مذکورہ بالا اشخاص اور ان کے احباب اور اقارب زیادہ تر شامل تھے۔ کوفہ سے وہ شام یعنی دمشق میں پہنچا تو یہاں اس کی دال زیادہ نے گلی اور جلد ہی اے یہاں ہے شہر بدر ہونا پڑا۔عبداللہ بن سبا کی عداوت حضرت عثان غنی کھاور بنوامیہ ہے دم بددم ترقی کررہی تھی اور ہرجلا وطنی اس کے لئے ایک نیامیدان اور نیاموقع کامیابی کا پیدا کردیتی تھی۔شام سے خارج ہوکروہ سیدھامصر میں پہنچا۔وہاں کے گورنرعبداللہ بن سعد تھے۔مصر میں عبدالله بن سبانے اپنے سابقہ تجربہ ہے اٹھا کر زیادہ ااحتیاط اور زیادہ گہرے بن کے ساتھ کام شروع کیا۔ یہاں اس نے اپنی خفیہ سوسائٹی کا مکمل نظام مرتب کیا اور محبت اہل بیت اور حمایت علی ﷺ کے اظہار کوخاص الخاص ذریعہ کامیا بی بنایا۔مصرے گورنرعبداللہ بن سعد کی نسبت بھی مصریوں کواور وہاں کے مقیم عربوں کو شکایات تھیں ۔عبداللہ بن سعد کو افریقہ بربر نیز قیصر قتطنطنیہ کے معاملات کی وجہ ہے داخلی باتوں کی طرف زیادہ متوجہ رہنے کی فرصت بھی نہھی۔

یہاں سے عبداللہ بن سبانے اپنے بھرہ وکو فہ کے دوستوں سے خط و کتابت جاری کی اور مقررہ مجوزہ نظام کے موافق مصر، کوفہ اور بھرہ سے وہاں کے عاملوں کی شکایات میں مدینہ والوں کے پاس پیم خطوط جانے شروع ہوئے۔ ساتھ ہی بھرہ والوں کے پاس کوفہ اور مصر سے خطوط پہنچے کہ یہاں کے گورنروں نے بڑے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے اور رعایا پر عرصہ حیات تنگ کررکھا ہے۔ ای طرح بھرہ www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ ۲۷۸ \_\_\_\_ \_\_ مولانا اکبر شاه نجیب آبادی اور کوفہ سے مصروالوں کے پاس اور بھرہ ومصرو دمشق ہے کوفہ والوں کے پاس خطوط پہنچنے لگے۔ چونکہ کسی جگہ بھی عاملوں اور گورنروں کے ہاتھ سے رعایا پرظلم نہ ہوتا تھا۔لہذا ہر جگہ کے آ دمیوں نے بیسمجھا کہ ہم سے زیادہ اور تمام صوبوں برظلم وتشد داور بے انصافی روار کھی جار بی ہے اور حضرت عثمان غنی ﷺ ظالمانہ طور پراپنے عاملوں اور گورنروں کوان کے عہدوں پر بحال رکھتے اورمعزول کرنے سے اٹکار کرتے ہیں۔ چونکہ ہرا یک صوبےاور ہرایک علاقے ہے مدینہ منورہ میں بھی برابر خطوط پہنچ رہے تھے۔لہذا حضرت عثمان غنی کے عمار بن یاسر کے کومصر کی جانب اور محد بن مسلمہ کو کونے کی جانب روانہ کیا کہ وہاں کے حالات د مکھے کرآئیں اور صحیح اطلاع در بارخلافت میں پہنچائیں۔ عمار بن یاسر ﷺ جبمصر میں پہنچے تو و ہال کے ان لوگوں نے جوعبداللہ بن سعد ﷺ گور نرمصر سے ناخوش تضے اور ان لوگوں نے جوعبداللہ بن سبا کی جماعت ہے تعلق رکھتے تھے، عمار بن یاسر ﷺ کواپنا ہمنوا وہم خیال بنالیا اور ان کو مدینه منورہ میں واپس جانے سے بیر کہدکرروک لیا کہ حضرت عثمان ﷺ دیدہ و دانستظلم وستم کوروار کھتے ہیں ان کی امداد و مصاحبت سے پر ہیز کرنامناسب ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کوفہ پہنچ کر حضرت عثمان غنی کھی کواطلاع دی کہ یہاں کے عوام بھی اور شرفاء بھی علائیرزبان درازی اور طعن وتشنیع پر زبان کھولتے اور عذر بغاوت کے علامات کا اظہار کررہے ہیں۔انہیں ایام میں اشعث بن قیس،سعید بن قیس،صائب بن اقرع، مالک بن حبیب، حکیم بن سلامت، جریر بن عبدالله، سلیمان بن ربیع وغیره حضرات جوصاحب اثر اورعزم و ہمت کے دارث اور خلافت اسلامیہ کے حامی تھے، کوفہ سے دوسرے مقامات کی طرف روانہ ہو چکے \_ 25

سعید بن العاص ﷺ نے ہر طرف شورش اور لوگوں کی زبانوں پر علانی شکایت کود کھے کر قعقاع بن مرد کو اپنا قائم مقام بنایا ورکوفہ ہے مدید کاعزم کیا کہ خلیفہ وقت کو جا کرخود زبانی تمام حالات سنا میں اور اندیشہ و خطرہ کی پوری کیفیت سمجھا کیں۔ سعید بن العاص ﷺ کے روانہ ہونے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے مالک اشتر وغیرہ کو جو تھ میں مقیم تھے لکھا کہ آج کل کوفہ بالکل خالی ہے۔ جس طرح ممکن ہوا پنے آپ کو کوفہ میں پہنچادیں۔ کوفہ میں بارعب ممال خلافت کے موجود ندر ہنے کے سبب عوام کی زبانیں بالکل ہوگئیں اور علانے لوگ عثمان غی ﷺ اور ان کے عاملوں کو برا بھلا کہنے اور طعن و تشنیع کرنے لگے۔ بدلگام ہوگئیں اور علانے لوگ عثمان غی کہ بزید بن قیس کوفہ والوں کی ایک جعیت ہمراہ لے کر اس اراد ب سے نکلا کہ دینہ میں بی کی کہ بزید بن قیس کوفہ والوں کی ایک جعیت ہمراہ لے کر اس اراد ب سے نکلا کہ دینہ میں بی جھیت ہمراہ لے جو کہ کر سدراہ ہوئے اور ایک جمیعت اپنے ہمراہ لے جا کر بزید بن قیس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے۔

یزید بن قعقاع بن عمر و کی منت وساجت کرلی اور کہا کہ مجھ کوسعید بن العاص ﷺ ہے بعض شکایات ہیں۔اس کے سوااور کوئی مقصد نہ تھا کہ سعید بن العاص ﷺ کو کوفہ کی گورنری ہے معزول کرایا www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوت ہے۔۔۔۔ ۳۷۹ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجب آبادی جائے۔قعقاع بن عمرو نے بزید کوچھوڑ دیالیکن اس کے بعد ہی مالک بن اشتر اپنی جماعت کے ساتھ حمص سے کوفہ میں پہنچ گیا۔ان لوگوں کے کوفے پہنچنے پرشورش پیندوں میں ایک تازہ قوت اور جوش پیدا ہوا۔ مالک اشتر نے علانے لوگوں پر بزید بن قیس کی جماعت میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور خود بھی برا ید بن قیس کے شکریوں میں شامل ہو کرکوفہ سے روانہ ہوا۔ قعقاع اس جمعیت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ لوگ کوفہ سے روانہ ہوا۔ قعقاع اس جمعیت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ لوگ کوفہ سے روانہ ہوا۔ قعقاع اس جمعیت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ لوگ کوفہ سے روانہ ہوکر قادسیہ کے قریب مقام جرعہ میں پہنچے۔

سنہ ہے۔ ہماعا ھے کے واقعات: کوفہ کی تو وہ حالت تھی جواو پر نہ کور ہوئی۔ ادھر حفرت عثان غی استہ ہے۔ ہماعا ھے کے واست تھی جواو پر نہ کور ہوئی۔ ادھر حفرت عثان غی شے میرے پاس آ کرشر یک مشورہ ہوں۔ چنا نچہ شام ہے حضرت امیر معاویہ شیم مصرے عبداللہ بن سعد بن الجاس تھی، العاص تھی، العرب عبداللہ بن عامراور بعض دوسرے چھوٹے چھوٹے الجھ سو بول ہے بھی وہاں کے عامل مدینہ میں آ کر جمع ہوئے۔ حضرت عثان غی تھی نے علاوہ ان مثال کے مدینہ مورہ کے صاحب الرائے حضرات کو بھی شریعہ ہوئے۔ حضرت عثان غی تھی ہوئی استہ بنا و اور جھ کو مفید مشورہ دو کہ میں کیا اور دریا فت کیا کہ پیشورش جومیر عظاف بھی ہے اس کا سبب بنا و اور جھ کو مفید مشورہ دو کہ میں کیا کروں؟ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ میرے نزد یک ان لوگوں کو جہاد میں مصروف کر دینا بہترین علاق ہے۔ خالی بیٹھے ہوئے اس قسم کے فساداور فقتے موجعت ہیں۔ جب جہاد میں مصروف کر دینا بہترین علان ہے۔ خالی بیٹھے ہوئی اس قسم کے فساداور فقتے موجعت ہیں۔ جب جہاد میں مصروف کر دینا بہترین علان کے بیرولوگ خود بخو دفتا ہو جا کیں گی۔ سعید بن فقتے موجعت ہیں۔ جب جہاد میں مصروف ہو جا کیں گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں کی جائے اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ ان کے بیرولوگ خود بخو دمنت ہو جا کیں گی۔ سعید بن امیر الموشین حضرت عثان بھی نے کہا کہ ہم لوگ جو سو یوں کے گورز ہیں ، اپنا اپنا ہیں ہوں کو سنجالیں اوران مصرب کے سب حضرت امیر معاویہ بھی نے کہا کہ ہم لوگ جو سو یوں کے گورز ہیں ، اپنا اس بھی کہا کہ ہم لوگ جو سو یوں کے گورز ہیں ، اپنا اس بیٹ کہا کہ ہم لوگ ہو سو یوں کے گورز ہیں ، اپنا ہو گئی اور نرد سے ہرایک صوبے کو بالکل پاک کردیں۔ عبداللہ بن سعد بھی نے کہا کہ ہم لوگ سو بول کے گورز ہیں ، اپنا ہم کہا کہ ہم لوگ ہو ہو ہوں کے مدول سے ہرایک صوبے کو بالکل پاک کردیں۔ عبداللہ بن سعد بھی نے کہا کہ ہم لوگ ہو ہو ہوں کے گورز ہیں ، اپنا ہم کہا کہ ہم لوگ سو کو بالکل پاک کردیں۔ عبداللہ بن سعد بھی نے کہا کہ ہم لوگ سو کو کہا کہ ہم لوگ ہو ہو ہوں کے گورز ہیں ، اپنا کے کہا کہ ہم لوگ سو کو کو کہا کہ ہم لوگ ہو ہو ہو ہوں کے گورز ہیں ، اپنا کے کہا کہ ہم لوگ ہو کو کو کہا کہ ہم لوگ ہو کو کہا کہ ہم لوگ ہو کہ کو کر نہیں ہو ہو کہا کہ ہم لوگ ہو کہ کو کہ کہا کہ ہم لوگ ہو کہ کو کر نہا ہو کہا کہ ہم لوگ ہو کہ کو کر نہا ہو کہ کو کر نہا ہم کو کہ کو کر نہا کہ کو کر نہا کہ کو

ای مجلس میں جب شورش اور فساد کے متعلق اصل حالات ایک دوسر ہے ہے دریافت کئے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ تمام شورش محض فرضی اور خیالی طور پر برپاکی گئی ہے۔ اصلیت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہوکرلوگوں کواور بھی تعجب ہوا۔ بعض حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ جولوگ اس قتم کی شرارتوں اور بعناوتوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ان سب کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کو قل کر دیا جائے اور مجرموں کے ساتھ کی فری اور بعناوتوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ان سب کو ڈھونڈھ ڈھونڈھ کو قل کر دیا جائے اور مجرموں کے ساتھ کی فری اور بعاوت کو روانہ رکھا جائے۔ حضرت عثان غی ہے نے فرمایا کہ میں صرف ای قدر سزادے سکتا ہوں جس قدر قرآن وحدیث نے مقرر کی ہے۔ جب تک میں کی کوعلانے مرتد ہوتے ہوئے نہ دیکھوں ہوں جس قدرقرآن وحدیث نے مقرر کی ہے۔ جب تک میں کی کوعلانے مرتد ہوتے ہوئے نہ دیکھوں

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ اس وقت کیسے کسی گونل کرسکتا ہوں ۔جن جن جرموں کی حدودمقرر ہیں،انہیں پرحد جاری کرسکتا ہوں ۔ باقی اینے خلاف ہرایک فتنہ کوصبر واستقامت کے ساتھ برداشت کرنے کاعزم رکھتا ہوں۔غرض اس قتم کی با تیں ہوکر بیمجلس برخاست ہوئی اور کوئی خاص تجویز اور طرزعمل نہیں سوحیا گیا۔البتہ بیضرور ہوا کہ جہاد کے لئے بعض اطراف میں فو جیس روانہ کرنے کا حکم ضروربعض عاملوں کو دیا گیا۔ مدینہ منورہ ہے روانہ ہو کرعمال اپنے اپنے صوبوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سعید بن العاص ﷺ اپنے صوبے کی طرف روانہ ہوئے تو مقام جرعہ پر پہنچ کرانہوں نے دیکھا کہ کوفہ والوں کا ایک بڑالشکر پزید بن قیس کی ماتحتی میں موجود ہے۔ سعید بن العاص ﷺ کے پہنچنے پر بیزید نے بروی مختی اور درشتی ہے کہا کہتم یہاں ہے فوراً واپس چلے جاؤ۔ ہمتم کوکوفہ میں ہرگز داخل نہ ہونے دیں گے۔ بین کرسعید بن العاص ﷺ کے غلام نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ سعیدواپس چلے جائیں۔ یہ بن کر مالک اشتر نے فوراً آگے بڑھ کر سعید کے غلام کا یاؤں پکڑااوراونٹ سے نیچے تھینچ کرفل کردیااورسعید بن العاصؓ سے کہا کہ جاؤ عثانﷺ ہے کہہ دو کہ ابومویٰ اشعری کے کو بھیج دے۔ سعید مجبورا وہاں ہے لوٹے اور مدینے میں واپس آ کرتمام ماجرا حضرت عثمان غنی ﷺ کوسنایا۔انہوں نے اس وقت ابومویٰ اشعریﷺ کواپنے پاس بلا کر کوفیہ کی گورنری پر مامور فرمایا۔ ابومویٰ اشعری کے مدینہ ہے روانہ ہو کر کوفہ میں پنچے اور اپنے ہمراہ حضرت عثمان کے کا ایک خط کوفہ والوں کے نام لائے کہتم نے جس مخص کوا ہے لئے پسنداور منتخب کیا ہے، اس کوتہ ہاری طرف بھیجاجا تا ہے۔ یہ بھی لکھاتھا کہ جہاں تک شریعت مجھ کواجازت دیے گی میں تمہاری خواہشات پوری کئے جاؤں گااور تمہاری زیاد تیوں کو برداشت کر کے تمہاری اصلاح کی کوشش کروں گا۔

ابومونی کے نے کوفہ میں پہنچ کر جمعہ کے روز تمام لوگوں کے سامنے منبر پر چڑھ کر خطبہ
دیا۔جس میں جماعت مسلمین کے اندرتفرقہ مٹانے اور امیر المونین عثان غی کی اطاعت کرنے کی
تاکید کی۔ ابوموی کی کاس تقریر سے کوفہ میں کسی قدرسکون نمودار ہوا اور عام لوگ جو سباء جماعت سے
ب خبر اور بے تعلق تھے مطمئن ہو گئے لیکن عبداللہ بن سبا کے گروہ اور حضرت عثان کے عناور کھنے
والوں نے رفتہ رفتہ حضرت عثان غی کے عمال اور اور کوفہ کے اردگرد کے اصلاع میں رہنے والے
چھوٹے چھوٹے چھوٹے حکام کے متعلق جوعثان غی کے مقرر کئے ہوئے تھے، شکایات کرنی شروع کیں اور
خطو کتابت کے ذریعہ مدینہ منورہ میں دوسر سے بااثر حضرات کو بھی حضرت عثان غی کے بدگمال بنانا
شروع کیا۔ مدینہ والوں کے پاس جب باہر والوں سے عاملوں کی شکایات میں خطوط پہنچتے تو وہ بہت بچہ تاب کھاتے ۔ حضرت عثان غی کے پاس جب باہر والوں سے عاملوں کی شکایات میں خطوط پہنچتے تو وہ بہت بچہ تاب کھاتے ۔ حضرت عثان غی کے عند احقیق چونکہ اپنے عاملوں کی شکایات میں خطوط پہنچتے تو وہ بہت بچہ کے محبور کرتے ۔ حضرت عثان غی کے عند احقیق چونکہ اپنے عاملوں کو بے خطا پاتے ۔ لہذاوہ ان کو مزاد سے یا مخرول کرنے میں تامل کرتے جس کا متجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غی کے متعلق معرول کرنے میں تامل کرتے جس کا متجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غی کے متعلق معرول کرنے میں تامل کرتے جس کا متجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غی کے متعلق معرول کرنے میں تامل کرتے جس کا متجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غی کے متعلق معرول کرنے میں تامل کرتے جس کا متجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غی کے متعلق معرول کرنے میں تامل کرتے جس کا متجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غی کے متعلق معرول کرنے میں تامل کرتے جس کا متجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثان غی کے متعلق میں حضرت عثان غی کے متعلق متحد کے متحلی متحلول کرنے جس کا متجہ ہو کے کہ کو میں حضرت عثان غی کے متحلی متحد کے متحد کی متحد کے متح

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ 17 \_\_\_\_ 17 \_\_\_\_\_ 17 وریخ اسلام (جلد اول) و بین اندون کی زبان پر علانیه شاه نجیب آبادی لوگول کی زبان پر علانیه شکایتی آنے لگیں اور جا بجا خلیفہ وقت کی نبیت سرگوشیاں شروع ہو کیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ابواسید ساعدی، کعب بن ما لک اور حسن بن ثابت وغیرہ "بعض حضرات مدینه میں لوگوں کو طعن و تشنیع ہے رو کتے اور اطاعت خلیفہ کی تاکید کرتے تھے گر لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن سبا کے ایجنٹ تمام ممالک اسلامیہ اور تمام بڑے بڑے شروں اور قصبوں میں پہنچ چکے تھے اور اس کے تبعین ہر جگہ بیدا ہو یکھ تھے۔

ممالک اسلامیہ میں طاقت کے اعتبار ہے آج کل یانچ بڑے بڑے مرکز تھے۔ مدینہ تو دارالخلافه تھا اورشروع ہی ہے وہ اسلامی طافت وشوکت کامنبع ومرکز رہا تھا۔ کوفہ و بصرہ دونوں فوجی حیماؤنیاں یالشکری لوگوں اور جنگجوعر بی قبائل کی بستیاں تھی اور دونوں مقاموں پر اسلامی طاقت اس قدر موجودتھی کہتمام ایرانی صوبوں پرجیحون کے پارتر کتان تک اور آرمینیا تک و جارحیا کے صوبوں تک اور بح خضراور بحراسود کے ساحلوں تک کوفیہ وبھرہ کا رعب طاری تھا۔فسطاط یا قاہرہ بھی فوجی چھاؤنی تھی اور مصر کے علاوہ طرابلس وفلطین تک اس کا اثر پڑتا تھا، دمشق تمام ملک کا دارالصدر تھا۔ یہاں بھی مسلمانوں کی اس قدر دنوجی طاقت موجود تھی کہ قیصر روم اس طاقت سے خائف تھااور جب بھی دمشقی فوج کا قیصری فوج سے مقابلہ ہوا۔رومیوں نے ہمیشہ شکست ہی کھائی۔عبداللہ بن سبا شروع ہی میں ان یا نچوں مرکز وں کی اہمیت کومحسوں کر چکا تھااوراس کومعلوم تھا کہان کےسوا کوئی چھٹا مقام ایسانہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کی فوجی طافت اور عربوں کی جنگجو جمعیت ان میں ہے کی مقام کے برابر موجود ہو\_ لہذا وہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آیا۔ یہاں سے وہ بھرہ پہنچا۔ بھرہ سے کوفہ، کوفہ سے دمشق اور دمشق ہے مصر پہنچا۔ دمشق میں اس کوحضرت امیر معاویہ ﷺ کی وجہ ہے کم کامیابی ہوئی۔ باقی ہر جگہوہ کامیابی کے ساتھ لوگوں کے ،خیالات کوخراب کرتا اور چھوٹی یا بڑی ایک جماعت بنا تا اور اپنے راز دار شریک کارا یجنٹ ہرمقام پرچھوڑ تا گیا۔ دمشق میں بھی اس نے اتنا کام ضرور کیا کہ حضرت ابوذ رہے کے واقعہ سے فائدہ اٹھا کرلوگوں میں اس خیال کو پھیلا یا کہ ابوذ رﷺ کچے کہتے ہیں اور وہ رائتی پر تھے کیونکہ بیت المال کوامیر معاویہ ﷺ نے اللہ کا مال بتا کراس پر قبضہ کرنا اور اپنے زیر تصرف رکھنا چاہا ہے حالانکہ وہ مسلمانوں کا مال ہے اور سارے مسلمان اس میں شریک ہیں اور انہیں میں اس کوتقشیم کر دینا جا ہے۔ ای سلسلے میں اس نے حضرت عثمان غنی ﷺ کو بھی مور دالزام تھہرایا اور لوگوں کوان کے خلاف بھڑ کایا۔ان کے بعد عبداللہ بن سباحضرت ابوالدر داءﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور نہایت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ اپنے خیالات فاسدہ ان کی خدمت میں پیش کرنے شروع کئے۔انہوں نے عبد اللہ بن سبا کی باتیں س کرصاف طور پر کہددیا کہتم یہودی معلوم ہوتے ہواور اسلام کے پردے میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھررہے ہو۔ وہاں جب اس کی دال نہ گلی تو وہ حضرت عبادہ بن صامت ﷺ کی خدمت میں www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہیں۔ ۲۸۲ \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجید آبادی
پہنچا۔انہوں نے جب اس کے خیالات سے اور اس کی باتوں ہے اس کا اندازہ کیا تو فوراً اس کو پکڑلیا اور
حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں لے جا کر کہا کہ مجھ کو یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے۔ حس نے
ابوذر کے بہکادیا اور تم سے لڑا دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے اس وقت اس کو دشق سے نکلوادیا تھا
اور وہاں سے مصر کی طرف جا کر مصروف کا راور اپنی سازشی تدابیر کے جال کے پھیلانے میں مصروف
ہوگیا تھا۔

جب مما لک محروسہ کے ہرگوشے ہے مدینہ منورہ میں خطوط آنے گے اور خود دارالخلافہ میں شورش کے سامان ہوئے تو حضرت عثان غنی ہے کے پاس مدینہ کے بعض اکابرآئے اوران کو توجہ دلائی کہ اپنے عاملوں کی خبر لیں اور لو بوں کی شکایتیں دور کریں۔ حضرت عثان غنی ہے نے صحابہ کرام کی جماعت میں چند معتبر و معتبد حضرات کو متحب کر کے ہرایک صوبے کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اصل حالات معلوم کر کے آئیں اور یہاں آکر بیان کریں۔ چنانچے تھر بن مسلمہ کو کوفہ کی جانب، اسامہ بن زید ہے ہم بھرہ کی جانب، عبد اللہ بن عمر ہے شام کی جانب روانہ ہوئے۔ ای طرح ہرایک چھوٹے یا بڑے صوبے کی طرف ایک ایک فقیش کنندہ روانہ ہوا۔ چندروز کے بعد سب نے بیان کیا کہ ہم نے تو عاملوں اوروالیوں میں کسی فتم کی کوئی برائی نہیں دیکھی ۔ سب پے علاقہ میں پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ مصروف کار میں اور کوئی خلافت شریعت حرکت بھی ان سے سرز دنہیں ہوتی ۔ نہ رعایا میں سے کوئی شریف اور ذکی عقل میں اور کوئی شریف اور ذکی عقل بعد بھروی کی خلافت شریعت حرکت بھی ان سے سرز دنہیں ہوتی ۔ نہ رعایا میں سے کوئی شریف اور ذکی عقل بعد بھروی کی نیفیت بیدا ہوئی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جج کا موسم قریب آگیا تھا حضرت عثان غنی ہے نے ایک منشور عام ہر شہروق صاب میں عام رعایا کے نام اس مضمون کا بھیجا کہ:

"میرے پاس اس فتم کی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ میر کے عاملوں سے رعایا کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ ظلم وستم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لہذا میں نے تمام عاملوں کے پاس احکام روانہ کر دئے ہیں کہ وہ اس مرتبہ حج میں ضرور شریک ہوں۔ پس جس مخص کو میرے کسی عامل سے کچھ شکایت ہو وہ حج کے موقع پر آگر اپنی شکایت میرے سامنے پیش کرے اور اپناحق مجھ سے یا میرے عامل سے بعد قصد بق وصول کرلے۔"

حضرت عثمان ﷺ کا فر مان: ایک ایک تکم ہر عامل کے پاس بھی پہنچ گیا کہ ضرور تریک جج ہونا چاہئے۔ چنانچے عبداللہ بن سعد ﷺ والتی مصر، معاویہ بن ابی سفیان ﷺ والتی شام، عبداللہ بن عامر ﷺ وغیرہ تمام عمال مکہ مکرمہ میں جج کے موقع پر جمع ہوگئے ۔عبداللہ بن سباکہ تبجویز کے موافق لوگ ہرا یک تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ اولان ہوئے اور بجائے اس کے کہ مکہ کرمہ میں آتے۔ مدینہ منورہ میں آگر جمع ہو گئے۔ گئے۔ می کر خرائی میں کر خرائی ہیں ہوگئے۔ گئے کا ایام میں حضرت عثان غی کے ناعلان کرایا کہ تمام عامل موجود ہیں جس کا جی چاہ اپنی شکایت پیش کر ے مگر کوئی شخص کی عامل کی شکایت لے کرنہ آیا۔ خلیفہ وقت کی مجلس میں جو شخص موجود تھے وہ اس فیاد اور فتنے کے مثانے کی نسبت باہم مشورہ کرنے گئے اور اس طرح ان کی باتوں نے طول کھینچا۔ حضرت عثان غی ہے نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بین فتنے تو ضرور ہر پاہونے والا ہو اور اس کا دروازہ عنظ یہ بہل جائے گا۔ میں بنہیں چاہتا کہ فتنہ کے اس دروازے کو کھو لئے کا انتظام ہم میں کیا۔ اس کے بعد سب خاموش ہوگئے اور جج سے فارغ ہوکر مدینہ منورہ میں آئے۔ یہاں آگر منزے عثان غی کھی نے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے ایک جلسہ میں طلب کیا اور اس جلس میں حضرت عثان غی کھی ۔ نے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے ایک جلسہ میں طلب کیا اور ای جلس میں حضرت عثان غی کھی ۔ نے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے ایک جلسہ میں طلب کیا اور ای جلسہ میں حضرت عثان غی کھی ۔ نے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے ایک جلسہ میں طلب کیا اور ای جلسہ میں حضرت عثان غی کھی ۔ نے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے ایک جلسہ میں طلب کیا اور ای جلس میں میں سب سے پہلے حضرت عثان غی کھی نے ساتھ آئے تھے اور وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت عثان غی کھی نے کھی ہیں وقت موجود تھے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت عثان غی کھی نے کھی ہیں ہوئے بعد کہا کہ اس وقت موجود تھے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت عثان غی کھی نے کھی ہیں وقت موجود تھے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت عثان غی کھی ہیں ہوئے کھی اس وقت موجود تھے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت ای مرحود تھے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کی اس وقت موجود تھے۔ اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کیں کے معرف کے

"آپسب حضرات جورسول التعلیق کے اصحاب اور صاحب مل وعقد ہیں۔
اس امت کے سر پرست ہیں۔ آپ حضرات نے اپنے دوست یعنی حضرت عثمان غنی ﷺ کو بلا رور عایت خلیفہ منتخب کیا۔ اب وہ بوڑھے ہوگئے ہیں۔ ان کی نسبت قتم قتم کی ہا تیں لوگوں کی زبان پر جاری ہیں۔ آپ لوگوں نے اس معاملہ میں اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کو ظاہر کیجئے ، میں جواب دینے کے لئے تیار ہوں۔ ہاں یہ بھی بتادینا ضروری جھتا ہوں کہ اگر کسی کو خلافت وامارت کی طمع ہو ریادر کھوکہ تم لوگ سوائے پیٹھ بھیر کر بھا گئے کے اور بچھ حاصل نہ کر سکو گے۔"

اس تقریر کے آخری فقرے کوئ کر حضرت علی ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کوجھڑک دیا۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت عثمان غنی ﷺ کھڑے ہوئے۔انہوں نے فر مایا کہ:

"اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اللہ خلیفہ ہوکر احتیاط اور احتساب کی وجہ ہے اپنو برزوا قارب کی مطلق بات نہ بوچھی۔ حالانکہ آنخضرت کی اپنے اپنے رشتہ داروں کا لحاظ فرماتے اور ان کو مدد دیتے تھے۔ میرے عزیز وا قارب غریب لوگ ہیں۔ میں ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگرتم اس کو ناجا کر ثابت کر دوتو میں اس طرزعمل سے دست بردار ہونے کو تیار ہوں۔'

تاریخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ ۳۸۳ \_\_\_\_\_ اعتراض: حضرت عثان عَني ﷺ نے یہیں تک فرمایا تھا کہ ایک شخص نے اٹھ کر اعتراض کیا کہ آپ ا ہے رشتہ داروں کو نا جائز طور پر مال دیتے ہیں۔مثلاً عبداللہ بن سعد ﷺ کوآپ نے تمام مال غنیمت بخش دیا۔حضرت عثمان عنی ﷺ نے جواب دیا کہ میں نے اس کو مال غنیمت کے تمس میں سے صرف یا نچوال حصہ دیا ہے۔ مجھ سے پہلے خلافت صدیقی اورخلافت فاروقی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہتم نے اپنے عزیز وا قارب کوامار تیں اور حکومتیں وے رکھی ہیں۔ مثلاً معاویہ بن ابی سفیانص جن کوتمام ملک شام پر امیر بنا رکھا ہے۔ بصرے کی امارت سے ابوموی اشعری ﷺ کومعزول کرکے ان کی جگہ عبد اللہ بن عامر کو امیر بنایا۔کونے کی امارت ہے مغیرہ بن شعبہ ﷺ کو جدا کر کے ولید بن عقبہ کواور اس کے بعد سعید بن العاص ﷺ کوامیر بنایا۔ یہ ن کر حضرت عثانﷺ نے جواب دیا کہ جن لوگوں کومیں نے امارتیں دے رکھی ہیں وہ میرےا قارب نہیں ہیں اور وہ ا ہے عہدوں کے کام کو بحسن وخو بی انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔اگروہ آپ لوگوں کی رائے میں ا مارت کے قابل نہیں ہیں اور مجھ پران کی بے جارعایت کا الزام عائد ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کی جگہ دوسروں کومقرر کرنے کے لئے تیار ہوں۔ چنانچہ میں نے سعید بن العاص ﷺ کوان کی امارت سے جدا کر کے ابومویٰ اشعریﷺ کوکوفہ کا گورز بنا دیا ہے۔اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہتم نے بلا استحقاق اور نا قابل رشته داروں کوامارتیں دی ہیں جوان امارتوں کے اہل نہ تھے۔مثلاً عبداللہ بن عامرا یک نو جوان شخص ہیں ان کو والی نہیں بنانا جا ہے تھا۔حضرت عثمان ﷺ نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عام عقل و فراست، دین داری و قابلیت میں خاص طور پرمتاز ہے۔محض نو جوان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آنخضرت علی نے اسامہ بن زید ﷺ کوصرف کاسال کی عمر میں کیوں امیر بنایا تھا۔اس کے بعد ایک اور شخص اٹھااوراس نے کہا کہ آپ کواپنے کئے والوں سے محبت ہے۔ آپ ان کو بڑے بڑے عطیات دیتے ہیں ۔حضرت عثمانﷺ نے جواب دیا کہ اہل خاندان سے محبت کا ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں ان کوا گرعطیات دیتا ہوں توبیت المال ہے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال ہے دیتا ہوں۔ بیت المال ہے تو میں نے اپنے خرچ کے لئے بھی ایک کوڑی نہیں لی۔ اپنے رشتہ داروں کے لئے بلااستحقاق کیے لے سکتا ہوں۔اینے ذاتی مال کامجھ کواختیار ہے جس کو جا ہوں دوں۔

اس کے بعد ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہتم نے چراگاہ کواپنے لئے مخصوص کرلیا ہے۔
حضرت عثمان ﷺ نے جواب دیا کہ میں جب خلیفہ ہوا تھا تو مدینے میں مجھ سے زیادہ نہ اونٹ کی کے
تھے نہ بکریاں لیکن آج کل میرے پاس صرف دوادنٹ ہیں جوصرف حج کی سواری کے لئے رکھ لئے
ہیں۔ میں ان کو چرائی پر بھی نہیں بھیجتا۔ بیت المال کے اونٹوں کی چراگاہ ضرور مخصوص ہے اوروہ میرے
زمانے میں نہیں بلکہ پہلے سے مخصوص چلی آتی ہے۔ اس کا مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا جاسکتا، پھرا کے شخص

تاریخ اسلام اجلد اول) میں پوری نماز کول پڑھی حالانکہ قصر کرنی چاہیے تھی۔ حضرت عثان عن نے کہا کہتم یہ بتاؤ کہتم نے منی میں پوری نماز کول پڑھی حالانکہ قصر کرنی چاہیے تھی۔ حضرت عثان عن نے جواب دیا کہ میرے اہل وعیال مکہ میں مقیم تھے۔ لہذا میرے لئے نماز قصر نہ کرنا جائز تھا۔ غرض ای فتم کے اعتر اضات سرمجل لوگوں نے کئے اور حضرت عثان غی شے نے ہرایک کا جواب کافی وشافی دیا۔

اس کے بعد جلہ برخاست ہوااورلوگ خاموثی کے ساتھ اٹھ کرمنتشر ہوگئے۔ حضرت عمر و بن العاص شے نے حضرت عثان غی شے ہے کہا کہ آپ کی طرف سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا ضرورت سے زیادہ اظہار ہور ہا ہے۔ فاروق اعظم شے کا بیطر یقہ نہیں تھا۔ ان سے سینکڑوں کوس پر بیٹھے ہوئے عامل ان کی پیش خدمت غلام سے اور بھی زیادہ ڈرتے تھے اور خاکف رہتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی صرف ای حد تک برتی چاہئے ، جہاں تک کہ فساد کے پیدا ہونے کا اندیشہ تک نہ ہو۔ آپ جن لوگوں کو جانے ہیں کہ وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ، ان کوئل نہیں کرادیے حضرت عثان غی تھے نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ، ان کوئل نہیں کرادیے حضرت عثان غی تھے نے حضرت عثان غی تھے۔ خاس مشورے کو سااور خاموش ہوگے۔

عبد الله بن سبا كى سازش عبدالله بن سبانے مصر میں بیٹے بیٹے اپنے تمام انتظامات خفیہ طور پر مكمل كر لئے تھے۔حضرت عمار بن ياسر ﷺ اور ورقا بن رافع انصارىﷺ جیسے صحابيوں كوبھی اس نے اپنے دام تزور میں لے لیا تھالیکن اس كی اصل تح یک اور مقصود حقیقی كا حال سوائے اس کے چند تاریخ اسلام (حلد اول) میں معلوم نہ تھا۔ بظاہراس نے حب علی شاہ ورجب اہل ہیت کو خاص الخاص مسلمان نما یہود یوں کے کسی کو معلوم نہ تھا۔ بظاہراس نے حب علی شاہ ور حب اہل ہیت کو خلافت عثانی کے درہم برہم کرنے کے لئے ایک ذریعہ بنایا تھا۔ فدکورہ بالا فوجی مقاموں سے بہت سے سادہ لوح عرب اس کے فریب میں آچکے تھے۔ چنانچے عبداللہ بن سبا کی تح یک واشار سے کے موافق ہر ایک مقام پرمہم عثمان شاہ کے لئے تیاریاں کیس۔ ہر مقام اور ہر گروہ کے آ دمی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عثمان شاہ کو معزول یا قبل کر دیا جائے لیکن اس کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے ،اس میں اختلاف تھا۔ کوئی حضرت عثمان شاہ کو گئا نام لیتا تھا، کوئی زبیر بن العوام شاہ کو بہتر سمجھتا تھا اور کوئی حضرت طلح شاہ کوئی حضرت علی شاہ کوئی جمدودی تو تھی بی خلافت کے لئے سب سے موزول سمجھتا تھا۔ چونکہ عبداللہ بن سبا کو اسلام سے کوئی جمدردی تو تھی بی خلافت کے لئے سب سے موزول سمجھتا تھا۔ چونکہ عبداللہ بن سبا کو اسلام سے کوئی جمدردی تو تھی بی بہانے کو اس موقع پر زیادہ استعال کر نا ترک کر دیا اور لوگوں کو آئندہ خلافت کے ابتخاب میں مختلف الخیال د کھے کران کے حال پر چھوڑ دیا۔

فتنه برداز قافلوں کی روائلی سب ہے پہلے ایک ہزار آدمیوں کا ایک قافلہ مشہور کرے کہ ہم مج كرنے جاتے ہيں \_مصرے روانہ ہوا،اس قافلہ ميں عبدالرحمٰن بن عديس، كنانه بن بشريمني ،سودان بن عمران وغیرہ شامل تھے۔اس قافلے کا سردار غافقی بن حرب مکی تھا۔ تجویز کی گئی تھی کہ مصر ہے یہ ایک ہزار آ دمی سب کے سب ایک ہی مرتبہ ایک ساتھ روانہ نہ ہوں بلکی مختلف اوقات میں کیے بعد دیگر ہے چار چھوٹے چھوٹے قافلوں کی شکل میں روانہ ہوں اور آ گے گئی منزل کے بعدمل کرسب ایک قافلہ بن جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک ہزار کا قافلہ مقام کوفہ ہے مالک اشتر کی سرداری میں ای اہتمام کے ساتھ یعنی چارخصوں میں منقسم ہوکرروانہ ہوا،اس قافلہ میں زید بن صفوان عبدی، زیادہ بن النضر حارثی ، عبدالله بن اماسم عامری بھی شامل تھے۔ای طرح ایک ہزار کا قافلہ حرقوس بن زہیر سعدی کی سرداری میں بھرہ سے روانہ ہوا جس میں حکیم بن جبلہ عبدی ، بشر بن شریح قیسی وغیرہ شامل تھے۔ یہ تمام قافلے ماہ شوال سند۔٣٥ ه ميں اپنے اپنے شہروں سے روانہ ہوئے اور سب نے بیمشہور کیا کہ ہم حج ادا کرنے جاتے ہیں۔ان سب نے آپس میں پہلے ہی ہے یہ تجویز پختہ کر لی تھی کہ اس مرتبدا میر المومنین عثان بن عفانﷺ کوضر ورمعز ول یاقتل کریں گے۔اینے اپنے مقاموں سے نکڑے نکڑے ہوکرروانہ ہوئے ، پھر سب یکجا ہوئے۔اس کے بعد چندمنزلیں طے کر کے تینوں صوبوں کے قافلے مل کرایک ہو گئے اور سب کے سب مل کر مدیند منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدیند منورہ تین منزل کے فاصلے بررہ گیا تو وہ لوگ جوطلحہ ﷺ کوخلیفہ بنا نا جا ہتے تھے،آ گے بڑھ کرز وحشب میں تھہر گئے ، جولوگ زبیرالعوام کوخلیفہ بنا نا حاجة تھے، مقام اعوص میں آ کرمقیم ہو گئے ، جولوگ حضرت علی ﷺ کوخلیفہ بنانا حاجتے تھے اور دوالمروہ

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہیں آبادی میں آبادی ہیں ہے۔ ہولانا اکبر شاہ مجیب آبادی میں مقیم ہو گئے۔ طلحہ ﷺ کے مامیوں میں آبادہ تعداد بھرہ کے لوگوں کی ، زبیر بن العوام ﷺ کے طرفداروں میں زیادہ تعداد کوفہ کے لوگوں کی تھی ، جولوگ حضرت علی ﷺ کوخلیفہ بنانا جا ہے تھے، ان میں زیادہ ترمصر کے لوگ شامل تھے۔

زیادہ بن المنظراور عبداللہ الاصم نے ان تمام بلوائیوں سے کہا کہم لوگ بہیں تھہر ہے رہو،
جلدی نہ کروہم پہلے مدینہ میں داخل ہو کر اہل مدینہ کی حالت معلوم کرآئیں کیونکہ ہم کومعلوم ہوا ہے کہ
مدینہ والوں نے بھی جنگی تیاری کی ہے۔اگریہ خبرصجے ہوتو پھر ہم سے پچھنہ ہو سکے گا۔ تمام بلوائی بیت کر
خاموش ہو گئے اور بید دونوں مدینہ میں داخل ہوئے ، مدینہ میں پہنچ کر بید دونوں حضرت علی ،طلحہ اور زبیراور
امہات المونین کے سے ملے اور ان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ان سموں نے ان کو ملامت کی
اور واپس جانے کا حکم دیا۔

اس جگہ یہ بات خصوصیت سے قابل ذکر ہے کہ عبداللہ بن سبا کے آ دمی جو مدینه منورہ میں موجود تھے۔انہوں نے حضرت علی،حضرت طلحہ،حضرت زبیراورامہات المومنین ﷺ کے نام سے بہت ے خطوط لکھ لکھ کر کوف، بھرہ ومصر کے ان لوگوں کے نام روانہ کئے جوان بزرگوں کے نام سے عقیدت ر کھتے تھے اور عبداللہ بن سبا کے دام تزویر میں پورے اور یقینی طور سے نہیں تھنے تھے۔ان خطوط میں لکھا گیا تھا کہ حضرت عثمان ﷺ اب اس قابل نہیں رہے کہ ان کو تخت خلافت برمتمکن رہنے دیا جائے۔ مناسب یہی ہےاورامت مسلمہ کی فلاح اس میں مضمر ہے کہ آنے والے ماہ ذی الحجہ میں اس ضروری کام کوسرانجام دے دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ تینوں قافلے مدینہ منورہ میں ہرفتم کا فساد مجانے اور کشت و خون کرنے کے ارادے سے چلے تھے۔ تین ہزار آ دمیوں کا کیا حوصلہ تھا کہ وہ اس مدینة النبي الله عليہ ي تصرف کرتے اور زیردی اینے ارادے پورے کرانے کے عزم سے آتے۔جس مدینہ پر جنگ احزاب کے کثیر التعداد کفار دخل نہ یا سکے تھے۔ان بلوائیوں کی یہی شیری اور دلیری تھی کہ مدینہ کے اکابرسب ہاری حمایت پر آمادہ بیں اور ہم جو پچھ کریں گے گویاا نہی کے منشا کو پورا کریں گے۔ مدینہ میں جب ہر ا یک بزرگ نے ان کی آ مدکونا مناسب قرار دیا تو انہوں نے مدینہ میں کسی قتم کی مستعدی اور جنگی تیاری بھی نہ دیکھی تو انہوں نے ان بزرگوں کی مخالفت رائے کومصلحت اندیثی پرمحمول کیا اور واپس جا کرتمام بلوائیوں کے نمائندوں اور سرداروں کو جمع کیا اور مدینہ والوں کی طرف سے اطمینان دلا کریہ تجویز پیش کی ۔سرداران مصرجن میں زیادہ تر حضرت علی ﷺ کے حامی ہیں ،حضرت علی ﷺ کے یاس۔بصرہ والے طلحہ عظمت کے پاس اور کوفہ والے زبیر عظم کے پاس جائیں۔ چنانچہ بیلوگ مدینہ میں داخل ہو کر تینوں حضرات کی خدمت میں الگ الگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم حضرت عثمانﷺ کی خلافت کو کسی طرح پسند نہیں کرتے۔آپ ہم ہے بیعت خلافت لےلیں۔ ہرایک بزرگ ہے بیعت لینے کی فر مائش کی گئی اور www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید الله بیال مصروالول نے حضرت علی ﷺ سے کہا کہ ہمارے یہاں ہرایک نے تی سے انکار کیا۔ جب انکار دیکھا تو مصروالول نے حضرت علی ﷺ سے کہا کہ ہمارے یہاں کا عامل عبد الله بن سعد ﷺ چونکہ ظالم ہے۔ ہم اس کو معزول کرائے بغیر مدینہ سے باہر ہر گزنہ جا کیں گے۔ بلوائیول کے ان سردارول کے اصرار و جرات کو و کھے کر اور مناسب وقت سمجھ کر حضرت علی ہوائیوں کے ان سردارول نے حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوکر مضورہ دیا کہ ان علی ہوائیوں کو مدینہ میں دوسر سے اصحاب کرام نے حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوکر مضورہ دیا کہ ان بلوائیوں کو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہاں سے ٹال دواوران کی ضد پوری کر دولیعنی عبداللہ بن سعد کے کوممر کی امارت سے معزول کردو۔حضرت عثمان غنی شے نے دریافت کیا کہ پھر کس کوممر کا عامل سعد کے وریافت کیا کہ پھر کس کوممر کا عامل سعد کے وریافت کیا کہ پھر کس کوممر کا عامل شخویز کیا جائے ؟

حضرت علی ﷺ نے اپنے پروردہ کی سفارش کی : حضرت علی ﷺ نے اور دوسرے صحابہ ﷺ نے محد بن ابی بکر ﷺ کا نام لیا۔وہ پہلے ہی ہے حضرت علی ﷺ کے حامی اور عبداللہ بن ساکے فریب میں آئے ہوئے تھے۔حضرت عثمان عنی ﷺ نے محمد بن ابی بکر ﷺ کومصر کی امارت کا فر مان لکھ کر دے دیا اور حضرت علی ﷺ نے بلوائیوں کے سر داروں کورخصت کیا اور کہا کہ جاؤ ،ابتمہاری ضدیوری ہوگی۔حفرت طلحہ ﷺ اور حفزت زبیر ﷺ نے بھی بہت کچھ تمجھا بچھا کرلوگوں کورخصت کر دیا۔ تیسر ہے یا چوتھے روز کیاد کیھتے ہیں کہ باغیوں کی ساری کی ساری جماعت تکبیر کے نعر بے بلند کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئی اور حضرت عثمان ﷺ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت علی ﷺ نے کہا کہتم لوگ یہاں ہے جلے گئے تھے، پھر کیسے واپس آ گئے انہول نے کہا کہ خلیفہ نے اپنے غلام کے ہاتھ عبداللہ بن سعد ﷺ کے پاس مصر کی جانب ایک خط روانه کیا تھا کہ ہم جب وہاں پہنچیں تو ہم گفتل کردے۔ہم نے وہ خط پکڑ کیا ہے۔اس کو لے کرآئے ہیں۔ساتھ ہی مصری وکوفی قافلے بھی واپس آگئے ہیں کہاہے بھائیوں کے ساتھ رنج وراحت میں شرکت کریں۔حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ واللہ! بیتم لوگوں کی سازش ہے اور تہماری نیت نیک نہیں ہے۔ان لوگوں نے کہا خیر جو کچھ بھی ہواس خلیفہ گونٹل کرنا ضروری ہے۔آپ اس کام میں ہماری مدد کریں۔حضرت علی ﷺ نے برہم ہوکرفر مایا کہ میں بھلاتمہاری مدد کیسے کرسکتا ہوں۔ یہ س كران لوگوں نے كہا كہ پھرآپ نے ہم كيوں لكھا تھا؟ حضرت على ﷺ نے فر مايا كہ ميں نے تم كو كبھى کچھ بھی نہیں لکھا۔ یہ بن کروہ آپس میں جیرت سے ایک دوسر ہے کی طرف دیکھنے لگے۔حضرت علی ﷺ اس کے بعد مدینہ سے باہر مقام احجار الزیت میں تشریف لے گئے اور بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی ﷺ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔اب تک بلوائی لوگ حضرت عثمان غنی ﷺ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تتھے۔اب انہوں نے ان کے چیچے نمازیں پڑھنی جھوڑ دیں اور دوسر بےلوگوں کوبھی زبردی حضرت عثان ﷺ کے پیچیے نماز پڑھنے سے رو کناشروع کیا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ١٩٩ \_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

حضرت عثان غنی کے نیرنگ اور مدینہ کی گلیوں کو بلوائیوں سے پرد کی کرمختلف ممالک کے والیوں کو خطوط کصے اور امداد طلب کی ۔ یا پینجریں خود بخو دہی ان ممالک میں پنجیس ۔ چنانچہ مصر، شام ، کوفہ، بصرہ سے نیک دل لوگوں اور صحابہ کرام نے مدینہ کی طرف لوگوں کو روانہ ہونے اور خلیفہ وقت کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت معاویہ کے حبیب بن مسلمہ فہری کو اور عبداللہ بن سعد کے معاویہ بن خدری کو روانہ کیا۔ کوفہ سے قعقاع بن عمرو کے ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ای طرح بھرہ سے بھی ایک جماعت روانہ ہوئے۔ ای طرح بھرہ سے بھی ایک جماعت روانہ ہوئی۔ ان خبروں کے پنجنے اور ان امدادی جمعیتوں کے روانہ ہونے میں ضرور کچھ نہ کچھتا مل واقع ہوا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی حضرت عثمان غنی کے شہادت سے کہا میں میں نہ پنج سکا سب نے راستہ ہی میں واقعہ شہادت کا حال سنا اور راستہ ہی سے اپنے اپنے اپنے سے کوئی بھی حضرت عثمان غنی کے نمازوں کے لئے مسجد میں نہ بینے سکا میں دوانہ ہوگئے تمیں دن تک حالت محاصرہ میں حضرت عثمان غنی کے نمازوں کے کے مسجد میں آتے رہے۔ اس کے بعد بلوائیوں نے ان کا گھر سے نکلنا اور گھر میں پانی کا جانا بند کردیا۔ کومنی سے میں ہوئی کی کوئی معقول بات پندنہ کی۔ ایک حضرت عثمان خنی ہے تھائی خی گھر میں کہتے ہوائیوں نے بینی کا جانا بند کردیا تو ان کو بری تکلف یا مرافر انفری کا ذیانہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کے ذریعہ پوشیدہ طور پر پانی گھر میں پنجاز ہا۔

حضرت ابوابوب انصاری رہے۔ کے ابوابوب انصاری کے بیاں امت حضرت عثان فی کومقرر فرمایا کین چندروز کے بعد بلوائیوں کے سردار عافقی بن حرب کی نے خود نمازوں کی امامت شروع کردی۔ مصریی جس طرح محمد بن ابی بکر ہے حضرت عثان کے خلاف کوشش کرتے تھے، ای طرح محمد بن حذیفہ بھی مخالفت عثانی میں مصروف تھے۔ جب مصر ہے عبدالرحمٰن بن عدیس کی سرکردگی میں قافلہ روانہ ہواتو محمد بن ابی بکر کے میں مصروف تھے۔ جب مصر ہے عبدالرحمٰن بن عدیس کی سرکردگی میں قافلہ روانہ ہواتو محمد بن ابی بکر کے میں مصروف تھے۔ جب مصر میں آئے تھے کیکن محمد بن حذیفہ و ہیں مصر میں رہ گئے تھے۔ حضرت عثان غنی کے محمد بن حذیفہ نے مصر پر قبضہ مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مقام رملہ پنچی تو ان کے پاس خبر پنچی کہ محمد بن حذیفہ نے مصر پر قبضہ مربیا کی حضرت عثان غنی کی مرتبہ حضرت عثان غنی کی شہادت کی خبر پہنچ گئی۔ کو اس میں روز تک ممتد رہی۔ اس عرصہ میں حضرت علی کی گئی مرتبہ حضرت عثان غنی کی کر میں ہوں کی کر بین کو گئی۔ کو اس میں کو کر بین کی کوششیں بھی کیں لیکن حضرت عثان غنی کی کوششیں بھی کیں لیکن حضرت عثان غنی کے میرمنشی مروان بن الحکم نے جوان کا پچاز اد بھائی بھی تھا۔ حضرت علی کے اور دانوں کے عام نے اور دانیاں جلے جانے کی کوششیں بھی کیں لیکن حضرت عثان غنی کے میرمنشی مروان بن الحکم نے جوان کا پچاز اد بھائی بھی تھا۔ حضرت علی کے اور دانوں کی خوان کو کر سے خوان کی کوششیں بھی کیں لیکن حضرت عثان غنی کے میرمنشی مروان بن الحکم نے جوان کا پچاز اد بھائی بھی تھا۔ حضرت علی کے اور دانوں کی کوششیں بھی کیں لیکن حضرت عثان غنی کے میرمنشی مروان بن الحکم نے جوان کا پچاز اد بھائی بھی تھا۔ حضرت علی کے اور دانوں کی کوششیں بھی کیں لیکن حضرت عثان غنی کے میرمنشی مروان بن الحکم نے جوان کا پچاز اد بھائی بھی تھا۔ حضرت علی کے دور بنو ہاشی کے عاصر کی کوششی مروان بن الحکم نے جوان کا پچاز اد بھائی بھی تھا۔ حضرت علی کے دور بنو ہاشی کے دور بوان بن الحکم نے جوان کا پچاز اد بھائی بھی تھا۔ حضرت علی ہے دور بوان بنو ہاشی کے دور بوان بی اس کو حسرت علی کے دور بوان بنوائیوں کے دور بوان بی اس کو حسرت عرب کے دور بوان بی اس کو حسرت علی کے دور بوان بی اس کی کوششی کے دور بوان بی اس کو حسرت عرب کی کو حسرت عرب کے دور بوان بی اس کی دور بوان بی اس کو کی کو کی دور بوان بی کو کی دور بوان بی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کے

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ سوب آبادی دوسر \_\_\_\_\_ مولانا اکبو شاہ مجلب آبادی دوسر سے سردارول کو ناخوش کرنے اور جلی کئی ہاتوں کے کہنے کی غلطی بار بار کی \_ کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی ہوئے سے اپنی پاک باطنی اور نیک نیتی ہے بگڑ ہے ہوئے معاطع کوسلجھا بھی لیا اور اعیان قریش و انصار کی حمایت بھی حاصل کر لی لیکن اس محض مروان بن حکم نے میں وقت پر اپنی در یدہ وہنی اور بدلگا می سے سے بنائے کام کو لگاڑ دیا۔

مروان بن حکم کی نثرا تیں: حضرت عثان غنی ﷺ ایک بامروت اور زم مزاج انسان تھے۔ای لئے مروان کواس جرات اور دیدہ دلیری کاموقع ملتار ہا۔ مروان اوراس کے باپ حکم کوآنخضرت علیہ نے نے مدینہ سے خارج کر دیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اور فاروق اعظم ﷺ نے بھی اپنے اپنے عهد خلافت میں ان باپ بیٹوں کو مدینہ میں داخل ہونے نہ دیا تھالیکن جب حضرت عثان غنی ﷺ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان کو مدینہ میں بلا لیا اور قرابت ورشتہ داری کے خیال ہےان پر احسان کرنا ضروری سمجھ کرا پنامیرمنشی بنالیا۔ کا تب یعنی میرمنشی بن کرمروان نے خلیفہ کے مزاج میں اور بھی زیادہ دخل یالیا اورا پی حالا کیوں ہے صحابہ کرام کی خلاف بعض اوقات درخلافت ہے احکام صادر کرا دینے میں کامیاب ہونے لگا۔ یہی وجیتھی کہ باشندگان مدینه مروان بن حکم سے ناراض تصاوران ایام محاصرہ اور چہل روز بدامنی کے دوران میں اہل مدینہ نے باغیوں اور بلوائیوں کے ساتھ مل کر کئی مرتبہ مروان کے مطالبه کی آ واز بلند کرائی اورا گرحضرت عثمان ﷺ مروان کوبلوا ئیوں کے سپر دکر دیتے تو یقینا پیفتنہ بھی فرو ہوجا تا کیونکہ کم از کم مدینہ میں تو کوئی شخص حضرت عثمان ﷺ کامخالف باقی ندر ہتا۔ مدینہ کے ہرشخص کوا گر ملال تھا تو مروان ہے تھا۔ حضرت عثان ﷺ ہے کسی کو کوئی خصوصی عناد اور عداوت نہتھی۔حضرت عثمانﷺ نے مروان کے سپر دکرنے میں اس لئے انکار کیا کہ ان کو یقین تھا کہ بیلوگ مروان کوفور اُقتل کر دیں گے۔لہذاانہوں نے پسند نہ کیا کہ مروان کے قبل کا موجب بنیں۔ جب بلوائیوں نے زیادہ شورش بریا کی اور پیمعلوم ہوا کہاب بلواء حضرت عثمان غنی ﷺ کے مکان کا درواز ہ گرا کراندر داخل ہونا اوران کو قتلَّ کرنا جاہتے ہیں تو حضرت علی ﷺ نے اپنے صاحب زاد وں حضرت حسن اور حسین گو بھیجا کہ حضرت عثمان ﷺ کے دروازے پر سکح موجو در ہواور بلوائیوں کو مکان کے اندر داخل ہونے سے روکو۔ای طرح حضرت طلحہاور حضرت زبیر ﷺ نے بھی اپنے اپنے صاحب زادوں کوحضرت عثمان ﷺ کے دروازے پر بھیج دی<u>ا</u>۔ان صاحب زادول نے درواز ہ<sup>یر پہنچ</sup> کر بلوائیوں کورو کا اور ان کواس لئے مجبوراً رکنا پڑا کہا گر ان میں ہے کئی کوکوئی صدمہ پہنچ جاتا تو تمام بنی ہاشم کے مخالف اور دریے مقابلہ ہونے کا اندیشہ تھا۔ادھر بلوائیوں کواس بات کا اندیشہ تھا کہ حضرت عثمان ﷺ کے عاملوں نے محاصرہ کی خبر سن کرضرور مدینہ کی طرف فو جیس روانہ کی ہوں گی۔اگر وہ فو جیس پہنچ گئیں تو پھرمقصد برآ ری دشوار ہوگی ۔لہذاانہوں نے

تاریخ اسلام (جلد اول) میسیدیدیدید ۳۹۱ میسیدیدی مولانا اکبر شاه نجیب آبادی فوری تد ابیر شروع کردی اور حضرت عثمان غنی رفت کے ایک متصله مکان میں داخل ہوکراور دیوار کودکرایک جماعت ان کے مکان کے اندر داخل ہوگئی۔

حضرت عثمان غنی ﷺ کی شہاوت بلوائیان مصرنے جب مدینه منورہ میں دوبارہ واپس آکر خطلوگوں کو دکھایا اور حضرت عثمان غنی 🚓 نے حلیفہ اس خط سے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا تو عبدالرحمٰن بن عدیس نے جوبلوائیوں کا سرغنہ تھا، کہا کہ تم اپنے اس قول اور حلف میں جھوٹے ہوتب بھی اور سیجے ہوتب بھی تمہارا خلیفہ رکھنا کسی طرح جائز نہیں کیونکہ اً لرتم جھوٹ بول رہے ہوتو جھوٹے کومسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہونا چاہئے اورا گریچے ہوتو ایسے ضعیف خلیفہ کوجس کی اجازت واطلاع کے بغیر جوجس کا جی جا ہے تحكم لكھ كر بھيج دے،خليف نہيں ركھنا جا ہے۔عبدالرحمٰن بن عديس نے حضرت عثمان ﷺ ہے كہا كہ آپ خود بی خلافت کوچھوڑ دیں۔انہوں نے جواب میں کہا کہ میں اس کرتے کوجس کواللہ نے مجھے پہنایا ہے خود نہیں اتاروں گایعنی خلافت کے منصب کوخودنہیں چھوڑوں گا۔اس کے بعد بلوائیوں نے ان کے مکان کا محاصرہ کرلیااور بخی شروع کی۔ جب خلیفہ وقت پریانی بھی بند کر دیا گیااوریانی کی نایابی سے تکلیف و اذیت ہوئی تو حضرت عثمان غنی ﷺ اپنے مکان کی حجبت پر چڑھے اور اپنے حقوق جمائے اور اپنا سابق الایمان ہونا بھی لوگوں کو یاد دلایا۔اس تقریر کابلوائیوں پر پچھاٹر ہوا کدان میں ہے اکثریہ کہنے لگے کہ بھائی اب ان کو جانے دواوران سے درگز رکر دلیکن اسنے میں مالک بن اشتر آ گیا۔اس نے لوگوں کے مجمع کو پھر سمجھایا کہ دیکھوکہیں دام فریب میں نہ آ جانا۔ چنانچہلوگ پھرمخالفت پر آ مادہ ہو گئے ۔ بلوائیوں کو جب یقین ہو گیا کہ ممالک اسلامیہ ہے جوفو جیس آئیں گی وہ ضرور حضرت عثان ﷺ کی حامی اور ہماری مخالف ہوں گی تو انہوں نے بعنی ان کے سرداروں نے حضرت عثان عنی ﷺ کے شہید کرنے کامصم ارادہ كرليا \_انبيں ايام ميں حضرت عائشہ ﷺ نے جج كاارادہ كيااورائي بھائى محمد بن ابى بكر ﷺ كربلوايا كدوہ ہارے ساتھ چلیں تو محمد بن ائی بکر ﷺ نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ بلوائیوں كے ساتھ شيروشكر ہورے تھے۔حضرت حظلہ ﷺ كاتب وحی نے کہا كہتم ام المومنين ﷺ كے ساتھ نہيں جاتے اور سفہائے عرب کی پیروی کرتے ہو، بہتمہاری شان کے بعید ہے۔ محمد بن ابی بکر ﷺ نے ان کی ، باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، پھر حظلہ ﷺ کوفہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ﷺ اور دوسرے صحابیوں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لئے تھے، نہ گھرے باہر نکلتے تھے، نہ کسی سے ملتے تھے۔حضرت ابن عباس ﷺ نے عثمان غنی ﷺ کے درواز ہے پرموجودرہ کربلوائیوں کا مقابلہ کیا اوران کو رو کالیکن ان کوحضرت عثمان ﷺ نے امیر الحاج بنا کر باصر ار مکه روانه کیا۔ ورنہ وہ فر ماتے تھے کہ مجھ کوان بلوائیوں سے جہاد کرنا حج کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔حسن بن علی ،عبداللہ بن زبیر محمد بن طلحہ ،سعید بن

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہوائیوں کوروکا اور گران کو پیچھے ہٹادیا۔ العاص ﷺ نے درواز ہ کھو لئے سے بلوائیوں کوروکا اور گران کو پیچھے ہٹادیا۔

لین حضرت عثان غنی رہے نے ان لوگوں کو تشمیں دے کرلڑنے سے روکا اور گھر کے اندر بالیا۔ بلوائیوں نے دروازہ میں آگ رگا دی اور اندر ص آئے۔ ان لوگوں نے ان کو پھر مقابلہ کر کے باہر نکال دیا۔ اس وقت حضرت عثان غنی ہے قرآن مجید پڑھر ہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچ (اَلَٰ ذِیْنَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوا لَکُمْ فَانحُشُوا هُمْ فَزَادَهُمْ اِیْمَانًا وَقَالُوا حَسُبنَا اللهُ وَ نَعْمَ الْوَ کِیلُ )' وولوگ ہیں جن لوگوں نے آکر خبر دی کہ نخالف لوگوں نے تہارے ساتھ لڑنے کے لئے بھیڑ جمع کی ہے۔ ذراان سے ڈرتے رہنا تو اس خبر کوئن کران کے ایمان اور بھی مضبوط ہوگئے اور بول اٹھے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے' تو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ رسول اللہ کے لئے جمعے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے' تو حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا کہ رسول اللہ کے لئے جمعے کہ ہم کو اللہ کافی نے جہد نیا ہے۔ میں اس عہد پر قائم ہوں اور تم ہر گز ان بلوائیوں کا مقابلہ اور ان سے قال بالکل نہ کرو۔ حضرت حسن بن علی کے گھر دیا گئے تھی اپ بے باپ کے پاس چلے جاؤ کیکن انہوں نے جاتا لیند نہ کیا اور دروازہ پر بلوائیوں کورو کئے رہے۔

مغیرہ بن الاغنس کے مقابلہ پرآئے اور لڑکر شہیدہوئے۔ ای طرح حضرت ابوہریہ کا بھا بھی ہے ہوئے (یَااَقُوْمِ مَالِیُ اَدُعُو کُےمُ اِلَی النَّارِ)''لوگو! مجھے کیا ہوا ہے ہیں تم کو نجات کی طرف بلاتا ادُعُو کُےمُ اِلَی النَّارِ)''لوٹ پڑے حضرت عثان غی کھی کو جب معلوم ہوا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو' بلوائیوں پر ٹوٹ پڑے حضرت عثان غی کھی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے باصرار حضرت ابوہریہ ہے کہ کو اپس بلوایا اور لڑائی سے باز رہنے کا تھم دیا۔ ای عرصہ میں حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے انہوں نے بلوائیوں کو سمجھا نا اور فتنہ سے باز رکھنا چاہا کیکن بجائے اس کے کہ ان کی نصیحت کا بلوائیوں پر پچھاٹر ہوتا۔ وہ عبداللہ بن سلام سے بھی لڑنے پرآمادہ ہوگئے۔ حضرت عثان غی کھی کو نے پر ٹر سے محل وی کو تھے ہوئے تھے اور باغیوں کی کوشن اور نقل وحرکت کے گراں تھے ، پچھلوگ دروازہ پر تھے اور باہر سے داخل ہونے اور اور باغیوں کی کوشن اور نقل وحرکت کے گراں تھے ، پچھلوگ دروازہ پر تھے اور باہر سے داخل ہونے اور افر باغیوں کی کوشن اور نقل وحرکت کے گراں تھے ، پچھلوگ دروازہ پر تھے اور ان کی بیوی نا کہ بنت الفراف سے گھر میں تھے۔

بلوائیوں نے ہمیائے کے گھر میں داخل ہوکراور دیوارکودکر حضرت عثمان ﷺ پرحملہ کیا۔ سب
سے پہلے محمد بن ابی بکر ﷺ حضرت عثمان ﷺ کے قریب پہنچے اوران کی داڑھی پکڑ کر کہا کہا ہے اپنتگ

(لمبی داڑھی والے) اللہ تجھ کو رسوا کرے۔ حضرت عثمان ﷺ نے کہا کہ میں نعثل نہیں بلکہ عثمان
امیر المومنین ہوں محمد بن ابی بکر ﷺ نے کہا، تجھ کو اس بڑھا ہے میں بھی خلافت کی ہوں ہے۔ حضرت
عثمان ﷺ نے کہا کہ تمہارے باب ہوتے تو وہ میرے اس بڑھا ہے کی قدر کرتے اور میری اس داڑھی کو

www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ سوس الباری کری الباری الباری

عمیر بن حنابی نے آگے برھ کر شوکری ماریں، جس ہے آپ کی پہلیاں ٹوٹ کئیں اور ہر شوکر لگاتے ہوئے کہتا جاتا تھا، کیوں تم نے ہی میرے باپ کوقید کیا تھا جو بے چارہ حالت قید ہی میں مرکیا تھا۔ گھر کے اندر یہ قیامت بر پا ہوگئی۔ چپت والوں اور دروازے والوں کوخبر ہی نہ ہوئی۔ آپ کی بیوی ناکلہ نے آوازیں ویں تو لوگ جیت پر ہارے اور دروازے کی طرف سے اندر متوجہ ہوئے۔ بلوائی اپنا کام کر چکے تھے، وہ بھا کے بعض ان میں سے حضرت عثان کھی کے غلاموں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ اب کسی کو نہ دروازے پر رہنے کی ضرورت تھی، نہ کسی کی حفاظت باتی رہی تھی۔ چاروں طرف سے بلوائیوں، بدمعاشوں نے زور کیا۔ گھر کے اندروا خل ہو کرتمام گھر کا سامان لوٹ لیا۔ حی کہم کے کیڑے ہی بجم نے کیڑے ۔ اس بدمان اور بلچل کے عالم میں بکل کی طرح مدینہ میں عثمان خنی کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ بیحاد شہ ۱۸ اور بلچل کے عالم میں بکل کی طرح مدینہ میں عثمان خنی کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ بیحاد شہ ۱۸ اور بلچل کے عالم میں بکل کی طرح مدینہ میں مثمان خنی کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ بیحاد شہ ۱۸ اور بلچل کے عالم میں بکل کی طرح مدینہ میں عثمان خنی کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ بیحاد شہ ۱۸ اور بلچل کے عالم میں بکل کی طرح مدینہ میں عثمان خبر سے بات کی ورکھن پڑئی رہی۔ آخر کیم بن حزام اور جبیر بین مطعم دونوں حضرت عثمان خبی کی دونوں حضرت عثمان خبر سے بازہ کی نماز پڑھائی۔ بیتر بن مطعم ہواتو انہوں نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ بغیر بن مطعم ہواتو انہوں نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ بغیر بن مطعم ہواتو انہوں نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ بغیر بن مطعم ہواتو انہوں کی جنازہ کی نماز پڑھائی۔ بغیر بن مطعم ہواتو انہوں کی جنازہ کی نماز پڑھائی۔ بغیر بن مطعم ہواتو انہوں میں جو بختی سے ان کومنع کیا۔ جبیر بن مطعم ہوئی نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ بغیر عشل کے انہیں کپڑوں میں جو بختی سے ان کومنع کیا۔ جبیر بن مطعم ہوئی کے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ بغیر عشل کے انہیں کپڑوں میں جو بختی ہوئی کئے گئے۔

حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت مما لک اسلامیه میں مندرجہ ذیل عامل والمیر مامور سے عبداللہ بن الحضر می مکہ میں، قاسم بن ربیعہ تقفی طائف میں، یعلی بن مینہ صنعاء میں، عبداللہ بن ربیعہ جند میں، عبداللہ بن عامل بصرہ میں، معاویه بن ابوسفیان ملک شام میں، عبدالرحمٰن بن خالد محص میں، عبداللہ بن مسلمہ قنسر بن میں، ابوالاعور سلمی اردن میں، عبداللہ بن قیس فزاری بحرین میں، علقمہ بن عمرہ سالار کی معاویہ کی طرف سے فلسطین میں، ابوموی الشعری کی فیہ میں، امام اور قعقاع بن عمرہ سالار میں معاویہ کی طرف سے فلسطین میں، ابوموی الشعری کی معاویہ کی معاویہ کی طرف سے فلسطین میں، ابوموی الشعری کی معاویہ کی کی معاویہ کی معاویہ

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید به سواد پر مامور تھے۔ جربر بن عبد الله قرقیب آبادی الشکر تھے۔ جابر مزنی اور ساک انصاری دونوں خراج سواد پر مامور تھے۔ جربر بن عبد الله قرقیبیا میں ، اشعث بن قیس آذر بائیجان میں ،سائب بن اقرع اصفہان میں گورزمقرر تھے، مدینه منورہ میں بیت المال کے افسرعقبہ بن عمر و اور قضایر زید بن ثابت علیہ مامور تھے۔

حضرت عثمان غنی ﷺ ۸۲ سال کی عمر میں بارہ سال خلافت کر کے فوت ہوئے۔ جنت البقیع کے قریب مدفون ہوئے ۔ آپ کے کل گیاہ بیٹے اور چھ بیٹیاں ہوئی تھیں ۔

خلافت عثمانی برایک نظر: خلافت عثانی کے واقعات پڑھ کر بے اختیار قلب پریہ نمایاں اثر ہوتا ے کہ ہم عہد نبوی ہیں اور خلافت صدیقی اور فارو قی کے زمانے کو طے کر کے کسی نئے زمانے میں داخل ہوتے ہیں۔اس زمانے کی آب وہوا بھی نئ ہےاورلوگوں کی وضع قطع میں بھی غیر معمولی تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ زمین و آسان غرض ہر چیز کی کیفیت متغیر ہے۔ خلافت فاروقی تک مسلمانوں کی نگاہ میں مال و دولت کی کوئی وقعتِ و قیمت ندهمی \_خود خلیفه کی حالت بیه ہوتی تھی کہا ہے اہل وعیال کی ضروریات پورا کرنے کے لئے دوسر کے لوگوں ہے بھی بہت ہی کم روپیاس کے ہاتھ میں آتا تھا اور اس بےزری و افلای کو نہ خلیفہ وقت کوئی مصیبت تصور فر ما تا تھا، نہ عام لوگ مال و دولت کی طرف خواہش مند نظر آتے تھے۔مسلمانوں کی سب سے بڑی خواہش اعلاء کلمتہ اللہ اور ان کی سب سے بڑی مسرت راہ الہٰی میں قربان ہو جانا تھا۔عہدعثانی میں یہ بات محسوس طور پر کم ہوگئی تھی۔حضرت عثان غنی ﷺ تو پہلے ہی ہے مال دار مخص تھے۔خلیفہ ہونے کے بعد بھی ان کی اور سابقہ ہر دوخلفاء کی حالتوں میں نمایاں فرق نظر آنا عا ہے تھا۔ چنانچہوہ فرق نظر آیا۔ فاروق اعظم ﷺ کے آخر زمانے تک فتو حات کا سلسلہ جاری رہااور دولت مندوز رخیز علاقے ان کے زمانے میں مسلمانوں نے مسخر ومفتوح کئے۔ان کی دولت تو مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی اور آ رہی تھی لیکن وہ اس دولت کے استعمال اور عیش و راحت حاصل کرنے کے طریقوں ہے آ شنا تھے۔حضرت عثمان غنی ﷺ کے زمانے میں مسلمانوں نے حاصل شدہ دولت ہے عیش حاصل کرنا شروع کیا۔ مدینہ کے معمولی چھیرمحلوں اور ایوانوں کی شکل میں تبدیل ہونے لگے لوگوں ئے دلول میں جائیداد حاصل کرنے اور روپیہ جمع رکھتے کا شوق پیدا ہوا۔ اس شوق کے ساتھ ہی سپہ گری و مردانگی کاخصوصی جذبہ جومسلمانو ں اور عربوں گا متیازی نشان تھا ، کا فور ہونے لگا۔ سیاہیا نہ اخلاق کی جگہ آج کل کی اصطلاح کےمطابق رئیسانہ اخلاق پیدا ہونے لگے۔جن کوحقیقتاز مانہ اخلاق کہنا جا ہے اور یہ سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی بدنھیبی تھی جومسلمانوں پروار ہوئی۔

صدیق اکبرﷺ و فاروق اعظم ﷺ کے زمانے تک قریشی اور حجازی عرب جس میں اکثریت آنخضرت علیقہ کا زمانہ دیکھے ہوئے تھی۔ایک غالب عضر کی حیثیت سے موجود تھے۔وہ سب

تاريخ اسلام (جلد اول) ممسم كےسب اسلام كوا بنى چيز سجھتے اورائے آپ كواسلام كا دارث جانتے تھے۔اسلام كے مقابلے ميں قبائلي ا تمیاز ان کے دلوں سے بالکل مٹ گئے تھے۔اسلام کے دشتے سے بڑھ کران کے نزد یک کوئی رشتہ نہ تھا اوراسلام سے بڑھ کران کے لئے کوئی محبوب چیز نتھی فتو حات کے وسیع ہونے اور مما لک اسلامیہ کے کثیر ہونے ہے مسلمانوں کی افواج اور مسلمانوں کی جمعیت میں ایسےلوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی جوابھی چندروز ہےاسلام میں داخل ہوئے تھےاوران کے دلوں میں اسلامی محبتُ قبائلی امتیاز اور قومی و خاندانی خصوصیات پر غالب نہیں ہونے یا ئی تھی۔عہد فاروقی کی فتو حات کثیرہ وعظیمہ جن افواج کے ذ ربعيه ہوئيں ان ميں بني بكر ، بني وائل ، بني عبدالقيس ، بني رسعيه ، بني از د ، بني كنده ، بني تميم ، بني قضاعه وغيره ہم قبائل کےلوگ زیادہ تھے۔انہیں لوگوں نے ایرانی صوبوں،شامی علاقوں اورمصروفلسطین وغیرہ کو فتح کیا تھا۔انہیں کے ذریعہ ایرانی ورومی شہنشا ہوں کے پر نچے اڑے تھے لیکن ان مذکورہ قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ ایسا نہ تھا جو آنخضرت علیلیہ کی شرف صحبت سے فیض یاب ہوا ہو۔ ان میں ہے اگر کوئی مخض آنخضرت علی کا فیفل صحبت پائے ہوئے تھا تو ایسے لوگوں کی تعداد الشاذ کالمعدوم کے حکم میں تھی۔ یہ تمام قبائل جواسلام کی جرارفوج ثابت ہوئے معصیت سوز ایمان اور مجنو نانٹیفتنگی اسلام میں قریثی اور حجازی صحابہ کرام ﷺ کے مرتبے کوئیں پہنچ سکتے تھے۔ مگر فاروق اعظم ﷺ کی نگاہ اس قدروسیع وعمیق تھی کہ ہرمسئلہ کی جزئیات تک کاان کوا حاطرتھا۔ انہوں نے ایسانظام قائم کررکھا تھااورمہا جروانصار کی سیادت کی ایی حفاظت کی کہان کے عہد خلافت میں میمکن ہی نہ ہوا کہ کوئی غیر مہاجریا انصار کی ہمسری کا خیال تک بھی لا سکے یہ تمام مہاجرین وانصار کی حیثیت فاروق اعظم ﷺ کے زمانہ میں ایک شاہی خاندان اور فاتح قوم کی تھی۔ فاروق اعظم ﷺ نے ایک طرف بڑی کوشش اوراحتیاط کے ساتھ اپنی فتح مندفوج اور صف شکن عربی سیاہیوں کے خصوصی سیاہیا نہ اور جوانمر دانہ جذبات کی حفاظت ونگرانی کی حتیٰ کہ شام کے خوش سوادشہروں اور سامان عیش رکھنے والی بستیوں میں یاان کے قریب بھی عہد فارو قی ﷺ میں اسلامی فوجوں کو قیام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ دوسری طرف سے انہوں نے نہایت ہی اعلیٰ تد براورا نتہائی مّال اندیثی کے ساتھ جلیل القدر اور صاحب اقتد ارصحابیوں کو صحبت عوام بلکہ صحبت عام ہے خاص خوبی کے ساتھ بیجا کررکھا کہ کسی کوبھی محسوس نہ ہونے پایا اور ان جلیل القدر اصحاب کرام کے رعب وعظمت کی ا کیے طرف حفاظت ہوئی ، دوسری طرف ہمہوفت ان کے گردمدینه منورہ میں نہ صرف ملک عرب بلکہ تمام ونياكے منتخب اور بااقتد اروصاحب اثر جماعت موجو درہتی تھی۔

حضرت عثمان غنی ﷺ کے زمانے میں یہ باتیں رفتہ رفتہ کے بعدد گرے مٹی گئیں۔ مذکورہ بالا عربی قبائل اپنے آپ کومہاجرین وانصار قریشی و تجازی لوگوں کا ہمسر بلکہ ان سے بڑھ کر سمجھنے گئے۔ صحابہ کرام ﷺ جوشاہی خاندان کا مرتبہ رکھتے تھے۔ دور دراز صوبوں میں منتشر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی جمعیت www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۹ \_\_\_\_\_ ۱۹۹ \_\_\_\_\_ ۱۹۹ رایم برہم ہوگئ اورخود دارالخلافہ قوت کا مرکز ندرہ سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساتھ ہی ساتھ قومی و قبائلی امتیازات تازہ ہونے گئے۔ ہرایک قبیلے اور ہرایک خاندان کی الگ الگ عصبیت قائم ہوگئی۔ آپس میں وہی عہد جاہلیت کی رقابتیں زیادہ ہونے لگیں اور اسلامی رشتہ اوردینی اخوت کا اثر قومی و خاندانی امتیازات پرفائق ندرہ سکا۔ مہاجرین وانصارنو مسلموں کی کثرت کے اندر درخور ہونے کی وجہ سے اپنے اقتد اروعظمت کو باقی ندر کھ سکے۔

حضرت عثان غنی علیہ نرم مزائج تھے۔ حکومت وانظام کے باتی رکھنے کے لئے تنہا نرم مزاجی ہی کافی نہیں ہوسکتی بلکہ اس کے لئے طاقت وختی کے اظہار کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ حضرت عثان غنی علیہ کے زمانے میں ایک طرف تو مسلمانوں کے دلوں میں مال و دولت اور عیش وراحت جسمانی کی قدر بیدا ہونے گئی اور دوسری طرف خلیفہ وقت کا رعب واقتد اردلوں سے کم ہونے لگا۔ اس حالت میں شہرت بینداور جاہ طلب لوگوں کو اپنی اولوالعزمیوں کے اظہار اور اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی کوششوں کا موقع ملنے رگا۔ قریشیوں اور جازیوں میں جو اس فتم کے اولوالعزم اشخاص تھے۔ ان کو ہڑی آسانی کے ساتھ نومسلم قبائل کی حمایت اور فتح مید کشکریوں کی اعانت وجمایت حاصل ہونے گئی۔

اسلام سے پیشتر قبیلہ قریش دوحسوں میں منقسم سمجھا جاتا تھا۔ ایک بنوامیہ، دوسرے بنوہاشم۔ اگر چہ بنو ہاشم اور بنوامیہ دونوں خاندان مل کرتمام قبیلہ قریش کو پورانہیں کرتے تھے بلکہ شل اس کے اور بھی خاندان قریش میں تھے لیکن ہو ہاشم اور بنوامیہ چونکہ ایک دوسرے کے رقیب اور مخالف تھے۔لہذا باقی غاندان بھی انہیں میں ہے کئی نہ کئی کے طرف دار تھے۔ بنوامیہ کی طاقت اوران کا اثر ورسوخ ظہور اسلام کے قریب زمانہ میں بنو ہاشم سے بڑھ گیا تھا۔ اگر چے ظہوراسلام سے بہت پہلے وہ بنو ہاشم سے کمزور تھے۔ جب آنخضرت علی قبیلہ بنو ہاشم میں مبعوث ہوئے تو بنوامیہ نے ہی آپ کی اور اسلام کی سب ہے زیادہ مخالفت کی۔احدواحزاب کی خطرناک وعظیم الشان لڑائیوں میں مخالفین اسلام کی فوجوں کا ہے۔ سالارابوسفیان ﷺ تھا جو بنوامیہ ہے تھا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ خود ابوسفیان ﷺ اور بنوامیہ سب اسلام میں واخل ہو گئے امویوں اور ہاشمیوں کا فرق اور امتیاز بالکل مٹ گیا۔ اسلام نے بنوا میہ اور بنو ہاشم دونوں کو بالكل ايك كر ديا ينسلي قبائلي امتيازات كانام ونشان باقى نه ر ہا۔حضرت ابو بكرصديق ﷺ اورحضرت عمر فاروق ﷺ کے عہد خلافت میں بھی یہی کیفیت رہی اور سارے کے سارے قبائل ایک ہی رنگ میں رتکین نظرا تے تھے لیکن حضرت عثمان غنی ﷺ کے عہد خلافت میں بنوامیہ کوعہد جاہلیت کی رقابتیں پھریاد آ گئیں، پھر حضرت عثان غنی 🚓 چونکہ بنوامیہ تھے اور ساتھ ہی ان کو اپنے کنبے کی پرورش اوراپنے رشته دارُوں پر احسان کرنے کا زیادہ خیال تھا۔لہذا بنوامیہ منافع حاصل ہوتے۔ادھرفوجی اور جنگی اولوالعزمیوں کے ساتھ مالی اولوالعزمیاں بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے لگی تھیں ۔خلیفہ وقت کے www.ahlehaq.org

جب ملکوں اورصو بوں کی گورنریاں زیادہ تر ہنوامیہ ہی کومل گئیں اور تمام مما لک اسلامیہ میں ہرجگہ بنوامیہ ہی حاکم اورصاحب اقتدارنظر آنے لگے۔ تو انہوں نے اپنے اقتدار رفتہ کے واپس لینے یعنی بنو ہاشم کے مقابلہ میں اپنامر تبہ بلند قائم کرنے کی کوشش کی ۔اس کالا زمی نتیجہ بیرتھا کہ بنو ہاشم اور دوسرے قبائل کوبھی بنوامیہ کی ان کوششوں کا احساس ہوا۔ بیرکہنا کہخودحضرت عثمان غنی ﷺ بنوامیہ کی ایسی کوششوں کے متحرک اور خواہش مند تھے سراسر بہتان وافتر ا ہے کیونکہ ان کے اندر کسی سازش، کسی یالیسی، کسی منافقت کا نام ونشان تک بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ان کی نرم مزاجی ، درگز راور رستہ داروں کے ساتھ نیک سلوک ہے پیش آنے کی دونوں صفتوں نے ل کر بنوامیہ کوموقع دے دیا کہ وہ اپنے قومی و خاندانی اقتدار کے قائم کرنے کی تدبیروں میں مصروف ہوں اوراس طرح عبد جاہلیت کی فراموش شدہ اقابتیں پھر تازہ ہوجا کیں۔ان رقابتوں کو نتیجہ خیز بنانے کے لئے مال و دولت کی فرواونی اور عیش وتن آسانی کی خواہش نے اور بھی سہارا دیا۔اس شم کی باتوں کا وہم و گمان بھی صدیقی وفاروَ تی عہد خلافت میں کسی کونہیں ہوسکتا تھا۔اں موقع پرمجبوراً بیکہنا پڑتا ہے کہا گرچہ خاندان والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ایک خوبی کی بات ہے لیکن اس اچھی بات پر ایک خلیفہ کوعمل در آ مدکراً نے کے لئے بڑی ہی احتیاط کی صرورت ہے اور حضرت عثمان عنی ﷺ سے شاید کما حقد احتیاط کے برتنے میں کمی آیوئی اور مروان بین الحکم اپنے جیا زاد بھائی کوآخروفت تک اپنا کا تب یعنی میرمنشی اوروز پرومشیرر کھنا تو بلا شک اختیار کے خلاف تھا۔ نہاس کئے کہوہ آپ کارشتہ دارتھا بلکہاس لئے کہوہ انقااور روحانیت میں ناقص اوراس مَرَتبہ جلیلہ کااپنی قابلیت وخصائل کےاعتبار سے اہل اور حقدار نہ تھا۔

حضرت عثمان غنی ﷺ کے خلیفہ ہوتے ہی ایرانی صوبوں میں جگہ جگہ بعناوتیں ہوئیں۔ مگر اسلامی فوجوں نے باغیوں کی ہرجگہ گوشالی کی اور تمام بعناوت زدہ علاقوں میں پھرامن وامان اوراسلامی حکومت قائم کر دی۔ ان بعناوتوں کے فروکرنے میں ایک بیابھی فائدہ ہوا کہ ہر باغی صوبہ کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی توجہ کی گئی اور اس طرح بہت ہے نئے نئے سنے علاقے بھی مسلِمانوں کے قبضہ میں علاقوں کی طرف بھی توجہ کی گئی اور اس طرح بہت ہے نئے سنے علاقے بھی مسلِمانوں کے قبضہ میں آگئے۔ مثلاً جنو بی ایران کی بعناوتوں کو فروکرنے کے سلسلے میں سیستان و کر مان کے صوبوں پر بھی مسلِمانوں کے معوبوں پر بھی www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ سور قی ایران کی بغاوتوں، ترکوں اور چینیوں کی چڑھا یُوں کے انسداد کی مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ شالی ومشرقی ایران کی بغاوتوں، ترکوں اور چینیوں کی چڑھا یُوں کے انسداد کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہرات، کا بل، بلخ اور جیحون پار کے علاقوں پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ رومیوں نے مصرواسکندریہ پر چڑھا یُاں کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کومسلمانوں نے فکست دے کر بھگاد یا اور جزیرہ سائیرس اور روڈس پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ افریقہ کے رومی گورز نے فو جیس جمع کر کے مصر کی اور جزیرہ سائیرس اور روڈس پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا۔ افریقہ کے رومی گورز نے فو جیس جمع کر کے مصر کی اسلامی فوج کو دھمکانا چاہا۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ برقہ طرابلس تک کا علاقہ مسلمانوں کا قبضہ میں آگیا۔ ای طرح ایشیائے کو چک کی رومی فوجوں نے بھی ہاتھ پاؤں ہلانے چاہے۔ مسلمانوں نے ان کوقر ارواقعی سزادے کر آرمینیہ اور طفلس تک کے علاقہ یہ قبضہ کرلیا۔

غرض حضرت عثان غی ﷺ کے ذیا نے میں بھی بہت کافی اورا ہم فتو حات مسلمانوں کو حاصل ہو گئیں اور حدود اسلامیہ کے حدود پہلے ہے بہت زیادہ وسیع ہو گئے۔ ایران وشام ومھروغیرہ ملکوں میں حضرت عثان غی ﷺ کے حکم کے موافق گورزوں نے سڑکیں بنوانے، مدرسے قائم کرنے، تجارت و حرفت اور زراعت کوفروغ دینے کی کوششیں کیس یعنی سلطنت اسلامیہ نے اپنی ظاہری ترتی کے ساتھ ہی مصنوی ترتی بھی کی لیکن یہ تمام ترقیات زیادہ ترخلافت عثانی کے نصف اول یعنی ابتدائی چے سال میں ہوئیں ۔ نصف آخری یعنی چے سال کے عرصہ میں اندرونی اور داخلی فسادات کی پیدائش اور نشو ونما ہوتی رہی ۔ اس سے پیشتر کے سلمانوں کا مطمع نظر اور قبلہ توجہ اشاعت اسلام اور شرک شکنی کے سوااور کچھ نہ تھا لیکن اب وہ توجہ آپس کی مسابقت اور برادرا قبلی میں بھی مصروف ہونے گئی۔ بنوامیہ نے مدینہ منورہ میں اپنی تعداداور اثر کو بڑھالیا اور اطراف و جوانب کے صوبوں اور ملکوں میں بھی ان کا اثر روز افز اول ترتی گرنے گا۔

تاريخ اسلام (جلد اول) ــــــ مبتلا ہونا پڑااوراب عہدعثانی میں بھی ایک منافق یہودی مسلمانوں کی ایذارسانی کا باعث ہوا۔ یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ عبداللّٰہ بن الی زیادہ خطر ناک منافق تھا یا عبداللّٰہ بن سبابرٌا منافق تھا لیکن پیضر ورکہا جاسکتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کوا پیے شرارت آمیز منصوبوں میں کامیابی کم حاصل ہوئی اور نامرادی و نا کا می بیشتراس کے حصے میں آئی لیکن عبداللہ بن سبااگر چہ خود کوئی ذاتی کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ تاہم مسلمانوں کی جمعیت کو وہ ضرور نقصان عظیم پہنچا سکا کیونکہ اس نقصان عظیم کےموجبات پہلے ہے مرتب ومہیا ہو رہے تھے۔عبداللہ بن سبا کی مسلم کش کوششوں کا سب سے زبر دست پہلویہ تھا کہ اس نے بنوامیہ کی مخالفت میں یک لخت و یکا یک تمام عرب قبائل کو برا پیخته اور مشتعل کر دیا۔ جس کے لئے اس نے حضرت علی ﷺ کی حمایت ومحبت کوذر تعیداور بهانه بنایا۔ جن قبائل میں اس نے مخالفت بنوامیہ اور عداوت عثانی پیدا کرنی جا ہی۔ بیسب کے سب وہی لوگ تھے جواپی فتو حلات پرمغروراورا پے کارنا ہے کے مقاملے میں قریش واہل حجاز کو خاطر میں نہ لائے تھے لیکن سابق الاسلام نہ تھے بلکہ نومسلموں میں ان کا شارتھا۔عبداللہ بن سبانے بڑی آ سانی ہے بنوامیہ کے سواباتی اہل مدینہ کوحضرت عثان ﷺ کی بدگوئی اور بنوامیه کی عام شکایت پرآ ماده کردیا، پھروہ بھر وہ کوفہ، دمشق وغیرہ فوجی مرکز وں میں گھو ما۔ جہاں سوائے دمثق کے ہرجگہاں کومناسب آب وہوا اور موافق سامان میسر ہوئے۔ دمثق میں بھی اس کو کم کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ یہاں بھی اس نے حضرت ابوذ رغفاری اور الے واقعہ ہے خوب فائدہ اٹھایا۔ آخر میں وہ مصر پہنچااور تمام مرکزی مقاموں کے اندر جہاں وہ خود سامان فراہم کر آیا تھا۔مصر میں بیٹے بیٹے اپنی تح کیکوتر قی دی۔مصرکواس نے اپنامرکز اس لئے بنایا کہ یہاں کا گورنرعبداللہ بن سعدخودمختاری میں تو د دسرے گورنروں سے بڑھا ہوا اور وقت نظر میں دوسروں ہے کم اور رومیوں وغیرہ کے حملوں کی روک تھام کے خیال اور افریقہ وطرابلس وغیرہ کی حفاظت کی فکر میں اندرونی تحریکوں اور داخلی کا موں کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوسکتا تھا۔ یہیں اس کو دو تین صحابی ایسے ل گئے جو بڑی آ سانی ہے اس کے ارادوں کی اعانت میں شریک ومصروف ہوگئے۔

حفزت ابو بمرصدیق ہوت مراور قریب کے اعتبارے بالکل موزوں اور مناسب تھا۔ حضرت علی ہنت ہوتے تو یہ استخاب میں وقت پراور تربیب کے اعتبارے بالکل موزوں اور مناسب تھا۔ حضرت علی ہا گر حضرت عمر فاروق اعظم ہو اور حضرت علی ہوگا وقت میں عمر فاروق اعظم ہو اور حضرت علی ہوگا وقت میں کے حدمث ابہت نظر آتی ۔ وہی سادگی ، وہی زہد وتقوی ، وہی مال و دولت ہے بے تعلق ہونا ، وہی خاندانی اور قوی حمایت ہے بے تعلق ہونا وغیرہ باتیں حضرت علی ہی میں موجود تھیں جو حضرت عمر ہونا میں پائی جاتی تھیں اور اس طرح شاید عرصہ دراز تک قومی پاسداری اور جاندانی حمایت کا مسکد مسلمانوں میں پیدا نہ ہوتا ۔ حضرت علی ہے کا خلیفہ مقرر ہونا ہی حضرت علی ہے کے عہد خلافت نہ ہوتا ۔ حضرت علی ہے کے عہد خلافت کی عام ناکا میوں کا اصل سبب ہے ۔ جسیا کہ آئندہ حالات سے ثابت ہوجائے گا۔

خصائل وخصائص عنمانی: عنان عنی کی فطرت نہایت ہی سلیم و برد بار ثابت ہوئی تھی۔ عہد جالمیت ہی سلیم و برد بار ثابت ہوئی تھی۔ عہد جالمیت میں بھی زنا کے پاس تک نہیں بھلے، نہ بھی چوری کی عہد جالمیت میں بھی زنا کے پاس تک نہیں بھلے، نہ بھی چوری کی عہد جالمیت میں بھی ان کی شخاوت سے لوگ ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہتے تھے۔ ہرسال حج کو جاتے منی میں اپنا خیمہ نصب کراتے ۔ جب تک حجاج کو کھانا نہ کھلا لیتے لوٹ کرا ہے خیمہ میں نہ آتے اور یہ وسیع دعوت صرف اپنی جیب خاص سے کرتے ۔ جیش العسر ق کا تمام سامان حضرت عثمان غنی کھی۔ اکثر غنی مہیا فرمایا تھا۔ آنحضرت تعلیقہ اور اہل بیت نبوی پر بار ہا فاقد کی مصیبت آتی تھی۔ اکثر

حضرت عبد الله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ ای شب میں نے خواب دیکھا کہ آنخضرت الله ایک گھوڑے پر سوار حلہ نوری پہنے ہوئے جارہے ہیں۔ میں دوڑ کرآ گے بڑھا اور عرض كيا: مجھ كوآپ كى زيارت كابے مداشتيات تھا۔ آپ نے فرمايا كه مجھے جانے كى جلدى ہے۔عثان علا نے آج ایک ہزار اونٹ غلہ صدقہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فر ماکر جنت میں ایک عروس کے ساتھ عثان ﷺ کا عقد کیا ہے۔اس عقد میں شریک ہونے جارہا ہوں۔حضرت عثان غنی ﷺ جب سے ایمان لائے آخروفت تک برابر ہر جعہ کوایک غلام آ زاد کرتے رہے بھی اگر کسی جعہ کوآ زاد نہ کر سکے تو ا گلے جمعہ کو دوغلام آزاد کئے۔ایام محاصرہ میں بھی جبکہ بلوائیوں نے آپ پرپانی تک بند کررکھا تھا۔ آپ نے غلاموں کو برابرآ زاد کیا۔ آپ نہایت سادہ کھانا کھاتے تھے اور سادہ لباس پہنتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ نہایت لذیذ اور قیمتی کھانا کھلاتے تھے۔عہد خلافت میں جھی آپ نے دوسرے لوگوں سے برتری اور فضلیت تلاش نہیں کی رسب کے ساتھ بیٹھتے ،سب کی عزت کرتے اور کسی سے اپنی تکریم کے خواہاں نہ ہوتے تھے۔ایک مرتبہآپ نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تیرے او پرزیادتی کی تھی تو مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔غلام نے آپ کے کہنے ہے آپ کے کان پکڑے۔ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی خوب زورہے پکڑو کیونکہ دنیا کا قصاص آخرت کے بدلے ہے بہرحال آسان ہے۔قرآن کریم کی اشاعت اورقرآن کریم کی ایک قرات پرسب کوجمع کرنااو پر ندکور ہو چکا ہے۔مسجد نبوی آفیا کے کی توسیع کا حال بھی اویرآ چکا ہے۔ آپ نے روزینوں کی تقتیم اور وظائف کے دینے کے لئے ایام واوقات مقرر فرمار کھے تھے۔ ہرایک کام وقت پراور با قاعدہ کرنے کی آپ کو عادت تھی آنخضرت علیہ ،حضرت ابو بکرصدیق، عمر فاروقﷺ کے زمانے میں جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر جاتا تھا۔حضرت عثان غنی ﷺ کے زمانے میں لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ خطبہ کی اذان سے پہلے بھی ایک www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ۴۰۲ \_\_\_\_\_\_ ۴۰۲ \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
اذان ہوا کرے ۔ چنانچاس وقت سے لے کرآج تک جمعہ کے دن بیاذان دی جاتی ہے۔
لعض ضروری اشارات : جس وقت بلوائیوں نے مدینہ منورہ میں داخل ہو کر بدتمیز یاں شروع
کردی تھیں ۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کہ مدینہ سے مکہ کی جانب حج کے لئے روانہ ہو کیں ۔ حج
سے فارغ ہو کرآپ مدینہ منورہ کو واپس آرہی تھیں کہ مقام سرف میں بنی لیٹ کے ایک مخص عبید بن ابی
سلمہ نامی کے ذریعہ خبرسی کہ حضرت عثمان عنی کو بلوائیوں نے شہید کردیا ۔ بی خبرس کرآپ مکہ واپس
لوٹ گئیں ۔۔

جس وفت بلوائیوں نے مدینہ میں ہجوم کیا تو حضرت عمر و بن العاص ﷺ بھی مدینہ میں موجود سے گر جب انہوں نے بید یکھا کہ بلوائیوں کی گتا خیاں اور ان کا تسلط ترقی کر کے تمام مدینہ کو مغلوب کر چکا ہے اور شرفائے مدینہ بلوائیوں کے مقابلے میں مجبور ہو چکے ہیں تو عمر و بن العاص ﷺ نے مع اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کے مدینہ ہے کوچ کیا اور فلسطین میں آکر رہنے لگے۔ یہاں تک کہ ان کے یاس فلسطین میں حضرت عثمان فن ﷺ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی ۔

عبد لله بن سعد ﷺ گورزم مربی تن کر مدینه منوره میں بلوائیوں نے حضرت عثان غنی ﷺ کا محاصرہ کررکھا ہے۔ مصرے مدینه کی جانب روانہ ہوئے مگر راستے میں بیان کر کہ عثان غنی ﷺ کا ہوگئے ،مصر کی جانب لوٹے تو معلوم ہوا کہ وہاں محمد بن رہیعہ نے مصر پر قبضه کرلیا ہے۔عبدالله بن سعد ﷺ مجبوراً فلسطین میں مقیم ہوگئے اور پھر دمشق کی طرف چلے گئے۔

قتل عثان غی ہے کے وقت مدینہ منورہ میں علی ، طلحہ اور زبیر حتین بڑے اور صاحب اثر حضرات موجود تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے اور حضرت سعد بن وقاص ہے وغیرہ بھی ای مرتبہ کے حضرات تشریف رکھتے تھے مگر بلوائیوں اور باغیوں کے ہاتھوں سب کی عز تیں معرض خطر میں تھیں۔ مدینہ کی حکومت تمام و کمال ان بلوائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اول الذکر ہر سہ اصحاب اگر چہ بلوائیوں کی نگاہ میں خاص عزت و وقعت بھی رکھتے تھے لیکن ان سب نے اپنی اپنی عز توں کی حفاظت کے خیال سے محمر و ن کے درواز ہے بند کر لئے تھے اور سب خانہ شین ہو بیٹھے تھے۔ کوئی گھر سے باہر نہیں نکاتا تھا۔ حضرت علی ہے بعض ضرور توں سے مدینہ کے باہر بھی تشریف لے جاتے تھے اور بعض کا یہ خیال ہے کہ حضرت علی ہے بھی ہو ہے ہے کہ ان بلوائیوں کی شرار توں سے محفوظ رہیں۔ چنا نچہ جب حضرت عثمان غی ہے شہید ہوئے تو آپ مدینہ سے گئی میل کے فاصلہ پر تھے۔

مدین منورہ میں بلوائیوں کی حکومت:مصر،کوفہ اوربھرہ کے باغیوں نے جب سے مدینہ منورہ میں داخل ہوکر حضرت عثان عنی ﷺ کو گھر سے نکلنے اور مسجد میں آنے سے روک دیا تھا۔ای روز

تاریخ اسلام (جلد اول) سے مدینہ منورہ میں ان کی حکومت تھی لیکن چونکہ خلیفہ وفت گو حالت محاصرہ ہی میں کیوں نہ ہو،موجود تھا۔لہذابلوائیوں کی ظالمانہ حکومت کوحکومت کے نام ہے تعبیر نہیں کیا جاسکتالیکن حضرت عثان غنی ﷺ کے شہید ہونے کے بعد مدینہ میں تقریباً ایک ہفتہ غافقی بن حرب مکی بلوائیوں کے سردار کی حکومت ر ہی۔وہی ہرا یک حکم جاری کرتا اور وہی نماز وں کی امامت کراتا تھا۔ان بلوا ئیوں میں بعض لوگ مآل ا ندیش اور سمجھ داربھی تھے۔انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہا گر ہم ای طرح قتل عثان ﷺ کے بعد یہاں ہے منتشر ہو گئے تو ہارے لئے بھی کوئی نیک نتیجہ پیدانہیں ہوسکتا۔ہم جہاں ہوں گے تل کئے جائیں گےاور پیشورش محض فساداور بغاوت مجھی جائے گی ، پھراس طرح بھی ہم جائز احتجاج کا جامہ نہیں پہناسکیں گے۔لہذاانہوں نے آپس میں مشورہ کر کے سب کواس بات پر آمادہ کیا کہ اب کسی کو جلد خلیفہ منتخب کراؤاور بغیر خلیفہ منتخب کرائے ہوئے یہاں سے واپس ہونے اور جانے کا نام نہلو۔انہیں ایا مشورش کے دوران میں پیاطمینان کر لینے کے بعد کوفہ وبھر ہ ہے بھی اس تجویز وقر ار داد کے موافق لوگ روانہ ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔عبداللہ بن سبا بھی مصر سے روانہ ہوا اور نہایت غیرمشہور اور غیر معلوم طریقے پر مدینہ میں داخل ہوکراہے ایجنٹوں اور دوستوں میں شامل ہوگیا۔ چونکہ بلوائیوں کے اس تمام لشكر میں سب كے سب ہى ايسے اشخاص نہ تھے جوعبد الله بن سبا كے راز دار ہول بلكه بہت ہے بے وقوف و واقعہ پسند اور دوسرے ارادوں کے لوگ تھے۔ لہذا عبد اللہ بن سبانے یہاں آ کرخود کوئی سرواری یا نمبر داری کی شان مصلحتا حاصل نہیں کی بلکہ اپنے دوسرے ایجنٹوں ہی کے ذرر بعیہ تمام مجمع کو متحرک کر کےا پنے حسب منشاء کام لیتار ہا۔ بیا نتخاب خلیفہ کی تجویز بھی عبداللہ بن سیا کی تھی۔ چنانچے ہیہ لوگ جمع ہوکر حضرت طلحہ،حضرت زبیراورحضرت علی ﷺ کے پاس الگ الگ گئے اور ان بزرگول میں ہے ہرایک ہے درخواست کی کہآپ خلافت قبول فر مالیں اور ہم سے بیعت لیں۔ ہرایک بزرگ نے خلافت کے قبول کرنے ہے انکار کیا اور پیمجبور و نامراد ہو کررہ گئے۔ آخرعبداللہ بن سبانے ایک تدبیر سمجھائی اور مدینہ منورہ میں ان باغیوں اور بلوائیوں نے ایک ڈھنڈورا پڑوا دیا کہ اہل مدینہ ہی ارباب حل وعقد ہیں اوراہل مدینہ ہی ابتدا سے خلیفہ کا انتخاب کراتے آئے ہیں اوراہل مدینہ ہی کے مشور بے اورا نتخاب ہے منتخب کئے ہوئے خلیفہ کومسلمانوں نے ہمیشہ خلیفہ شلیم کیا ہے۔لہذا ہم اعلان کرتے ہیں اوراہل مدینہ کوآگاہ کئے دیتے ہیں کہتم کوصرف دودن کی مہلت دی جاتی ہے۔اس دوران کےعرصہ میں کوئی خلیفہ منتخب کرلو۔ ورنہ دو دن کے بعد ہم علی ،طلحہ اور زبیر ﷺ تینوں کوقتل کر دیں گے۔اس اعلان کومن کر مدینہ والوں کے ہوش وحواس جاتے رہے۔ وہ بیتا بانہ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر حضرت علی ﷺ کے پاس گئے ۔ای طرح باقی دونوں حضرات کے پاس بھی مدینہ والوں کے وفود پہنچے۔ حضرت طلحہ و زبیر ﷺ نے تو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہم خلافت کا بارا پنے کندھوں پر لینانہیں www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں میں ہے۔ ہم میں میں میں میں میں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی چاہئے۔ حضرت علی کھی نے بھی اول انکار ہی کیا تھا لیکن جب لوگوں نے زیادہ اصرار ومنت ساجت کی تو وہ رضا مند ہوتے ہی لوگ جوق در جوق ٹوٹ پڑے۔ اہل مدینہ نے بھی اور بلوائیوں کی جمعیت نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔

## حضرت على خطيبة

نام ونسب:علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب ۔

آنخضرت فیل نے آپ کوابوالحن اور ابوتر اب کی کنیت سے مخاطب فر مایا۔ آپ کی والدہ ماجده کا نام فاطمه بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ پہلی ہاشمیہ تھیں کہ خاندان ہاشمیہ میں منسوب ہو کیں۔ اسلام لا ئیں اور ہجرت فر مائی۔حضرت علی ﷺ آنخضرت علیہ ہے چیا زاد بھائی تھے اور داماد بھی یعنی حفرت فاطمہ ﷺ بنت آنخضرت اللہ کے شوہر تھے۔ آپ میانہ قد ، مائل بہپستی تھے۔ دوہرا بدن ،سر کے بال کسی قدراڑے ہوئے۔ باقی تمام جسم پر بال اور کبی تھنی داڑھی، گندم گوں تھے۔ آب کی خصوصیات: حفرت علی اسب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے قرآن مجید کوجمع کر کے آنخفرت اللہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ بی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ نے ابتدائے عمر سے بھی بتوں کی برستش نہیں گی۔ آنخضرت علی لئے جب مکہ سے مدینہ کو ججرت کی تو آپ کو مکہ میں اس لئے چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں کو پہنچادیں۔ آنخضرت میٹالیکو کے اس حکم کی تعمیل کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچ گئے۔ سوائے ایک جنگ تبوک کے اور تمام لڑائیوں میں آپ آنحضر ت علیات کے ساتھ شریک ہوئے۔ جنگ تبوک کو جاتے وقت آپ کوآنخضرت علیہ مدینہ کا عامل یعنی قائم مقام بنا گئے تھے۔ جنگ احد میں حضرت علی ﷺ کے جسم مبارک پر سولہ زخم آئے تھے۔ جنگ خیبر میں آنخضرت علیہ نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تھااور پہلے سے فرمادیا تھا کہ خیبرآپ کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔آپ نے خیبر کا درواز واپی پشت پراٹھالیا تھا۔ بیدروازہ جب بعد میں لوگوں نے اٹھانا جا ہاتو بہت ہے آ دمیوں کا زور لگے بغیرا بنی جگہ ہے نہ ہلا۔ آپ کواپنا نام ابوتر اب بہت بہندتھا۔ جب کوئی شخص آپ کواس نام سے پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔اس نام کی وجہ تسمیہ بیرے کہ ایک روز آپ گھرے (حضرت فاطمہ ﷺ ہے کئی وجہ ہے ناراض ہوکر) نکل کرمسجد میں آئے اور وہیں پڑ کرسور ہے۔ آنخضرت النے (کو جب معلوم ہواتو آپ)

www.ahlehaq.org

جاتے تھے کہ ابوتر اب(مٹی کے باپ)اٹھو۔

مسجد میں تشریف لائے اور حضرت علی ﷺ کواٹھایا تو ان کے جسم سے مٹی یو نچھتے جاتے تھے اور فر ماتے

ہ کے فضائل: حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آنحضرت الله نے حضرت علی ﷺ کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تو حضرت علی ﷺ نے کہا کہ آپ مجھ کو عورتوں اور بچوں پرخلیفہ بنا کرچھوڑے جاتے ہیں۔آنخضرت علی کے فرمایا کہ کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ میں تم کو ای طرح حچوڑ جاتا ہوں جس طرح حضرت موسی الطبی نے حضرت ہارون النکیا کو جھوڑا تھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جنگ خیبر میں آ تخضرت الله نے نے مایا کہ کل میں ایسے خص کوملم دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا۔اور جس نے اللہ اوررسول المليقية كوخوش كرليا ہے۔اگلے روز صبح كوتمام صحابہ ﷺ منتظر تھے كہ ديكھيں وہ كون ساخوش قسمت شخص ہے۔ آنحضرت علی اللہ کے حضرت علی ہے کو بلوایا اور جھنڈ اسپر دکیا اور قلعہ فتح ہوا۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آنخضرت ملاق نے حضرت علی، فاطمہ،حسن اورحسین ﷺ کوطلب فر مایا اور کہا کہ الہی ہیہ میرے کنبہ کے لوگ ہیں۔ایک مرتبہ آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں، اس کے علی ﷺ بھی دوست میں ، پھر فر مایا کہ الٰہی جو شخص علی ﷺ سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھاور جو علی ﷺ ہے دشمنی رکھے تو بھی اس ہے دشمنی رکھ۔ایک مرتبہ آنخضرت علیہ نے فر مایا کہ جارآ دمی ایسے ہیں جن سے محبت رکھنے کا مجھ کو تھم دیا گیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کدان کا نام بتاد بجئے۔ آپ نے فر مایا: علی، ابوذر، مقداد اور سلمان فاری الله- ابن عمر الله سے رروایت ہے کہ جب آنخضرت علیہ نے صحابیوں میں بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی ﷺ روتے ہوئے آنخضرت ایک کے پاس آئے اور کہا کہ ہ پ نے ہرایک میں مواخاۃ قائم کرا دی لیکن میں رہ گیا۔ آپ نے فر مایا کرتم دنیاو آخرت میں میرے بھائی ہو۔ آنخضر تعلیق نے ایک مرتبہ فر مایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی ﷺ نے اس کا دروازہ ہیں۔حضرت عمرﷺ کا قول ہے کہ ہم سب میں حضرت علی ﷺ سے زیادہ سنت کا اب کوئی واقف نہیں رہا۔حضرت عمار بن یاسر رہا ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت اللی اللہ نے حضرت علی اللہ سے فر مایا کہ دو شخص شقی ترین ہیں۔ایک احمرجس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیس کا میں اور دوسراوہ مخص جو تیرے سریر تلوار مار کرتیری داڑھی کوجسم سے جدا کرےگا۔

آ پ کے قضایا وکلمات: حضرت علی ہے نے فر مایا: اللہ کاشکر ہے، دین کے معاملہ میں میرادشمن بھی مجھ سے استفقاء کرتا ہے۔ معاویہ ہے بھے سے بوچھ بھیجا ہے کے خنشی مشکل کی میراث میں کیا کیا جائے۔ میں نے اسے لکھ بھیجا ہے کہ اس کی بیٹناب گاہ کی صورت سے میراث کا حکم جاری ہونا چاہئے جائے۔ میں نے اسے لکھ بھیجا ہے کہ اس کی بیٹناب گاہ کی صورت سے میراث کا حکم جاری ہونا چاہئے بعنی اگر بیٹناب گاہ مردوں کی مانند ہوتو اس کا حکم مرد کا ہوگا اور اگر عورت کی طرف ہوتو عورت کا ۔ حضرت علی ہے جب بھرے میں تشریف لے گئے تو ابن کو ااور قیس بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا علی ہے۔ جب بھرے میں تشریف لے گئے تو ابن کو ااور قیس بن عبادہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا

تاریخ اسلام (جلداول) میسید میسید آبادی کر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنخضرت کیا تھے نے آپ سے وعدہ فر مایا تھا کہ میرے بعدتم خلیفہ بنائے جاؤ کے۔اس معاملہ میں آپ سے بڑھ کراورکون ثقہ ہوسکتا ہے۔ہم آپ سے ہی دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ یہ کر حضرت علی کے فر مایا: یہ بالکل غلط ہے کہ آنخضرت علی کے میں کوئی وعدہ فر مایا تھا۔

اگر فی الحقیقت آنخضرت علی اللہ نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھاتو میں حضرت ابو بکر ﷺ حضرت عمرﷺ کوآنخضرت علیہ کے منبر پر کیوں کھڑا ہونے دیتا اوران کواپنے ہاتھ سے قبل نہ کر دیتا۔ ع ہے میراساتھ دینے والا ایک بھی نہ ہوتا۔ بات سے کہ جب آنخضرت علیہ کی بیاری نے طول کھینجا توایک روزمودن نے حاضر ہوکرآپ کونماز کے واسطے بلایا تو آپ نے فر مایا کہ ابو بکر ﷺ کو لے جاؤ۔وہ میری جگه نماز پڑھائیں گے۔لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ کے آپ کواس ارادے ہے بازر کھنا جا ہا تو آنخضرت علیہ کوغصہ آیا اور فر مایا کہتم حضرت یوسف الطفیق کے زمانے کی یعورتیں ہو۔ابو بکر ﷺ،ی کو لے جاؤ۔ جس دن آنخضرت علیہ نے وفات پائی نو ہم نے اپنی جگہ غور کیا تو اس مخص کواپنی دنیا کے لئے بھی قبول کرلیا ہے کو آنخصرت علیہ نے ہمارے دین کے واسطے انتخاب فرمایا تھا کیونکہ نماز اصل دین ہے اور آپ دین کے امیر اور دنیا کے قائم رکھنے والے تھے۔ پس ہم نے ابو بکر صدیق ﷺ کو ستحق سمجھ کران ہے بیعت کر لی اور ای لئے کسی نے بھی اختلاف نہیں اور کسی نے کسی کونقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا۔نہ کوئی متنفس ابو بکر ﷺ ہیزار ہوا۔لہذامیں نے بھی حضرت ابو بکر ﷺ کاحق اوا کیا۔ان کی اطاعت کی ، ان کے شکر میں شامل ہو کر ان کی طرف سے لڑا۔ وہ جو پچھے دیتے تھے لے لیتا تھا۔ جہاں کہیں مجھے لڑنے کا حکم دیتے تھے لڑتا تھااوران کے حکم سے حد شرع لگا تا تھا۔ جب ان کا انقال ہوا تو وہ حضرت عمرﷺ کواپنا خلیفہ بنا گئے۔ میں نے حضرت عمرﷺ کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیااوران کے ساتھ ای طرح پیش آیا جس طرح حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب حضرت عمرﷺ کا انقال ہوا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری پیش قدمی اسلام اور قرابت اور دوسری خصوصیات کو د کیھتے ہوئے حفزت عمرﷺ میری خلافت کا حکم دے جائیں گےلیکن وہ ڈرے کہ کہیں ایسے مخص کوانتخاب نہ کر جاؤں جس کا انجام اچھانہ ہو۔ چنانچہانہوں نے اپنفس کے ساتھ اپنی اولا دکو بھی خلافت سے محروم کر دیا۔ اگر حضرت عمر ﷺ بخشش وعطا کے اصول پر چلتے تو اپنے بیٹے سے بڑھ کر کس کو مستحق سمجھتے ۔غرض انتحاب اب قریش کے ہاتھ میں آیا۔جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب لوگ انتحاب کے لئے جمع ہوئے تو میں نے خیال کیا کہ وہ مجھ سے تجاوز نہ کریں گے۔عبدالرحمٰن بنعوف ﷺ نے ہم سے وعہدے لئے کہ جو کوئی خلیفہ مقرر کیا جائے گاہم اس کی اطاعت کریں گے، پھر انہوں نے عثمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔اب جو میں نےغور کیا تو معلوم ہوا کہ مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھاوہ غیر کی اطاعت کے لئے لیا گیا تھا۔لہذا میں تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ بیت کرلی اوران کے ساتھ میں نے وہی سلوک کیا اوران سے ای طرح پیش آیا جی طرح حضرت ابو بکر وحضرت عمر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب ان کا بھی انتقال ہوگیا تو میں نے خیال کیا کہ وہ لوگ تو گزر گئے جن کو آنخضرت تالیق نے ہماراامام بنایا تھا اوروہ بھی گزر گئے جن کے لئے خیال کیا کہ وہ لوگ تو میں بیعت لینے پرآمادہ ہوگیا۔ چنانچہ اہل حرمین (مکہ وہدینہ) نے اور کوفہ اور بھرہ کے رہنے والوں نے مجھ سے بیعت کرلی۔ اب اس معاملہ خلافت میں ایک ایسافیض میرامد مقابل ہے جس کی نہ قرابت میری مانند ہے نعلم ، نہ سبقت اسلام ، حالا نکہ میں مستحق خلافت ہوں۔

ایک خطبہ میں کہا تھا کہ البی ہم کو دیا ہے۔ دریافت کیا کہ اپ نے ایک خطبہ میں کہا تھا کہ البی ہم کو دیں ہی صلاحیت عطا فر ما جیسی تو نے خلفائے راشدین کوفر مائی تھی تو آپ کے نزدیک وہ خلفائے راشدین کون تھے؟ بیس کر حضرت علی ہے آٹکھوں میں آنسو جمرلائے اور فر مانے گئے: وہ میرے دوست ابو بکر وعمر ہیں۔ دونوں امام البدی اور شخ الاسلام تھے۔ قریش نے بعدرسول التعلیق کے ان دونوں کی بیروی کی اور جن لوگوں نے ان کی بیروی کی ، انہوں نے نجات پائی اور جولوگ ان کے راستے پر پڑگے وہی اللہ کا گروہ بیں ۔ حضرت علی کے وہی اللہ کا گروہ بیں ۔ حضرت علی کے وہی اللہ کا گروہ بیں ۔ حضرت علی کے وہی اللہ کا گروہ بیں ۔ حضرت علی کے وہی دہ ابھی مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی آ تکھیں کے اقدان رہیں۔

ایک مرتبددوآدی کھانا کھانے بیٹھے۔ایک کے پاس پافچی روٹیاں تھیں اوردونرے کے پاس
تین۔اتنے میں ایک آدمی اور آگیا۔ان دونوں نے اے اپ ماتھ کھانے پر بٹھالیا۔ جب وہ تیسرا
آدمی کھانا کھا کر چلنے لگا تو اس نے آٹھ درم ان دونوں کود ہے کرکہا کہ جو بچھ میں نے کھایا ہے اس کے
عوض میں سمجھو۔اس کے جانے کے بعدان دونوں میں درموں کی تقسیم مے متعلق جھڑا اہوا۔ پانچے روٹیوں
عوض میں سمجھو۔اس کے جانے کے بعدان دونوں میں درموں کی تقسیم مے متعلق جھڑا اہوا۔ پانچے روٹیوں
والے نے دوسرے ہے کہا کہ میں پانچ درم لوں گا اور جھڑکو تین ملیس کے کیونکہ تیری روٹیاں تین تھیں۔
والے نے دوسرے ہے کہا کہ میں تو نصف ہے کم پر ہرگز راضی نہ ہوں گا یعنی چاردرم لے کرچھوڑوں گا۔
اس جھڑرے نے بہاں تک طول کھینچا کہ وہ دونوں حضرت علی بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ
نے ان دونوں کا بیان میں کرتین روٹیوں والے ہے کہا کہ تیری روٹیاں کم تھیں۔ تین درہم تجھ کوزیادہ مل
رہے ہیں بہتر ہے تو رضا مند ہو جا۔اس نے کہا کہ جب تک میری تق ری نہ ہوگی، میں کیے راضی ہوسکتا
میں سات درم آئیں گے۔ بیٹ کراس کو بہت ہی تجب ہوا۔اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب قسم کا انصاف
میں سات درم آئیں گے۔ بیٹ کراس کو بہت ہی تجب ہوا۔اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب قسم کا انصاف
میں سات درم آئیں گے۔ بیٹ کراس کو بہت ہی تجب ہوا۔اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب قسم کا انصاف
میں مات درم آئیں گے۔ بیٹ کراس کو بہت ہی تجب ہوا۔اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب قسم کا انصاف
میں مات درم آئیں گے۔ بیٹ کراس کو بہت ہی تجب ہوا۔اس نے کہا کہ آپ بھی عجیب قسم کا انصاف
میں جھڑے۔ نے فر مایا: سنو! کل آٹھ روٹیاں تھیں اور تم تین آدی تھے۔ چونکہ بیہ ساوی طور پر

تاریخ اسلام (جلد اول)

تاریخ اسلام (جلد اول)

تقسیم نیس ہوسکتیں۔ لہذا ہرایک روٹی کے تین کلڑے قرار دے کرکل چوبیں کلڑے ہمجھو۔ یہ تو معلوم نہیں

ہوسکتا کہ س نے کم کھایا اور کس نے زیادہ۔ لہذا یہی فرض کر ناپڑے گا کہ نتیوں نے برابر کھانا کھایا اور ہر

ایک فخف نے آٹھ آٹھ کھڑے کھائے۔ تیری تین روٹیوں کے نوکلڑوں میں سے ایک اس تیسر فے خف

نے کھایا اور آٹھ تیرے حصہ میں آئے اور تیرے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے پندرہ کھڑوں میں سے سات

اس تیسر فے خف نے کھائے اور آٹھ ساتھی کے حصہ میں آئے۔ چونکہ تیراایک کھڑا اور تیرے ساتھی کے

مات کھڑے کھا کہ اور آٹھ درم دیئے ہیں۔ لہذا ایک درم تیرا ہے اور سات درم تیرے ساتھی کے

یہاں ناش کی

کہ فلال فخض نے کہا کہ ہاں، اب میں راضی ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک فخض نے آپ کے یہاں ناش کی

کہ فلال فخض نے کہا کہ ہاں، اب میں راضی ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک فخض نے آپ نے فر مایا: اس خواب

کہ فلال فخض نے کہا کہ ہاں، اب میں راضی ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک فخض نے آپ نے فر مایا: اس خواب

یبان کرنے والے کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سابیہ کے وڑے دگاؤ۔

آ یہ کے اقوال حکمیہ: آپ نے فر مایا: لوگو! اپنی زبان اورجیم سے خلاملا اور اپنے اعمال وقلوب ہے جدائی پیدا کرو۔ قیامت میں آ دمی کواس کا بدلہ ملے گاجو پچھ کرجائے گااوران ہی کے ساتھا اس کا حشر ہوگا جن سےا ہے محبت ہوگی قبول عمل میں اہتمام بلیغ کرو کیونکہ کوئی عمل بغیر تقویٰ اورخلوص کے قابل قبول نہیں ہے۔اے عالم قرآن عامل قرآن بھی بن۔عالم وہی ہےجس نے پڑھ کراس پڑمل کیا اور ا پے علم وعمل میں موافقت پیدا کی۔ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عالموں کےعلم وعمل میں سخت اختلاف ہوگا۔وہ لوگ حلقے باندھ کر بیٹھیں گےاورا یک دوسرے پرفخر ومباہات کریں گے حتیٰ کہ کوئی شخص ان کے پاس آبیٹھے گا تو اس کوالگ بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ یا در کھو کہ اعمال حلقہ وجلس سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ذات الٰہی ہے۔حسن خلق آ دمی کا جو ہر ،عقل اس کی مددگار اور ادب انسان کی میراث ہے۔وحشت غرور ہے بھی بدتر چیز ہے۔ایک مختص نے حضرت علی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ مجھے مسئلہ تقذر سمجھا دیجئے۔آپ نے فرمایا کہ اندھیرا راستہ ہے نہ پوچھ۔اس نے پھروہی عرض کیا۔آپ نے فر مایا کہ بحمیق ہے،اس میںغوطہ مارنے کی کوشش نہ کر،اس نے پھروہی عرض کیا۔آپ نے فر مایا: پیہ الله تعالیٰ کا بھید ہے بچھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ کیوں اس کی تفتیش کرتا ہے؟ اس نے پھر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ اللہ تعالی نے بچھ کو اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے یا تیری فرمائش کے موافق؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ بس پھر جب وہ عاہے، تخجے استعال کرے، تخجے اس میں کیا جارہ ہے۔ ہرمصیبت کی ایک انتہا ہوتی ہے اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی انتہا تک پہنچ کر رہتی ہے۔ عاقل کو جا ہے کہ مصیبت میں گرفتار ہوتو بھٹکتا نہ پھرےاوراس کے دفع کی تدبیریں نہ کرے کیونکہاور زحمت ہوتی ہے۔ مانگلنے پرکسی کو پچھودینا تو بخشش آ جانا گناہ کی سزا ہے۔حضرت حسن ﷺ کوآپ نے آخری بارتھیجت کی کہ سب سے بوی تو نگری عقل ہے اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے۔ سخت ترین وحشت غرور ہے اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے۔احمق کی صحبت سے پر ہیز کرو۔وہ جا ہتا تو ہے کہ مہیں نفع پہنچائے لیکن نقصان پہنچا تا ہے۔جھوٹے سے پر ہیز کرو کیونکہ وہ قرب ترین کو بعید اور بعید ترین کو قریب کر دیتا ہے۔ بخیل سے بھی پر ہیز کرو کیونکہ وہ تم ہے وہ چیز چھڑا دے گاجس کی تم کو بخت احتیاج ہے۔ تاجر کے پاس بھی نہ بیٹھو کیونکہ وہ تہمیں کوڑیوں کے بدلے ﷺ ڈالےگا۔ یانچ باتیں یا در کھو! کسی مخص کوسوائے گناہ کے اور کسی چیز سے نہ ڈرنا جا ہے۔

سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی آ دمی ہے امید نہ رکھنی جا ہے۔ جو مخص کوئی چیز نہ جانتا ہواس کے سکھنے میں مجھی شرم نہ کرے۔کسی عالم ہے جب کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کووہ نہ جانتا ہوتو اے بلادر بغ

کہددینا چاہئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔صبراورایمان میں وہی نسبت ہے جوسراورجم میں۔ جب صبر جاتا

رہے توسمجھوا یمان جاتار ہا۔ جب سر ہی جاتار ہاتو جسم کیے چے سکتا ہے۔ فقیہ اس شخص کو کہنا جا ہے جو لوگول کواللہ سے ناامید نہ کرے اور گناہول کی رخصت نہ دے اور اللہ کے عذاب ہے بے خوف نہ

کردے۔ قرآن مجیدے اعراض کرا کر کھی اور طرف مائل نہ کردے۔ انارکواس بیٹی ی جھلی کے ساتھ

کھانا جائے جودانوں کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ معدہ میں جا کرغذا بکادی ہے۔ایک زمانہ ایہا آنے

والا ہے کہ مومن اونیٰ غلام ہے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔

## خلافت علوی کے اہم واقعات ا

بيعت خلافت : حفرت عثان عني الله كي شهادت كايك هفته بعد ١٢٥ ذى الحجر سند ٣٥ ها وحفرت علی اللہ کے ہاتھ پر مدینه منورہ میں بیعت عام ہوئی۔شہادت عثانی کے بعد مدینه منورہ میں قاتلین عثمان ﷺ کا ہی زورتھا۔ انہوں نے اول اہل مدینہ کو ڈرا دھمکا کر انتخاب خلیفہ کے کام پر آ مادہ کیا۔ بلوائيوں ميں زيادہ تعداد حضرت على ﷺ كى جانب مأئل تقى ۔ اہل مدینہ كى بھى حضرت على ﷺ كے متعلق كثرت آرائقى \_لوگ جب حضرت على الله كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور بيعت كے لئے عرض كيا تو آپ نے فرمایا کہتم لوگ تو مجھ کوخلیفہ انتخاب کرتے ہولیکن تم لوگوں کے انتخاب کرنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کدا صحاب بدر مجھ کوخلیفہ شلیم نہ کریں۔ بین کرلوگ اصحاب بدر کی طرف گئے اور جہاں تک ممکن ہواان کوجع کر کے حضرت علی ﷺ کی خدمت میں لائے ۔سب سے پہلے مالک اشتر نے بیعت کی۔اس کے بعداورلوگوں نے ہاتھ بردھائے۔

حضرت علی ﷺ نے فر مایا کے طلحہ اور زبیر ﷺ کی نیت بھی معلوم ہونی جا ہے۔ چنانچہ مالک اشتر

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ ۴۱۰ طلحہ ﷺ کی جانب اور حکیم بن جبلہ ﷺ نبیر ﷺ کی جانب روانہ ہوئے اور دونوں حضرات کو بزر دی پکڑ کر حضرت علی ﷺ کی سامنے لائے۔حضرت علی ﷺ نے ان دونوں حضرات سے فر مایا کہ آپ میں سے جو مخض خلا فت کا خواہش مند ہو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں۔ان دونوں نے ا نکار کیا، پھران دونوں ہے کہا گیا کہ اگرتم خود خلیفہ بنتانہیں جا ہے ہوتو حضرت علی ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بید دونوں کچھ سوچنے لگے تو مالک اشتر نے نکوار تھینج کر حضرت طلحہ ﷺ کہا کہ ابھی آپ کا قصہ یاک کردیا جائے گا۔حضرت طلحہ ﷺ نے میالات دیکھ کرحضرت علی ﷺ ہے کہا کہ میں اس شرط بر بعت كرتا ہوں كه آپ كتاب الله اور سنت رسول الله عليہ كے مطابق حكم ديں اور حدود شرعی جاری كريں یعنی قاتلان عثان ﷺ سے قصاص لیں۔حضرت علی ﷺ نے ان باتوں کا اقرار کیا۔حضرت طلحہ ﷺ نے بیعت کے لئے اپناہاتھ بڑھایا جو کٹا ہوا تھا۔ (جنگ احدیس ان کا ہاتھ زحموں کی کثرت سے بے کار ہو گیا تھا) بعض لوگوں نے اس مجلس میں سب ہے پہلے حضرت طلحہ ﷺ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا بیعت کے لئے بڑھتے ہوئے و مکھ کر بدفالی مجھی۔اس کے بعد حضرت زبیر ﷺ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور انہوں نے بھی حضرت طلحہ ﷺ والی شرطیں پیش کر کے بیعت کی ۔حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ ہے بھی بیعت کے لئے کہا گیا۔انہوں نے اپنا دروازہ بند کرلیا اور کہا کہ جب سب لوگ بیعت کرلیں گے اس کے بعد میں بھی بیعت کرلوں گا اور اس بات کا بھی وعدہ کیا گہ میری طرف ہے کمی قتم کا اندیشہ نہ کرو۔ ان کو حفرت علی ﷺ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔حضرت عبد الله بن عمر ﷺ نے حضرت سعد بن الی وقاص ﷺ کی طرح بیعت میں تامل کیا۔ان ہے لوگوں نے ضامن طلب کیا۔

مالک اشتر نے تلوار نکال کرکہا کہ ان کوتل کئے دیتا ہوں۔ حضرت علی کے مالک اشتر کو روکا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر کے کا ضامن میں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر کے عمرے کے ارادے سے مکہ کی جانب روانہ ہوگئے۔ اس کا حال حضرت علی کے کومعلوم ہوا اور لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے خلاف ارادے لے کرروانہ ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے نے فورا ان کی گرفتار کی کے لئے لوگوں کوروانہ کرنا چاہا۔ استے میں حضرت علی کے کہ وہ تھیں ، آکمیں اور انہوں نے حضرت علی کے کہ وہ تھیں ، ان کی روانہ ہوں نے خلاف کوئی کی وہ جھیں ، آکمیں اور انہوں نے حضرت علی کے کو گھین دلایا کہ عبداللہ بن عمر کی آپ کے خلاف کوئی جو کر سے نہیں کریں گے۔ وہ صرف عمرہ اداکر نے کے لئے روانہ ہوئے ہیں۔ تب حضرت علی کے کوالمینان ہوا۔ ان کے علاوہ محمد بن مسلمہ، اسامہ بن زید ، حسان بن ثابت ، کعب بن مالک ، ابوسعید خدد کی ، نعمان بن بشیر ، زید بن خاب کر ام کے میں باخصوص بنوامیہ بیعت میں شامل نہ ہونے کے لئے مدینہ منورہ میں بعد نہیں گرف وراروانہ ، گئے مدینہ منورہ میں بیعت میں شامل نہ ہونے کے لئے مدینہ منورہ میں طرف فوراروانہ ، گئے ۔ بعض حضرات ای غرض سے مکہ کی طرف چیل دیئے جو صحاب مدینہ منورہ میں طرف فوراروانہ ، گئے۔ بعض حضرات ای غرض سے مکہ کی طرف چیل دیئے جو صحاب مدینہ منورہ میں طرف فوراروانہ ، گئے۔ بعض حضرات ای غرض سے مکہ کی طرف چیل دیئے جو صحاب مدینہ منورہ میں اسلام

اس کے بعد حضرت علی شیان الحکم کوطلب کیا مگراس کا کہیں پہتہ نہ چلا۔ حضرت نا کلہ زوجہ حضرت عثمان شیاست قاتلوں کا نام دریافت کیا تو انہوں نے دوشخصوں کا صرف حلیہ بتایا اور نام نہ بتا سے جمہ بن ابی بکر شی کی نسبت ان سے بوچھا کہ یہ بھی قاتلوں میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان شیاست کے تاب ہوائیں جا چھے تھے۔ بنوامیہ کے بعض افر اور وجہ عثمان شیاست کے تاب بھی کی گئی ہوئی انگلیاں اور خون آلود کرتہ لے کر ملک شام کی طرف حضرت معاویہ بن ابی سفیان شیاسے یاس گئے۔

خلافت کا دوسرا دن : حفرت علی اور حضرت از بیر اون دونوں اگے دن حفرت علی ان خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم نے تو بیعت ای شرط پر کی ہے کہ آپ قاتلین عثان کے سے فقاص لینے میں تال فر مایا تو ہماری بیعت فتح ہوجائے گی۔ حفرت علی کھنے نہ میں قاتلین عثان کے سے ضرور قصاص لوں گا اور حفرت عثان کے کے معاملہ میں پورا پورا انساف کروں گا لیکن ابھی تک بلوائیوں کا زور ہا اور امر خلافت پورے طور پر متحکم نہیں ہوا ہے۔ میں افساف کروں گا لیکن ابھی تک بلوائیوں کا زور ہا اور امر خلافت پورے طور پر متحکم نہیں ہوا ہے۔ میں اطمینان و ہولت حاصل ہونے پر اس طرف توجہ کروں گا۔ فی الحال اس معاملہ میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دونوں صاحب حضرت علی ہے گئے تھا کون کراورا ٹھ کراپ اپنے گھروں کو چھ آ کے لیکن لوگوں میں اس دونوں صاحب حضرت علی ہے گئے تھا وار اور کوں کو جو حضرت عثان ہے کو مظلوم بھے تھے اور بلوائیوں کو تو میں ہوا کہ بیلوگ جنہوں نے حضرت عثان ہے کو ظالمانہ طور پر شہید کیا ہے ، اپنے کیفر کردار کونہ پہنچیں گے اور مزے سے فاتحانہ گلے سے خال اس کے لئے کوئی چارہ کار بھی نہ بھا اور وہ حالات موجودہ میں جبکہ پہلے ہی سے نظام کھومت در ہم ہوکردار الخلاف کی ہوا گر چی تھی ، پھی جھی نہ کر سکتے تھے۔

بلوا سُیول کی سرتا ہی : بیعت خلافت کے تیسرے دن حضرت علی ﷺ نے حکم دیا کہ کوفہ و بھر ہ ومصر وغیرہ مما لک اور دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے تمام اعراب واپس چلے جا کیں۔اس حکم کوسن کر عبداللّٰہ بن سبااوراس کی جماعت کے لوگوں نے واپس جانے اور مدینہ کو خالی کرنے سے انکار کیا اور اکثر تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ہوا آجادی بلوائیوں نے ان کا اس انکار میں ساتھ دیا۔ حضرت علی کی خلافت کی بید حقیقتا سب سے پہلے بدفالی تھی کہ ان کے حکم کو آئبیں لوگوں نے مانے سے انکار کیا جو بظاہر اپنے آپ کو ان کا بڑا فدائی اور شیدائی ظاہر کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ہے جضرت علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عض کیا کہ آپ ہم کو بھرہ وکوفہ کی طرف بھیج دیجئے۔ وہاں کے لوگوں کو چونکہ ہم سے ایک گونہ عقیدت عرض کیا کہ آپ ہم کو بھرہ وکوفہ کی طرف بھیج دیجئے۔ وہاں کے لوگوں کو چونکہ ہم سے ایک گونہ عقیدت ہے۔ لہذا ہم وہاں جا کرلوگوں کے منتشر خیالات کو یکسوکر دیں گے۔ حضرت علی کے شہر کوااور انہوں نے ان دونوں صاحبوں کی مدینہ سے باہر جانے کی ممانعت کردی۔

مغیرہ وابن عباس کے کہ مفیر مشورہ: حضرت علی کے مغیرہ خوت کے تیسرے چوتے ہی دن حضرت عثمان کے کا مفیر مشورہ : حضرت علی کے معزولی کا فرمان کھوایا اوران والیوں اور عاملوں کی معزولی کا فرمان کھوایا اوران والیوں اور عاملوں کی عبد دوسر بے لوگوں کا تقر رفر مایا۔ بیس کر حضرت مغیرہ بن شعبہ کے جو بڑے مدبر و دور اندیش اور حضرت علی کے قریبی رشتہ دار تھے، حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے طلحہ اور زبیر کے اور دوسر نے تریش کو جو مدینہ سے باہر جانے کی ممانعت کر دی ہے اور ان کوروک لیا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمام قریش آپ کی خلافت کو اپنے باعث تکلیف مجھیں گے اور ان کو آپ کے ساتھ ہدر دی ندر ہے گی۔ دوسر نے آپ نے عہدعثانی کے اور عاملوں کو معزول کرنے میں عجلت سے کام ساتھ ہدر دی ندر ہے گی۔ دوسر نے آپ نے عہدعثانی کے اور عاملوں کو واپس بلوالیس اور انہیں عاملوں کو اپنی علاقوں میں مامور رہنے دیں اور ان سے صرف بیعت واطاعت کا مطالبہ کریں۔

حضرت علی بین نے حضرت مغیرہ گی اس گفتگو کوئ کرائی کے تعلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن جب مغیرہ بینی کے برادر مم زاد اور حضرت عبداللہ بن عباس بینی بھی حضرت علی بینی کی خدمت میں موجود تھے، آئے اور عندالنہ کر ہانہوں نے اپنی پہلی رائے کے خلاف حضرت علی بینی کہ خدمت میں موجود تھے، آئے اور عندالنہ کی ہوئوں کے اپنی پہلی رائے کے خلاف حضرت علی بین جب مغیرہ میت اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس بین نے حضرت علی بی ہے کہ اللہ بن عباس بی نے حضرت علی بی ہے کہ اللہ بن عباس بی کے مقال عثان بی وقت آپ مکہ رائے کیا ہے جا جا کہ تھاں ہوجائے اور اگر آپ نے عمال عثان بی کے تبدیل کرنے اور معزول کو استقلال واستحکام حاصل ہوجائے اور اگر آپ نے عمال عثان بی کے تبدیل کرنے اور معزول کو استقلال واستحکام حاصل ہوجائے اور اگر آپ نے عمال عثان بی کے تبدیل کرنے اور معزول کرنے میں جلدی کی تو بنوا مید لوگوں کو دھوکا دیں گے کہ ہم قاتلین عثان بی سے قصاص طلب کرتے ہیں جلدی کی تو بنوا مید لوگوں کو دھوکا دیں گے کہ ہم قاتلین عثان بی سے قصاص طلب کرتے ہیں جیسا کہ اہل مدینہ بھی کہدر ہے ہیں۔ اس طرح لوگ ان شرکیہ ہوجائیں گاور آئی گاور آپ

تاریخ اسلام (جلداول) مسم مولانا اكبر شاه نجيب آبادي کی خلافت کاشیراز ہ درہم برہم ہوکر کمزور ہوجائے گا۔

یہ ن کر حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ میں معاویہ ﷺ وصرف تلوار کے ذ ( بعیہ سیدھا کروں گا۔ کوئی رعایت نہ رکھوں گا۔ابن عباس ﷺ نے کہا کہ آپ ایک بہا در شخص ضرور ہیں لیکن آنخضرت علیہ ا نے فرمایا: (الحوب خدعة )اگرآپ میرے کہنے رعمل کریں تو میں آپ کوالی تدبیر بتاؤں کہ بنوامیہ سوچتے ہی رہ جائیں اوران سے پچھ نہ بن پڑے۔حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ مجھ میں نہ تو تمہاری ی تیں ہیں ندمعاویہ کی کی حضرت ابن عباس اللہ نے کہا کدمیرے نزویک مناسب یہ ہے کہم ا پنا مال واسباب لے کرینہوع چلے جاؤ اور وہاں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ۔عرب لوگ خوب سرگر داں و پریشان ہوں گے لیکن آپ کے سواکسی کو لائق امارت نہ یا ئیں گے اور اگرتم ان لوگوں یعنی قاتلین عثمان ﷺ کے ساتھ اٹھو گے تو لوگ تم پرخون عثمان ﷺ کا الزام لگائیں گے۔حضرت علی ﷺ نے کہا کہ تمهاری بات پرمل کرنامناسب نہیں سمجھتا۔ بلکہتم کومیری بات پرممل کرنا جا ہے ۔حضرت ابن عباس ﷺ نے کہا، بے شک میرے گئے یہی مناسب ہے کہ آپ کے احکام کی تعمیل کروں۔حضرت علی ﷺ نے فر ما یا کہتم بجائے معاویہ ﷺ کے شام کا والی بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔حضرت ابن عباس ﷺ نے کہا کہ معاویہ ﷺ حضرت عثمان ﷺ کا ایک جدی بھائی ہے اور مجھ کوآپ کے ساتھ تعلق وقر ابت ہے۔وہ مجھ کو شام کے ملک میں داخل ہوتے ہی قتل کرڈالے گایا قید کردے گا۔مناسب یہی ہے معاویہ ﷺ نظام كتابت كى جائے اور كسى طرح بيعت لے لى جائے \_حضرت على اس بات كو مانے سے انكار فر ما دیا۔ مغیرہ بن شعبہ ﷺ نے دیکھا کہ حضرت علی ﷺ نے ان کے مشورہ پڑنمل نہیں کیا اور حضرت عباس ﷺ کے مشورہ کو بھی رد کر دیا تو وہ ناراض ہو کرمدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چلے گئے۔ عمال کا عزل ونصب: حضرت علی ﷺ نے بصرہ پرعثان بن حنیف کو، کوفہ پرعمارہ بن شہاب کو،

یمن برعبداللہ بن عباس ﷺ کو مصر پرقیس بن سعد کو،شام پرسہل بن حنیف کوعامل ووالی مقرر کر کے روانہ

عثمان بن حنیف جب بھرہ ہنچے تو بعض لوگوں نے ان کو عامل و حاکم تشکیم کر کے ان کی اطاعت قبول کرلی مگربعض نے کہا کہ ہم فی الحال سکوت اختیار کرتے ہیں ۔ آئندہ جوطرزعمل اہل مدینہ کا ہوگا ہم اس کی اتباع کریں گے۔کوفہ کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کئے گئے بتھے۔وہ ابھی راہتے ہی میں تھے کہ طلیحہ بن خویلد ﷺ سے ملاقات ہوئی طلیحہ ﷺ نے عمارہ سے کہا کہ مناسب یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ اہل کوفہ ابوموٹی ﷺ کوکسی دوسرے عامل ہے تبدیل کرنانہیں جا ہے اور اگرتم میرا کہنانہیں مانتے ہوتو میں تمہاری گردن ابھی اڑائے دیتا ہوں۔ بین کرعمارہ خاموثی کے ساتھ مدینہ کی طرف واپس

چلے آئے۔عبیداللہ بن عباسﷺ کے یمن میں داخل ہونے سے پیشتر وہاں کےسابق عامل یعلی بن مدیہ مکہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔عبیداللہ بن عباس ﷺ نے باطمینان یمن کی حکومت سنھالی \_قیس بن سعدمصرمیں پہنچے تو وہاں کے بعض مخصوں نے ان کی اطاعت قبول کی ۔ بعض نے سکوت اختیار کیا ۔ بعض نے بیرکہا کہ جب تک ہمارے بھائی مدینہ ہے مصرمیں واپس نہ آ جا کیں گے۔اس وقت تک ہم کچھنیں کرنا چاہتے ۔ سہیل بن حنیف جوامیر شام ہوکر جار ہے تھے، تبوک پہنچ کر چندسواروں سے ملاقی ہوئے۔ ان سواروں نے دریافت کیا کہتم کون ہو؟ سہیل نے جواب دیا کہ میں امیر شام مقرر ہو کر جار ہا ہوں۔ ان سواروں نے کہا کہتم کوعثان ﷺ کے سواکسی اور نے امیر مقرر کر کے روانہ کیا ہے تو تمہارے لئے بہتر یمی ہے کہ فوراً واپس چلے جاؤ۔ بین کرسہیل مدینہ کی طرف واپس چلے آئے۔ بیہ جب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں توان کے ساتھ ہی بعض دوسرے واپس شدہ عمال بھی مدینے میں ہنچے۔ جریر بن عبداللہ الجبلی حضرت عثمانﷺ کی شہادت کے وقت ہمدان کے عامل تھے۔حضرت علیﷺ نے ان کولکھا کہا ہے صوبہ ے بیعت لے کر جارہ پاس چلے آؤ۔وہ اس حکم کی تعمیل میں مدینہ چلے آئے۔ امیر معاوید ﷺ کی حمایت حق حضرت علی ﷺ نے معبد اسلمی کے ہاتھ ابومویٰ اشعری ﷺ کے پاس ایک خط روانہ کیا۔جس کے جواب میں ابوموئی ﷺ نے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے۔اکثر نے میہ بیعت برضا ورغبت کی ہے اور بعض نے بدا کراہ۔اس خط کے آجانے ہے گونداطمینان کوفید کی طرف ہے حاصل ہوا۔ جب ابوموسی ﷺ کے نام کوفید کی جانب خط روانہ کیا گیا۔ای وقت دوسرا خط جریر بن عبدالله اورسبز ہجمی کے ہاتھ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے نام دمثق کی جانب بھیجا گیا۔ وہاں سے تین مہینے تک کوئی جواب نہیں آیا۔حضرت امیر معاویہ ﷺ نے کئی مہینے تک قاصد کو تھہرائے رکھا، پھرایک خط سر بمہراپنے قاصد قبیصہ عبسی کودے کر جریر بن عبداللہ کے ساتھ مدینہ ک طرف روانه کیا۔اس خط کےلفافہ پر حضرت علی ﷺ کا پیۃ صاف لکھا ہوا تھا بعنی ''من معاویہ الی علی'' یہ خط کے کردونوں قاصد مارر بھے الاول سنہ۔۲۳۱ھے آخرایام میں مدینے پہنچے۔قاصد نے حضرت علی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر خط پیش کیا۔حضرت علی ﷺ نے لفا فہ کھولاتو اس کےاندرے کوئی خط نہ لکلا۔ آپ نے غصہ کے ساتھ قاصد کی طرف دیکھا۔ قاصد نے کہا کہ میں قاصد ہوں مجھ کو جان کی امان ہے۔ حضرت علی ﷺ نے فر مایا: ہاں تجھ کوامان ہے۔اس نے کہا کہ ملک شام میں کوئی آپ کی بیعت نہ کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ ساٹھ ہزارشیوخ عثان عنی ﷺ کےخون آلودہ قبیص پر رور ہے تھے۔ وہ قبیص لوگوں کو مشتعل کرنے کی غرض ہے جامع دمشق کے منبر پر رکھی ہے۔حضرت علی ﷺ نے فر مایا وہ لوگ مجھ ے خون عثمان علی کا بدلہ طلب کرتے ہیں حالانکہ میں خون عثمان علیہ سے بری ہوں۔اللہ قاتلین

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ شاہ نجیب آبادی عثمان ﷺ سے سمجھے۔ یہ کہد کرقاصد کومعاویہ ﷺ کی طرف واپس کرویا۔

سبائیول کی گمراہی: بلوائیوں اور سبائیوں نے اس قاصد کوگالیاں دے کر مارنا چاہالیکن اہل مدینہ کے بعض اشخاص نے اس کوآ زار پہنچنے ہے بچایا اور وہ مدینہ سے روانہ ہو کر دمشق پہنچا۔ جریز بن عبداللہ کی نسبت بھی بلوائیوں کے سرداروں نے معاویہ ﷺ ہے ساز باز کرنے کا الزام لگایا کیونکہ وہ دیر تک شام میں رہے تھے اور فوراً واپس نہ آسکے تھے۔ جریراس الزام کوئن کر کبیدہ خاطر ہوئے اور مدینہ فرقیسا کی طرف چلے گئے۔ حضرت معاویہ ﷺ کو جب یہ خرگی تو انہوں نے فرقیسا میں اپنے قاصد بھیج کر باصر ار

جريركواين ياس بلوايا

شمام کے ملک پر جملہ کی تیاری: مدید والوں کو جب امیر معاویہ اور حفرت علی کی قاصدوں کے آنے جانے اور تعلقات کے منقطع ہونے کا حال معلوم ہوا تو اب ان کی قلر ہوئی کہ د کھنے آپس میں کہیں اور عظیم الثان کشت وخون نہ ہو۔ چنانچہ اہل مدینہ زیاد بن حظلہ قصی کو حفرت علی کی کی بلس میں بھیجا کہ ان کا عندیہ جنگ کے متعلق معلوم کر کے ہم کو مطلع کر ے۔ حفرت علی کے نیاد سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیار ہوجاؤ ۔ اس نے کہا کہ کس کام کے لئے؟ آپ نے فر مایا کہ ملک شام پر جملہ آور ہونے کے لئے۔ زیاد نے عرض کیا کہ زی اور مہر بانی ہے کام لینا تھا۔ حضرت علی کے نے فر مایا کہ ملک شام پر تعلیم بنیں، باغیوں کی سزاوہ بی ناگزیہ ہے۔ اہل مدینہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی کے فر مایا کہ ملک شام پر خواف کر کے اور عرض کیا کہ ہم عرہ کر رہ کو جاتے ہیں۔ ہم کو مدینہ ہے جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت علی گئی ہے نے ان دونوں حضرت علی اور خوات ہیں۔ ہم کو مدینہ ہے جانے کی اجازت دی جائے۔ حضرت علی گئی ہے نے ان دونوں حضرات کامدینہ میں زیادہ رہ کنا اور نظر بندر کھنا مناسب نہ بچھ کراجازت دے دی اور مدینہ میں اعلان کرادیا کہ ملک شام پر فوج گئی کرنے کے لئے لوگ تیار ہوجا کی اور اپنا اپنا سامان درست کرلیں، بھرا کی خطعثان بن صفیف کے پاس بھرہ کی جانب، ایک ابوموی کے پاس کوفہ کی میاب اور قیس بن سعد کے پاس معرکی جانب روانہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہوا بی طاقت اور اثر کو کام میں اور خوات ہے ہی طاف قت اور اثر کو کام میں اور خوات ہی کہاں تھتج دو۔

مسلمانوں کے خلاف فوج کشی: جب اکثر اہل مدینہ حضرت علی کے حکم کے مواقف تیار ہوگئے تو آپ نے شم بن عباس کو اپنی جگہ مدینہ کا حکا کم وعامل تجویز کر کے اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ کو سیکر کا حجمنڈ اعطا کیا۔ میمنہ کا افسر عبداللہ بن عباس کے مقرر فر مایا۔ میسرہ پرعمرو بن ابی سلمہ کو مامور کیا اور ایل بن الجراح پرادر حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کے مقدمہ الحیش کی سرداری سپر دفر مائی اور اس اختیاط کو ملحوظ خاطر رکھا کہ بلوائیوں میں سے جن کی اکثر تعداد ابھی تک مدینہ میں موجود تھی۔ کی کوفوج

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۱۹۲ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے کی حصد کا سردار بال بی تقسیم فر مارے تھے ایک حصد کا سردار نہیں بنایا۔ ابھی حضرت علی فٹوج کے حصول کی سردار بال بی تقسیم فر مارے تھے لیکن فوج ابھی مرتب ہو کر مدینہ سے روانہ نہیں ہوئی تھی کہ مکہ کی جانب سے خبر پینچی کہ دہاں آپ کی مخالفت میں تیاریاں ہور بی ہیں۔ خبرس کرآپ نے سردست ملک شام کا ارادہ ملتوی کردیا۔

مکہ میں حضرت عاکشہ ام المومنین کی تیاریاں: جیسا کہ اور بیان ہو چکا ہے۔
ام المونین حضرت عاکشہ مدیقہ بعد ادائے جمد یہ کو واپس آ ربی تیس کہ داستہ میں مقام سرف میں حضرت عان غی کے کہ شہادت کا حال من کر مکہ کو واپس لوٹ گئیں۔ اس خبر کے ساتھ ہی آ پ کو یہ خبر بھی معلوم ہوگئی تھی کہ حضرت علی ہے کے ہاتھ پر لوگوں نے مدینہ میں بیعت کر لی ہے۔ جب آپ مکہ میں واپس تشریف لے آئیں تو آپ کی اس طرح واپسی کا حال من کر لوگ آپ کی سواری کے اردگر دجی ہوگئے۔ آپ نے اس مجمع کے دو بر وفر مایا کہ واللہ عثمان کی مطلوم مارے گئے۔ میں ان کے خون کا بدلہ ہوگئے۔ آپ نے اس مجمع کے دو بر وفر مایا کہ واللہ عثمان کی مطلوم مارے گئے۔ میں ان کے خون کا بدلہ کو سی گیا موں نے اس کم کی مخالف اس کے کی کہ اس نے نوعم وں کو عامل مقرر کیا تھا۔
علاموں نے مل کر بلوہ کیا اور عثمان کی مخالف اس لئے کی کہ اس نے نوعم وں کو عامل مقرر کیا تھا۔
علاموں نے مل کر بلوہ کیا اور عثمان کی مخالف اس لئے کی کہ اس نے نوعم وں کو عامل مقرر کیا تھا۔
علاموں نے میں رودوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ بیب بلوائی جب اپ دعوے پر دلیل نہ لا سکے تو عثمان کی عداوت پر کمر بستہ اور بدع ہدی پر آ مادہ ہو گئے۔ جس خون کو اللہ تعالی نے حرام کیا تھا، اس کو بہایا اور جس شیخ کی دار بور کی کا دار بھرت بنایا تھا وہاں خون ریزی کی اور جس مہینے میں خون ریزی کی اور جس مینے میں خون ریزی کی اور جس مال کا لین جائز نہ تھا اس کو لوٹ لیا۔ واللہ! عثمان کی کہ اس کے دشمن ہوئے تھی ایک بلوائیوں جسے تمام جہان سے افضل ہے۔ جس وجہ سے بیلوگ عثمان کی کہ تمان ہوئے تھی۔
ایک انگی بلوائیوں جسے تمام جہان سے افضل ہے۔ جس وجہ سے بیلوگ عثمان کی کو تمان ہوئے تھی۔
ایک انگی بلوائیوں جسے تمام جہان سے افضل ہے۔ جس وجہ سے بیلوگ عثمان کی کو تمان ہوئے تھی۔ عثمان کی کو تمان سے یاک وصاف ہو دیکا تھا۔

کہ میں حضرت عثمان غنی کی جانب سے عبداللہ بن عامر حضر می عامل تھے۔ انہوں نے حضرت عائل تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کی میتقریرین کرکہا کہ'' سب سے پہلے خون عثمان کے کا بدلہ لینے والا میں ہول۔''

یہ سنتے ہی تمام بنوامیہ جو بعد شہادت عثمان عنی ہے ابھی مکہ میں پہنچے تھے، بول اٹھے کہ ہم سب آپ کے شریک ہینچے تھے، بول اٹھے کہ ہم سب آپ کے شریک ہیں۔ انہیں میں سعید بن العاص اور ولید بن عقبہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن عامر بھرہ سے معزول ہوکر مکہ ہی کی طرف آئے۔ یعلی بن مدبہ یمن سے آئے اور چھسواونٹ اور چھلا کھ دینار لے کرآئے اور یہ تجویزیں ہونے لگیں کہ خون عثمان کے کامعاوضہ لیا جائے۔

حضرت طلحداور حضرت زبیرﷺ جب مدینہ سے روانہ ہوکر مکہ میں پہنچے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ﷺ نے ان دونوں کو بلوا کر دریافت کیا کہتم لوگ کس طرح تشریف لائے ہو؟ دونوں

تاريخ اسلام (جلداول) مسم صاحبول نے جواب دیا کہ مدینہ کے نیک اور شریف لوگوں پر اعراب اور بوائی مستولی ہو گئے ہیں۔ انہیں کےخوف سے بھاگ کریہاں آئے ہیں۔حضرت عائشہ کے فرمایا کہ پھرتو تم کو ہمارے ساتھ ان کی طرف خروج کرنا چاہئے۔ دونوں صاحبوں نے آمادگی ورضا مندی کا اظہار کیا۔اہل مکہ سب حضرت عائشهام المومنين الله كے تابع فرمان تھے۔عبداللہ بن عامر سابق گورز بصرہ، يعلى بن منبه گورز يمن، حضرت طلحه ﷺ ورحضرت زبير ﷺ بيا وشخص ام المومنين ﷺ كے شكر ميں سر دارا ورصاحب حل و عقد سمجھے جاتے تھے۔اول کسی نے بیمشورہ دیا کہ مکہ سے روانہ ہوکراور مدینہ سے کتر اکر ہم کوشام کے ملک میں جانا جا ہے ۔اس پرعبداللہ بن عامر نے کہا کہ ملک شام میں امیر معاویہ کے موجود ہیں اور وہ ملک شام سنجا لے رکھنے کی کافی طاقت واہلیت رکھتے ہیں۔مناسب پیمعلوم ہوتا ہے کہ ہم سب یہاں سے بھرہ کی جانب چلیں۔ وہاں میرے دوستوں اور ہمدردوں کی بھی ایک بھاری تعداد ضرور موجود ہے۔ میں وہاں اب تک عاملانہ حیثیت سے رہا ہوں۔ نیز اہل بصرہ کارتجان طبع حضرت طلحہ ﷺ کی جانب زیادہ ہے۔لہذابھرہ میں ہم کو یقینا کامیابی حاصل ہوگی اوراس طرح ایک زبردست صوبہاور بہت بڑی جعیت ہمارے ہاتھ آ جائے گی کسی صحف نے کہا کہ ہم کومکہ میں ہی رہ کر کیوں نہ مقابلہ کرنا جا ہے۔اس کے جواب میں عبداللہ بن عامر نے کہا کہ مکہ والوں کو ضرور ہم خیال بنا چکے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں کیکن ان لوگوں میں اتنی طافت نہیں ہے کہا گروہ لوگ جویدینہ میں موجود ہیں ،حملہ آ ورہوں تو ان کاحملہ سنجال سکیں لیکن یہاں ہےا بی طاقت اور جمعیت کو لے کرہم بھرہ کی طرف گئے تو جس طرح اہل مکہ ہارے ساتھ ہوگئے ،اسی طرح اہل بھرہ بھی یقیناً ہارے ساتھ ہوجا کیں گے اور پھر ہماری طاقت اس قدرہوگی کہ ہم ہرایک حملہ کوسنجال سکیں اورخون عثان ﷺ کے مطالبہ میں طاقت پیدا کرسکیں۔

غرض اس رائے ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے میں تشریف لائے ہوئے ہیں ،ان کو بھی شریک کرو بلکہ انہیں کو اپنا سردار بناؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بلوائے گئے اوران کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ اپنا سردار بناؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بلوائے گئے اوران کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ قاتلین عثان کے پرخروج کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے نے اصرار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بیں ، جووہ کریں گے۔ یہ جواب بن کر پھران سے کسی نے اصرار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے سواباتی امہونین کے بی حضرت عائشہ کے ساتھ مکہ میں تشریف لائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ حضرت عائشہ کے بھرہ کا قصدر کھتی ہیں تو انہوں نے بھی حضرت عائشہ کا ساتھ دینے اوران کے ہمراہ رہنے کا ارادہ کیا۔ انہیں میں حضرت حفصہ بنت عمر کے بھی تھیں۔ ان کوان کے بھائی عبداللہ بن عمر کے بھرہ کی طرف جانے سے منع کیا اور وہ رک گئیں۔ مغیرہ بن شعبہ کے بھی مکہ بنتے عمرہ کی اس شعبہ کے بھی مکہ بنتے میں اس شکر کے ہمراہ ہو گئے۔

تاریخ اسلام (جلد اول)

حضرت عاکشہ کے کہ سے بھرہ وکی جانب روانگی عبداللہ بن عامراور یعلی بن مدید بھرہ اور یمن سے کافی روپیہ اور سامان لے کر کمہ میں پنچ تھے۔ لہذا انہیں دونوں نے لشکر مدید بھرہ اور یمن سے کافی روپیہ اور سامان لے کر کمہ میں پنچ تھے۔ لہذا انہیں دونوں نے لشکر ماردی کہ امان سفر کی تیاری و فراہمی میں حصہ لیا۔ ان دونوں نے روانگی سے پہلے تمام کمہ میں منادی کرادی کہ ام المونین حضرت عاکشہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بھرہ کی طرف جارہ ہیں۔ جو خض اسلام کا ہمداداورخون عثمان کے کابدلہ لینا چا ہتا ہووہ آئے اور شریک شکر ہوجائے۔ اس کو سواری و فیرہ دی جائے گی۔ غرض اس طرح مکہ مکر مدے ڈیڑھ ہزار آ دمیوں کا شکر روانہ ہوا۔ مین روانگی کے وقت مروان بن الحکم اور سعید بن العاص بھی مکہ میں آپنچ اور شریک شکر ہوئے ۔ مکہ سے تھوڑی ہی دور چوق در جوق لوگ آ آگر شریک ہوئے اور بہت جلداس لشکری تعداد سے جوق در جوق لوگ آ آگر شریک ہوئے اور بہت جلداس لشکری تعداد تین میں اس شکر تھے۔ انہوں نے قبیلہ جہیے تین ہزار ہوگئی۔ ام فیل بنت الحرث اور عبداللہ بن عباس کے بھی شریک شکر تھے۔ انہوں نے قبیلہ جہیے کے ایک محفی ظفر نامی کوا جرت دے کر حضرت علی کے کیا نب روانہ کیا اور ایک خط دیا جس میں اس لشکر کے تھام حالات المونیون کے ایک محفی ظفر نامی کوا جرت دے کر حضرت علی کے کوآگاہ کیا گیا تھا۔ باتی امہات المونیون کے وراس کی روائی کے تھام حالات المونیون کے والے اور ایس کی روائی کے تھام حالات المونیون کے وراس کی روائی کے تھام حالات المونیون کے والے اور ایس کی روائی کے تھام حالات المونیون کے والے اور ایس کی روائی کے تھام حالات المونیون کے والے اس کی روائی کے تھام حالات المونیون کے والے اس کو اس کیا گیا تھا۔ باتی امہات المونیون کے والے اس کو اس کو اس کو اس کیا گیا تھا۔ باتی امہات المونیون کے والے اس کو اس کو اس کو اس کو الے اس کو اس کی دور کو اس کو ا

حضرت عائشہ ﷺ کے ہمراہ آئی تھی، مقام ذات عرق تک تو ہمراہ آئیں، پھر حضرت عائشہ

صدیقه ﷺ ہےروروکررخصت ہو تیں اور مدینه کی طرف روانہ ہو گئیں۔

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ مروان بن اٹکام بھی اس شکر کے ہمراہ ہے۔ مروان بن اٹکام ہی وہ خص ہے جس نے حضرت عثان غی کے کومورداعتر اضات بنایا۔ مروان بن اٹکام ہی نے حضرت عثان غی کی کومورداعتر اضات بنایا۔ مروان بن اٹکام ہی نے حضرت عثان غی کی کوم مسلمانوں کی عام خواہش کے موافق اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرنے سے بازر کھا۔ مروان بن اٹکام کو بلوا ئیوں کے مطالبہ کے موافق بلوا ئیوں کے سپر دکر دیتے تو حضرت عثان غی کے ساتھ ہر گز اس بختی کا برتا وُنہ کے مطالبہ کے موافق بلوا ئیوں کے سپر دکر دیتے تو حضرت عثان ٹی کے ماتھ ہر گز اس بختی کا برتا وُنہ مناسب نہیں سمجھا کہ مروان بن اٹکام کی و ہوا ئیوں کے ہاتھ میں دے دیں جواس کو یقینا قبل کر دیتے۔ مران بن اٹکام ہی وہ خض ہے جس کو آخضرت بھیا کے اس کے کسی جھوٹ ہو لئے پر مدینہ موروں سے مران بن اٹکام ایک ہو تضرب ہو باتا کی جمورہ کو فتنہ پیدا کر دینے والی حرکت کی ۔ مدینہ نظام کو روان بن اٹکام ایک ہم تواں کو گفتہ نے والی حرکت کی ۔ مدینہ نظام ہو کو توں میں اٹکال دیا تھا۔ خرض مروان بن اٹکام ایک ہم تورہ کو تنہ پیدا کر دینے والی حرکت کی ۔ مدینہ نظام ہو کو توں میں کے اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نظام کی وہ خوں میں ہو اس کے بعداول میں سے اس نے اپنی فطرت کے نقاضے ہے مجورہ کرفتنہ پیدا کر دینے والی حرکت کی ۔ مدینہ نظام کی وہ خوں میں سے اس نے اپنی فطرت کے نقاضے کے بعداول میں ہو اس نے بی وہ کو اس میں کے سپر دکی جائے؟ یہ دونوں میں سے امامت کس کے سپر دکی جائے؟ یہ دونوں حضرات ابھی کچھ کہنے نہ پائے تھے کہا کہ اس میں طرح موان کو پائی بلا بھیجا اور کہا کہ کیا تم ہمارے کام کو در ہم بر ہم کرنا چا ہے ہو؟ موصول موانو انہوں نے مروان کو پائی بلا بھیجا اور کہا کہ کیا تم ہمارے کام کو در ہم بر ہم کرنا چا ہے ہو؟ موصول موانو انہوں نے مروان کو پائی بلا بھیجا اور کہا کہ کیا تم ہمارے کام کو در ہم بر ہم کرنا چا ہے ہو؟ موصول موانو انہوں نے مروان کو پائی بلا بھیجا اور کہا کہ کیا تم ہمارے کام کو در ہم بر ہم کرنا چا ہے ہو؟ موصول موانو کو بائی بلا بھیجا اور کہا کہ کیا تم ہمارے کام کو در ہم بر ہم کرنا چا ہے ہو؟ موصولہ کو بر ہم کرنا چا ہے ہو ہو کو بائی بلا بھیجا اور کہا کہ کیا تم ہمارے کام کو در ہم بر ہم کرنا چا ہے ہو؟ موصولہ کو بر ہم بر ہم کرنا چا ہے ہو؟ موصولہ کو بر ہم کرنا چا ہے ہو کہ کو در ہم کرنا چا ہے ہو کو موصولہ کو بر کور

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ 19 مید است. امامت میرا بحانجا عبدالله بن زبیر شینه کرےگا۔

چندمنزل اورچل کرایک روز مروان بن الحکم نے طلحہ ﷺ اور زبیر ﷺ سے یو چھا کہ اگرتم فتح مند ہو گئے تو خلیفہ کس کو بناؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دونوں میں ہے جس کولوگ منتخب کرلیں گے، وہی حاکم بن جائے گا۔ بین کرسعید بن العاص ﷺ نے کہا کہتم لوگ تو صرف عثمان غنی ﷺ کے خون كابدله لينے كے لئے نكلے ہو۔ حكومت عثمان ﷺ كے لڑ كے كود بني جائے ۔ ان دونوں بزرگول نے جواب دیا کہتم کسی اور کانام لیتے تو خیرلیکن یہ کیے ممکن ہے کہ مہاجرین کے بوڑھے بوڑھے اور بزرگ لوگوں کو چھوڑ کر نوعمر لڑکوں کو حاکم بنا دیا جائے۔ سعید بن العاص ﷺ نے کہا کہ اگریہ بات ہے تو میں شریک نہیں روسکتا۔ پیر کہ کروہ واپس چل دیئے۔ان کے لوٹے ہی عبداللہ بن خالد بن اسیداور مغیرہ بن شعبہ ﷺ بھی واپس ہو گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ قنبیلہ ثقیف کے بہت سے آ دمی واپس لوٹ گئے۔ حضرت طلحہ وزبیر ﷺ باقی تمام آ دمیوں کو لئے ہوئے آ گےروانہ ہوئے۔اتفا قاخواب کے چشمہ پر پہنچے تو کتوں نے بھونکنا شروع کیا۔اس چشمہ کا نام معلوم کیا تو بتایا گیا کہ بیہ چشمہ خواب ہے۔ بینام سنتے ہی حضرات ام المومنين عا ئشرصد يقد ﷺ نے فر مايا كه مجھ كولوٹاؤ،لوٹاؤ\_لوگوں نے دريافت كيا كه كيوں؟ آپ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ آنخضرت اللہ کے پاس بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ كاش! مجھےمعلوم ہو جاتا كہتم میں ہے كس كو ديكھ كرخواب كے كتے بھونكيں گے۔ بير كہدكر حضرت اورتمام لشکرآپ کے ساتھ خیمہ زن رہا۔ یہاں تک کہ شکر میں ایکا کیک شورمیا کہ جلدی کرو، جلدی کرو۔ علی پہنچ گئے۔ بین کرعجلت کے ساتھ تمام کشکر بھرہ کی جانب چل کھڑا ہوا۔حفرت عائشہ صدیقہ کھی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئیں کیونکہ ان سے پہلے ہی ہے کہد دیا گیا تھا کہ نظمی ہے کی نے اس چشمہ کا نام خواب بتا دیا تھا۔ درحقیقت بیروہ چشمہ نہیں ہے، نہ وہ اس راستہ میں آسکتا ہے۔ای طرح چشمہ خواب کے قیام کا خاتمہ ہو گیا۔

امير بھر وكى مخالفت: يك رجب بھر و كے قريب پہنچا تو حضرت عائشه صديقة الله في اول عبد الله بن عامر كوابل بھر وكى طرف بھيجا اور بھر و كے ممائد بن كے نام خطوط بھى روانه كئے اور خود جواب كار نظار ميں مخبر گئيں۔ بھر و كے موجود وگورزعثان بن حنيف كو جب حضرت عائشہ كى تشريف آورى كا حال معلوم ہوا تو اس نے بھر و كے چند بااثر لوگوں كو بلا كر بطور اللجى حضرت عائشہ كے كشكر كى جانب بھيجا۔ ان لوگوں نے حضرت ام المونين كى خدمت ميں حاضر ہوكر تشريف لانے كاسبب كى جانب بھيجا۔ ان لوگوں نے جواب دیا كہ عام بلوائيوں اور قبائل كے فتنه پرداز لوگوں نے بير ہنگامہ بریا كیا دریا ہے۔

تاريخ اسلام (جلداول) ہےادرمسلمانوں کی جمعیت کونقصان پہنچا کراسلام کونقصان پہنچا نا چاہا ہے۔ میںمسلمانوں کی پیر جماعت کے کراس لئے نکلی ہوں کہان کواصلی واقعات ہے مطلع کروں اوران کی اصلاح کروں۔اس خروج ہے میرامقصود اصلاح بین المسلمین کے سوا اور پچے نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھ کریپاوگ حضرت طلحہ ﷺ اور حفرت زبیر ﷺ کی خدمت میں آئے اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عثان ﷺ كابدله لينے كے لئے نكلے ہيں، پھران بھرہ والوں نے دریافت كیا كہ كیاتم دونوں نے حضرت على بن الى طالب على كم باتھ پر بيعت نہيں كى تھى؟ انہوں نے جواب ديا كدكہ باں ہم نے بيعت كى تھى مگراس شرط پر کہ قاتلین عثمان ﷺ سے قصاص لیا جائے۔ دوسرے بیر کہ ہم ہے جب بیعت لی گئی تھی تو تکوار ہمارے سر پرتھی۔ یہال سے اٹھ کریپلوگ بھرہ میں عثمان بن حنیف کے پاس واپس گئے اور جو س كر كَيْحَ يَصْ سَايا عِمْانِ بن حنيف نے سُ كُرْ 'إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ " بِرُها، پھران لوگوں ہے یعنی عمائدین بقرہ سے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ خاموثی اختیار کرو۔عثان بن حنیف نے کہا کہ میں ان کوروکوں گا۔ جب تک حضرت علی ﷺ یہاں تشریف نہ لے آئیں عما کدین بصرہ اپنے ا پے گھروں میں آ کر بیٹھ رہے۔عثمان کے نے تمام کوفہ والوں کولڑائی کے لئے تیار کرنے اور مجد میں جمع ہونے کا اعلان کیا۔ جب لوگ مجد میں جمع ہو گئے تو عثان بن حنیف نے کوفہ کے ایک مخص قیس نامی کو تقریر کرنے کے لئے کھڑا کیا۔اس نے کہا کہلوگو!اگرطلحہاور زبیر ﷺاوران کے ہمراہی مکہ سے یہاں ا پنی جان کی امان طلب کرنے آئے ہیں تو یہ بات غلط ہے کیونکہ مکہ میں تو چڑیوں تک کو جان کی امان ماصل ہے۔کوئی کسی کونبیں ستاسکتا اورا گریہ لوگ خون عثان ﷺ کابدلہ لینے آئے ہیں تو ہم لوگ عثان ﷺ کے قاتل نہیں ہیں۔ پس مناسب یہ ہے کہان کوجس طرف سے بیاآئے ہیں ،ای طرف کوٹا دو۔ پی تقریر ن کراسود بن سریع سعدی نے اٹھ کر کہا کہ بیلوگ ہم کو قاتلین عثان ﷺ بچھ کر مبیں آئے بلکہ قاتلین عثمان ﷺ كامقابله كرنے كے لئے ہم سے مدوطلب كرنے آئے ہيں۔ بيالفاظ من كرلوگوں نے قيس مذكور پر کنگریال پھینگنی شروع کیس اور جلسه در ہم برہم ہو گیا۔عثان بن حنیف کو پیمعلوم ،د گیا کہ بصرہ میں بھی طلحہوز بیر ﷺے ہمدرد دومعاونین موجود ہیں۔

تاريخ اسلام (جلد اول) مسموس میسرہ کی جانب سے حضرت زبیر نکلے اور انہوں نے طلحہ کھیکی تقریر کی تصدیق کی ، پھراس کے بعد حضرت ام المومنین ﷺ نے نصائح فر مائے۔حضرت ام المومنین ﷺ کی تقریرین کرعثان بن حنیف کے لشکریوں کے ای وقت دوگروہ ہو گئے ۔ایک تو عثمان بن حنیف کے ساتھ مقاومت اور مقابلہ پر آ مادہ تھے اور دوسرے وہ جوطلحہ وزبیر ﷺ لڑنے کوا چھانہیں جانتے تھے۔حضرت ام المومنین اور حضرت طلحہ و ز بیر ﷺ نے جب بیدد مکھا کہ عثان بن حنیف کے لشکریوں میں خود ہی چھوٹ پڑ گئی ہے تو میدان سے والپس چلے آئے اور پیچھے ہٹ کراپنے خیموں میں مقیم ہو گئے لیکن عثمان بن حنیف اپنے ساتھیوں کو لئے ہوئے برابر مقابلہ پر کھڑار ہااوراس نے جاریہ بن قدامیہ کوحضرت ام المومنین ﷺ کی خدمت میں بھیجا جس نے آ كرعرض كيا كدا بهم المومنين! عثمان غني الله كاقتل مونا زيادہ پسنديدہ تھا بمقابلداس كے كہم اس ملعون اونٹ پرسوار ہوکر تکلیں تہارے لئے اللہ تعالیٰ نے پردہ مقرر کیا تھا۔تم نے پردہ کی ہتک کی۔ اگرتم اینے ارادے ہے آئی ہوتو مدینه منورہ کی طرف واپس چلی جاؤ اوراگر بجبر واکراہ آئی ہوتو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہواورلوگوں سے واپس چلنے کو کہو۔ بی تقریر ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ حکیم بن جبلہ نے ام المومنين على كالشكر يرحمل كرديا\_ادهر بي مدافعت كى كئ مكرشام مونے كے سبب از الى ختم موكى۔ ا گلے دن علی الصباح محکیم بن جبلہ نے صف آرائی کی اور طرفین سے لڑائی شروع ہوئی ۔ محکیم بن جبلہ مارا گیا۔خلاصہ بیر کہ عثمان بن حنیف کوانجام کارشکست ہوئی۔ بھرہ پرطلحہ وزبیر ﷺ کا قبضہ ہو گیا۔عثمان بن حنیف گرفتار ہوکر حضرت طلحہ اور زبیر ﷺ کے سامنے آئے تو حضرت ام المومنین ﷺ کواطلاع دی گئی۔ انہوں نے چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ وہ وہال سے چھوٹ کر حضرت علی کھی کی طرف روانہ ہوئے۔اب حفرت طلحه وزبيراور حفرت ام المومنين ﷺ كابھرہ پر قبضہ ہو گياليكن په قبضه بھی ویبا ہی تھا جیبا كہ عثان بن حنیف کا قبضہ تھالیعنی موافق ومخالف دونوں فتم کے لوگ بھرے میں موجود تھے۔ حضرت على ﷺ كى مدينه سے روائكى: حضرت على الله يمعلوم ہوا كه الل مكه خالفت پرآ مادہ ہیں تو آپ نے ملک شام کی طرف روانگی کا قصد ملتوی فرمادیا۔اس کے بعد بی خبر پینچی کہ حضرت عائشہ ﷺ ،حفرت زبیراورحفزت طلحہ ﷺ مع الشکر مکہ سے بھرے کی طرف روانہ ہو گئے تو آپ کو بہت صدمه ہوا۔ آپ نے تمام اہل مدینہ سے امداد طلب کی۔خطبہ پڑھااورلوگوں کولڑائی کے لئے آمادہ کیا۔ اہل مدینہ کو بیر بہت ہی شاق گزرتا تھا کہ وہ حضرت عائشہ ﷺ طلحہ اور زبیر ﷺ کے مقابلے میں لڑنے کونکلیں لیکن جب حضرت ابوالہشم بدری، زیاد بن حظلہ ،خزیمہ بن ثابت، ابوقیادہ ﷺ نے آ مادگی ظاہر کی تو اورلوگ بھی آمادہ ہو گئے۔ آخر ماہ رہے الثانی سنہ۔٣٦ھ کوحضرت علی ﷺ مدینہ سے نکل کر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے کو فیوں اور مصریوں کی گروہوں نے بھی آپ کی معیت اختیار کی۔ تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ منافق استکرعلی ﷺ میں: ای اشکر میں عبداللہ بن سبابھی مع اپنے عبد اللہ بن سبابھی مع اپنے میں ای اشکر میں عبداللہ بن سبابھی مع اپنے ساتھیوں اور راز داروں کے موجود تھا۔ جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو راستہ میں حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ کے حضرت علی ﷺ کے گھوڑ ہے کی لگام پکڑ کر کھڑ ہے ہو گئے اور کہا کہ اے امیر الموشین! آپ مدینہ سے تشریف نہ لے جائیں۔ واللہ! اگر آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو مسلمانوں کا امیر بہاں پھرلوٹ کرنہ آئے گا۔ لوگ گالیاں دیتے ہوئے عبداللہ بن سلام ﷺ کے طرف دوڑ ہے۔ حضرت علی ﷺ کے صحابہ میں میا چھا آ دمی ہے۔ اس کے بعد آپ آگ بڑھے اور مقام زیزہ میں پنچاتو خبری کے طلحہ اور زبیر جمرہ میں داخل ہوگئے۔

حضرت علی ﷺ نے مقام زیذہ میں قیام کردیااور یہیں سے ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کے نام احکام جاری کردیئے محمد بن الی بکر ﷺ اور محمد بن جعفر ﷺ کوکوف کی جانب روانہ کیا کہ وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے لائیں ۔خود زیذہ میں تھہرے ہوئے لوگوں کو جنگ کی ترغیب دیتے رہے۔ چندروز کے بعد مدینه منورہ سے اپناا سباب اور سواری وغیرہ منگوا کرروانگی کاعزم فرمایا۔لوگوں کو چونکہ حضرت طلحہ وزبیر ﷺ سے لڑنا پہندنہ تھا۔ اس کئے آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں پرحملہ کروں گا۔اور جب تک وہ خود حملہ کر کے مجھے کومجبور نہ کردیں گے ،ان سے نہاڑوں گااور جہاں تک ممکن ہوگاان کوراہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ابھی زیذہ ہے روانہ نہ ہوئے تھے کہ قبیلہ طے کی ایک جماعت آ کرشریک لشکر ہوئی۔ آپ نے ان کی تعریف کی۔ زیذہ سے روانگی کے وقت آپ نے عمر و بن الجراح کو مقدمة الجیش کا افسرمقرر فرمایا۔مقام فید میں پہنچے تو قبیلہ طے اور قبیلہ اسدے کچھے لوگوں نے حاضر ہو کر ہم رکاب چلنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فر مایا کہتم لوگ اپنے اقر ار پر ثابت قدم رہو، یہی بہت ہے اورلانے کے لئے مہاجرین کافی ہیں۔ای مقام پرآپ کوکوفہ سے آتا ہواایک مخص ملا۔اس نے آپ ہے دریافت کیا کہ ابومویٰ اشعری ﷺ کی نسبت تبہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اگرتم صلح وصفائی کے ارادے ہے نکلے ہو یعنی طلحہ وزبیر ﷺ وغیرہ ہے سلح کرنا چاہتے ہوتو ابومونی ﷺ تمہارا شریک نہیں ہے۔آپ نے فرمایا کہ جب تک ہم پر کوئی حملہ آور نہ ہو۔ ہماراارادہ لڑائی کانہیں ہے۔ فید ہے روانہ ہو كرمقام ثعلبيه يرقيام ہوا تو وہاں خبر پینچی كەھكىم بن جبله مارا گيا اورعثان بن حنيف خود آ كرحاضر خدمت ہوئے۔ان کود کھے کرآپ نے فرمایا کہتم کوتہاری مصیبتوں پراجر ملےگا۔

پھر آپ نے فرمایا کہ طلحہ و زبیر ﷺ نے اول میرے ہاتھ پر بیعت کی ، پھر انہوں نے بد عہدی کر کے مجھ پر خروج کیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر وعمر وعثان ﷺ کی اطاعت کی اور میر ک مخالفت کرتے ہیں۔ کاش بیلوگ جانے کہ میں ان سے جدانہیں ہوں۔ بیا کہہ کر آپ طلحہ اور زبیر ﷺ کے جن میں بددعا کرنے لگے۔ تاریخ اسلام (جلداول)

محمر بن کوف میں جمر بن ابو بکر اور محر بن جعفر کو کو مضرت علی کے نے کوف کی طرف روانہ کیا تھا۔
انہوں نے کوف میں پہنچ کر حضرت علی کا خط ابو موئی کے کو یا اور لوگوں کو حضرت علی کے کئم کے موافق لڑائی پر آیادہ کرنے گئے گرکسی نے آیادگی کا اظہار نہ کیا۔ جب محمد بن ابو بکر کے نے زیادہ اصرار کے ساتھ ترغیب دی تو لوگوں نے کہا کہ لڑائی کے لئے ذکانا دنیا کا راستہ ہاور بیٹھ رہنا آخرت کی راہ ہے۔ لوگ یہ بن کر بیٹھ رہے۔ محمد بن ابی بکر کے اور محمد بن جعفر کے کو بیدد کھ کرغصہ آیا اور ابوموئی کے سے دو گئے دونوں کے بہا کہ عثمان غنی کی بیعت میری اور علی کے دونوں کی گردن میں ہے۔ اگر لڑائی ضروری ہے تو قاتلین عثمان کی سیعت میری اور علی کے دونوں کی گردن میں ہے۔ اگر لڑائی ضروری ہے تو قاتلین عثمان کے سے جہاں کہیں وہ ہوں، لڑنا چاہئے۔ یہ دونوں صاحب مایوس ہو کر کوف سے چل دیے اور مقام ذی قار میں حضرت علی کی خدمت میں بینے کر دونوں صاحب مایوس ہو کر کوف سے چل دیے اور مقام ذی قار میں حضرت علی کی خدمت میں بینے کر دونوں صاحب مایوس ہو کر کوف سے چل دیے اور مقام ذی قار میں حضرت علی کی خدمت میں بینے کر دونوں صاحب مایوس ہو کر کوف سے چل دیے اور مقام ذی قار میں حضرت علی کی خدمت میں بینے کر کوف کا تمام حال گوش کر ارکیا۔

اشتر وابن عباس علی کوف میں عضر بیلی نے نے جد بن ابی بکر کا در محد بن جعفر کے ناکام دالیں آنے پراشتہ کی طرف خاطب ہوکر کہا کہتم ابن عباس کو ہمراہ لے کر جاوًا در ابوموسی کے کو مراہ لے کر جاوًا در ابوموسی کے جس طرح ممکن ہو سمجھا یا در فوجی المداد طلب کی جس طرح ممکن ہو سمجھا یا در فوجی المداد طلب کی لیکن ابوموسی کے آخر تک ہر ایک بات کا صرف ایک ہی جواب دیتے رہے کہ جب تک فتن فرونہ ہو جائے میں تو سکوت ہی اختیار رکھوں گا۔ اشتر اور ابن عباس کے دونوں مجبور ہوکر واپس جلے آئے اور عرض کیا کہ دہاں ابوموسی کے پرکوئی اثر نہیں ہوتا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید به اور ایر میسید ایر میسید مولانا اکبر شاه نجیب ابادی ایری برافره ختگی موئی که وه ابوموی شد کوگالی دے بیٹھے۔ ابوموسی شد گالی من کرخاموش مو گئے مگر عاضرین میں سے کسی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بات بڑھی اور لوگ عمار شد پرٹوٹ پڑے مگر ابو موسی شد نے عمار شد کو بچالیا۔

انہیں ایام میں حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ کے بھرہ سے اہل کوفہ کے نام خطوط روانہ کئے جن میں لکھا تھا کہ اس زمانہ میں تم لوگ کسی کی مدد نہ کرو۔ اپنے اپنے گھروں میں بیٹے رہویا ہماری مدد کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے نگلے ہیں۔ اس جلسہ میں زید بن صوحان نے ام المونین کے خطرت بن ربعی گالی دے بیٹے اس سے مام رمین کی خطر عیں ایک جوش پیدا ہوگیا اور علانے حضرت ام المونین کی کے طرف داری کا اظہار کرنے لگے۔ عاضرین میں ایک جوش پیدا ہوگیا اور علانے حضرت ام المونین کے کرفتہ کے فروہونے تک گھروں میں بیٹے ابومونی کے اس جوش وخروش کو کم کرنے کی کوشش کررہے تھے کہ فتنہ کے فروہونے تک گھروں میں بیٹے رہو۔ میری اطاعت کرو۔ عرب کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ بن جاؤ تا کہ مظلوم تمہارے میں آکر بہو۔ میری اطاعت کرو۔ عرب کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ بن جاؤ تا کہ مظلوم تمہارے میں آکر بہوں ہے اور کی نو کیس نے کرلواورا نی تلواروں کو نیام میں گرلو۔

ان با تو ل کوئ کرزید بن صوحان نے کھڑے ہوکرلوگوں کو حضرت امیر المومنین علی کی کہ دد کرنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد اور کی شخص کے بعد دیگرے تائید کرنے کو کھڑے ہوگئے۔ اس کے بعد علی اس کے بعد اور کی شخص نے بعد کوئی دیکھنے کے لئے بلایا ہے۔ چلواوران کے ساتھ ہوکرلڑو، پھر حضرت حسن بن علی کھی نے فر مایا کہ لوگو! ہماری دوکرو۔ امیر المومنین کہ ہتے ہیں کہ اور جس مصیبت میں تم اور ہم سب بہتلا ہو گئے ہیں ، اس میں ہماری مدوکرو۔ امیر المومنین کھی ہتے ہیں کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری مدوکرو اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق لو۔ وہ یہ بھی فر ماتے ہیں کہ طلحہ وزبیر کے نے سب سے پہلے میری ہاتھ پر بیعت کی اور سب سے پہلے بدعہدی کی۔ حضرت حسن بن علی کھی کی تقریر سے لوگوں کے دلوں پر ایک فوری اثر ہوا اور سب نے اپنی آ مادگی ظاہر کردی۔ عاربی یاسر کھا ور میں حضرت حسن بی کو وروانہ کرنے کے بعد حضرت علی کے نے ما لک اشتر کو بھی روانہ کردیا تھا۔ اشتر کو فی میں اس وقت پہنچا جبہ حضرت حسن بن علی کھی تقریر کرر ہے تھے۔ اشتر کے آ جانے سے اور بھی تقویت ہوئی اس وقت پہنچا جبہ حضرت حسن بی ملی کے نہیں۔

حالانکہ وہ آخر تک اپنی ای رائے کا اظہار کرتے رہے کہ گوشنٹینی اور غیر جانب داری اختیار کرو۔ مالک اشتر نے پہنچ کر قبائل کو آمادہ کرنے میں خوب کارنمایاں کیا۔ ابوموی اشعری ﷺ کو حکم دیا گیا کہتم کل تک دارالا مارت کو خالی کردو۔

غرض یہ کہ حسن بن علی ﷺ ممار بن یاس ﷺ اشتر کوفہ سے نو ہزار کی جمعیت لے کر روانہ ہوئے۔جس وقت اہل کوفہ کا پیشکر مقام ذی قار کے متصل پہنچا تو حضرت علی ﷺ نے ان کا استقبال کیا www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
اوران لوگوں کی ستائش کی ، پھر فر مایا کہ اے اہل کوفہ ہم نے تم کواس لئے تکلیف دی ہے کہ تم ہمارے
ساتھ ہوکراہل بھرہ کا مقابلہ کرو۔اگروہ لوگ اپنی رائے سے رجوع کرلیس تو سجان اللہ،اس سے بہتر اور
کوئی بات نہیں اوراگر انہوں نے اپنی رائے سے اصرار کیا تو ہم نری سے پیش آئیں گے تا کہ ہماری
طرف سے ظلم کی ابتدانہ ہو۔ہم کسی کام کوبھی جس میں ذراسا بھی فساد ہوگا، بغیر اصلاح نہ چھوڑیں گے۔
مر باتیں سننے کے بعداہل کوفہ بھی حضرت علی کے ساتھ مقام ذی قارمیں قیام پذریہ وگئے۔ دوسر سے
دن حضرت علی کے بعداہل کوفہ بھی حضرت اولیں
دن حضرت علی کے بعداہل کوفہ بھی حضرت علی کے ساتھ مقام ذی قارمیں قیام نزریہ وگئے۔ دوسر سے
دن حضرت علی کے بعداہل کوفہ بھی حضرت اولیں
دن حضرت علی کے بعداہل کوفہ بھی حضرت اولیں
دن حضرت علی کے باتھ یہ بیعت کی۔

مصالحت کی کوشش: حضرت قعقاع بن عمرو کو حضرت علی ﷺ نے اس لئے بصرہ کی طرف روانه کیا کہوہ وہاں جا کرحضرت ام المومنین اور حضرت طلحہ وزبیر ﷺ کاعندیہ معلوم کریں اور جہاں تک ممکن ہوان حضرات کوسلح وآتش کی طرف مائل کر کے بیعت اور تجدید بیعت پر آمادہ کریں۔حضرت قعقاع بن عمرور المراب المراب ورعقل منداورذي اثر اور آنخضرت الليك كي صحبت سے فيض يا فتہ تھے۔ انہوں نے بھرہ میں پہنچ کر مذکورہ الصدر بزرگوں سے ملاقات کی حضرت عائشہ ﷺ سے عض کیا کہ آپ کواس کام پرکس چیز نے آمادہ کیا ہے اور آپ کی کیاخواہش ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ میرامد عاصر ف مسلمانوں کی اصلاح اوران کوقر آن پر عامل بنانا ہے۔حضرت طلحہ وزبیر ﷺ بھی وہیں موجود تھے۔ان ہے بھی یہی سوال کیا گیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ جوحضرت عائشہ صدیقہ دیا تھا۔ یہ س کر حضرت قعقاع بن عمروﷺ نے کہا کہ اگر آپ کا منشاءاصلاح اور عمل بالقرآن ہے تو بیہ مقصد تو اس طرح بورانہ ہوگا جس طرح آپ حاصل کرنا جا ہے ہیں۔ان بزرگوں نے جواب دیا کہ قرآن کریم میں قصاص کا حکم ہے۔ ہم خون عثان ﷺ کا قصاص لینا جا ہتے ہیں۔حضرت قعقاع ﷺ نے کہا کہ قصاص اس طرح کہاں لیا جاتا ہے۔اول امامت وخلافت کا قیام واستحکام ضروری ہے تا کہامن وامان قائم ہو۔ اس کے بعد قاتلین عثان ﷺ سے بہآ سانی قصاص لیا جاسکتا ہے کیکن جب امن وامان اور کوئی نظام ملکی باقی ندر ہےتو ہر مخص کہاں مجاز ہے کہ وہ قصاص لے۔ دیکھویہیں بھرہ میں آپ نے بہت ہے آ دمیوں کو قصاص عثان ﷺ میں قتل کردیالیکن حرقوص بن زہیرآ پ کے ہاتھ نہ آیا۔ آپ نے اس کا تعاقب کیا تو چھ ہزارآ دی اس کی حمایت میں آپ سے لڑنے کوآ مادہ ہو گئے اور آپ نے مصلحتا اس کا تعاقب چھوڑ دیا۔ای طرح حضرت علی ﷺ اگرمصلحتا فتنہ کے دبانے اور طاقت حاصل کرنے کے انتظار میں مجبورا نہ طور پر فوراً قصاص ندلے سکے تو آپ کوانظار کرنا جا ہے تھا۔ آپ کے لئے بیکہاں جائز تھا کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں اوراس فتنہ کواور بڑھائیں۔اس طرح تو فتنہ تر تی کرے۔مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی اور

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۲۹ \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی قاتلین عثمان فی قصاص سے بچر ہیں گے۔

یہ باتیں کہہ کرآخر میں قعقاع بن عمروں نے نہایت دل سوزی کے ساتھ کہا کہ اے بزرگو! اس وقت سب سے بڑی اصلاح یہی ہے کہ آپس میں صلح کرلوتا کہ سلمانوں کوامن وعافیت حاصل ہو۔ آپ حضرات مفاتح خیراورانجم ہدایت ہیں۔آپ اللہ کے لئے ہم لوگوں کو بلا میں نہ ڈالیس۔ورنہ یاد رہے کہ آپ بھی ابتلا میں مبتلا ہوجا کیں گے اورامت مسلمہ کو بڑانقصان پنچے گا۔

حضرت قعقاع کے کہا کہ اور انہوں نے کہا کہا گر حضرت ام المونین اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے کے دلوں پر برااثر ہوااور انہوں نے کہا کہا گر حضرت علی کے بہی خیالات ہیں جوآپ نے بیان کے اور وہ قاتلین عثان کے سے قصاص لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر لڑائی اور مخالفت کی کوئی بات ہی باتی نہیں رہتی ہم اب تک یہی سجھتے رہے کہان کو قاتلین عثان کے سے ہمدردی ہے اور ای لئے قاتلین عثان کے مثان کے ان کے اور ان کے زیر جمایت سب اہم کا موں میں دخیل ہیں۔ قعقاع بن عثمان کے اور ان کے زیر جمایت سب اہم کا موں میں دخیل ہیں۔ قعقاع بن عمروک نے فرمایا کہ پھر ہم کو بھی ان سے کوئی مخالفت نہ ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت قعقاع کے بھرہ سے زفر مایا کہ پھر ہم کو بھی ان سے کوئی مخالفت نہ ہوگی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت قعقاع کے بھرہ سے رضت ہوکرا میر المونین حضرت علی کے کہ حضرت علی کے کہ حضرت علی ہوگی۔ ان کے ساتھ ہی بھرہ کے بااثر لوگوں کا ایک وفد بھی ہولیا۔ یہ لوگ اس لئے گئے کہ حضرت علی ہوگی اور اہل کوفہ کے خیالات معلوم کر کے آئیں کہ وہ حقیقتا مصالحت پر آ مادہ ہیں یانہیں کیونکہ انہوں نے یہا فواہیں سی تھیں کہ حضرت علی کے کا بیا رادہ ہو کہ یہ بیا میں اور ان کی عور توں اور بچوں گولو فٹری غلام بنالیں گے۔ یہ خبریں عبد اللہ بن سباکی جماعت کے لوگوں نے جو حضرت علی کھی کے کوئی گولو فٹری غلام بنالیں گے۔ یہ خبریں عبد اللہ بن سباکی جماعت کے لوگوں نے جو حضرت علی کھی کے کوئی گولو فٹری کی خبریں شریک ہیں۔ ہی میں میں میں ہی جماعت کے لوگوں نے جو حضرت علی بھی کے کوئی گولو فٹری کی خاتم ہیں۔ بھرہ میں مشہور کراد ہاتھیں۔

جب حفرت قعقاع بن عمرو کے حفرت علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے تمام کیفیت گوش گزار کی تو حفرت علی ہے بہت ہی خوش ہوئے ، پھراہل بھرہ کے وفد نے کوفہ والوں سے جوحفرت علی کے گئر میں شریک تھے ، ل کران کی رائے دریافت کی تو سب نے صلح و آشتی کو مناسب اور بہتر بتایا ، پھر حضرت علی کے نان بھرہ والوں کی اپنی خدمت میں طلب کر کے ہر طرح اطمینان دلایا۔ یہ لوگ بھی خوش و خرم والیس آئے اور سب کوسلح ومصالحت کے بقینی ہونے کی خوش خبری سائی ۔ ولایا۔ یہ لوگ بھی خوش و رائی کے لئے مشورت علی کے ایک مشورت بیا گئر کو جمع کر کے ایک مشورت بیتا شیرتقریر فرمائی اور تھم دیا کہ کل اہل بھرہ کی جا نب کو جمع کر کے ایک فصیح و بلیغ اور نہایت پرتا شیرتقریر فرمائی اور تھم دیا کہ کل اہل بھرہ کی جا نب کو جمع کر کے ایک فصیح و بلیغ اور نہایت پرتا شیرتقریر فرمائی اور تھم دیا کہ کل اہل بھرہ کی جا نب کو جمع کر کے ایک فیصیح و بلیغ اور نہایت پرتا شیرتقریر فرمائی اور تھم دیا کہ کل اہل بھرہ کی جا نب بڑھنا جنگ و پریار کے لئے نہیں بلکہ ملح و آشتی قائم کرنے اور آتش جنگ پر

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۷ \_\_\_\_\_ مولانا اِکبر شاہ نجیب آبادی
پانی ڈالنے کے لئے ہے۔ ساتھ ہی آپ نے بی تھم دیا کہ جولوگ محاصرہ عثمان کے میں شریک تھے وہ
ہماری ساتھ کو چ نہ کریں بلکہ ہمار لے شکر سے علیحدہ ہوجا کیں۔ بی تقریرین کرامل مصراور عبداللہ بن سباکو
بری فکر بیدا ہوئی۔

حضرت علی ﷺ کے شکر میں ایسے لوگوں کی تعداد دواڑ ھائی ہزار کے قریب تھی۔جن میں بعض بڑے بااثر اور حالاک بھی تھے۔ان لوگوں کے سرداروں اور سمجھ داروں کوعبداللہ بن سبانے الگ ایک غاص مجلس میں مدعو کیا۔اس مجلس خاص میں عبداللہ بن سبا،ابن ملجم ،اشتر ،اشتر کے خاص خاص احباب علیا بن الہتیم ،سالم بن ثغلبہ،شریح بن او فی وغیرہ ہم بلوائی سردارشر یک ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اب تک طلحہ اور زبیر ﷺ، قصاص کے خواہاں تھے لیکن اب تو امیر المومنین ﷺ بھی انہیں کے ہم خیال معلوم ہوتے ہیں۔ آج ہم جدا ہونے کا حکم مل چکا ہے۔اگر آپس میں ان کی سلے ہوگئ تو متفق ہونے کے بعدیہ ہم سے ضرور قصاص لیں گے اور ہم سب کوسزا دیں گے۔اشتر نے کہا کہ حقیقت بیہ ہے کہ طلحہ وزبیر ﷺ ہوں یاعلی ہے ہوں۔ ہماری متعلق تو سب کی رائے ایک ہی ہے۔ اب یہ جوسلے کرلیں گے تو یقینا ہمارے خون پر ہی صلح کریں گے۔لہذا میرے نز دیک تو مناسب پیمعلوم ہوتا ہے کہ طلحہ وزبیراورعلی ﷺ تینوں کو عثان ﷺ کے پاس پہنچا دیں۔اس کے بعد خود بخو دامن وسکون پیدا ہوجائے گا۔عبداللہ بن سبانے جو اس مجلس کا پزیڈنٹ بناہوا تھا۔ کہا کہتم لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔اور حضرت علی ﷺ کے ہمراہ اس وقت ہیں ہزار کالشکرموجود ہے۔ای طرح بصرہ میں طلحہ وزبیر ﷺ کے ہمراہ بھی تمیں ہزار ہے کم فوج نہیں ہے۔ ہمارے لئے اپنے مقصد کا پورا کرناسخت دشوار ہے۔ سالم بن تعبلہ بولا کہ ہم کوسلح ہو جانے تک کہیں الگ اور دور چلے جانا جا ہے ۔شرح نے بھی ای رائے ہے اتفاق ظاہر کیالیکن عبداللہ بن سبابولا کہ بیرائے بھی کمزوراورغیرمفید ہے۔اس کے بعد ہر مخص اپنی اپنی رائے بیان کرتار ہااورکوئی فیصلہ نہ ہوا۔ آخر کارسب نے عبداللہ بن سبا ہے کہا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ممکن ہے کہ ای پرسب منفق ہوجائیں۔عبداللہ بن سبانے کہا کہ بھائیو! ہم سب کے لئے بہتری ای میں ہے کہ سب کے سب حضرت علی ﷺ کے لشکر میں ملے جلے رہیں اور ان کے لشکر سے جدا نہ ہوں۔ بالفرض وہ اگر جدا بھی کر دیں اور ہم کو نکال بھی دیں تو ہم ان کے لشکر کے قریب ہی رہیں ، زیادہ فاصلہ اختیار نہ کریں اور کہہ دیں كهم اس لئے آپ سے قریب رہنا جا ہے ہیں كەمباد اصلح نه ہواورلڑا كی چھڑ جائے تو ہم بروقت شريك جنگ ہوکر آپ کی امداد کرسکیں۔شریک لشکریا قریب لشکررہ کرہم کوکوشش کرنی چاہئے کہ دونوں لشکر و جانبین سے جب ایک دوسرے کے قریب ہوں تو کسی صورت سے لڑائی چیٹر جائے اور سلح نہ ہونے یائے اور یہ کچھ مشکل کا مہیں ہے۔جس وقت فریقین آپس میں لؤپڑے تو ہمارے لئے کوئی خطرہ باقی نہ -60

## بتكجل

صبح اٹھ کر حضرت علی ﷺ نے کوچ کا حکم دیا۔ بلوائیوں کالشکر جومدینہ ہے آپ کے ساتھ تھا، شر یک لشکررہا۔ان کا ایک حصہ الگ ہوکرلشکر کے قریب قریب رہااور ایک حصہ لشکر میں ملاجلارہا۔راستے میں بکرین وائل اورعبدالقیس وغیرہ قبائل بھی لشکرعلی کے میں شریک ہو گئے ۔بھرہ کے قریب پہنچ کر مقام قصرعبیداللہ کے میدان میں حضرت علی ﷺ خیمہ زن ہوئے۔ادھرے حضرت ام المومنین اور حضرت طلحہ اورزبیر ﷺ بھی مع لشکر آ کرای میدان میں فروکش ہوئے۔ تین روز تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل خاموش پڑے رہے۔اس عرصہ میں حضرت زبیر ﷺ کے بعض ہمراہیوں نے کہا کہ ہم کولڑائی شروع کردپی چاہئے۔حضرت زبیر ﷺنے فرمایا کہ قعقاع بن عمروﷺ کی معرفت مصالحت کی گفتگوہو ر ہی ہے۔ہم کواس کے نتیجہ کا انظار کرنا جا ہے ۔صلح کی گفتگو کے دوران میں حملہ آوری کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔حضرت علی ﷺ کی خدمت میں بھی ان کے بعض کشکریوں نے جنگ کے شروع کرنے کا تقاضا کیا توانہوں نے بھی بہی جواب دیا۔ایک روز ایک شخص نے حضرت علی ﷺ سے استفسار کیا کہ آپ بقرہ کی طرف کیوں تشریف لائے؟ آپ نے جوابا فرمایا کہ فتنہ فروکرنے اورمسلمانوں کے درمیان مصالت پیدا کرنے کے لئے۔اس نے کہا کہا گربھرہ والے آپ کا کہا مانیں اور آپ کے مدمقابل لوگ صلح وآشتی کی طرف متوجہ نہ ہوں تو پھرآپ کیا کریں گے؟ حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ ہم ان کوان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔اس شخص نے کہا کہ آپ تو ان کو چھوڑ دیں گے لیکن اگر انہوں نے آپ کو نہ چھوڑا تو پھرآپ کیا کریں گے؟ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ اس حالت میں ہم مدافعت کریں گے۔ اتنے میں ایک مخص بول اٹھا کہ طلحہ اور زبیر ﷺ وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل كرنے كے لئے خروج كيا ہے۔ كيا آپ كے نزديك ان كے پاس بھى كوئى دليل خون عثان على كابدله لینے کی ہے؟ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ ہاں ان کے پاس بھی دلیل ہے، پھراس نے دریافت کیا کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل اس بات کی ہے کہ آپ نے اس خون کا معاوضہ لینے میں تاخیر کی؟ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ ہاں جب کوئی امر مشتبہ ہو جائے اور حقیقت کا دریافت کرنا دشوار ہوتو فیصلہ احتیاط ے کرنا چاہئے۔جلدی کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہے، پھرای فخص نے یو چھا کہ اگرکل مقابلہ ہو گیااور لڑائی شروع ہوگئ تو ہمارااوران کا کیا حال ہوگا؟ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے اوران کے یعنی دونوں طرف کے مقتولین جنت میں ہوں گے۔

اس کے بعد حفرت علی ہے نے تھم بن سلام اور حبیب کو حفرت طلحہ اور حفرت زبیر ہے کے پاس بینام دے کر بھیجا کہ اگر آپ حفرات اس اقرار پر جس کی حضرت قعقاع بن عمرورہ نے اطلاع

تاریخ اسلام (جلداول)

دی ہے قائم ہیں تو لڑائی ہے رکے رہیں۔ جب تک کہ کوئی بات طے نہ ہو جائے۔ حضرت طلحہ اور زیر ہے قائم ہیں تو لڑائی ہے رکے رہیں۔ جب تک کہ کوئی بات طے نہ ہو جائے۔ حضرت طلحہ اور زیر ہائم ہیں۔ اس کے بعد حضرت زیراور حضرت طلحہ ہا اسف لشکر ہے نگل کر دونوں لشکروں کے درمیان میدان ہیں آئے۔ ان دونوں کومیدان میں دکھر کرادھرے حضرت علی ہی بھی اپنے لشکر ہے نگل اور اس قد رقریب پہنچ گئے کہ گھوڑوں کے منہ آپ میں میں لگئے۔ حضرت علی ہے بھی اپنے لشکر ہے نگل اور اس قد رقریب پہنچ گئے کہ گھوڑوں کے منہ آپ میں میں لگئے۔ حضرت علی ہے نوال حضرت طلحہ ہیں۔ عفا طب ہو کر کہا کہ تم نے میر ے خلاف اور میری دشنی کے لئے پہنگر فراہم کیا اور میر ہے مقابلہ پر آئے۔ کیا عنداللہ تم کوئی عذر پیش کر سکتے ہواور اپنے اس کام کو جائز تابت کر سکتے ہو؟ کیا ہیں تہارا اور نی بھائی نہیں ہوں؟ کیا تم پر میرا اور جھ پر تہارا خون حراث طلحہ ہے ۔ خون حراث طلحہ ہے ۔ خون حراث طلحہ ہے ۔ خواب دیا کہ ہاں میں نے بیعت کہیں گئی لیکن میری گردن پر تکوارتی یعنی میں نے بیعت کہیں گئی لیکن میری گردن پر تکوارتی یعنی میں نے بیعت کہیں گئی ؟ حضرت طلحہ ہے نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بیعت کی تھی لیکن میری گردن پر تکوارتی یعنی میں نے بیعت کی تھی اور وہ قاتلین عثمان کے بیاں میں نے بیعت کی تھی لیکن سے میری گردن پر تکوارتی یعنی میں نے بیعت کی تھی اور وہ قاتلین عثمان کے میری بیعت نہیں کی تھی ہو کہورا بیعت کی تھی اور وہ قاتلین عثمان کے میری بیعت نہیں کی تھی میں نے بیعت کی تھی اور وہ قاتلین عثمان کے میری بیعت نہیں کی تھی میں نے بچورا بیعت کی تھی اور وہ قاتلین عثمان کے میری بیعت نہیں کی تھی میں نے بچورا بیعت کی تھی اور وہ قاتلین عثمان کے میری بیعت نہیں کی تھی میں نے بچورا بیعت کی تھی اور وہ قاتلین عثمان کے میری بیعت نہیں کی تھی میں نے بچورا بیعت کی تھی اور وہ قاتلین عثمان کے میری بیعت نہیں گیا تھیں۔ سے سے میک کھی اور وہ قاتلین عثمان کے میری بیعت نہیں کی تھی کی اور وہ قاتلین عثمان کے میری بیعت نہیں کی تعرب طلح کے میں اور وہ تالی ہیں میں نے بیعت کی تھی اور وہ تالی ہیں میں کے بیعت کی تعرب طرح کی میں کے میری بیعت نہیں کی تعرب طرح کی تعرب طرح کی تعرب طرح کی تعرب کی تعرب طرح کی تعرب کی تع

اس کے بعد حضرت علی ﷺ زبیر ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ کیاتم کووہ دن یاد ہے، یہ من کر حضرت زبیر ﷺ نے فرمایا کہ ہاں، مجھ کو یاد آگیالیکن آپ نے میری روانگی ہے پہلے مجھ کو پیہ بات یاد نددلائی ورند میں مدینہ سے روانہ نہ ہوتا اور اب واللہ میں تم سے ہرگز نہ اوں گا۔ اس گفتگو کے بعدایک دوسرے سے جدا ہوکرا ہے اسپے لشکر کی طرف واپس آ کر حفزت ام المونین ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آج مجھ کوعلی ﷺ نے ایک ایسی بات یاد دلائی ہے کہ میں ان ہے کسی حالت میں لڑنا پہندنہ کروں گا۔میراارادہ ہے کہ میں سب کوچھوڑ کرواپس چلا جاؤں گا۔حضرت ام المومنین ﷺ بھی پہلے ،ی سے اس متم کا خیال رکھتی تھیں کیونکہ ان کو چشمہ خواب پر آنخضرت تالیہ کی پیش گوئی یاد آ چکی تھی مگر ام المومنين الشين خفرت زبير الله كى بات كا ابھى كوئى جواب نہيں دياتھا كەحفرت عبدالله بن زبير الله ائے باپ حضرت زبیر ﷺ سے کہنے لگے کہ آپ نے جب دونوں فریق میدان میں جع کردیے اور ایک دوسرے کی عدادت پر ابھار دیا تو اب چھوڑ کر جانے کا قصد فرماتے ہیں۔ مجھ کوتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی ﷺ کے کشکر کو دیکھ کر ڈر گئے اور آپ کے اندر بز دلی پیدا ہوگئ ہے۔ بیس کر حصرت ز بیر ﷺ ای وقت اٹھے اور تن تنہا ہتھیار لگا کر حضرت علی ﷺ کے لشکر کی طرف گئے اور ان کی فوج کے ندر داخل ہو کر ہرطرف پھر کرواپس آئے۔حضرت علی ان کو آتے ہوئے دیکھ کر پہلے ہی این  اربع اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ بسب آبادی نے ان کی شان میں کوئی گتاخی نہیں گی ۔

حضرت زبیر ﷺ نے واپس جا کرا پے بیٹے ہے کہا کہ میں اگر ڈرتا تو تنہاعلی ﷺ کے لشکر میں اس طرح نہ جاتا۔ بات صرف یہ ہے کہ میں نے علی ﷺ کے سامنے تم کھالی ہے کہ تمہارا مقابلہ نہ کروں گا اورتم سے نہاڑوں گا۔حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ نے کہا کہ آپ تتم کا کفارہ دے دیں اور اپنے غلام کو آ زادکردیں۔حضرت زبیرﷺ نے کہا کہ میں نے علیﷺ کے شکر میں عمارﷺ کودیکھا ہے اور حضرت محصیلی نے فرمایا ہے کہ عمار ﷺ کو گروہ باغی قتل کرے گا۔ غرض جنگ و پر کار کے خیالات اور ارادے طرفین کے سرداروں نے بتدریج اپنے دلوں سے نکال ڈالے اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی ﷺ کی طرف ے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ حضرت زبیر وطلحہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور سلح کے تمام شرا لکط تیسرے دن شام کے وقت طے اور کمل ہو گئے اور پیہ بات قرار پائی کیکل مبح صلح نامہ لکھا جائے اور اس پر فریقین کے دستخط ہو جا ئیں۔ دونوں لشکروں کوایک دوسرے کے سامنے پڑے ہوئے تین دن گزر چکے تھے۔اس تین دن کے عرصہ میں عبداللہ بن سباکی جماعت اور بلوائیوں کے گروہ کو جوحضرت علی ﷺ کے لشکر ہے متصل پڑے ہوئے تھے،کوئی موقع اپنے شرارت آمیز ارادوں کے پورا کرنے کا نہ ملا۔اب جبکہ ان کو پیمعلوم ہوا کہ بچ کوسلح نامہ لکھا جائے گا تو بہت فکر مند ہوئے اور رات بجرمشورے کرتے رہے۔ آخر سپیدہ بحر کے نمودار ہونے کے قریب انہوں حضرت طلحہ وزبیر ﷺ کے شکر یعنی اہل جمل پرحملہ کر دیا۔ جس حصہ میں فوج پر بیحملہ ہوااس نے بھی مدافعت میں ہتھیاروں کا استعال شروع کیا۔ جب ایک طرف لڑائی شروۓ ہوگئی تو فوراً ہرطرف طرفین کی فوجیس لڑائی میں مستعدد ہو کرایک دوسرے پرحملہ آور ہو

الرنے والوں نے بیسمجھا کہ حضرت ام المومنین ﷺ بحثیت سیدسالار میدان جنگ میں تشریف لائی ہیں اور ہم کوز اور بہادری کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ادھر سے حضرت علی اللہ خیار الل جمل کی شدت و چیرہ دستی دیکھ کرخود مسلح ہو کر حملہ آور ہونا اور اپنی فوج کو ترغیب جنگ دینا ضروری سمجھا لڑائی کوشروع ہوئے تھوڑی ہی دیرگز ری تھی کہ حضرت طلحہ ﷺ کے یاوُں میں ایک تیرنگا اورتمام موزه خون ہے بھر گیا۔اس تیر کا زخم نہایت اذیت رساں تھااور خون کسی طرح ندر کتا تھا۔حضرت طلحہ ﷺ کی بیرحالت حضرت قعقاع بن عمروں اللہ نے دیکھی جوحضرت علی ﷺ کے لشکر میں شامل تھے اور فرمایا کہا ہے ابو محمد! آپ کا زخم بہت خطرناک ہے، آپ فور أبصره میں واپس تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت طلحہ ﷺ بصرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔بصرہ میں داخل ہوتے ہی وہ زخم کےصدمہ سے بے ہوش ہو گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہی انتقال کر گئے۔ وہیں مدفون ہوئے۔ مروان بن الحکم اس لڑائی میں حضرت طلحہوز بیر ﷺ کےلشکر میں شامل تھا۔ جب لڑائی شروع ہوگئی تو حضرت طلحہ ﷺنے ارادہ کیا کہ میں بھی علی ﷺ کا مقابلہ ہرگز نہ کروں گا۔اس خیال میں وہ لشکر سے الگ ہو کرایک طرف کھڑے ہوئے۔حضرت علی ﷺ کی باتوں پرغور کر رہے تھے اور حضرت زبیر وحضرت علی ﷺ کی گفتگو اور عمار بن یاسر کے والی پیش گوئی کو یا دکر کے اس لڑائی ہے بالکل جدااور غیر جانب دار ہونا جا ہتے تھے۔اس حالت میں مروان بن حکم نے ان کودیکھااور سمجھ گیا کہ بیلڑائی میں کوئی حصہ لینانہیں جا ہے اورصاف نے کرنگل جانا جاہتے ہیں۔ چنانچہاس نے اپنے غلام کواشارہ کیا۔اس نے مروان کے چہرے پر چا در ڈال دی۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوتا کہ کوئی شاخت نہ کرئے ، ایک زہر آلود پر کمان میں جوڑ کر حضرت کم وال نے چادر سے اپنا منہ چھیا کر کہ کوئی شاخت نہ کرئے ، ایک زہر آلود پر کمان میں جوڑ کر حضرت طلحہ کھی کو نشانہ بنایا۔ یہ تیر حضرت طلحہ کے پاؤں کو زخمی کر کے گھوڑ ہے کے پیٹ میں لگا اور گھوڑ احضرت طلحہ کھی نے اٹھ کر حضرت علی کھی کے غلام کو جو اتفا قا اس حضرت طلحہ کے اٹھ کہ جوئے گرا۔ حضرت طلحہ کے اٹھ کہ جو وہاں آگئے تھے نیابتاً حضرت طرف سامنے آگیا، بلایا اور اس کے ہاتھ پریا حضرت قعقاع کے ہاتھ پر جو وہاں آگئے تھے نیابتاً حضرت علی کھی کی بیعت کی اور اس تجدید بیعت کے بعد بھر و میں آگر انقال فر مایا۔ حضرت علی کے جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت طلحہ کھی گئے دعا کی اور ان کی بہت تعریف فر ماتے اور افسوس کرتے معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت طلحہ کے لئے دعا کی اور ان کی بہت تعریف فر ماتے اور افسوس کرتے

حضرت زبیر ﷺ کی صلح پیندی: جبازائی شروع ہوگئ تو حضرت زبیر بن العوام ﷺ جو يہلے ہى ہے ارادہ فرما چکے تھے كەحفرت على ﷺ سے نہائریں گے،میدان جنگ سے جدا ہو گئے۔اتفا قا حضرت عمار ﷺ نے ان کود کھ لیااور بڑھ کران کولڑائی کے لئے ٹو کا۔حضرت زبیر ﷺ نے فر مایا کہ میں تم سے نہ لڑوں گالیکن حضرت عمار ﷺ کولڑائی کا بانی سمجھ کرسخت ناراض تھے۔انہوں نے حملہ کیا۔حضرت ز بیر ﷺ ان کے ہرایک وارکورو کتے اوراپنے آپ کو بچاتے رہے اورخودان پرکوئی خملہ ہیں کیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمار ﷺ تھک کررہ گئے اور حضرت زبیر ﷺ وہاں سے نکل کرچل دیئے۔اہل بصرہ سے ا حنف بن قیس اپنے قبیلہ کی ایک بڑی جمعیت لئے ہوئے دونوں لشکروں سے الگ بالکل غیر جانب دار عالت میں ایک طرف خیمہ زن تھے۔انہوں نے پہلے ہی ہے دونوں طرف کےسرداروں کومطلع کر دیا تھا کہ ہم دونوں میں ہے کسی کی حمایت یا مخالفت نہ کریں گے۔حضرت زبیر ﷺ میدان جنگ ہے نکل کر جلے احف بن قیس کی لشکر گاہ کے قریب سے ہو کر گزرے۔احف بن قیس کے لشکر سے ایک مختص عمر و بن الجرموز حضرت زبیر ﷺ کے پیچھے ہولیا اور قریب پہنچ کران کے ساتھ ساتھ چلنے اور کوئی مسئلہ ان سے دریافت کرنے لگا۔جس سے حضرت زبیر ﷺ کواس کی نسبت کوئی شک وشبہ پیدا نہ ہوالیکن اس کی طبیعت میں کھوٹ تھا۔وہ ارادہ فاسد ہےان کے ہمراہ ہوا تھا۔وادی السباع میں پہنچ کرنماز کا وقت آیا تو حضرت زبیر ﷺ نمازیر ہے کھڑے ہوئے۔ بہ حالت نماز جب کہ بیسجدہ میں تھے،عمرو بن الجرموز نے ان پر وار کمیا۔ وہاں ہے وہ سیدھا حضرت علی ﷺ کی خدمت حاضر ہوا۔اول کسی شخص نے آ کر حضر کت علی اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ زبیر بن العوام اللہ کا قاتل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اس کوا جازت دے دو مگر ساتھ ہی اس کوجہنم کی بشارت بھی دے دو۔ جب وہ سامنے آیا اور آپ نے اس کے پاس حضرت زبیر ﷺ کی تکوار دیکھی تو آپ کے آنسو نکل پڑے اور کہا کہا ہے ظالم! بیروہ تلوار ہے جس نے عرصہ دراز تک رسول الٹھیا ہے کی حفاظت کی ہے۔

تاريخ اسلام (جلداول) مسمسم عمروین الجرموزیران الفاظ کا پچھالیا اثر ہوا کہ وہ حضرت علی ﷺ کی شان میں ان کے سامنے ہی چند گتنا خانه الفاظ كهدكراورتكوارخود بي اينے پييٺ ميں جھونك كرمر گيااوراس طرح واصل بهجنم ہوگيا۔ حضرت طلحه ﷺ کی علیحد گی از ائی کے شروع ہی میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ﷺ میدان جنگ سے جدا ہو گئے تھے۔ قبائل کے اضر اور چھوٹے چھوٹے سردار اپنی اپنی جمعیتوں کو لئے ہوئے حضرت عائشہ کی طرف سے مقابلہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔حضرت عائشہ کھ خود اس کوشش میں مصروف تھیں کہ کسی طرح لڑائی رکے اور صلح کی صورت پیدا ہو۔لہذا اس طرح یعنی اہل جمل کی طرف فوج کولڑانے والا کوئی ایک سردار نہ تھا۔ لڑنے والوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہم لڑائی میں جوکوشش کررہے ہیں، پیر حضرت ام المومنین کا منشاء اصلی ہے یانہیں۔حضرت ام المومنین کے اوران کا تمام لشکر حضرت علی ﷺ کی نسبت پیرخیال رکھتے تھے کہ انہوں نے صلح کی گفتگو کر کے ہم کو دھوکا دینا جیا ہااور پھر فعالمانہ طور پر ا جا تک ہم پرحملہ کر دیا۔ اس حالت میں وہ اپنے لشکر کولڑنے اور مدا فعت کرنے سے روک بھی نہیں سکتی تھیں۔ادھراہل بصرہ کواس بات کا یقین ہوگیا کہ جوخبری ہم نے حضرت علی در کی نبست پہلے تی تھیں کہ وہ اہل بھر ہ کوفل کر کے ان کے بیوی بچوں کو باندی غلام بنالیں گے وہ بیچے تھیں ۔غرض دس ہزار سے زیادہ مسلمان دونوں طرف مقتول ہوئے اور آخر تک اصل حقیقت کسی کومعلوم نہ ہوئی کہ بیلزائی کس طرح ہوئی۔؟ ہر صخص اپنے فریق مقابل ہی کو ظالم اور خطا کار سمحتار ہا۔حضرت علی ﷺ چونکہ خود لشکر کی ہے۔ سالاری فرمارہے تھے۔لہذاان کی طرف سے ایسے ایسے تخت حملے ہوئے کہ امل جمل کو پسیا ہونا پڑا اور حضرت عا نشه صدیقه کی اجمل حضرت علی کی حمله آورفوج کی ز دمین آگیا۔ اس اونٹ کی مہار کعب کے ہاتھ میں تھی۔وہی حضرت عا کشہ کھی کومشورہ دے کرمیدان جنگ کی طرف لائے تھے کہ شاید کوئی صلح كى صورت پيدا ہوجائے۔ جب حضرت ام المونين ﷺ نے ديكھا كەجملە آورفوج كسى طرح نہيں ركتى اور اونك كوبيانے كے لئے بصرہ والول نے جواول بسيا ہو گئے تھے، از سرنوا پنے قدم جمالئے ہيں اور بڑے جوش وخروش کے ساتھ تلوار چل رہی ہے تو انہوں نے کعب کھی کو تکم دیا کہتم اونٹ کی مہار چھوڑ کر قرآن ` مجید کو بلند کر کے آگے بڑھوا ورلوگوں کوقر آن مجید کے محا کمہ کی طرف بلا وَاور کہو کہ ہم کوقر آن مجید کا فیصلہ منظور ہے۔تم بھی قرآن مجید کا فیصلہ مان لو۔ کعبؓ نے آگے بڑھ کریوں ہی اعلان کیا۔عبداللہ بن سباکے لوگوں نے یک لخت ان پرتیروں کی بارش کی اور وہ شہید ہو گئے۔اس کے بعد اہل بھرہ میں اور بھی جوش ہوااور حضرت عائشہ کے اونٹ کے اردگر دلاشوں کے انبارلگ گئے۔ اہل بھرہ برابر قل ہورہے تھے لیکن حضرت عائشہ ﷺ کے اونٹ تک حریف کونہیں پہنچنے دیتے تھے۔حضرت علی ﷺ نے اس کیفیت کو د کیچے کرفوراً سمجھ لیا کہ جب تک بیرناقہ میدان جنگ میں نظر آتا رہے گا،لڑائی کے شعلے بھی فرونہ ہوں

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ میں اور کشت وخون کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف ہے حضرت کے دھنرت عائشہ کا اونٹ لڑائی اور کشت وخون کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف ہے حضرت عائشہ کے کجاوہ پر تیروں کی بارش ہور ہی تھی اوروہ قاتلین عثان پیدیر بددعا کررہی تھیں۔

اس وقت حفرت قعقاع بن عمرو الله کا تھا کے تھے۔ ناقد کے تھے۔ ناقد کے گرتے ہی اہال جمل منتشر ہو گئے اور حفرت علی کے کشکر نے تملد کر کے ناقد کا تحاصرہ کرلیا۔ حضرت علی کے نئے جمہ بن ابی بکر کے وہ وان کے ساتھ تھے، تھم دیا کہ جاکرا پی بہن کی حفاظت کر واور ان کو کی تم کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ قعقاع بن عمرو ، محمہ بن ابی بکر اور ممار بن یاسر کے نے کاوہ کی رسیاں کا ٹ کر کجاوہ کو اٹھا کر الاثوں کے درمیان سے الگ لے جاکر رکھا اور پر دہ کے لئے اس پر چاور بی تان دیں۔ حضرت علی کے فود تشریف لائے اور قریب پہنچ کر سلام علیک کے بعد کہا: امان جان! آپ کا مزاج بخیر ہے؟ حضرت عائشہ کے ایا کہ اللہ تعالی آپ کی ہرا یک غلطی کو معاف کرے۔ حضرت عائشہ کے نے فر مایا اللہ تنہاری بھی ہر ایک غلطی کو معاف کرے۔ اس کے بعد سر داران لشکر کے بعد دیگرے حضرت تمانشہ کے سلام کو حاضر ہوئے۔ حضرت قعقاع کے سے حضرت عائشہ کے نام مایا کہ کاش میں آج سے حضرت عائشہ کے بیا ہی ہرایا کہ کاش میں آج سے بین برس پہلے مرجا تا۔ کوروایت کیا تو انہوں نے بھی بہی فر مایا کہ کاش میں آج سے بین برس پہلے مرجا تا۔

اس جنگ کا نام جمل اس کئے مشہور ہوا کہ حضرت عا مُشہ جس جمل پرسوار تھیں وہی جمل لڑائی کا مرکز بن گیا تھا۔اس لڑائی میں حضرت عا مُشہ کی طرف سے لڑنے والوں کی تعدا دہمیں ہزار تھی تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ میں اس جنگ میں کام آئے۔ حضرت علی کے کی فوج کی تعداد میدان جنگ میں جس میں سے نو ہزار آ دمی میدان جنگ میں کام آئے۔ حضرت علی کے کی فوج کی تعداد میدان جنگ میں ہیں ہزار تھی۔ جس میں سے ایک ہزار سر آ دمی کام آئے۔ حضرت علی کے نہام مقتولین کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ سب کو دفن کر ایا۔ لیکرگاہ اور میدان جنگ میں جو مال واسباب تھا، اس کے متعلق مناوی کراوی کہ جو محض اپنے مال و اسباب کی شناخت کرے وہ لے جائے۔ جب شام ہوگئ تو حضرت کراوی کہ جو محض اپنے مال و اسباب کی شناخت کرے وہ مے جائے۔ جب شام ہوگئ تو حضرت مال مونین کے کو محمد بن ابی بحر کے ان کے بھائی نے بھرہ میں لے جا کر عبداللہ بن خلف خزائی کے مکان میں صفیہ بنت الحرث بن ابی طلحہ کے پاس تھہرایا۔

اگلے دن حفرت علی جد حفرت الم المونین کی درت میں داخل ہوئے تمام المل بھرہ نے آپ کی بیعت کی۔ اس کے بعد حفرت علی کے حفرت علی حفرت الله بن خلف اس معرکہ میں کام آگئے تھے۔ لہذا عبدالله بن خلف کی والدہ نے حفرت علی کے کور کی کربت کچھ خت و ست کہا گر حضرت علی کے کور گئی بات کا جواب نہیں دیا۔ بعض ہمراہیوں نے پچھ گراں محسوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں چونکہ ضعیف ہوتی ہیں، اس لئے ہم تو مشرکہ عورتوں سے بھی درگزرہی کیا کرتے ہیں اور بید تو مسلمان عورتیں ہیں۔ ان کی ہر ایک بات کو برداشت کرتا چاہئے۔ حضرت امالمونین کے سے حضرت علی کے نیزی تغظیم و تکریم کا برتاؤ کیا اور ان سے بو چھا کہ آپ کو کی قسم کی امالمونین کے سے حضرت علی کے نیزی تغظیم و تکریم کا برتاؤ کیا اور ان سے بو چھا کہ آپ کو کی قسم کی امالمونین کے سے حضرت علی کے نیزی تعظیم و تکریم کا برتاؤ کیا اور ان سے بو چھا کہ آپ کو کی قسم کی اور حضرت علی کے نیزی کے تعظیم اور کھر بن ابی بر کے حضرت علی کے نیزی کے بھی معذرت کلی ہوگئی۔ حضرت علی کے نیزی کا سے اور کورز مقر رفر ما کرتھ بن ابی بر کے حضرت علی گئی ہے نیزی کریں۔ چنانچ کیم ماہ صدیقہ کورؤ ساء بھرہ کی چالیس عورتوں اور تھر بن ابی بکر کے حضرت علی گئی ہے نیزی ان کی کور سے سے مراہ آئے اور دوسری منزل تک حضرت حسن بن علی کے بہنچائے آئے۔ امالمونین کے اور اور کھر میں اور کھر بن ابی بکر کے دیزت حسن بن علی کے بہنچائے آئے۔ امالمونین کے اور اور کھر میں اور کھر بین ابی بکر میں کے اور اور کھر میں اور کھر میں دیں۔ وہاں تج اوا کہ کمرمہ گئیں اور ماہ ذی المجب تک مکہ میں دہیں۔ وہاں تج اوا کہ کمرمہ گئیں اور ماہ ذی المجب تک مکہ میں دہیں۔ وہاں تج اور اگر کی کمرمہ گئیں۔

جنگ جمل میں بہت ہے بنوا میہ بھی نثر یک تھے اور اہل جمل کی طرف ہے لڑے تھے۔ لڑائی کے بعد مروان بن الحکم، عتبہ بن الی سفیان، عبد الرحمٰن ویجیٰ برادران مروان وغیرہ تمام بنوا میہ بھرہ ہے فام کی طرف چل دیے اور حضرت امیر معاویہ کے پاس دمشق میں پنچے۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر کے جمل میں زخی ہوگئے تھے۔ بھرہ میں ایک مخص از دی کے بہاں پناہ گزیں ہوئے تھے۔ مضرت عائشہ کے بال پناہ گزیں ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کے بال بناہ گزیں ہوئے تھے۔ بھرہ میں ایک مخص بن ابی بر میں کے کہنے کرانہیں بلوایا اور اپنے ہمراہ مکہ کو لے کرروانہ ہوئیں۔

تاریخ اسلام (جلد اول) مصمعه مسمعه ۱۳۳۲ مسمعه مسمعه مولانا اکبر شاه نجیب آبادی فرقہ سیا ئیے کی ایک اور شرارت :حفرت عائشہ کوبھرہ ہے روانہ کرنے کے بعد حفزت علی ﷺ نے بفترہ کے بیت المال کو گھولا اوراس میں جس قند رز رنفتر تھا، وہ سب ان لشکریوں میں تقسیم کر دیا جومعرکہ جمل میں حضرت علی ﷺ کے زیرعلم لڑ رہے تھے۔ ہرشخص کے حصہ میں یانچ یا نچ سو درم آئے۔ بیرو پیتیسیم کرکے آپ نے فر مایا کہ اگرتم لوگ ملک شام پرحملہ آ ورہوکر فتح یاب ہو گئے تو تمہار مقررہ وظا نُف کےعلاوہ اتنا ہی روپیہاور دیا جائے گا۔عبداللہ بن سبا کا گروہ جس کوفر قہ سبائیہ کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے، جنگ جمل کے ختم ہوتے ہی حضرت علی ﷺ کے خلاف علانیہ بدز بانیاں شروع کر چکا تھااوراس بدز بانی اورطعن وتشنیع کے لئے حضرت علی ﷺ کےاس حکم کووجہ قرار دی تھی کہ آپ نے مال واسباب کے لوٹنے سے منع کر دیا تھا۔اب تک تو اس حکم کے خلاف پیفرقہ شکایات کرتا اور لوگوں کو بھڑ کا تا تھا۔اب جبکہ ہرا یک لشکر کو پانچ پانچ سودرم ملے تو اس پر بھی اعتر اضات کا سلسلہ شروع کر دیا اور بیخالفت یہاں تک بختی وشدت کے ساتھ شروع کی کہ حضرت علی ﷺ کے لئے ان کی طرف ہے چٹم پوشی اختیار کرناوشوار ہو گیا۔حضرت علی ﷺ نے جس قدراس گروہ کونفیحت وفہمائش کی ای قدر اس نے شوخ چشمی میں ترقی کی اور نوبت یہاں تک پینچی کہ بیلوگ ایک روز سب کے سب بھرہ سے نكل كرچل ديئے۔حضرت على ﷺ كوانديشہ ہوا كەلمېيں ملك ميں جا كرفساد برپانه كريں۔ان كے تعاقب کے لئے آپ بھرہ سے لشکر لے کر نکلے لیکن وہ ہاتھ نہ آئے اور غائب ہو کراپنے کام میں مصروف ہوگئے۔اس جگہ یاد کرنا چاہیے کہ عبداللہ بن سبانے اپنے آپ کوحضرت علی ﷺ کا فدائی اور طرف دار ظا ہر کیا تھااور حضرت علی ﷺ کی محبت کے پر دہ میں اس نے حضرت عثان غنی ﷺ کی شہادت کے سامان مہیا کئے تھے۔اب تک وہ حضرت علی ﷺ کے شیدائیوں میں اپنے آپ کوشار کرتا اور لوگوں کو بہکا تا تھا۔لیکن اب فنخ بھرہ اور جنگ جمل کے بعد اس سائی گروہ نے دیکھا کہ حضرت علی ﷺ کی مخالفت کا اظہار کرنے سے اسلام کونقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو وہ بلا تامل مخالفت پر آمادہ ہوگیا۔ یہی گروہ جو در حقیقت مسلم نما یہود یوں اوراسلام کے دشمنوں کا گروہ تھا آئندہ چل کرگروہ خوارج کے نام ہے نمودار ہونے والا ہے۔

حضرت عمر فاروق ﷺ کی شہادت کے بعد ہے دشمنان اسلام کی خفیہ سازشوں، خفیہ سوسائٹیوں اورخفیہ انجمنوں کا جوسلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک دنیا میں مسلسل موجود ہے اور کوئی ز مانہ اییانہیں بتایا جاسکتا ہے جس میں بیدیثمن اسلام خفیہ گروہ اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف نہ رہا ہو۔ بھی بیابولولو اوراس کے ترغیب دہندوں کی شکل میں تھا، بھی بیعبداللہ بن سااور سبائیہ گروہ کی صورت میں دیکھا گیا، بھی اس کا نام گروہ خوارج ہوا رجھی پیعباسیوں اورعلویوں کی سازش ہنوامیہ کے خلاف کرتا تھا۔ بھی پیعباسیوں کے خلاف علویوں کی طرف سے کوشش میں مصروف تھا۔ بھی اس کا نام www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) مسمع فدائی اساعیلیہ گروہ ہوا ہمجی اس نے فریمیسن کی کی شکل اختیار کی بہجی اس خفیہ سوسائٹی نے نہلسٹوں اورانار کسٹوں کی شکل وصورت میں ظہور کیا۔ بھی اس نے ڈیلومیسی اور پالیسی کا جامہ پہنا۔ بھی شہنشا ہیوں اور بادشاہیوں کی وزارت خارجہ کے دفتر وں میں اس کوجگہ ملی ۔اس طرح آنخضرت علیہ کی زندگی کے آخرایام سے پہلے پہلے کا تمام زمانہ بھی ان خفیہ سازشوں والے گروہ سے خالی نہیں ہے۔ بھی یہ بابل میں ہاروت و ماروت اور حضرت حزقیل و دانیال کی تد ابیر کے کامیاب بنانے میں مصروف تھا۔ بھی اس نے بابلیوں کو یک لخت برباد کر دیا۔ مجھی اس گروہ نے ہندوستان میں مہانند کے خاندان کی عظیم الثان سلطنت کومٹا کر جانکیہ برہمی کے ذریعہ چندر گیت کو کا میاب بنایا ۔ بھی اس گروہ نے رہتم کو ہلاک کر کے کیانیوں کے مشہور خاندان کے زوال کو دعوت دی۔ بھی اس نے بودھ ندہب کو ہی نہیں بلکہ بودھوں کی حکومت،تمدن،معاشرت وغیرہ ہرا یک چیز کو ہندوستان ہے نیست و نابود کر کے دکھایا لیمھی جولیس سیزرکو قتل کرا کرسلطنت روما کی عظمت وشوکت کے طلسم کومٹایا۔غرض کہ دنیا میں صرف ہیں پچپیں سال ہی ایے گزرے ہیں، جب اس سازشی خفیہ گروپ کو ہم معدوم وغیرہ معدوم پاتے ہیں اور پیرز مانہ آنخضرت الله الوبكرصديق اورغم فاروق الكاز مانه تھا۔اس سے پہلے بھی اوراس کے بعد بھی یہ خفیہ گروہ برابر دنیا میں موجود پایا جاتا ہے۔ بہر حال اس تاریخ کے پڑھنے والوں اورخلافت راشدہ کے نصف آخر کی تاریخ کے مطالعہ کرنے والوں کواس وشمن اسلام خفیہ سازشیں کرنے والے گروہ کوچشم گرم ہے نہیں دیکھنا جاہتے۔

فرقہ سبائیہ جوعلی الاعلان اظہار مخالفت کر کے بھرہ سے فرار ہوا۔ اس نے بہت جلد عراق عرب کے مختلف مقامات میں منتشر ہوکرا و باش اور واقعہ پندلوگوں کواپنے ساتھ شامل کر کے ایک معقول جمعیت فرا ہم کرلی اور اول صوبہ بحتان کارخ کیا۔ مدعا ان لوگوں کا پیرتھا کہ کیے بعد دیگر ہے تمام ایرانی صوبوں کو باغی بنا کر خلیفة المسلمین کو پیر موقع حاصل نہ ہونے دیں کہ وہ مسلمانوں کی ایک مستقل سلطنت پھر قائم کر سکیس۔ ایرانی صوبوں میں بغاوت پیدا کرنے سے وہ چاہتے تھے۔ کہ حضرت علی کے کوالممینان اور فروغ خاطر حاصل نہ ہواور وہ ملک شام پر حملہ آور ہونے اور فتح پانے کاموقع بھی نہ پاسکیس۔ حضرت علی کے جستان کی طرف ان لوگوں کی توجہ کا حال من کر عبدالرحمٰن بن جروطائی کوان استیصال کی غرض ربعی بن کاس چار ہزار کی جمعیت لے کرروانہ ہوئے۔ انہوں نے ان او باشوں کوشکست دے کرمنتشر کر ربعی بن کاس چار ہزار کی جمعیت لے کرروانہ ہوئے۔ انہوں نے ان او باشوں کوشکست دے کرمنتشر کر دیا۔ ای عرصہ میں جنگ صفین کے لئے طرفین سے تیاریاں شروع ہوگئیں اور ان مسلم نما یہ وہ کے مناسب طریقے ہو ہے آگر کشکر میں شامل ہو جانا ضروری سمجھا۔ چنانچہ وہ ہرا کے ممکن اور مناسب طریقے ہے آگر کشکر علی میں شامل ہو جانا ضروری سمجھا۔ چنانچہ وہ ہرا کے ممکن اور مناسب طریقے ہے آگر کشکر علی میں شامل ہو جانا حدود کی سمجھا۔ چنانچہ وہ ہرا کے ممکن اور مناسب طریقے ہے آگر کشکر علی میں شامل ہو جانا حدود کی سمجھا۔ چنانچہ وہ ہرا کے ممکن اور مناسب طریقے ہے آگر کشکر علی میں شامل ہو گے۔

کوفہ کا دارا الخلافہ بنتا: جنگ جمل ہے فارغ ہوکر حضرت علی ﷺ کے لئے سب سے بڑا کام ملک شام کا قابو میں لا نااور حضرت امیر معاویہ ﷺ سے بیعت لیما تھا۔ اس کام کے لئے انہوں نے کوفہ کواپتا قیام گاہ بنانا مناسب سمجھا۔حضرت علی ﷺ کے لشکر میں سب سے بڑی طاقت کو فیوں کی تھی۔اس لئے بھی کوفہ کا دارالخلافہ بنانا مناسب تھا۔ نیزیہ کہ مدینہ کے مقابلہ میں کوفہ دمشق سے قریب تھا۔ کوفہ کا اثر ایرانی صوبوں پر بھی زیادہ پڑتا تھا۔حضرت عثان عَنی ﷺ کے عہد خلافت میں مدینہ کے شرفا یعنی صحابہ کرام میں سے اکثر صوبوں کی حکومت پر مامور ہو ہو کر باہر چلے گئے تھے اور ہرایک مخص جو کسی صوبہ کا عامل ہوکر مدینہ سے روانہ ہوتا تھاوہ اپنے ہمراہ ایک جمعیت اپنے عزیز وں اور دوستوں کی بھی ضرور لے كرجاتا تقاكه وبإل رعب قائم رہے اور انتظام ملكي ميں مهورات موليد الدينه منوره كى جمعيت عهدعثاني میں منتشر ہوکر کمزور ہوچکی تھی۔فاروق اعظم ﷺ نے اپنے زمانے میں مدینہ کوسب سے بڑی اور مرکزی طاقت بنار کھا تھااورای کی خلافت اسلامیہ کی ضرورت بھی تھی کیکن اب وہ حالت باقی نہ رہی تھی ۔حضرت علی ﷺ سے پہلے خلفاء کوخود میدان جنگ میں جانے اور سید سالاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی تھی کیکن حضرت علی ﷺ مجبور ہو گئے تھے کہ خود فوجیس لے کر میدان میں نکلیں اور ایک سید سالا رکی حیثیت سے کام کریں ( یہی مجبوری تھی جوآخر کام نظام خلافت کے لئے بے حد مضر ثابت ہوئی )لہذااس حالت میں ان کے لئے بجائے مدینہ کے کوفہ کا قیام زیادہ منا ہے اور ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت علی ﷺ بصرہ میں حضرت عبدااللہ بن عباس ﷺ کو حاکم مقرر کر کے خود مع کشکر کوف کی طرف تشریف لے گئے۔

 تاریخ اسلام (جلداول) میسی کوتوت وطاقت عاصل ہوئی کیونکہ جولوگ قاتلین عثمان سے قصاص لیما ضروری حفرت امیر معاویہ کی کوتو تھا ہے تھا گئے ہوئی کے فکہ جولوگ قاتلین عثمان سے قصاص لیما ضروری سیجھتے تھے وہ جب ان قاتلین میں ہے بعض کو حفرت علی کے کشکر میں باعزت د کیھتے تھے تو باوجوداس کے کہ ان کوامیر معاویہ کے مقابلہ میں حضرت علی کی فضلیت سلیم تھی ، پھر بھی حضرت معاویہ کے کہ ان کوامیر معاویہ کے مقابلہ میں حضرت معاویہ کے ساتھ ساتھ شامل ہو جاتے تھے کیونکہ امیر معاویہ کے نون عثمان کی کا بدلہ لینے کے لئے علم خالفت بلند کیا تھا۔

ا مارت مصر اور محمد بن افی بکر رفیند: حضرت عثان غی شدی شهادت کے وقت مصر کی حکومت سے عبداللہ بن سعد کو برطرف کر ہے محمہ بن ابی حذیفہ مصر پر قبضہ کر چکے تھے، جیسا کہ اوپر فہ کور ہو چکا ہے۔ حضرت علی بیٹ نے خلیفہ متخب ہونے کے بعد ہی قیس بن سعد کی وصر کاعا مل بنا کرمد بیند منورہ سے روانہ کر دیا تھا۔ قیس بن سعد بیٹ اپنے ہمراہ صرف سات آ دمیوں کو لے کر روانہ ہوئے اور مصر پہنچے ہی محمد بن ابی حذیفہ کو برطرف کر کے خود وہاں کے حاکم بن گئے۔ مصر میں بزید بن الحرث اور مسلمہ بن مخلد وغیرہ کچھلوگ ایسے بھی تھے جو خون عثمان کی کا مطالبہ کررہ ہے تھے۔ ان لوگوں نے قیس کی بیعت سے اس عذر کے ساتھ انکار کیا کہ ہم کو بھی انتظار کرنے دو کہ خون عثمان کی کا معاملہ کس طرح طے ہوتا ہے۔ جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا ،اس وقت ہم بیعت کرلیں گے اور جب تک بیعت نہیں کرتے اس وقت تک خاموش ہیں۔ تمہاری مخالفت نہ کریں گے۔ قیس ہن سعد بیٹ نے اخلاق اورا پئی قابلیت سے مصر میں پور سے طور پرقوت حاصل کرلی اور ان کے اخلاق نے خوب ترقی حاصل کی۔

جب جنگ جمل ختم ہوگئ اور حضرت علی کے کوفہ کی طرف تشریف فرما ہوئے تو حضرت امیر معاویہ کوفکرہوئی کدابہارے اوپر تملہ آوری ہوگی۔ ساتھ ہی اس کواس بات کا بھی خیال تھا کہ مصر میں قیس بن سعد کو بخو بی توت و قبولیت حاصل ہے اور وہ علی کے بھیجے ہوئے اور انہیں کے ہمد د وہوا خواہ ہیں۔ پس حضرت علی کے جب کوفہ کی طرف سے تملہ آور ہوں گے تو وہ ضرور قیس بن سعد کے تھے ہوئے اور انہیں کے ہمد د حکم ویں گئے کہ مصری طرف مصر سے فوج لے کر تملہ کرو۔ جب دوطرف سے ملک شام پر تملہ ہوگا تو بروی مشکل پیش آئے گی۔ حضرت امیر معاویہ کوفہ در تا اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی مہلت بخو بی لگئ تھی۔ دوسرے انہوں ن اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوتا ہی بھی بالکل نہیں کی۔ حضرت عثمان خون آلود پیرائہن اور ان اس مہلت سے فائدہ اٹھانے میں کوتا ہی بھی بالکل نہیں کی۔ حضرت عثمان خون آلود پیرائهن اور ان اٹگلیوں کو جامع مسجد دمشق میں منبر پر رکھتے تھے اور لوگ ان کو دکھ و کھو دکھ کون آلود پیرائهن اور ان اٹگلیوں کو جامع مسجد دمشق میں منبر پر رکھتے تھے اور لوگ ان کو دکھ و کھو دکھ کون آلود پیرائهن اور ان اٹگلیوں کو جامع مسجد دمشق میں منبر پر رکھتے تھے اور لوگ ان کو دکھ و کھو دکھ کھو کہ مون آلود پیرائهن اور ان اٹگلیوں کو جامع مسجد دمشق میں منبر پر رکھتے تھے اور لوگ ان کو دکھوں کے میں کھو کہ کھوں کے میں پہلے ہی سے زیر دست فوج ہمہ وقت موجودر ہی تھی۔ ان تمام لوگوں نے قسمیں کھالی تھیں کہ جب میں پہلے ہی سے زیر دست فوج ہمہ وقت موجودر ہی تھی۔ ان تمام لوگوں نے قسمیں کھالی تھیں کہ جب

امدادحاصل نہیں کر سکتے تھے۔

حضرت امیر معاویہ کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی۔ اگر چہوہ صرف ملک شام پر تصرف رکھتے تھے لیکن سارا کا سارا ملک ان کا ہم خیال وہم عنان تھا اور تمام ملک میں ان کو پوری پوری قبولیت حاصل تھی۔ حضرت علی ہے کہ ساتھ ان کو معرکہ آرائی کرنی پڑھی کہ مصر کی جانب سے تملہ آوری کے ہو چکا تھا۔ لہذا اسب سے بڑی تدبیر جوانہوں نے بیشتری، بیتھی کہ مصر کی جانب سے تملہ آوری کے امکان کو دور کیا۔ حضرت امیر معاویہ تھے۔ ان ک خوت و قابلیت سے بہت مرعوب تھے۔ ان ک خوت متی ہے ایک ایک وجہ بیدا ہو گئی کہ وہ اپنے اراد سے اور خواہش میں پورے کا میاب ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ تھیں بن سعد کو خطاکھا کہ حضرت عثان غنی کی مظلوم شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ تھاں میں میری مدد کرنی چاہئے۔ قیس بن سعد کے جوابا کھا کہ بھی کو جہاں تک معلوم ہے حضرت علی کی سازش میں ہرگز تر یک نہ تھے۔ ان کے ہاتھ پر جب کہ لوگوں نے بیت کر کی اور وہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو پھرتم کو ان کا مقابلہ اور مخالفت نہیں کرنی چاہئے۔ اب حضرت امیر معاویہ کیجور تھے کہ حضرت علی کے تملہ آور ہو نے سے پہلے پہلے مصر پر پوری طاقت سے تملہ آور ہو بیعت کر کی اور وہ خلیف کے تملہ آور ہو نے اور حضرت امیر معاویہ کی خطرہ سے خلا اور موالی میں ذرا بھی طوالت ہو جائے اور حضرت امیر معاویہ ہو اور حضرت علی ہو کہ اور حضرت علی ہو کہ قبلہ اور حضرت امیر معاویہ ہو اور حضرت امیر معاویہ کو اور حضرت امیر معاویہ کی ہوتا اور حضرت علی ہو کہ قبلہ اور حضرت علی ہو کہ قبلہ ہوتا اور حضرت علی ہوتا اور حضرت امیر معاویہ معان نہ داخیں نہ داخیس تو پھر تمام ملک شام حضرت علی ہو کہ قبلہ میں ذرا بھی طوالت ہو جائے اور حضرت علی ہو کہ قبلہ میں ذرا بھی طوالت ہو جائے اور حضرت علی ہوتا اور حضرت علی ہوتا اور حضرت علی ہوتا اور حضرت امیر معاویہ معاویہ میں ہوتا اور حضرت علی ہوتا اور حضرت علی ہوتا اور حضرت امیر معاویہ میں ہوتا اور حضرت علی ہوتا او

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ایس میرمعاوید شاه نجید آبادی اسم میرمعاوید شاه نجید آبادی امیرمعاوید شاه کوئی مفر باقی نه تفاراد هرقیس بن سعد پران کوئالتا اور وقت کوگز ارتا چا ہے تھے کہ حضرت علی شاہ کے حملہ آور ہونے کی خبر ان کو پہنچ جائے تو فوراً وہ مصر کی طرف سے فوج لے جاکر حضرت امیر معاوید شاہ کومجور کردیں۔

ای دوران میں پیس بن سعد کا ایک مرسلد حضرت علی کی خدمت میں متعلم کوفیہ بہنچا۔ اس میں لکھا تھا کہ مصر کے اندر بہت ہے لوگ ابھی خاموش ہیں۔ ان کوان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور کسی فتم کی تختی کو مناسب نہیں سمجھا گیا ہے۔ حضرت علی کے وحضرت عبداللہ بن جعفر کے نیے مشورہ دیا کہ قیس بن سعد کے کو تھا کہ دیا جائے کہ وہ سکوت اختیار کرنے والوں سے لڑیں اور ان کو بیعت کے لئے مجبور کریں۔ اس طرح آزاداور خاموش ندر ہنے دیں۔ چنا نچہ بیتھم قیس بن سعد کے پاس مجھے دیا گیا۔ قیس بن سعد کے پاس محمل کے گئے میں بن سعد کے پاس مجھے دیا گیا۔ قیس بن سعد کے اس حکم کی تعمیل کو غیر ضرور کی اور مضر خیال کر کے حضرت علی کے کو کھھا کہ وہ لوگ نی الحال خاموش ہیں۔ وہ آ پ کے لئے نقصان رسال نہیں ہیں لیکن اگر ان کے ساتھ اعلان جنگ کردیا گیا تو وہ سب کے سب آپ کے دشمنوں سے جاملیس گے اور بے حد نقصان رسال ثابت ہوں

مناسب سے ہے کہ ان کو ایقین دلایا کہ قیم بن سعد کے مرود امیر معاویہ کے ساز باز رکھتے ہیں۔

کسفیروں نے ان کو لیقین دلایا کہ قیم بن سعد کے مرود امیر معاویہ کے ساز باز رکھتے ہیں۔
حضرت علی کا اب ہے ماننے میں متامل تھا ورقیس بن سعد کو مصر کے لئے ضرور کی جھتے تھے۔
حضرت امیر معاویہ کی وجب بیہ معلوم ہوا کہ قیس کی نسبت حضرت علی کے در بار میں شہ کیا جار ہا ہے تو انہوں نے علانے اپنے در بار میں قیس بن سعد کی تعریفیں میان کرنی شروع کردیں اور لوگوں سے کہنے گئے کہ قیس ہمارے طرف دار ہیں۔ ان کے خطوط بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ وہ ضروری باتوں کی ہم کواطلاع بھی دیتے ہیں۔ بھی لوگوں کے جمع میں ذکر کرتے کہ قیس بن سعد کے ان کو بن ن مصر میں خون عثمان کے مالایک ہی دیتے ہیں۔ بھی لوگوں کے جمع میں ذکر کرتے کہ قیس بن سعد کے ان اور ان کو بن ن عبد سے نوراً معزول کے بیات ورکھ ہے اور ان کی جگہ تھے یہ ہوا کہ حضرت علی کے نیس بن سعد کے کو ان کے جاسوسوں نے بلاتو قف لکھا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کے نیس بن سعد کے کومشر کی امارت ہو کر آم معزول کرکے ان کی جگہ تھے بیہ ہوا کہ حضرت علی کے نے بین ابی بکر کے کورانہ کیا۔ تحمر بین ابی بکر کے کورانہ کیا۔ تحمر بین ابی بکر کے کورانہ کیا۔ تحمر بین بین کوران کی معزولی کا فر مان دکھایا تو قیس کے بہت ملول وافر دو ہوے اور مصر سے امارت اور قیس بن سعد کے کی معزولی کا فر مان دکھایا تو قیس کے بہت ملول وافر دو ہوے اور مصر سے درانہ ہو کر تدید بنورہ و کئیے۔

مدینہ منورہ میں حضرت علی ﷺ کے وہاں ہے تشریف لے آنے کے بعد کسی کی حکومت نتھی۔ وہاں بعض ایسےاشخاص بھی موجود تھے جو حضرت علی ﷺ کوخلیفہ برحق تشکیم کرتے اوران کے ہرا یک حکم اور www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) میسید موجود سے آبادی
ہرایک فعل کو واجب التعمیل و واجب الاقتد ایقین کرتے سے اور ایسے لوگ بھی بکٹرت موجود سے جو
حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص نہ لئے جانے کے سبب تخت بے چین اور اس معاملہ میں
حضرت علی کی ڈھیل اور درگز رکو تخت قابل اعتراض سجھتے اور ان کونشانہ ملامت بنانے سے ذرانہ
چو کتے ہے قیس بن سعد کے جب مدینہ پنچے تو ان کے تعاقب ہی میں حضرت امیر معاویہ کے
مروان بن الحکم کو روانہ کیا کہ جس طرح ممکن ہوتیں بن سعد کو ترغیب دے کرلے آؤے مروان بن
الحکم نے تیس بن سعد کو اول سمجھایا۔ جب وہ نہ مانے تو تنگ کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ دق ہوکر
مدینہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ میں حضرت علی گئے کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں تمام حالات زبانی سنائے اور
حضرت علی گئے نے مطمئن ہوکران کوا پنی مصاحبت میں رکھا۔ معاویہ کے نیم بین کرم دوان کولکھا کہ
حضرت علی گئے۔ نے مطمئن ہوکران کوا پنی مصاحبت میں رکھا۔ معاویہ کے تیم کو تیں گئے کہ اگر توایک لاکھ جنگولشکر سے علی کے کی مدد کرتا تو وہ آسان تھا، بمقابلہ اس کے کرفیں کے علی گئے۔
اگر توایک لاکھ جنگولشکر سے علی کے کی مدد کرتا تو وہ آسان تھا، بمقابلہ اس کے کرفیں کے علی گئے۔

محمر بن ابی بکر رہ نے مصریق کران اوگوں کو جوسکوت کی حالت میں ہے ،اعلان دے دیا کہ
یا تو تم لوگ ہماری اطاعت قبول کرواور امیر المونین حضرت علی ہے کی بیعت میں داخل ہوور نہ ہمارے
ملک سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا ، ہمارے ساتھ جنگ کرنے اور تخی برسے میں جلدی نہ فرما ہے ۔ زیادہ
نہیں تو چندروز کی مہلت دیجئے۔ تا کہ ہم اپنے مال کار پر خور کرلیں ۔ محمد بن ابی بکر ہے نے کہا کہ تم کو قطعا
مہلت نہیں دی جاسکتی ۔ انہوں نے اس نے عامل سے یہ جواب بن کوفوراً اپنی حفاظت کا معقول انتظام کر
لیا اور مدافعت پر آمادہ ہو بیٹھے ۔ محمد بن ابی بکر ہے ان اوگوں کے ساتھ جنگ صفین کے ختم ہونے کے بعد
تک الجھے دہے اور حضرت امیر معاویہ کے مصری جانب سے بالکل بے فکر ہوکر جنگ صفین کی تیاریوں
میں مصروف ہوئے۔

حضرت عمروبن العاص العاص

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجید آبادی

\_ کے کرطلی وزیر ہے بھرہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں اورامیر معاویہ ہے نیعت سے انکار کرکے خون
عثان کے کامطالبہ کیا ہے، پھرسنا کہ حضرت علی ہے بھی بھرہ کی جانب روانہ ہوگئے۔ اس کے بعد سنا کہ
جنگ جمل میں حضرت طلحہ ہواورز ہیر ہے دونوں شہید ہو گئے اور حضرت علی ہے بھرہ پر قابض و متصرف
ہوکراوروہاں عبداللہ بن عباس ہے کو عامل مقرر کرکے کوفہ میں تشریف لے آئے اور ملک شام پر جملہ کی
تیاریاں فرمارہے ہیں۔ نیز امیر معاویہ ہے بھی مقابلہ پر آمادہ و مستعد ہورہے ہیں۔

یہ من کر حضرت عمر و بن العاص ﷺ نے اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ لیا اور کہا کہ اب موقع آ گیاہے کہ میں امیر معاویہ ﷺ کے پاس چلاجاؤں اور وہاں اس مسئلہ خلافت میں دخیل ہوکراس کو طے کرادوں۔ جنگ جمل سے پہلے مدعمیان خلافت جا رضحض تھے۔اول حضرت علی ﷺ کہ وہ خلیفہ منتخب ہوہی گئے تنے اورلوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔دوم حفزت طلحہ ﷺ کہ بھرہ والے ان کے حامی و مددگار تھے دران کے مستحق خلافت سجھتے تھے۔ سوم حضرت زبیر ﷺ کہ کوفہ میں ان سے عقیدت رکھنے اور ان کومستحق خلافت مجھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ چہارم امیر معاویہ ﷺ کہ یہ ملک شام کے گورز تھے اور حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے زمانے ہے ڈمہ دارانہ عہدول پر منصوب اور عرصہ دراز سے شام کی حکومت یر مامور تھے۔حضرت عثمان غنی ﷺ کے رشتہ دار اور دارث ہونے کی وجہ سے ان کے خون کا دعویٰ کرتے اورقصاص جاہتے تھے۔اب حضرت طلحہ وزبیر ﷺ کی شہادت کے بعد صرف دو ہی فخص باتی رہ گئے تھے۔ امیر معاوید ﷺ کتے کہ حضرت علی شیصرف ان باغیوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں،جنہوں نے حضرت عثان غنی ﷺ کوشہید کیا تھا۔ا کثر جلیل القدر صحابہ کی ایک بڑی تعداد مدینہ ہے باہرتھی۔ حالانکہ اس سے پہلے بیعت خلافت میںان کی شرکت ضروری مجھی جاتی رہی ہے۔اس انتخاب میں ان سے مشورہ نہیں لیا گیا ہے اور سب سے بڑھ کریہ کہ قاتلین عثمان ﷺ کوحفرت علی نے اپنے لشکر میں پناہ دے رکھی ہے۔ای طرح حضرت علی ﷺ فرماتے تھے کہ امیر معاویہ ﷺ خدمات اسلام میں آنخضرت اللہ ك قرب ميں، رشتے ميں، سابق الاسلام ہونے ميں ہرگز ہرگز مير امقابله نہيں كر يحتے ۔غرض دونوں ايك دوسرے کے مقابل دعاوی رکھتے تھے۔خفرت عمرو بن العاص ﷺ نے اب اپنے آپ کو بے تعلق رکھنا مناسب نه سمجھا۔عبداللہ بن عمرو ﷺ نے باپ کومشورہ دیا کہ آنحضرت اللہ ابو بکر صدیق ﷺ عمر فاروق ﷺ،عثمان غنی ﷺ،سبآخروفت تک آپ سےخوش رہے۔لہذااب مناسب بیمعلوم ہوتا ہے که آپ بالکل خاموش اورگوشه نشین رہیں۔ یہاں تک گہلوگوں کا کسی ایک فخض پر اتفاق واجماع ہو جائے۔دوسرے میے محمد بن عمروں نے کہا کہ آپ عرب کے ممائدین و بااثر اور صاحب الرائے لوگوں میں سے ہیں، جب تک آپ دخل نددیں مے معاملہ کیے طے ہوسکتا ہے۔

عمر و ب**ن العاص ﷺ نے دونوں بیٹوں** کی تقریر س سن کر کہا کہ عبداللہ کے مشورہ میں دین کی www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) میں دنیا کی بہتری ہے۔اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کر حضرت عمر و بن العاص بیا کی اور محمد کے مشورہ میں دنیا کی بہتری ہے۔اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کر حضرت عمر و بن العاص بیات المقدس سے روانہ ہوکر دمشق میں حضرت امیر معاویہ بیات کے پاس بہنچے۔

انہوں نے ان کی تشریف لانے کو بہت ہی غنیمت سمجھا۔ انہوں نے جاتے ہی امیر معاویہ شب کہا کہ خلیفہ مظلوم کا بدلہ لینا ضروری ہے اور آپ اس مطالبہ میں حق پر ہیں۔ ابتدا امیر معاویہ شب کہا کہ خلیفہ مظلوم کا بدلہ لینا ضروری ہے اور آپ اس مطالبہ میں حق پر ہیں۔ ابتدا امیر معاویہ شب کومشورہ وزیر بنالیا۔ حضرت عمرو بن العاص شب نے حضرت امیر معاویہ شب کومشورہ ویا کہ حضرت عثمان شب کا خون آلود میض اور حضرت ناکلہ کی انگلیاں روزانہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح ان کا جوش بتدریخ کم ہونے لگے گا۔ مناسب سیر ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح ان کا جوش بتدریخ کم ہونے لگے گا۔ مناسب سیر ہے کہ ان چیزوں کی نمائش بھی بھی خاص خاص موقعوں پر کی جائے۔ اس رائے کو حضرت امیر معاویہ شب نے پہند فر مایا اور وہ گریوزاری جوروزانہ میض کود کیود کیے کرلوگ کیا کرتے تھے ،موقوف ہوئی ۔ عمرو بن العاص شب نے امیر معاویہ شب کو بہت بھی کہ خور میں بڑا رہ جو بین العاص شب کے بین ہونے ہیں ہونے ہیں ہونے ہیں ہونے بڑے ہیں ہونے بڑے ہیں ہونے ہیں ہونے اللے کوفہ کے میا تھوں کرلوائی میں بڑا رہ تھے۔ اب جو اہل بھرہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، وہ اہل کوفہ کے ساتھ مل کرلوائی میں بڑا رہ ہی بوری پوری جانفشانی نہیں دکھا کیں گراور حضرت عمرو بن العاص شب کا غلط نہ تھا اور اس حقیقت اور آپس میں پورے طور پر منفق نہیں ہیں۔ بیا ندازہ حضرت عمرو بن العاص شب کا غلط نہ تھا اور اس حقیقت اور آپس میں پورے طور پر منفق نہیں ہیں۔ بیا ندازہ حضرت عمرو بن العاص شب کا غلط نہ تھا اور اس حقیقت سے سائی فرقہ بھی نا آ شانہ تھا۔

محار بات صفین کا و بیا چہ : حضرت علی یہ نے کوفہ میں تشریف لاکر ملک شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس شاپالشکر لے کربھرہ سے روانہ ہو گئے اس خرکے سنتے ہی حضرت علی جھی کوفہ میں ابوم سعود انساری کے کوا پنا قائم مقام مقرر فرما کرمقام نخیلہ کی طرف تشریف لے ہوئے کے اور تر تیب شکر میں مصروف ہوئے۔ یہیں عبداللہ بن عباس جھی اہل بھرہ کالشکر لئے ہوئے آپنچے۔ حضرت علی کے نیمال زیاد بن نصر حادثی کو آٹھ ہزار فوج دے کر بطور مقدمہ الحبیش آگے روانہ کیا۔ اس کے بعد شرح بن ہائی کو چار ہزار کی جمعیت دے کرزیاد کے بیچے بھیجا اور خود نخیلہ ہے کوچ کر کے مدائن تشریف لائے۔ مدائن میں مسعود تقفی کو عامل مقرر کر کے معقل بن قیس کو تین ہزار لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی کے معقل وغیرہ تمام سرداروں کالشکر مجتمع ہوگیا۔ دریائے فرات کو عبور کیا اور یہاں زیاد شرح معقل وغیرہ تمام سرداروں کالشکر مجتمع ہوگیا۔ دریائے فرات کو عبور کیا اور یہاں زیاد شرح معاوم ہوا کہ حضرت علی کے ہوئے ملک شام ادھر حضرت معاویہ کے وجب بیر معلوم ہوا کہ حضرت علی کے ہوئے ملک شام

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_\_ مهم می ایدا الی التحدید آبادی کی قصد ہے آر ہے ہیں تو انہوں نے ابوالاعور سلمی کوا یک دستہ فوج دے کر بطور مقد مہ آئیش روانہ کیا۔
حضرت علی کے نے دریائے فرات کوعود کرنے کے بعد زیاد وشرکے دونوں سرداروں کو پھر مقدمہ آئیش کے آگے روانہ کیا نیا دشر کے کو صدود شام میں داغل ہو کر معلوم ہوا کہ ابوالاعور اسلمی لشکر شام لئے ہوئے آرہا ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت علی کے افراطلاع دی۔ حضرت علی کے اشتر کوروانہ کیا اور حکم دیا کہ جب زیاد وشر کے تک پنچنا تو تمام لشکر کی سرداری اپنچ ہاتھ میں لے کر زیاد وشر کے کو مینہ ومیسرہ کی مرداری اپنچ ہاتھ میں لے کر زیاد وشر کے کو مینہ ومیسرہ کی مرداری اپنچ ہاتھ میں کے کر زیاد وشر کے کو مینہ ومیسرہ کی کمان اپنچ ہاتھ میں لے کر زیاد شر کے کو مینہ ومیسرہ سرد کیا۔ ادھرابوالاعور بھی مقابل آ کر خیمہ زن ہوا۔ جب اس مین میں مقابل آ کر خیمہ زن ہوا۔ جب سام تک دونوں لشکر خاموش ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہے کین شام کے وقت کا ابوالاعور نے تملہ کیا۔ تھوڑ کی دیری لاکر فریقین ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہے کین شام کے وقت تک صف لشکرے نگل کر مقابلہ کیا۔ عصر کے وقت تک دونوں لا تے رہے ، پھرا کی دوسرے سے جدا ہو گرا ہے اپنی الاعور نے بھی اپنے آدمیوں کو تملہ آدر کیا۔ شام تک کشت وخون جاری رہا۔ رات وقت کی دونوں لا تے رہے ، پھرا کی دوسرے سے جدا ہو کرا ہے تا ہو کہ کے اور کیا۔ شام تک کشت وخون جاری رہا۔ رات فون جاری رہا۔ رات کی نے حاکل ہو کرالا آئی کو ملتو ی کیا۔ فرایس اس نے خیموں میں رات بر کرنے کے لئے چلے گورا گرا

ا گلے دن حضرت علی جھی پہنچ کے اور معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ جھی بہت جلد ہوئے قریب آپنچ ہیں۔ حضرت علی جہ نے لڑائی اور تملہ آوری موقوف کرا کراشتہ کو تھم دیا کہ تم بہت جلد دریائے فرات کے ساحل پر پہنچ کر پانی پر قبضہ کرو۔ اشتر جب فرات کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ امیر معاویہ جھے نے پہلے آکر پانی پر قبضہ کرلیا ہے۔ حضرت علی جھی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے صحصہ بن صوعان کو حضرت امیر معاویہ جھے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم تم سے اس وقت تک نہ کرتے جب تک کہ تم ہمارے عذرات نہ تن لیتے اور بذریعے بین عملی پر جمت نہ کر لیے لیکن تمہارے آدمیوں نے شتاب کر کے لڑائی چھیٹر دی۔ اب ہم مناسب یہی جھے ہیں کہ تم کواول راہ حق کی وقوت دیں اور جب تک جمت پوری نہ کرلیں ، لڑائی شروع نہ کریں مگرافسوں ہے کتم کواول راہ حق کی وقوت دیں اور جب تک جمت پوری نہ کرلیں ، لڑائی شروع نہ کہ کریں مگرافسوں ہے کتم نے فرات پر قبضہ کر کے ہما ہمارے لئے پانی بند کردیا۔ لوگوں کا بیاس سے براحال ہو دہا ہے اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس غرض ہے ہم کو نہ روکیس بیاں آئے ہیں اس کے لئے بھی بیاں آئے ہیں اس کوفر اموش کر کے پانی پرلڑیں اور جو غالب ہو وہ بی پانی پی سکوتو ہم اس کے لئے بھی بیاں آئے ہیں اس کوفر اموش کر کے پانی پرلڑیں اور جو غالب ہو وہ بی پانی پی سکوتو ہم اس کے لئے بھی بیاں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بھی نے آئی وقت اپنے مشیروں کو طلب کر کے یہ سکدان کے سامنے پش سیار ہیں۔ عبد اللہ بن سعد جی ساب تن گورزمھر اور ولید بن عقبہ بھی نے کہا کہ ہم کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا کیا۔ عبد اللہ بن سعد جی ساب تن گورزمھر اور ولید بن عقبہ بھی نے کہا کہ ہم کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا کہ سے بیار تعرب اللہ بن سعد جی ساب تن گورزمھر اور ولید بن عقبہ بھی نے کہا کہ ہم کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا کی سام کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا کی سیار کو کو بیانی سے قبضہ نہیں کے کہا کہ ہم کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا کی سیار کو کو بیانی سے قبضہ نہیں اٹھانا کیا کہ میں کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا کی سیار کو کو کو بیانی سے قبضہ نہیں کو کو بیانی سے قبضہ نہیں اٹھانا کی سیار کر کو بیانی سے قبضہ نہیں کا میاں کو کو کو بیانی کے کہ کو پانی سے قبضہ نہیں کی کو بیانی سے تو بیان کی کو بیانی کو کو بیانی کے کو بیانی کو کو کو بیانی کے کو بیانی کی کو بیانی کو کو بیانی کی کو بیانی کو کو بیانی کو کو بیانی کی کو بیانی کو ک

تاریخ اسلام (جلد اول) سے اسلام (جلد اول) سے است سے است سے مولانا اکبر شاہ نجیہ آبادی

چاہئے اوران کو پیاسا ہی مارتا چاہئے کیونکہ ان لوگوں نے بھی حضرت عثان غی کہ پانی ہرگز بندنہ کیا

ان کو پیاسا شہید کیا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص کے نے اس کے خلاف رائے دی کہ پانی ہرگز بندنہ کیا

جائے اور حضرت علی کے کشکر کو پیاس کی تکلیف نہ دی جائے۔ ای مجلس میں صحصعہ وہاں سے تاراض

اٹھ کر حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ وہ ہم کو پانی لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت علی کے

اٹھ کر حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ وہ ہم کو پانی پر قبضہ کرو۔ اوھر سے ابوالا عور سلمی نے

نے اضعت بن قیس کو سواروں کا دستہ دے کر بھیجا کہ زبردی پانی پر قبضہ کرو۔ اوھر سے ابوالا عور سلمی نے بہا اور

مقابلہ کی تیاری کی اور طرفین سے تیر بازی بھی ہوئی ، نیز ہے بھی چلے ، تلوار یں بھی چیکیں ، خون بھی بہا اور

مقابلہ کی تیاری کی اور طرفین سے تیر بازی بھی ہوئی ، نیز ہے بھی چلے ، تلوار یں بھی چیکیں ، خون بھی بہا اور

مربھی جم سے جدا ہوئے کین سے فیصلہ ابھی نہ ہوئے ، نیز ہے بھی چلے ، تلوار یں بھی چیکیں ، خون بھی بہا اور

مربھی جم سے جدا ہوئے کین سے فیصلہ ابھی نہ ہوئے ، نیز ہے بھی اور وہ تبہا را ساتھ چھوڑ چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کے دورت اعلی کی تکلیف کینے اور وہ تبہا را ساتھ چھوڑ چھوڑ کر حضرت علی کی کی طرف سے خود تہار سے بیا ملیں گے اور تم کو قساوت قبی اور ظلم سے مہم کر کے حضرت علی کی کی طرف سے خود تہار سے بالمیں معاویہ کے اور تم کو قساوت قبی اور ظلم سے مہم کر کے حضرت علی کی کی طرف سے علی کھی نہ نے اس کی تکل میں معاویہ کے ای طرح ہیں ہے انکی وقت اعلیان کر او یا کہ فریق مخالفہ کو پائی سے نہ رکا کیا نے نہ دی جائے ۔ ای طرح ہے ہے ای وقت اعلیان کر او یا کہ فریق مخالہ کو کر بعد ہے اس کے در کو کا جائے۔ ای طرح ہے ہے ای وقت اعلیان کر اور یا کہ فریق کو اور وہ تبہا را ساتھ کو پائی سے نہ رکی کیا ہے کہ در کی ان کی کیا ہے نہ کی کی کی کی کے در ہے گا کہ بھی مشتعل ہو کر جلا فر وہ ہوگیا۔

اور بیائی کی تکلیف نہ دی جائے ۔ ای طرح ہی مشتعل ہو کو کر اور کیا کہ کو کو کو کو کیا ہے کہ کی کو کر کے دی کی کیا ہے کی کے دورت کیا گیا کہ کی کیا گوئی کے کو کر کیا گوئی کے کو کر کے دورت کیا گوئی کے کہ کو کر کے دورت کیا گوئی کے کو کر کے دی کی کے کو کر کے دی کر کے دی کر کے دی کر کے دورت کیا گوئی کوئی کوئی کر کر

اس کے بعد دو دن تک دونوں کشکر بلا جدال و قال خاموثی کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل پڑے دہے۔ حضرت علی کے پاس تجاز ویمن اور عرب کے مختلف حصوں نیز ہمدان وغیرہ ایرانی صوبوں ہے بھی جمعیتیں آگئ تھیں اور کل تعداد حضرت علی کے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے کے باس کل تعدادای ہزار آ دمیوں کی تھی۔ ان دونوں کشکروں کے سپر سالا راعظم حضرت علی کے اور حضرت امیر معاویہ کے باس کم تعدادای ہزار آ دمیوں کی سرداریاں اس طرح تقسیم ہوئی مختلف اور حضرت امیر معاویہ کئے گئے گئے گئے اور حضرت امیر معاویہ کے بڑے بڑے بڑے مواران بھرہ ہمل بن حفیف، کوفہ کی پیادہ فوج پر شمیر سواران بھرہ ہمل بن حفیف، کوفہ کی پیادہ فوج پر قیس بن سعد بن عبادہ افسر تصاور ہاشم بن عتبہ کولئکر کاعلم حضرت ممار بن یا ہر کے ، بھرہ کی بیادہ فوج پر قیس بن سعد بن عبادہ افسر تصاور ہاشم بن عتبہ کولئکر کاعلم دیا گئیا تھا۔ باتی قبائل اور صوبوں کی جماعتوں کے اپنے اپنے الگ الگ افر اور علم بن عقبہ ہم دار مقدمہ کی دیا گئیا تھا۔ باتی قبائل اور صوبوں کی جماعتوں کے اپنے اسے الگ الگ افر اور علم بن عقبہ ہم دار مقدمہ کی دیا گئیا تھا۔ باتی تھے۔ ان کے علاوہ اور جمور فے جھوٹے حصوں پر عبدالرحمٰن بن خالد، عبید اللہ بن عمر ، بشیر بن مالک کندی وغیرہ وافر مقرر ہوئے تھے۔

دونوں کی خاموثی کے بعد تیسرے دن مکم ذی الحجیسنہ۔۳۶ ھو کو حضرت علی ﷺ نے بشیر بن عمر و بن محصن انصاری ﷺ، سعید بن قیس اور شیت بن ربعی تمیمی کا ایک وفد حضرت معاویہ ﷺ کے پاس تاریخ اسلام (جلد اول)

بیجا که ان کوسمجھا کمیں اورا طاعت قبول کرنے پرآ مادہ کریں۔ یہ لوگ جب امیر معاویہ کی خدمت

میں پنچے واول بشیر بن عروض نے کہا کہ اے معاویہ کے اتم مسلمانوں کی جماعت میں تفریق بیدا نہ

کر واورخون ریزی کا موقع آپس میں نہ آنے دو۔ حضرت امیر معاویہ کے جواب دیا کہ آم نے اپنے

دوست علی کے کبھی تھیدت کی یانہیں؟ بشیر کے نے جواب دیا کہ وہ سابق بالاسلام اور آنخضرت کیا ہے دو جو بی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے خلافت وامارت کے زیادہ حق دار ہیں ہم کوچا ہے کہ ان کی بیعت

اختیار کرلو۔ حضرت امیر معاویہ کے جواب دیا کہ ریکی طرح ممکن نہیں کہ ہم خون عثمان کی کا مطالبہ

چھوڑ دیں۔ شیت بن ربعی نے کہا کہ اے معاویہ کیا اخون عثمان کے مطالبہ کے متعلق ہم تمہارے اصل مدعا کوخوب سمجھتے ہیں۔ تم نے اس لئے عثمان کی مدد کرنے میں تاخیر کی تھی کہ وہ شہید ہوجا کیل اور تم ان کے خون عثمان کے حواب دیا اور تم ان کے دوئر کر دواور حضرت علی کے جواب دیا اور یہ سفارت بلا نتیجہ دالی چلی آئی۔ ای وقت سے دیا دیا ہوئی۔ کہ کہ کہ ہوئی۔

دیا۔ شیت نے بھی ویسا ہی ترکی ہرترکی جواب دیا اور یہ سفارت بلا نتیجہ دالی چلی آئی۔ ای وقت سے دیا گونی گون کے مواب دیا اور یہ سفارت بلا نتیجہ دالی چلی آئی۔ ای وقت سے دیا گونی گون کے موابی گونی۔

جنگ صفیین کا پہلا حصد جب صلح کی کوش ناکا مربی تو مجود الزائی شروع ہوئی مگر چونکہ دونوں طرف معلمان اورا یک دوسرے کے عزیز دوست تھے۔ لہذا دلوں میں جدال وقال کا ویسا جوش نہ تھا جیسا کے کھا لیہ میں ہوا کر تا تھا۔ عام طور پرلوگ یہی جا ہتے تھے کہ پیرازائی مل جائے اور مصافحت ہو جائے گئی کی صورت بیتی کہ ایک آئی گا۔ دوسرے سے لڑتا۔

جائے گراؤائی کی صورت بیتی کہ ایک آئی ایک آئی طرفین سے میدان میں نکلٹا اورا یک دوسرے سے لڑتا۔

باقی لفکر دونوں طرف سے اس لڑائی کا تماشاد کھتا۔ چندروز تک تو روزانداس جنگ مبارزہ ہی کا سلسلہ جاری رہا، پھرلڑائی نے کسی قدر ترقی اوراشتعال کی صورت اختیار کی تو صرف پہیں تک محدود رہی کہ طرفین سے ایک ایک سروارا پی اپنی محدود جماعت کے کو نکلٹا اوراس طرح ایک جماعت کی دوسری کہ جماعت سے معرکہ آزائی ہوئی۔ باقی لفکرا پی جماعت کی دوسری الفاظ میں یوں کہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے تک دونوں لفکروں نے آئندہ پڑی خون ریز جنگ کے لئے آپس میں جنگی مشق کو جاری رکھا۔ اس ایک مہینے تک دونوں لفکروں نے آئندہ پڑی خون ریز جنگ کے لئے آپس میں جنگی مشق کو جاری رکھا۔ اس ایک مہینے کی معرکہ آزائیوں کو جنگ صفین کا پہلا حصہ بھینا کے لئے آپس میں جنگی مشق کو جاری رکھا۔ اس ایک مہینے میں دونوں طرفی کی فوجیں بالکل خاموش رہیں۔

عرافین نے لڑائی کی بالکل تعطیل کردی۔ اس ایک مہینے میں دونوں طرفی کی فوجیں بالکل خاموش رہیں۔
مصالحت کی گفتگو اور سلسلہ جنبانی پھر جاری ہوگیا۔ اس جگہ یہ بات باور کھے کے قابل ہے کہ محرم کا اس مہینے میں مسلمانوں کی دونوں فوجوں کا ایک دوسرے کے مقابل بلاز ودخورد خیر زن ہونا ضرور رہینتیجہ پیدا

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است. میدا کر بیتا که جنگ سے میٹی بہر حال بہتر ہا ورسلمانوں کو ہرگز آپس میں نہیں لڑنا چا ہے۔ جب تمام شکری لوگوں میں بہر کرہ ہوائی پیدا ہوجا تا تو سر داران شکر کوبھی مجبوراً صلح پر رضا مند ہونا پڑتا لیکن اس سکون اور خاموثی کے ایام میں سبائی بھاعت جوشر یک تھی اور جس کا کوئی جدا گاند وجود نہ تھا، بڑی سرگرئی سے مصروف کا رربی ۔ اس نے اپنی انتہائی کوشش اس کام میں صرف کر دی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسر سے کی محبت ورعایت مطلق پیدا نہ ہو سکے اور نفر ت وعداوت ترقی دی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسر سے کی محبت ورعایت مطلق پیدا نہ ہو سکے اور نفر ت وعداوت ترقی وہ قاتلین عثمان شکری حالت بیتھی کہ حضرت علی ہے کی کی طرح خلافت سے دستبر دار نہیں ہو سکتے تھے کو تک مالی بیان عثمان شکری حالت بیتھی کہ حضرت علی ہے کی کوئر اور بنا اور تمام کوئی وم مری شکر کو باغی وہ محمری انسان کام نہ تھا۔ نیز یہ کہ قاتلین اور سازش قبل کے شرکاء کا تعین شہادتوں کے در ایدا مرخی منا بلے میں وہ مشتبر کی حدے آگے بڑھ کریفین کے درجہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ ہے کے مقابلے میں وہ مشتبر کی حدے آگے بڑھ کریفین کے درجہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ ہے کے مقابلے میں وہ مشتبر کی حدے آگے بڑھ کریفین کے درجہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ ہے کے مقابلے میں وہ مشتبر کی حدے آگے بڑھ کریفین کے درجہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ ہے کے مقابلے میں وہ مشتبر کی حدے آگے بڑھ کریفین کے درجہ تک نہیں پہنچتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ ہے کہ مقابلے میں وہ یہ تھے۔

ادھرحفرت امیر معاویہ کے اپنی آپ کو کمہ کے رئیس اور احدوا ترناب کی عظیم الثان فوجوں کے سپہ سالا را عظم ابوسفیان کی ابیٹا ہونے کی حیثیت سے امیر عرب سجھتے تھے۔ آنخفرت سیالیت کی ذہبہ محتر مہ کے بھائی اور کا تب وہی ہونے کا بھی شرف رکھتے تھے۔ حضرت عثان غی کے بہم جداور وارث محتر مہ کے بھائی اور کا تب وہی ہونے کا بھی شرف رکھتے تھے۔ حضرت عثان غی کے ہوئے اس وار اس حق وارتی پر یقین کئے ہوئے تھے۔ استے بڑے آل کو مشتبہ قرار وے کر ٹال دینا اور کسی کو بھی ذیر تصاص نہ لا تا ان کے ہوئے تھے۔ استے بڑے آل کو مشتبہ قرار وے کر ٹال دینا اور کسی کو بھی ذیر تصاص نہ لا تا ان کے مضرت علی محتی کھی نگلتا تھا اور حضرت علی تھے۔ کی اکا برصحابہ کا بیعت علی تھے۔ پر بیز کرنے اور عمرو بن حضرت علی تھے۔ کے جرون اور مدید نے کئی اکا برصحابہ کا بیعت علی تھے۔ پر بیز کرنے اور عمرو بن عاص بھی وغیر و حضرات کے تا کید کرنے بال کی بالاس کے ادا و راد دوں پر بھی نظر ڈالنے اور اپنی خواہشوں اور امیدوں کے فریب سے عاص بھی ۔ طرفین اپنی باتوں اور اراد دوں پر بھی نظر ڈالنے اور اپنی خواہشوں اور امیدوں کے فریب سے بالکل خی جانے کے قابل ہوجائے ۔ اگر ان کے ساتھی اور کشری خود بھی تیان سائی جماعت اپنی شرارت پاشی کہور کردیے اور اس کے لئے بیمرم بعنی تعطیل کا زمانہ بہترین موقع تھالیکن سائی جماعت اپنی شرارت پاشی کے کام میں خوب مستعد تھی اور وہ اپنی اس کوشش میں کا میاب ہوگئ کہ مسلمان مصالحت کی طرف نیجہ خیز

ایا م تعطیل میں صلح کی دوسری کوشش: ازائی کو بند کرنے کے بعد سندے سے کاری تاریخ میں حضرت علی ﷺ نے ایک سفارت حضرت امیر معاویہ ﷺ کے پاس روانہ کی کہ پھر صلح ومصالحت کی

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۴۳۹ \_\_\_\_ \_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي سلسله جنبانی کریں۔اس سفارت میں عدی بن حاتم ﷺ ، زید بن قیس ، زیاد بن صفہ ،شیت بن ربعی شامل تھے۔شیت بن ربعی پہلی مرتبہ بھی گئے تھے اور انہیں سے حضرت امیر معاویہ ﷺ کی سخت کلامی تک نوبت پہنچ گئی تھی۔اس مرتبہ پھرشیت کا سفارت میں شامل ہونا خطرے سے خالی نہ تھا۔اس وفد نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کرا پنا فرض ادا کیا۔اول عدی بن حاتم ﷺ نے حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے معاویہ ﷺ! حضرت علی ﷺ کی اطاعت قبول کرلو۔ تمہارے بیعت کر لینے ہے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔تمہارے اورتمہارے دوستوں کے سوا اور کوئی بیعت سے منحرف نہیں ہے۔ اگرتم نے مخالفت پراصرار کیا توممکن ہے کہ وہی صورت پیش آئے جواصحاب جمل کو پیش آئی۔معاویہ ﷺ نے قطع کلام کرکے کہا کہا ہے عدیﷺ تم صلح کرانے آئے یالڑنے؟ کیاتم مجھ کواصحاب جمل کا واقعہ یا د دلا کرلزائی ہے ڈرانا جاہتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ میں حرب کا پوتا ہوں۔ مجھے لڑائی کامطلق خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہتم بھی قاتلان عثان ﷺ ہے ہو۔اللہ تعالیٰ تم کو بھی قتل کرائے گا۔اس کے بعد یزید بن قیس بولے کہ ہم لوگ سفیر ہوکر آئے ہیں۔ ہمارا یہ منصب نہیں کہتم کونصیحت کریں لیکن ہم کواس امر کی ضرور کوشش کرنی جا ہے کہ سلمانوں میں اتفاق پیدا ہواور ناا تفاقی دور ہو۔ یہ کہہ کر حضرت علی ﷺ کے فضائل اوران کامستحق خلافت ہونا بیان کیا۔اس کے جواب میں امیر معاویہ ﷺ نے کہا کہتم ہم کو جماعت کی طرف کیا بلاتے ہو۔ جماعت ہمارے ساتھ بھی ہے۔ہم تمہارے دوست کوستحق خلافت نہیں سمجھتے کیونکہانہوں نے ہمارے خلیفہ کو تل کیااورا سکے قاتلین کو پناہ دی۔ صلح تو اس وقت ہو عتی ہے جب کہ وہ قاتلین عثمانﷺ کو ہمارے سپر دکر دیں۔معاویہ ﷺ یہبیں تک کہنے یائے تھے کہ شیت بن ربعی فوراً بول اٹھے کہا ہمعاویہ ایکا تو عمار بن ماسر ﷺ کوتل کردے گا؟ امیر معاویہ ﷺ جواب دیا کہ مجھ کو عمار ﷺ کے قتل میں کون می چیز منع کر سکتی ہے؟ میں تو اس کو حضرت عثمان ﷺ کے غلام کے عوض قتل کر ڈالوں گا۔شیت بن ربعی نے کہا کہ تو اس کے قل پر ہرگز قادر نہ ہوسکے گا۔ جب تک کہ زمین تجھ پر تنگ نہ ہوجائے گی۔امیرمعاویہﷺ نے کہا کہاس سے پہلے تو زمین تجھ پر تنگ ہوجائے گی۔اس فتم کی سخت کلامی کے بعدیہ وفد بھی بلانتیجہ واپس چلا آیا۔

حضرت علی ﷺ کی تاریخی تقریر: اس کے بعد حضرت امیر معاویہ ﷺ نے حبیب بن سلمہ، شرجیل بن اسمط معن بن بزید کو حضرت علی ﷺ کی خدمت میں بطور سفیر روانہ کیا۔ حبیب بن سلمہ نے حضرت علی ﷺ کی خدمت میں بطور سفیر روانہ کیا۔ حبیب بن سلمہ نے حضرت علی ﷺ سے کہا کہ عثمان ﷺ خلیفہ برحق تھے اور کتاب وسنت کے موافق تھم دیتے تھے۔ ان کی زندگی تم کونا گوارگزری اور تم نے اس کونل کرڈالا۔ اگر تم نے ان کونل نہیں کیا تو ان کے قاتلین کو ہمارے بیر دکر دو، پھر خلافت سے دستیر دار ہو جاؤ۔ اس کے بعد مسلمان جس کو جا ہیں گے اپنا خلیفہ اور امیر مقرر

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد اسلام (جلد اول) کرلیں گے۔ بیکلام من کرحضرت علی ﷺ کوغصہ آیا اور انہوں نے فر مایا کہ تو خاموش ہو جا۔امارت و خلافت کے متعلق ایسی تقریر کرنے کا تجھ کو کوئی حق نہیں ہے۔ حبیب بن مسلمہ نے کہا کہتم مجھ کوالی حالت میں دیکھلو گے جوتم کونا گوارہوگی۔مدعایہ تھا کہ تلوار کے ذریعہ ہم فیصلہ کرلیں گے۔حضرت علی ﷺ نے کہا کہ جاجو تیراجی جاہے کر۔ یہ کہہ کرحضرت علی کھڑے ہو گئے اور حمدو ثنا کے بعد آنخضرت اللیکے کے مبعوث ہونے کا ذکر کیا، پھرخلافت شیخین اوران کے خصائل پسندیدہ کا ذکر کرکے فر مایا کہ ہم نے ان دونوں کواپنے فرائض عمر گی ہے ادا کرتے ہوئے پایا۔لہذا ہم نے باوجوداس کے کہآنخضرت اللَّیہ ہے رشتہ میں قریب تر تھے،ان کی خلافت میں کوئی دست اندازی نہیں گی ، پھرلوگوں نے عثان ﷺ کوخلیفہ بنایا۔ان کاطرزعمل ایساتھا کہلوگ ان ہے ناراض ہو گئے اور انہوں نے عثمان ﷺ کوتل کرڈ الا۔اس کے بعدلوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کی درخواست کی۔ میں نے اس درخواست کو قبول کرلیا۔ بیعت کے بعد طلحہ وزبیر ﷺ نے عہد شکنی کی اور معاویہ ﷺ نے میری مخالفت کی ۔ حالانکہ وہ میری طرح سابق بالاسلام نہیں۔ مجھ کو تعجب ہے کہتم لوگ کس طرح اس کے مطبع ہو گئے ۔ حالانکہ میں کتاب وسنت اورار کان دین کی طرف بلاتا،احیاء حق اورابطال باطل کی کوشش کرتا ہوں ۔شرجیل بن السمط نے بی تقریر سننے کے بعد حضرت علی ﷺ سے کہا کہ کیا آپ اس امرکی شہادت نہیں دیتے کہ عثمان ﷺ مظلوم شہید ہوئے۔حضرت علی ﷺ نے جواب دیا کہ میں نہ عثان ﷺ کومظلوم کہتا ہوں نہ ظالم ۔ بین کرنتیوں شخص پیہ کہہ کراٹھ کھڑے ہوئے کہ جو تخص عثان ﷺ کومظلوم نہیں کہتا، ہم اس سے بیزار ہیں۔ان لوگوں کو نصیحت کرنانہ کرنا مساوی ہے۔ان برکوئی اثر نہ ہوگا۔اس کے بعد پھرمصالحت کی کوئی کوشش جو قابل تذکرہ ہو عمل میں ہیں آئی۔

جنگ صفین کا ایک ہفتہ: ماہ محرم سند۔ ۳۰ ہی آخری تاریخ کو حضرت علی ہے نے اپنا الکو کھم عام دے دیا کہ کل کیم ماہ صفر سے فیصلہ کن جنگ شروع ہوگی۔ ساتھ ہی ریہ بھی اعلان کر دیا کہ حریف جب تہمارے سامنے سے پہا ہوتو بھا گنے والوں کا نہ تو تعا قب کیا جائے ، نہ ان کوئل کیا جائے ۔ زخمیوں کا مال نہ چھینا جائے ۔ کسی لاش کو مثلہ نہ کیا جائے ۔ عور تیں اگر چہ گالیاں بھی دیں ، ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے ۔ اسی قتم کے احکام امیر معاویہ ہے نے بھی اپنے لشکر میں جاری کردیئے۔ کیم صفر کو صبح سے لڑائی شروع ہوئی ۔ اس روز اہل کوفہ نے اشتر کی سرداری میں اور اہل شام نے حبیب بن مسلمہ کی سرداری میں شروع ہوئی ۔ اس روز اہل کوفہ نے اشتر کی سرداری میں اور اہل شام نے حبیب بن مسلمہ کی سرداری میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا ۔ صبح سے شام تک برابر ہنگامہ کا رزار گرم رہا مگر کوئی فیصلہ شکست و فتح کی شکل میں خودار نہ ہو سکا ۔ دوسرے دن حضرت علی کی طرف سے ہاشم بن عتب سوار و پیادہ لشکر لے کر نکلے اور اہل شام کی طرف سے ابوالاعور سلمی نے مقابلہ کیا ۔ اس روز بھی شام تک بردی خون ریز کڑائی جاری رہی اور شام کی طرف سے ابوالاعور سلمی نے مقابلہ کیا ۔ اس روز بھی شام تک بردی خون ریز کڑائی جاری رہی اور شام کی طرف سے ابوالاعور سلمی نے مقابلہ کیا ۔ اس روز بھی شام تک بردی خون ریز کڑائی جاری رہی اور شام کی طرف سے ابوالاعور سلمی نے مقابلہ کیا ۔ اس روز بھی شام تک بردی خون ریز کڑائی جاری رہی اور

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ادام کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ تیسر \_ روز حضرت علی کی طرف ہے تماد بن یاسر ہواور حضرت امیر معاویہ کی طرف ہے تعروبین العاص کے لگر مقابل ہوئے۔ یوٹر ائی سابقہ دودن کی لڑائیوں ہے بھی زیادہ مخت و شدید تھی۔ حضرت ممار بن یاسر ہے نے شام کے قریب آخر میں ایسا مخت تملہ کیا کہ حضرت عمرو بن العاص ہے کو کسی قدر پہپا ہو جانا پڑا۔ تاہم آخ بھی کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ چو تھے روز حضرت معاویہ ہی کی طرف ہے ان کی صاحب زاد ہے محمد بن الحقیہ لشکر لے لے کر فیلے۔ اس روز بھی خوب زور شور کی لڑائی ہوئی۔ جب شام ہونے کو آئی تو عبیداللہ بن عمر ہے نے کھر بن الحقیہ کوصف لشکر ہے جداہو کر مبارزہ کی لڑائی کے لئے للکارا۔ محمد بن الحقیٰ یہ کوش شجاعت میں مقابلہ کے لئے فکالیکن حضرت علی ہے گھوڑا دوڑا کر اور قریب جا کر محمہ بن الحقیٰ یہ واپس ہونے کے بعد عبیداللہ بن عمر ہے تھی سے مقابلہ کے لئے فکالیکن حضرت علی ہے گھوڑا دوڑا کر اور قریب جا کر محمہ بن احتیٰ یہ واپس لوٹا لیا۔ ان کے واپس ہونے کے بعد عبیداللہ بن عمر ہے بھی لشکر شام کی طرف واپس چلے آئے۔ واپس لوٹا لیا۔ ان کے واپس ہونے کے بعد عبیداللہ بن عمر ہے جسے روز ادھر ہے اس روز بھی شارشام کی طرف واپس چلے آئے۔ رہی ہے ہیں روز دھرت علی ہے کی طرف واپس چلے آئے وری ہی سے دور ادھر ہے دائی ہے دور ادر اس میں برابر کا جو لا آئی برآمادہ کیا۔ اس روز بھی اگر چہ سابقہ ایام کی نسبت زیادہ مخت تک کی زور آز مائی وخون ریز بی نے کوئی نتیجہ پیرانہیں کیا۔ ساتویں روز دھرت علی ہے اور دھرت کی ہے دوئی ہو گئی ہو گئ

اس جنگ مفت روزہ میں ہرروز دونوں طرف سے بیے نئے سپہ سالار مقرر ہوہوکراپی اپنی جنگی قابلیت کا اظہار کرتے رہے۔ چونکہ دونوں کشکروں کی تعداد بھی نو ہے اور اسی ہزار یعنی قریباً برابر ہی تھی اور طرفین کے لڑنے والوں میں بھی ایک ہی حیثیت اور ایک ہی حافت و شجاعت والے لوگ سے لہذا کسی کونہ فتح حاصل ہوئی نہ شکست۔ البنة اس بات کا اظہار ہوتا رہا کہ طرفین میں لڑائی کے لئے کافی جوش اور اظہار شجاعت کا کافی شوق ہے۔ یہ ہفتہ اسلام کے لئے بڑا ہی منحوس تھا کہ مسلمانوں کی تواریں پوری تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی گردنیں کا ب رہی تھیں اور دشمنان اسلام اطمینان کے ساتھ مصروف تماشہ تھے لیکن اس ہفتہ سے بھی زیادہ منحوس دودن اور آنے والے تھے۔

جنگ صفین کے آخری دو دن پورے ایک ہفتہ کی شخت زور آزمائیوں کے بعد ۱۸ اصفر سنہ سے ۳ میں میں اسلام کے بعد ۱۸ اصفر سنہ سنہ ۱۳ میں وجعرات کے روز دونوں لشکر آخری روز فیصلہ کن معرکہ آ رائی کے لئے تیار ہو گئے ۔ چہار شنبہ ویخ شنبہ کی درمیانی شب دونوں نے فیصلہ کن جنگ کی تیار یوں میں بسر کی ۔ جمعرات کے دن نماز فجر کے وقت بعد ۱۱ زنماز فجر حضرت علی بیٹ نے اپنے پور کے شکر کو لئے کرشامیوں پرحملہ کیا۔ اس جملہ میں حضرت علی بیٹ نے اپنے پور کے شکر کو لئے کرشامیوں پرحملہ کیا۔ اس جملہ میں حضرت علی بیٹ قلب اشکر میں تنے ، جہاں کو فہ و بھر ہ کے شرفاء اور اہل مدینہ جن میں اکثر انصار اور کم تر بنوخز اعدو

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید و ۱۳ میسید مولانا اکبر شداه نجیب آبادی بنوکنانه تنظیم شامل تنظے میمنه کی سرداری حفزت علی کی نے عبداللہ بن بدیل بن ورقاء خزاعی کو سپر دکی تنظیم میسیر دکیا تھا۔ ہرایک قبیلہ کے لئے جگہ اور مقام مقرر کردیا گیا تھا۔ ہرایک قبیلہ کے لئے جگہ اور مقام مقرر کردیا گیا تھا۔ ہرایک قبیلہ کے لئے جگہ اور مقام مقرر کردیا گیا تھا۔ ہرایک قبیلہ کا الگ الگ جھنڈ ااورالگ الگ افسر تھا۔ حضرت عمار بن یاسر کھی کو آج رجز خوانوں اور قاریوں کا انتظام سپر دتھا۔ قیس بن سعد اور عبداللہ بن پر بیر بھی رجز خوانوں کی افسری پر مامور تھے۔

حضرت امیر معاویہ ﷺنے اپنے خیمہ میں بیٹھ کرلوگوں سے موت پر بیعت لی تھی۔ان کے لشکر میں حبیب بن مسلمہ میسر ہ کے اور عبید اللہ بن عمر ﷺ میمنہ کے افسر تھے۔حضرت علی ﷺ کےلشکر کا میمنداول آگے بڑھااورعبداللہ بن بدیل خزاعی نے اپنی ماتحت فوج یعنی میمندکو لے کرامیرمعاویه ﷺ کے میسرہ بعبیٰ حبیب بن مسلمہ پرحملہ کیا۔ بیحملہ اگر چہ نہایت سخت اور نقصان رساں تھالیکن اس کا نتیجہ لشکرشام کے لئے اچھا نکلا۔ حبیب بن مسلمہ کی رکائی فوج کوعبداللہ بن بدیل دباتے اور پیچھے ہٹاتے ہوئے اس مقام تک لے گئے جہال حضرت امیر معاویہ ﷺ کے ہاتھ پرموت کے لئے بیعت کی گئی تھی۔اینے میمند کی اس نازک حالت کو دیکھ کرحضرت امیر معاویہ ﷺ نے ان لوگوں کو جوان کے گر د تھے، حملہ کا حکم دیا۔ ان لوگوں کا حملہ ایساز بردست تھا کہ عبد اللہ بن بدیل صرف ڈ ھائی سوآ دمیوں کے ساتھ رہ گئے۔ باقی تمام عراقی پسپااور فرار ہوکراس مقام تک پہنچ گئے جہاں حضرت علی ﷺ کھڑے تھے۔ ا ہے میمنہ کی ایسی ابتر حالت دیکھ کر حضرت علی ﷺ ہے سہیل بن حنیف کواہل مدینہ کا افسر بنا کرعبداللہ بن بدیل کی حفاظت وامانت کے لئے روانہ کیالیکن شامیوں نے سہیل بن حنیف کوعبداللہ بن بدیل تک نہ پہنچنے دیا اور تھوڑی در کے بعد عبداللہ بن بدیل شامی لشکر کے ہاتھ ہے مع اپنے ہمراہیوں کے کام آئے۔ادھرمیمنہ کی بیشکست حضرت علی ﷺ کواپنی طرف متوجہ کئے ہوئے تھی کہادھران کے میسر ہ کو بھی شامیوں کے مقابلہ میں ہزیمت ہوئی میسرہ میں صرف ایک قبیلہ ربیعہ پامردی واستقلال کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ باقی دیتے فرار ہونے پرمجبور ہوگئے۔اپنے میسرہ کوفرار ہوتے دیکھ کرحفزت علی ﷺ نے حسن ﷺ ،حسین ﷺ اورمحمہ ﷺ اپنے تینوں بیٹوں کواس طرف ردانہ کیا کہ قبیلہ ربعی کے بھی کہیں یاؤں ندا کھڑ جا کیں اوراشتر کو تکم دیا کہ میمنہ کے فرار یوں سے جا کریہ کہو کہتم اس موت سے کہاں بھا گے جاتے ہوجس کوتم حیات کے ذریعہ مجبورنہ کرسکو گے۔اشتر نے گھوڑا دوڑا کر میمنہ کے بھاگے ہوئے لوگوں کو حضرت علی ﷺ کابیہ پیغام سنایا اور بلندآ وا ز سے غیرت دلانے والے نعرے کہہ کران کورو کا اورا پے ہمراہ لے کر شام کے مقابلہ پرمستعد کیا۔ ادھر حضرت علی ﷺ میسرہ کی حالت سنجالنے کے لئے خود متوجہ ہوئے۔قبیلہ رہیعہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی ﷺ خود ہم میں شامل ہوکرتلوار چلا رہے ہیں تو ان کی ہمتوں میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔

حضرت علی ﷺ کو بذات خودلڑتے ہوئے دیکھ کرابوسفیان کا غلام احمران کی طرف جبیٹا لیکن www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۴۵۳ \_\_\_ حضرت علی ﷺ کے غلام کیسان نامی نے آگے بڑھ کراس کا مقابلہ کیا۔ دونوں میں تلوار چلنے لگی۔ بالآخر احمرکے ہاتھ سے کیسان مقتول ہوا۔حضرت علی ﷺ نے اپنے خادم کومقتول دیکھ کراحمر پرحملہ کیا اور جوش غضب میں اس کواٹھا کراس زور سے زمین پردے مارا کہاس کے دونوں ہاتھ بریار ہوگئے لِشکرشام نے حضرت علی ﷺ کومصروف جنگ دیکھ کران پرحملہ کیا مگراہل رہیعہ نے ان کے حملہ کوروک لیا اور حضرت علی ﷺ تک انہیں نہ پہنچنے دیا۔اشتر نے بھی ادھرمیمنہ کی حالت کوسنجال لیا اورلڑ ائی کاعنوان جوحفرت علی ﷺ کے لئے بہت خطرناک ہو چکا تھا،کسی قدر درست ہوا اور طرفین نے میدان میں جم کرتلواریں چلانی شروع کیں۔عصر کے وقت تک برابر تلوار چلتی رہی۔عصر کے قریب مالک اشتر نے امیر معاویہ ﷺ کےمیسر ہ کو د ہا کر پیچھے ہٹایالیکن امیر معاویہ ﷺ کی رکا بی میں فوج نے جومرنے پر بیعت کر چکی تھی ،اپنے میسرہ کوسہارا دیا اور حضرت علی ﷺ کے م یہ کودھکیل کر دور تک پیچھے ہٹا دیا۔حضرت علی ﷺ کی طرف سے عبداللہ بن حصین جوعمار بن یاسر ﷺ کے ہمراہیوں میں سے تھے،رجز پڑھتے ہوئے آگے نکلے۔ مخالف سمت سے عقبہ بن حدیبہ نمیری نے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ عقبہ کے مارے جانے پر شامیوں کی طرف سے بخت حملہ ہوا اور اہل عراق کو بہت نقصان برادشت کرنا پڑالیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ حضرت علی ﷺ میسرہ کی طرف ہے میمنہ والوں کی ہمت بندھانے اوران کولڑائی کی ترغیب دینے کے لئے تشریف لائے۔ یہاں خوب جم کرنہایت زورشور ہے تلوار چل رہی تھی۔ادھر ذوالکلاع حمیری اور عبیداللہ بن عمر ﷺ نے حضرت علی ﷺ کے میسرہ پراس شدت سے حملہ کیا کہ قبیلہ ربیعہ کا حکم بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکااور کشتوں کے پشتے لگ گئے۔میسرہ کی اس تباہ حالت کو دیکھ کرعبدالقیس نے آ گے بڑھ کر ر بیعه کوسنجالا اوراہل شام کی پیش قدمی کوروکا۔اس بروقت امداد ہے میسر ہ کی حالت پھرسنجل گئی اور ا تفاق کی بات کہ ذوالکلاع حمیری اور عبید اللہ بن عمرﷺ دونو لڑائی میں کام آئے۔

غرض صبح سے شام تک میمنہ ومیسرہ سے بڑے زورشور سے تلوار چلتی رہی مگر دونوں فوجوں کے قلب ابھی تک ہنگامہ کارزار کے شور وغل سے خالی اور خاموش تھے۔ آخر حضرت علی کی کے طرف سے حضرت ممارین یاسر چھ نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص اللہ تعالی کوخوشنو دی حال کرنا چاہتا ہواوراس کو مال واولا دی طرف واپس جانے کی خواہش نہ ہووہ میر سے ساتھ آجا ہے۔ وہ یہ ہوئے ہوئے وران کے ساتھ بہت سے لوگ مار نے اور مر نے پر مستعد ہو کر شامل ہو گئے۔ آخروہ حضرت علی کھی کے علم بردار ہاشم بن عتبہ کے پاس پہنچ ۔ وہ بھی علم لئے ہوئے ان کے ساتھ ہو لئے ۔ ممار مین یاسر پھی اپنی گروہ کو لئے ہوئے لئی گروہ کو لئے ہوئے لئی گروہ کو لئے ہوئے لئی گراہ کو گئی تھی۔ اب دن ختم ہو کر رات شروع ہوگئی تھی۔ ممار بن یاسر پھی اپنی کے مار بی انسان بھی کا می تملہ نے ہوئی تھی۔ میار بن یاسر پھی کا می تملہ نہا ہیں تھی ۔ جس کو عمر و بن العاص پھی نے بڑی مشکل سے شروع ہوگئی تھی۔ محار بن یاسر پھی کا می تملہ نہا ہیں تھی۔ وہ کا رفعار چیل کا رفعار ت محار بھی کا می گئی میں کا م آئے۔

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اكبر شعاه نجيب آبادي

عمار بن یا سر کے مارے جانے گی جر جب حضرت علی کو معلوم ہوئی تو سخت صدمہ ہوا اور اس کے بعد لشکر اہل شام کا بھی ہر حصہ مصروف جنگ ہوگیا۔ تلواروں کی خچاخج اور نیزوں کی طعن و ضرب نیز رجز خوانوں کی آوازوں اور لڑنے والوں کی تکبیروں سے تمام عرصہ شب معمور رہا۔ بیرات جمعہ کی رات تھی جو لیلتہ البریر کے نام سے مشہور ہے۔ ای شب میں حضرت اولیں قرنی بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی کھی جمی میں ہوتے تھے ، بھی میں ہوتے تھے ، بھی میں ہوتے تھے ، بھی میں رہ میں نظر آتے اور بھی لشکر میں شمشیرزنی کرتے ہوئے وکھے جاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کے میں میں ہوئے تھے اور اشتر نے میمنہ کو سنجال رکھا تھا۔ اس طرح معاویہ کی مروبن العاص کے اور دوسرے سرداروں نے لشکر شام کو مصروف جنگ رکھا۔ ساری رات اس جنگ و پریکار میں بسر ہوگئی۔ دن کے بعدرات بھی ختم ہوگئی مگر لڑائی کے ختم ہونے کی کوئی صورت ظاہر نہ ہوئی۔ جمعہ کا دن شروع ہوا اور آ قبا افق مشرق سے طلوع ہوا تو اس نے غروب ہوتے وقت دونوں لشکروں کو جس طرح مصروف قبال جھوڑا تھا ، اس طرح مصروف قبال دیکھا۔

لیات البریری بنگ و پیار میں ایک قابل تذکرہ واقعہ پیجی ہوا کہ حفرت علی ایک مرتبہ بارہ ہزار سواروں کا زبردست دستہ لئے ہوئے اس سرعت وقوت سے جملہ آور ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ کے اور امیر معاویہ کی آواز دے کرکہا کہ مسلمانوں کے تل کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤہم دونوں میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ ہم میں جو کامیاب ہو وہی فلیفہ ہوجائے گا۔ اس آوازکوئ کرعمرو بن العاص کے نیا میر معاویہ ہے ہے کہا کہ بات تو معقول ہے، آپ کومقابلہ کے لئے نکلنا چاہئے۔ امیر معاویہ کہا کہ اس فیصلے کوئم اپنے لئے کول پند نہیں کرتے ؟ کیائم کومعلوم نہیں کہ علی کے مقابلہ پر جو خص میدان میں فکلنا ہے وہ جاں برنہیں ہوتا، پیر ہنس کر کہا کہ شام کے مقابلہ پر جو خص میدان میں فکلنا ہے وہ جاں برنہیں ہوتا، پیر ہنس کر کہا کہ شام کے مقابلہ پر جو خص میدان میں فکلنا ہے وہ جاں برنہیں ہوتا، کیر ہنس کر کہا کہ شام کے مقابلہ پر جو خص میدان میں فکلنا ہے وہ جاں برنہیں ہوتا، کیر ہنس کر کہا کہ شام کے مقابلہ پر جو خص میدان میں کوئی جو ابنہیں دیا گیا اور وہ اپنی طرف سے حضرت علی کے کوئی جواب نہیں دیا گیا اور وہ اپنی کی طرف سے حضرت علی کے کوئی جواب نہیں دیا گیا اور وہ اپنی کی طرف سے حضرت علی کے کوئی جواب نہیں دیا گیا اور وہ اپنی کے خصرے دن بھی دو پیر تک برستور لڑائی جاری رہی ۔ اب تمیں گھنٹہ میں سر ہزار کے قریب آدی طرفین سے مارے جانچے تھے۔

اسلام کی اتنی بڑی طافت کا آپس میں لڑکر ضائع ہونا سب سے بڑی مصیبت تھی جواس تمیں گھنٹہ کی منحوس مدت میں مسلمانوں پر وار دہوئی۔ ستر ہزارا یسے بے نظیر بہادروں کوفل کرا کرتو مسلمانوں نصرف اس زمانہ کی ساری دنیا بلکہ ایسی کئی دنیاؤں کوفتح کر سکتے تھے۔ جب دوپہرڈھل گیا تو مالک اشتر نے اپنے متعلقہ حصہ فوج کا چارج عیان بن جوزہ کو سپر دکیا اور خود سواروں کی جمعیت کو ایک طرف لے جاکر اہل شام پر حملہ کرنے اور جان دینے کی ترغیب دی۔ سواروں نے اس بات کا اقر ارکیا کہ ہم فتح

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں ہے۔ سوارول کا ایک حصہ حفرت علی کی رکاب میں رہا حاصل کئے یا جان دیے بغیر واپس نہ آئیں گے۔ سوارول کا ایک حصہ حفرت علی کی رکاب میں رہا اور بڑے حصہ کواشتر نے لے کرایک مناسب سمت سے شامی شکر پرجملہ کیا۔ لڑائی کا فیصلہ کرنے کے لئے بیدوقت بھی بہت ہی مناسب آگیا تھا کیونکہ اب تک کی لڑائی میں اگر چہ پہلے دن یعنی جمعرات کے روز شامی تشکر چرہ دست اور غالب نظر آتا تھا۔ حضرت علی کے لئکر کی حالت جمعرات کے دن شام تک الی خطر ناک تھی، جس سے مگان ہوسکتا تھا کہ فلست انہیں کے حصے میں آئے گی اور لئکر شام فتح مند ایسی خطر ناک تھی، جس سے مگان ہوسکتا تھا کہ فلست انہیں کے حصے میں آئے گی اور لئکر شام و و جب کے ایک زیادہ مارئے گئے اور اب جمعہ کے دن دو پہر فرطے تک اگر چہ لڑائی کا نئے کی تول برابر تلی ہوئی نظر آتی تھی مگر شامیوں کے نصف سے ڈیادہ آدی مارے جانے اسی ہزار کے صرف سے ٹرار باقی تھی یعنی حضرت میں سے میں اب تک ہیں بچیس ہزار آدی مارے گئے تھے اور ان کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی یعنی حضرت علی سے کائٹر میں اب تک ہیں بچیس ہزار آدی مارے گئے تھے اور ان کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی یعنی حضرت علی سے کائٹر میں اب تک ہیں بچیس ہزار آدی مارے گئے تھے اور ان کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی یعنی حضرت علی سے کے انگر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کو خشرت علی سے کے شکر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کے خشرے کائٹر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کو خشرت علی سے کے شکر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کین حضرت علی سے کے شکر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کو خشرت امیر معاویہ سے کے شکر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کے خشرت امیر معاویہ سے کاشکر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کے خشرت اسی معاویہ سے کے شکر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کے خشرت امیر معاویہ سے کے شکر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کے خس کے کشر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کی خسرت امیر معاویہ سے کے شکر کی تعداد ساٹھ ہزار باقی تھی کے کہ کو کی خسرت امیر معاویہ سے کی تعداد ساٹھ ہو کی تعداد ساٹھ ہو کی کی کے کہ کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

ایی حالت بیں حضرت علی کے لئے موقع تھا کہ وہ دشمن کو معروف جنگ رکھتے ہوئے
اپی فوج کے ایک معقول حصہ کو جدا کر کے معروف ومشغول دشمن کے پہلویا پشت پرایک زبردست ضرب
لگائیں کہ اس کا کا م تمام ہو جائے اور لڑائی کا نتیجہ فتح کی شکل میں فور آبر آمد ہو جائے۔ چنا نچہ ما لک اشتر
نے اپنے فدائی سواروں کے ساتھ ایک نہایت ہیت ناک حملہ کیا۔ بیحملہ سواروں ہی کے ذریعہ ہونا
چاہئے تھا کیونکہ جوفوج تمیں یا بتیں گھٹے ہے برابر مصروف جنگ تھی اس کے سیابیوں میں جسمانی طاقت
بہت کچھ ضعف و تکان کی مغلوب ہو چکی ہوگی۔ ایسے سیابیوں کے حملے میں مرعوب کن شان کا پیدا کرنا
تسمان نہ تھا لیکن گھوڑوں کو اب تک زیادہ کام نہ کرنا پڑا تھا اور وہ پیدل سیابیوں کی نسبت یقینا تازہ دم
تھے۔ اشتر نے برق و باد کی طرح تملہ کیا صفوں کوریاتیا ، دھکیلتا اور روند تا ہوا شامیوں کے قلب لشکر تک ہوئے
گیا۔ حضرت علی کے جب اشتر کو کا میاب جملہ کرتے اور اسکے علم کو دم برم آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو
ادھرے اپنے رکا بی سواروں کے کمکی دستے کے بعد دیگرے ہیم بھیجنا شروع کئے تا کہ اس تملہ کی ترقی
کی جگہ در کئے نہ پائے اور اشتر دم برم زیادہ طاقتور ہوتا جائے۔

اس تدبیر کا تیرٹھیک نشانے پر جیٹا۔ شامی فوج کاعلمبر داربھی اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا اور عربن العاص اللہ اور حضرت معاویہ ہے گی فرودگاہ کے سامنے کشت وخون ہونے لگا۔ اشتر کے حملہ آور ہونے کے وقت شدت جنگ کی وجہ سے دونوں فوجوں کا پھیلا وُسٹ چکا تھا۔ میمنہ اور میسرہ اپنے اپنے قلب کے ساتھ مل کر ایک ہوگئے تھے اور پوری تیزی سے ایک دوسرے کے تل کرنے میں مصروف قلب کے ساتھ مل کر ایک ہوگئے جوتے اور لڑائی کے مرکز ہوتے تو اشتر کا بیتملہ کوئی قطعی فیصلہ ہیں کے ساتھ اور میسرے پھیلے ہوئے ہوتے اور لڑائی کے مرکز ہوتے تو اشتر کا بیتملہ کوئی قطعی فیصلہ ہیں کرسکتا تھا کیونکہ فوج کے ایک جھے کا زور باسانی دوسرے جھے کی جانب منتقل کیا جاسکتا اور سپے سالا راعظم

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید است میسید وقت پرکیا گیا تھا کہ شاہ مجلہ آبادی کوئی نہ کوئی تد بیر نکال سکتا تھا لیکن یہ تملہ ایسے سیح موقع اور مناسب وقت پرکیا گیا تھا کہ شامی لشکر کی شکست میں کوئی کر باقی نہ تھی ۔لشکر شام کے سردار حریف کواپنے قلب لشکر میں چیرہ دست اور اپنی علم بردار کومقتول د کھے کر حواس باختہ ہو چکے تھے۔ساری کی ساری طاقت اپنی مدمقابل سے زور آزمائی میں مصروف تھی اور ان اچا تک آپڑنے والے تملہ آوروں کی مدافعت کے لئے کوئی محفوظ طاقت باقی نہ میں مصروف تھی اور ان اچا تک آپڑنے والے تملہ آوروں کی مدافعت کے لئے کوئی محفوظ طاقت باقی نہ تھی۔ ابھی تک شامیوں نے میدان جنگ سے منہ نہیں موڑا تھا اور ابھی تک وہ کسی طرح شکست خوردہ نہیں کہ جا سکتے تھے لیکن ان کے شکست پانے اور ہزیمت یافتہ ہونے میں اب تھنوں کی نہیں بلکہ منٹوں کی دیرتھی کہ دھنرت عمرو بن العاص کی انگشت تد بیر کے ایک اشارے نے تیجہ جنگ کوادھر سے منٹوں کی دیرتھی کہ دھنرت عمرو بن العاص کی انگشت تد بیر کے ایک اشارے نے تیجہ جنگ کوادھر سے ادھ لم المردیا

## ا دھر سے ا دھر پھر گیارخ ہوا کا

خاتمیہ جنگ: حفزت علی ﷺ اشتر کے کامیاب حملہ کو دیکھ کر جس قدر مسرور و مطمئن تھے، امیر معاویہ ﷺ ای قدر پریشان وحواس باختہ ہور ہے تھے۔عمر و بن العاص ﷺ نے معاویہ ﷺ سے کہا کهاب دیکھتے کیا ہو،لوگوں کو حکم دو کہوہ فورانیزوں پرقر آن مجید کو بلند کریں اور بلند آواز ہے کہیں (ھذا کتاب الله بیننا و بینکم )''بهار نے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے' چنانچے فور آپیے تھم دیا گیااوراہل شام نے نیزوں پرقرآن مجید کو بلند کر کے کہنا شروع کیا کہ ہم کوقر آن مجید کا فیصلہ منظور ہے۔ بعض حصوں سے آ واز آتی تھی کہ سلمانو! ہماری لڑائی دین کے لئے ہے۔ آؤ قر آن مجید کے فیصلے کو منظور کرلیں اورلڑائی کوختم کر دیں۔بعض سمتوں ہے آ واز آتی تھی کہ سلمانو! قر آن مجید کو تکم بنالو۔اگر لڑائی میں شامی لوگ تباہ ہو گئے تو رومیوں کے حملے کوکون رو کے گااور اہل عراق برباد ہو گئے تو مشرقی حملہ آ واروں کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت علی ﷺ کےلشکر والوں نے جب قر آن مجید کو نیز وں پر بلند دیکھا تو لڑائی سے ہاتھ تھینچ لیا۔حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے شامیوں کی بیر کت دیکھ کر کہا کہ اب تک تو لڑائی تھی لیکن اب فریب شروع ہو گیا۔حضرت علی ﷺ نے لوگوں کو سمجھایا کہتم اس وفت کوتا ہی نہ کرو، بہت جلدتم کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔لوگ مسلسل لاتے لاتے تھک گئے تھے اور اس لڑائی کو جو مسلمانوں کے درمیان ہور ہی تھی مصراسلام بھی سمجھتے تھے۔اس لئے انہوں نے لڑائی کے بند کرنے اور صلح پر رضا مند ہو جانے کی اس درخواست کو بہت ہی غنیمت سمجھا اور فوراً تلواریں میان میں رکھ لیں۔ اب تک دونوں کشکروں کی طاقت مقابلہ میں بالکل مساوی ثابت ہوتی رہی تھی اور فنخ کا قریب ہونا جس طرح حضرت علی ﷺ اوربعض تجربه کار و باخبر سر داروں کونظر آتا تھا، عام سپاہیوں اورلڑنے والوں کواس کے بچھنے کا موقع نہ ملاتھا۔ بیرنگ دیکھ کرسبائی گروہ کے افراد کی بھی آئکھیں کھلیں۔وہ فورأ میدان عمل میں

نگل آئے اور حضرت علی کے گردجمع ہوکران کومجبور کرنا شروع کیا کہ آپ اشتر کووا پس بلالیں۔ اشتر اپنی کامیا بی کویقین سمجھتا اور فتح و فیروزی کو پیش پاا فقادہ دیکھتا تھا۔ اشتر کے واپس بلانے اور لڑائی بالکل بند کر دینے کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ عام لشکری آ آ کر شریک ہونے لگے۔ ادھر لوگوں نے لڑائی بند کر دی اور اشتر کے حملہ کورو کئے کے لئے شامی فوج فارغ ہوگئی۔ ادھر جھٹرت علی کھے کو

لوگوں ن چاروں طرف سے گھیر کریہاں تک گستا خانہ کلام کیا کہا گرآپ اشتر کو واپسی کا حکم نہ دیں گے تو ہم تر سے باتر بھی ہے بسا کہ کریں گرچہ نے شاہ غن شاہر کی باتری است خار داری م

ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جوہم نے عثان غنی ﷺ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ خطرنا ک صورت ک کر جہ: علم سند نیشتہ سے رہیں فرزتہ میں میں میں میں تاریک کھا تھی جہ ہے۔ یہ

د کیچرکر حضرت علی ﷺ نے اشتر کے پاس فوراً آ دمی دوڑایا کہ یہاں فتنہ کا دروازہ کھل گیا ہے، جس قد رجلد

ممکن ہوا پنے آپ کومیرے پاس واپس پہنچاؤ۔اشتر بادل ناخواستہ واپس آیااورلڑائی کا ہنگامہ یک لخت بند ہوکرتمام میدان پرسکون و خاموثی طاری ہوگئ۔اشتر کے واپس آنے پر حضرت علی ﷺ نے صورت

بلا ہو تر کمام میدان پر سون و حاسوی طاری ہوی۔ اسر سے واپن اسے پر مطرت می ﷺ مے صورت واقعہ بیان کی۔اشتر نے افسوس کیا اور کہا کہا۔اہل عراق جس وقت تم اہل شام پر غالب ہونے والے

تھے،ای وقت ان کے دام فریب میں مبتلا ہو گئے ۔لوگوں میں یہاں تک لڑائی کے خلاف جوش پیدا ہو چکا

تھا کہ انہوں نے اشتر پرحملہ کرنا جا ہا گر حضرت علی ﷺ کے ڈا نٹنے اور رو کئے ہے وہ رک گئے۔اس کے

بعدا شعث بن قیس نے آ گے بڑھ کرعرض کیا کہ امیر المونین! لوگوں نے قر آن کو حکم تشکیم کرلیا اوراز ائی بند

ہوگئی۔اب اگر چہ آپ اجازت دیں تو میں معاویہ ﷺ کے پاس جا کران کے منشائے دلی کومعلوم

کروں۔ حضرت علیؓ نے ان کواجازت دی۔ وہ امیر معاویہ کے پاس گئے اور دریافت کیا کہتم نے

قرآن مجید کوکس غرض سے نیزوں پر بلند کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور تم دونوں اللہ اور

رسول الله کے علم کی طرف رجوع کریں۔ایک شخص کو ہم اپنی طرف سے منتخب کریں اور ایک کوتم اپنی

طرف ہے مقرر کر دو۔ان دونوں سے حلف لیا جائے کہ وہ ....قرآن مجید کے موافق فیصلہ کریں گے۔

اس کے بعدوہ فیصلہ صادر کریں۔اس پر ہمتم دونوں راضی ہو جائیں۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی لوگوں نے کہا کہ ایوموٹی کے اسلام (جلد اول) سے کہا کہ میں لوگوں نے کہا کہ ایوموٹی کے اسلام کو تقد نہیں بھتے ہیں۔ حضرت علی کے اسلام کو تقد نہیں بھتے ہیں۔ حضرت علی کے اسلام کو تقد نہیں بھتے ہیں کرتے ہوتو الوموٹی کے انتخاب نہیں کرتے ہوتو ملک اشتر کو مقرر کردو۔ وہ میرارشتہ دار بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابوموٹی کے آنخصرت بھتے کی صحبت ملی ہے، وہ صحابی ہیں اور مالک اشتر اس شرف سے محروم ہے۔ لہذا ہم اس کو ابوموٹی کے بہر گرز جو نے نہ دیں گے۔ آخر ابوموٹی اشعری کے تم تجویز ہوگئے۔ ابھی بیمجلس برپاہی تھی کہ امیر معاویہ کے کرف سے حضرت عمروکے اقرار نامہ لکھنے کے لئے آگئے۔

ا قرار نامہ کی تحریر اور میدان جنگ سے واپسی: عمرو بن العاص ﷺ نے حضرت علی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکراقرار نامہ تحریر کرنے کے لئے عرش کیا۔ چنانچہای وقت مندرجہ ذیل اقرار نامہ لکھا گیا:

اس کے بعد حکمین یعنی ابوموی اشعری کے اور عمرو بن العاص کے بعد حکمین یعنی ابوموی اشعری کے اور امت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعلیٰ جھے مہینے کی مہلت حکمین مرحومہ کو جنگ و فساداور تفرقہ میں مبتلانہ کریں گے۔اس کے بعدرمضان تک یعنی چھ مہینے کی مہلت حکمین کودی گئی کہ اس مدت کے اندراندران کو اختیار ہے کہ جب جا ہیں فریقین کو اطلاع دے کرمقام اوز ج متصل دومتہ الجندل جو دمشق و کوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر فاصلہ پر ہے، آگر اپنا فیصلہ متصل دومتہ الجندل جو دمشق و کوفہ کے درمیان دونوں شہروں سے برابر فاصلہ پر ہے، آگر اپنا فیصلہ متصل

ان مذکورہ باتوں کے طے ہو جاتے کے بعد قرار داد کے موافق حضرت علی ﷺ نے اپنے تمام الشكرے اور حضرت امير معاويد ﷺ نے اپنے تمام لشكرے اس بات كا اقرار كرليا كه فيصله سنانے كے بعد حکمین کے جان و مال اور اہل وعیال سب محفوظ اور امن میں ہوں گے۔ دونو ں لشکروں نے بخوشی اس کا قرار کیا۔اس کے بعد اقرار نامہ کی دونقلیں کی گئیں۔ان پر حضرت علی ﷺ کی طرف سے اضعث بن قیس،سعد بن قیس بهدانی، ورقابن یجیٰ الجبلی ،عبدالله بن فخل عجلی ،حجر بن عدی کندی،عبدالله بن الطفیل عامری، عقبہ بن زیاد حضری، پزید بن فجیمہ تمیمی ، مالک بن کعب ہمدانی نے بطور گواہ اور رضامن کے دستخط کئے اور حصریت امیر معاویہ ﷺ کی طرف ہے ابوالاعور ، حبیب بن مسلمہ، زعل بن عمر وعذری ،حمز ہ بن ما لک ہمدانی ،عبدالرحمٰن بن خالد مخز وی مسيع بن بزيدانصاري ،عتبہ بن ابوسفيان ، بزيد بن الحرعبسي کے دستخط ہوئے۔ جب دونوں نقلیں مکمل ہوگئیں تو ایک ابومویٰ اشعری ﷺ کو دی گئی اور دوسری عمرو بن العاص ﷺ کے سپر دکی گئی۔حضرت علی ﷺ کی طرف ہے جن لوگوں نے بطور ضامن دستخط کئے ،ان میں مالک اشترے دستخط کے لئے کہا گیالیکن اس نے دستخط کرنے ہے صاف انکار کیا۔افعث بن قیس نے اصرار کیا تو دونوں میں بخت کلامی تک نوبت پنچی مگر کوئی فساد نہ ہونے پایا۔ افر ارنامہ کے مکمل اور دوسری متعلقہ باتوں کے طے ہونے میں جاردن صرف ہوگئے ۔۱۳ ماہ صفر کوا قرار نامے حکمین کے سپر د کئے گئے اور دونوں لشکر میدان صفین سے سفری کی تیاری کر کے کوفیہ اور دمشق کی جانب روانہ ہوئے۔ امیر معاویہ ﷺ کوچ ومقام کرتے ہوئے بخیریت دمشق پہنچ گئے کیکن حضرت علی ﷺ کے لئے ای وقت سے ایک اور نے فتنے کا درواز ہ کھل گیا۔

فننہ خوارج : حضرت علی ﷺ نے جب ۱۱ ماہ صفر سنہ۔ ۲۷ ہے کومیدان صفیمن سے کوفہ کی طرف والیسی کا قصد کیا تو بچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ والیسی کا ارادہ فنخ کردیں اور شامیوں پر حملہ آور ہوں۔ حضرت علی ﷺ نے کہا کہ میں اقرار نامہ لکھنے کے بعد کیسے بدعہدی کر سکتا ہوں اب ہم کو ماہ رمضان تک انظار کرنا اور صلح کے بعد جنگ کا خیال بھی دل میں نہیں لانا جا ہے۔ بیس کروہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے لیکن الگ ہوکرا ہے ہم خیال لوگوں کو ترغیب دی کہ حضرت علی ﷺ سے جدا ہوکر

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید است بیانی این داه اسلام (جلد اول) میسید آبادی این داه الگ اختیار کرنی چاہئے۔ چنانچ جفرت علی شی جب شکر کو کوفہ لے کرروانہ ہوئے وراستہ بحر لشکر کو کوفہ لے کرروانہ ہوئے وراستہ بحر لشکر علی شی میں ایک ہنگا میں کے معاملہ میں کا میں کے معاملہ سے دوجین کے معاملہ سے تشبید دینا غلط ہے۔ یہ ہم کوخودا پی قوت باز و سے طے کرنا جا ہے تھا۔

مجھی کوئی پیاعتراض کرتا تھا کے حکمین کا عادل ہونا ضروری ہے۔اگروہ عادل نہیں ہیں تو ان کو حکم کیوں شلیم کیا، پھرکوئی کہتا تھا کہ حضرت علی ﷺ نے جنگ کے ملتوی کرنے اشتر کے واپس بلانے کا جو حکم دیاوہ ناجائز تھا،اس کو ہر گزنہیں ماننا جا ہے تھا۔اس کے جواب میں دوسرا کہتا تھا کہ ہم نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ان کا ہرایک حکم ماننا ہمارا فرض ہے۔ بین کر تیسرا فوراً بول اٹھتا تھا کہ ہم ہرگز ان کا کوئی نامناسب حکم نہ مانیں گے۔ہم مختار ہیں ،عقل وفہم رکھتے ہیں۔کتاب اللہ اورسنت رسول التعلیقی جارے لئے گافی ہے۔اس کے سواہم اورکسی کی اطاعت کا جواپنی گردن پرنہیں رکھ سکتے ۔ بیس کر کچھالوگ کہنے لگتے تھے کہ ہم ہر حالت میں علی ﷺ کے ساتھ ہیں اوان کی اطاعت کوفرض اور عین شریعت سمجھتے اوران کی نافر مانی کو گفر جانتے ہیں۔ یہ باتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پینچی کہ ہر منزل پرآپس میں گالی گلوچ اور مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی تھی لشکر کی اس ابتر حالت کواصلاح پرلانے اورلوگوں کو سمجھانے کی حضرت علی ﷺ ہر چند کوشش فر ماتے مگر جلتی ہوئی آگ پر پھوں اور تیل ڈالنے والےلوگ بھی چونکہ لشکر میں موجود تھے۔لہذا حضرت علی ﷺ کی کوششیں حسب منشاء نتائج پیدانہ کرسکیں۔ وہ کشکر جو کوفیہ سے صفین تک جاتے ہوئے بالکل متفق اور یک دل نظر آتا تھا،اب صفین ہے کوفیہ کو واپس ہوتے ہوئے اس کی عجیب وغریب حالت تھی۔تشت وافتراق کا اس میں ایک طوفان موجز ن تھا اور إختلاف آراء نے مخالفت وعداوت کی شکل اختیار کر کے فوج کے ضبط ونظام کو بالکل درہم برہم کر دیا تھا۔ بیمیوں گروہ تھے جو بالکل الگ الگ خیالات وعقائد کا اظہار کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو برا کہنے،طعن وتشنیع کرنے ، جا بک رسید کر دینے اورشمشیر وخنجر کی زبان سے جواب دینے میں تامل نہ کرتے

کین ان میں دوگروہ زیادہ اہمیت رکھتے اور اپنی تعداد اور جوش وخروش کے اعتبار سے خصوصی طور پر قابل توجہ ہے۔ ایک وہ جو حضرت علی کی کو ملزم تھہراتے اور ان کی اطاعت وفر ما نبر داری کی مطلق ضروری نہیں سیجھتے ہے اور دوسر ہے وہ جو پہلے گروہ کی ضد میں حضرت علی کی کو معصوم عن الخطا کہتے اور ان کی اطاعت وفر مان برداری کو اللہ اور رسول اللہ عقیقے کی فر مان برداری پر بھی ترجیح دینے کے لئے تیار سے ۔ پہلا گروہ خوارج اور دوسرا ھیعان علی کے نام سے مشہور ہوا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ خوارج کے تا

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید و ۱۲۳ میسید و ۱۲۳ میسید آبادی گروه میس و بی لوگ امام اورلیڈر تھے، جنہوں نے حضرت علی کی مجبور کیا تھا اورا کہا تھا کہ جلداشتر کو واپس بلا ہے اورلڑائی کوختم کیجئے ورنہ ہم آپ کے ساتھ و بی سلوک کریں گے جوعثان غنی کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی کی بار باران لوگوں کو یا دولاتے تھے کہتم بی لوگوں نے میر نشاء کے خلا فت لڑائی کو بند کرایا اور سلح کو پند کیا۔ ابتم بی صلح کونا پند کرتے اور مجھکوملزم تھہراتے ہو گران کی اس بات کوکوئی نہیں سنتا تھا۔ آخرنو بت بایں جارسید کہ کوفہ کے قریب پہنچ کر بارہ ہزار آ دمی حضرت علی کھی کے کشکر سے جدا ہو کرمقام حروراء کی طرف چل دیے۔

یہ خوارین کا گروہ تھا۔ اس نے حروراء میں جاکر قیام کیا اور وہاں عبد اللہ بن الکواء کواپئی نمازوں کا امام، شیث بن ربعی کوسپدسالار مقرر کیا۔ یہ وہی شیث بن ربعی ہیں جن کو حضرت علی ہے نے میدان صفین کے زمانہ قیام میں دومر تبد سفارتی وفد میں شامل کر کے امیر معاویہ ہے گاس بھیجا تھا اور دونوں مزتبہ انہیں کی سخت کلامی امیر معاویہ ہے ہوئی اور دونوں سفارتیں صلح کی کوشش میں ناکام رہیں۔ اس گروہ نے حروراء میں اینانظام درست کر کے اعلان کر دیا کہ:

"بیعت صرف الله تعالیٰ کی ہے۔ کتاب الله اور سنت رسول الله الله کے موافق نیک کا موں ہے کوئی نیک کا موں سے منع کرنا ہمارا فرض ہے۔ کوئی خلیفہ اور کوئی امیر نہیں۔ فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کیفیہ اور کوئی امیر نہیں۔ فتح حاصل ہونے کے بعد سارے کام تمام مسلمانوں کے مشورے اور کثر ت رائے سے انجام دیا جایا کریں گے۔ امیر معاویہ کے اور علی مطاب اور خطاکار ہیں۔"

خوارج کی ان حرکات کا حال معلوم کر کے حضرت علی ﷺ نے نہایت صبط و خل اور درگزر سے کام لیا۔ کوفہ میں داخل ہوکر اول ان لوگوں کے اہل وعیال کو جو صفین میں مارے گئے تھے، تسکیس وشفی دی اور کہا کہ جولوگ میدان صفین میں مارے گئے ہیں، وہ سب شہید ہوئے ہیں، پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کوخوارج کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھا کیں اور راہ راست پرلا کیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کوخوارج کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھا نا چاہا مگر وہ بحث ومباحثہ کے لئے بھی تیار تھے۔ بن عباس ﷺ کی باتوں کورد کرنا شرع کیا۔

اس طرح عبداللہ بن عباس کے ان کا مباحثہ جاری تھا کہ حضرت علی کے بھی خودان کے لئکرگاہ میں تشریف لے گئے۔اول آپ بزید بن قیس کے خیمے میں گئے کیونکہ بزید بن قیس کا اس گروہ پر زیادہ اثر تھا۔حضرت علی کے اول آپ بزید کے خیمے میں داخل ہو کر دور کعت نماز پڑھی، پھر بزید بن قیس کو اربادہ تھا۔حضرت علی کے بنداس کے بعداس جلسہ میں تشریف لائے، جہاں عبداللہ بن عباس کے اصفہان ورے کا گورنرمقرر کیا۔اس کے بعداس جلسہ میں تشریف لائے، جہاں عبداللہ بن عباس کے سےخوارج کا مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں زیادہ سمجھ داراور پیشواکون ہے؟ انہوں نے کہا سب میں دیادہ میں میں دیادہ میں کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں زیادہ سمجھ داراور پیشواکون ہے؟ انہوں نے کہا سب میں دیادہ میں میں دیادہ میں میں دیادہ کو مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں دیادہ سب میں دیادہ سب میں دیادہ سب میں دیادہ کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں دیادہ سب میں دیادہ کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں دیادہ کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں دیادہ کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں دیادہ کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں دیادہ کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں دیادہ کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں دیادہ کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں دیادہ کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا: تم سب میں دیادہ کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا کی مباحثہ ہور ہاتھا۔آپ نے فرمایا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۲ \_\_\_\_\_\_ ۱۹۲ \_\_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کے عبد اللہ بن الکواء۔آپ نے عبد اللہ سے مخاطب ہوکر کہا کہتم لوگوں نے میری بیعت کی تھی۔ بیعت کرنے کے بعد پھراس سے خارج ہونے اور خروج کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے بعد پھراس سے خارج ہونے اور خروج کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے بے جاتھ کم کی وجہ سے۔

حضرت علی ہے۔ نے فر مایا کہ میں اللہ کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ میری رائے لڑائی کے روکنے اور بندکر نے کی نہتی گرتم نے لڑائی کا بندکر نا ضروری سمجھا اور بھے کو مجبوراً پنچایت کے فیصلے پر رضا مندی ظاہر کرنی پڑی۔ تاہم میں نے دونوں پنچوں سے عہد لے لیا ہے کہ قرآن مجید کے موافق فیصلہ کیا تو ہم اس کو اگر انہوں نے قرآن کے خلاف فیصلہ کیا تو ہم اس کو ہر گڑ قبول نہ کریں گے۔خوارج نے بہین کر کہا کہ بیا میر معاویہ ہے نے مسلمانوں کی خون ریزی میں اقدام اور بغاوت کا ارتکاب کیا۔ اس میں حکم کا مقرر کرنا ہر گڑ عدل کی بات نہیں ہے۔ اس کے لئے قرآن کے مسلمانوں کی خون ریزی میں اقدام اور بغاوت کا ارتکاب کیا۔ اس میں حکم کا مقرر کرنا ہر گڑ عدل کی بات نہیں ہے۔ اس کے لئے قرآن میں صاف احکام موجود ہیں کہ وہ واجب القتل ہیں۔ حضرت علی ہے نے فرمایا کہ اس عرصہ میں ممکن ہے مسلمانوں کا اختلاف خود بنو دور ہو جائے ۔غرض ای قتم کی با تیں دریتک ہوتی رہیں۔خوارج کے ایک سردار کو حضرت علی ہے اصفہان اور رے کا حاکم مقرر فرما چکے تنے۔ادھر عوام پران باتوں کا کچھا شر ہوا۔خوارج خاموش ہوگئے ، پھر حضرت علی ہے نے خرض ای سے کہ ساتھ ازراہ شفقت فرمایا کہ جانور بھی موئے اندر چار ہورہ میں داخل ہو کے اور خور کے اور خور کے اور خور کے اور خور کے ایک کا انتظار کرنے گے۔ حضرت کی بی ساتھ روانہ ہو کر بصرہ میں داخل ہوئے اور پنچوں کے فیضلے کا انتظار کرنے گے۔حضرت کی بی ساتھ روانہ ہو کہ وہ ہورہ میں داخل ہوئے اور پنچوں کے فیضلے کا انتظار کرنے گے۔حضرت کی بیا تی ساتھ روانہ ہو کر بھرہ میں داخل ہوئے اور پنچوں کے فیضلے کا انتظار کرنے گے۔حضرت کو ان کوار بر تھے اور ان کوار ہورہ میں داخل میں کو کور نہ داس کو درست کردیا کے ونکہ وہ میں کو گور نہ تھا ان کوار اس کو درست کردیا کے ونکہ وہ کے گور نہ تھا وہ کو کور نہ تھا وہ کور نہ تھا وہ کور نہ تھا وہ کور نہ تھا وہ کور کور نہ تھا وہ کور نہ تھا کہ تو کور نہ تھا کور نہ کور نہ تھا کور نہ تھا کور نہ تھا کور نہ تھا کور

مقام اذرح میں حکمین کے فیصلے کا اعلان: جب چھ مہینے کی مہلت ختم ہونے کو آئی تو حضرت علی کے بھرہ سے عبداللہ بن عباس کے فیصلے کا اعلان: جب چھ مہینے کی مہلت ختم ہونے کو آئی تو حضرت علی کے بھر اور عبداللہ بن عباس کے کونمازوں کی امامت پر مقرر فرما کر ابوموی اشعری کے ہمراہ مقام اذرج کی طرف روانہ کیا اور شرح بن ہائی کو سمجھا دیا کہ جب اذرج میں عمرو بن العاص کے سے ملاقات ہوتو کہد دینا کہ راستی اور صدافت کو ترک نہ سیجئے اور قیامت کے دن کو یا در کھئے۔ ای طرح حضرت امیر معاویہ کے بھی عمرو بن العاص کے کو چارسو آ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس فیصلے کے سننے اور مقام اذرج کی مجلس میں شریک ہونے کے لئے مکہ اور مدینہ سے بھی بعض بااثر بزرگوں کو تکلیف دی گئی اور انہوں نے مسلمانوں کا اختلاف با ہمی رہے رفع کرنے کی کوشش میں شریک ہونے سے انکار نہ کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کا اختلاف با ہمی رہے رفع کرنے کی کوشش میں شریک ہونے سے انکار نہ کیا۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۳۳ \_\_\_\_\_ ۱۳۳ \_\_\_\_ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی چنانچ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور سعد بن وقاص ﷺ وغیرہ کئی حضرات تشریف لے آئے اورا ذرج میں جمع ہونے کے بعدلوگوں کو شخت انظارتھا کہ فیصلہ سنایا جاتا ہے لیکن مقام اذرج میں حکمین نے جاتے ہی فیصلہ نہیں سنایا بلکہ وہاں آپس میں حکمین کوخود بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرنا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے بزرگوں کا انظار بھی ضروری تھا۔

جس وقت حضرت علی ﷺ ابومویٰ اشعری ﷺ کوکوفہ سے اذرج کی طرف روانہ کرنے لگے تو خوارج کی طرف سے حقوص بن زہیرنے آ کر حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے ثالثی کے فیصلہ کوشلیم کرنے میں بڑی غلطی کی ہے۔اب بھی آپ باز آ جائے اور دشمنوں کی طرف لڑائی کے ارادے ہے کوچ کیجئے۔ہم سبآپ کے ساتھ ہیں۔حضرت علی ﷺ نے جواب دیا کہ میں اقرار نامہ کے خلاف بدعہدی پرآ مادہ نہیں ہوسکتا۔ بیو ہی حرقوص بن زہیر ہے جوحضرت عثان غنی 🌦 کے واقعہ تل کے ہنگامہ میں بلوائیوں کا خاص الخاص سردارتھا اوراب خارجیوں کے گروہ میں بھی سرداری کا مرتبہ رکھتا تھا۔ابومویٰ اشعری 💨 کی روانگی کے بعد حضرت علی ﷺ جلد جلد اور روزانہ خطوط روانہ کرتے رہتے تنے۔ای طرح حضرت امیر معاویہ ﷺ بھی عمرو بن العاص ﷺ کے پاس روزانہ بذریعہ قاصد خطوط اور پیغامات بھیجے رہتے تھے۔ یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ دونوں صاحبوں کواس کا خاص خیال ہونا جا ہے تھا۔ حضرت علی ﷺ کے خطوط عبد اللہ بن عباس ﷺ کے نام آتے تھے اور امیر معاویہ ﷺ کے خطوط عمرو بس العاص ﷺ کے نام عمرہ بن العاص ﷺ کے ہمراہیوں میں ضبط و نظام اعلیٰ درجہ کا تھاوہ سب کے سب عمرو بن العاصﷺ کے فرماں بردار تھے اور ان میں ہے کسی کوبھی اس کا خیال تک نہ آتا تھا کہ عمرو بن العاص ﷺ سے بیدریافت کریں کہ امیر معاویہ ﷺ نے آپ کو کیالکھا ہے؟ لیکن حفز ت علی ﷺ کے بھیج ہوئے جارسوآ دمیوں کی حالت اس کے بالکل خلاف تھی۔وہ روزانہ حضرت علی ﷺ کا خط آنے پر عبداللہ بن عباسﷺ کے گردجمع ہو جاتے تھے۔ ہرخض پوچھتا تھا کہ حضرت علی ﷺ نے کیا لکھا ہے؟ اس طرح کوئی بھی بات صیغہ راز میں نہیں رہ سکتی تھی اور فورا اس کی شہرت ہو جاتی تھی ۔عبداللہ بن عباس ﷺ یخت مصیبت میں گرفتار تھے۔بعض باتوں کووہ پوشیدہ رکھنا جاہتے تھے اور بیان کرنے میں تامل کرتے تھے تو لوگ ان سے ناراض ہوتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس ﷺ سے ان کے تمام ہمراہی ناخوش ہو گئے اورعلانیان کی شکایتیں کرنے لگے کہ یعلی کے خطوط کو چھیاتے ہیں اور باتیں ہم کونہیں ساتے۔

غرض عبدالله بن عمر ،عبدالرحمٰن بن ابی بکر ،عبدالله بن زبیر ،عبدالرحمٰن بن الحرث ،عبدالرحمٰن بن الحرث ،عبدالرحمٰن بن عبد النعوث ، زبری ،ابوجهم بن حذیفه ،مغیره بن شعبه ،سعد بن ابی و قاص وغیره جم حضرات شه جب سب اذرج میں پہنچ گئے تو ان خاص الخاص اور نا مور حضرات کی ایک محدود مجلس منعقد ہوئی اور اس میں ابوموی اشعری کھیے اور عمر و بن العاص کھیے ابوموی اشعری کھیے اور عمر و بن العاص کے ۔اس صحبت خاص میں عمر و بن العاص کھیے

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۹۴ ۔۔۔۔۔۔۔ مولانا اکبوشاہ نجیب آبادی اور ابومویٰ اشعری کے گئے۔ عمر و بن العاص کے نے ابومویٰ اشعری کے سے اول اس بات کا افر ارکرایا کہ معاویہ کے گئے، پھراس بات کا بھی افر ارکرایا کہ معاویہ کے ہم جد ہونے کی حیثیت سے عثمان کے کے نون کا دعویٰ کرنے میں حق پر ہیں۔ یہ دونوں با تیں الی تھیں کہ بونے کی حیثیت سے عثمان کے خون کا دعویٰ کرنے میں حق پر ہیں۔ یہ دونوں با تیں الی تھیں کہ ابوموی کی شینے نے بھی ان کے خلاف اپنی رائے ظاہر نہیں کی تھی۔ ان کے تسلیم کرنے میں ان کوکوئی تامل نہ ہوا۔

پھرعمرو بن العاص ﷺ نے مسکہ خلافت کو چھیڑا اور کہا کہ امیر معاویہ ﷺ قریش کے ایک شریف اور نامور خاندان ہے تعلق رکھتے ہیں۔ آنخضرت بلک کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ ﷺ کے بھائی ہیں۔صحابی بھی ہیں اور کا تب وحی بھی۔ان باتوں کوسن کر ابوموٹی ﷺ نے مخالفت کی اور کہا کہ امیر معاویہ ﷺ کی ان خصوصیات سے مجھ کوا نکارنہیں لیکن امت مرحوم کی امارت ، ان کوحضرت علی ﷺ یا دوسر مے محتر م حضرات کی موجود گی میں کیسے سپر د کی جاسکتی ہے۔ یہ باتیں حضرت علی ﷺ میں فائق موجود ہیں یعنی وہ رشتہ میں آنخضرت علیہ ہے بہت ہی قریب ہیں۔شریف خاندان ہے تعلق رکھتے اور سرداران قریش میں ہے شار ہوتے ہیں علم ،شجاعت ،تقویٰ وغیرہ صفات میں بھی وہ خاص طور پرممتاز ہیں۔عمرو بن العاص ﷺ نے کہا کہ امیر معاویہ ﷺ میں انتظامی قابلیت اور سیاست دانی زیادہ ہے۔ ابومونی ﷺ نے کہا کہ تقویٰ اور ایما نداری کے مقابلہ میں یہ چیز قابل لحاظ نہیں۔غرض ای قتم کی باتیں ہوتی رہیں۔آخرابومویٰ اشعریﷺ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ معاویہ اورعلیﷺ دونوں کومعزول کر کے عبد اللہ بن عمر ﷺ کوخلیفہ بنا دیا جائے عبد اللہ بن عمر ﷺ اس وقت آئکھیں بند کئے ہوئے اپنے سی خوال میں محو بیٹھے تھے۔انہوں نے اپنا نام سن کراور آئکھیں کھول کر بلند آواز سے کہا کہ مجھ کومنظور نہیں ہے۔عمروبن العاصﷺ نے کہا کہتم میرے بیٹے عبداللّٰد کو کیوں منتخبٰ نہیں فر ماتے ۔ ابوموسی ﷺ نے کہا کہ ہاں تیرا بیٹا عبداللہ بھی بہت نیک ہے کیکن تو نے اس کواس لڑائی میں شریک کر کے فتنہ میں ڈال دیا ہے۔ جب دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہااورکوئی ایسی بات طے نہ ہوئی جس پر دونوں متفق ہو جاتے تو عمر و بن العاص ﷺ نے اپنی بیرائے پیش کی کہ معاویہ ﷺ اورعلی ﷺ دونوں کی مخالفت اور جنگ ہے تمام مسلمان مصیبت اور فتنہ میں مبتلا ہور ہے ہیں۔ بہتریہ ہے کہ ان دونوں کو ہم معزول کر دیں اورمسلمانوں کواختیار دیں کہ وہ کثرت رائے یا اتفاق رائے ہے کسی کواپنا خلیفہ منتخب کرلیں ۔عمرو بن العاص ﷺ نے اس رائے کو پسند کیا اور تجویز ہوا کہ ابھی باہر چل کر جلہ عام میں اس کا اعلان کر دیں۔اگر چہ دونوں صاحب اس رائے پرمتفق ہو گئے لیکن بیرائے بھی خطرے اور اندیشے سے خالی نہ تھی کیونکہ حضرت علی ﷺ اپنی معزولی کو ہر گزنشلیم نہیں فرما سکتے تھے۔حضرت امیرمعاویه ﷺ بھی ملک شام کی پوری حمایت اور بعض صحابه کرام ﷺ کواپنامعاون رکھتے ہوئے اس فیصلے تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید ۱۹۵ میسید ۱۹۵۰ میسید مولانا اکبر شاه نجیب آبادی کورضا مندی اورخوشی کے ساتھ نہیں من سکتے تھے۔ بہر حال با قاعدہ طور پر مجمع عام کا اعلان ہوں۔ تمام آدی جو فیصلے کے لئے گوش برآ وازچشم برراہ تھے ،فوراً جمع ہوگئے۔منبرلا کررکھا گیا اور دونوں نئج مع دیگر بااثر حضرات کے وہاں آئے۔

حکمین کا فیصلہ عمروبن العاص کے ابوموی اشعری کی خدمت میں عرض کیا کہ آ پاعلان کرد یجئے اور فیصلہ جو ہو چکاہ اوگوں کو سناد ہجئے۔ ابوموی اشعری کے خدمت میں عرض کر فر مایا کہ ۔

''لوگو! ہم دونوں نے بہت غور کیا لیکن سوائے ایک بات کے ہم اور کسی تجویز پر متفقہ فیصلہ سنا تا ہوں اور امید ہے کہ ای متفق نہ ہو سکے ۔ اب میں تم کو اپنا وہی متفقہ فیصلہ سنا تا ہوں اور امید ہے کہ ای تجویز پر عمل کرنے ہے مسلمانوں کی نا تفاقی دور ہوکر ان میں صلح قائم ہوجائے گی ۔ وہ فیصلہ جس پر میں اور عمرو بن العاص کے دونوں شفق ہیں ۔ یہ ہے کہ اس وقت علی اور معاویہ کے دونوں کو معزول کرتے ہیں اور تم لوگوں کو اختیار دیتے ہیں کہتم آ ہے آتفاق رائے ہے جس کو چا ہو ضلیفہ منتخب کراو۔''

مجمع نے اس تقریر کوسنا اور ابوموٹی کے منبر سے اتر آئے۔اس کے بعد عمر و بن العاص کے منبر پر چڑھے اور انہوں نے لوگوں کو نخاطب کرنے فرمایا کہ:

"آپ حضرات گواہ رہیں کہ ابوموسی کے اپنے دوست حضرت علی کے معزول کر دیا۔ میں بھی ان کی اس بات سے متفق ہوں اور حضرت علی کے کو معزول کر دیا۔ میں بھی ان کی اس بات سے متفق ہوں اور حضرت علی کے معزول کرتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں معزول کرتا ہوں کے اس معزول کرتا ہوں کے اس معزول کرتا ہوں کے والے مقامی مستحق کے والی اور ان کا قائم مقامی مستحق ہیں۔"

اگر حضرت عمروبن العاص البه البه موی اشعری کی دائے کی تمام و کمال تائید کرتے اور امیر معاویہ کی جمایت میں پچھ ندفر ماتے تو حکمین کے فیصلہ کی وہ بے حرمتی جو بعد میں ہوئی، ہرگزنہ ہوتی ۔ حضرت ابوموسی کے جو پچھ فر مایا اس میں بھی گو کمزوری اور غلطی موجود ہولیکن کم از کم بددیا نتی اور خیانت کا شائبہ اس میں ندتھا۔ اس سے اس آٹھ سومسلمانوں کے مجمع کو بھی غالباً کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ کیونکہ کسی ایک خلیفہ کے انتخاب کا اختیار حکمین کی طرف سے انہیں آٹھ سوآ دمیوں کو دیا گیا تھا گر جو پچھ بعد میں ہوا یہ سب پچھ پھر بھی ہونے والا تھا اور ممکن تھا کہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں مسلمانوں کے لئے بید میں ہوا یہ سب پچھ پھر بھی ہونے والا تھا اور ممکن تھا کہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں مسلمانوں کے لئے بیدا ہوئیں کیونکہ حضرت علی کے اپنی معزولی کو تسلیم کرنے سے یقینا انکار فرماتے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ کے بھی ملک شام کی حکومت اور اپنے مطالبات سے دست بردارانہ ہوتے اور ایک تیسرا امیر معاویہ کے بھی ملک شام کی حکومت اور اپنے مطالبات سے دست بردارانہ ہوتے اور ایک تیسرا

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۲۸ \_\_\_\_\_ ۱۹۲۸ یادی ساله در در این اکبر شاه نجیب آبادی خلیفه یا امیر جس کویه مجمع منتخب کرتا، حضرت امیر معاویه که اور حضرت علی شهر سے زیادہ طاقتو رئیس ہوسکتا تھا۔ اس طرح بجائے دور رقیبوں کے تین شخص پیدا ہوجاتے اور مسلمانوں کی تباہی وہوا خیزی اور بھی ترتی کرجاتی ۔

بات دراصل یہ ہے کہ امیر معاویہ کے مصالحت پر آمادہ نہ تھے۔ اگر چہ وہ مصالحت کے خواہاں ہوتے تو جنگ صفین میں بڑی الزائی شروع ہونے سے پیشتر جبکہ حضرت علی کے کا طرف سے مصالحت کی کوشش کی گئی تھی، وہ صلح کی بھی صورت یعنی طرفین سے ایک ایک تھم مقرر کرنے کی درخواست پیش کر سکتے تھے لیکن انہوں نے بیخواہش اس وقت پیش کی جبکہ ان کواپی شکست کا لیقین ہونا اور (ھلڈا کِتابُ اللہ بِنیناً وَ ہونے لگاتھا۔ لہذا ان کی طرف سے پنچوں کے تقرر کی خواہش کا پیش ہونا اور (ھلڈا کِتابُ اللہ بِنیناً وَ بَیْنَا وَ بَیْنِ بِیْنِیْنَا وَ بَیْنَا وَ بَیْنِ بِیْنِیْنِ کُرِیْنِ بِیْنِیْنِ کُلُولُولِ نِ اِن کو مجبور کرے اور دھمکیاں دے کر اشتر کو واپس بلوایا اور لڑا اُنی کوشتم کرایا تھا۔ لہذا یہ یہیں کر لینا کہ اگر عمر و بین العاص کے بیان کی حزف بین کی کرف بین العامی کی کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بیان کی حزف بین کی کی کی نے بیر حال دونوں صاحبوں نے مجمور کو کو کو کی نے می کی نا تھا۔ وروز کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کے میان کے خواف اللہ اور جھوکو دھوکا دیا۔ غرض فور آمجلس کا سکون در ہم برہم ہوکر برظمی کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ کی کیفیت پیدا ہوگئی۔

شریح بن ہانی نے عمرو بن العاص پی پرتلوار کا وارکیا۔ عمرو بن العاص پی نظمی اور
کو بچا کرشری پر جوائی وارکیا۔ لوگ درمیان میں آگئے اورلڑائی کو بڑھنے نہ دیا۔ اس مجلس میں بنظمی اور
افر اتفری پیدا ہوجانے کا نتیجہ بھی امیر معاویہ پی ہے لئے بہتر اور حضرت علی پی کے لئے مضر ثابت ہوا
کیونکہ اب شامی وعراقی دونوں گروہوں کا ایک جگہ رہنا دونوں طرف کے سرداروں کی نگاہ میں مضر تھا۔
لہذا نہ ان آٹھ سومسلمانوں کی جمعیت اب کوئی تجویز اتفاق رائے سے پاس کر سمتی تھی، نہ اکا برصحابہ۔
ابومویٰ اشعری پی اور عمرو بن العاص پی بھی وہاں سے اپنی جمعیت کو ہمراہ لے کرفوراً دمشق کی جانب
روانہ ہوگئے۔ شریح اور عبداللہ بن عباس پی نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب کوچ کیا۔ مکہ اور
مدینہ سے جو چند حضرات یہاں آگے تھے وہ بھی متاسف حالت میں اپنے اپنے گھروں کوروا نہ ہوئے۔
مدینہ سے جو چند حضرات یہاں آگے تھے وہ بھی متاسف حالت میں اپنے اپنے گھروں کوروا نہ ہوئے۔
مدینہ سے جو چند حضرات یہاں آگے جن درہم برہم ہوگر چڑیاں ہی اورگئیں۔
فرض تھوڑی ہی دیر میں اذر رخ کی انجمن درہم برہم ہوگر چڑیاں ہی اورگئیں۔

\*\*www.ahlehaq.org\*\*

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ١٧٥ \_\_\_\_ ابادى

شامی لوگ عمرو بن العاص کے ہمراہ خوثی دوش کو جارہ ہے تھے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے امیر المونین اور خلیفۃ السلمین کہنا شروع کر دیا تھا۔ دمشق میں پہنچ کر شامیوں نے امیر معاویہ کے کامیا بی کی خوش جبری سنائی اور ان کے ہاتھ پرسب نے بیعت کی۔ عراقی بعیت جوعبداللہ بن عباس کے اور شریع بن ہانی کے ہمراہ کو فیکو جار بی تھی۔ اس کی حالت شامیوں کے خطراتا کے ابور ہوئی ۔ یہ آپس میں ایک دوسر کو برا کہتے اور بھگڑتے تھے۔ کوئی ابوموئی کے کو برا کہتا اور ملزم کھراتا کو ابوموئی کے کا تنہ کرتا تھا۔ کوئی حضرت علی کے کو برا کہتا اور ملزم کھراتا کے ابور کوئی اور کوئی این میں ایک دوسر کو برا کہتا اور ملزم کھراتا کے کوئی این میں ایک دوسر کو برا کہتا اور کھلی ہتا تا اور کوئی اس رائے کی کا الفت کر کے عوال میں کہتا ہوگئی ہی کو برا کہتا اور کوئی اس رائے کی کا الفت کر کے عروبی کی اور کی براکس و بی حالت تھی جو صفین سے کوفہ کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی کی کی گئیری تھی۔ کوفہ میں پہنچ کر عبداللہ بن عباس کے نہ تمام و کی طرف جاتے ہوئے حضرت علی کی کوشل کی تھی۔ کوفہ میں پہنچ کر عبداللہ بن عباس کے نہ تمام قرآن مجدد کے خلاف بنا گراس کے مانے سے قطعاً انکار کیا اور عمرو بن العاص کے دوفوں کے فیلے کو مسلمہ عبدالرحمٰن بن مخلد، خوا کی بی تھی ہواتو انہوں نے بھی حضرت علی کی گئان میں ای تھی مسلمہ عبدالرحمٰن بن مخلد، خوا کی بی تھی، ولیو انہوں نے بھی حضرت علی کی شان میں ای تھی کی بدد عا کی اور ای وقت سے ایک دوسر سے پرلعت کرنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اِنَّا اِللهُ وَ اِنِّا اِلْیُسِ کی میں دونوں کے کیا ہدد عا کی اور ای وقت سے ایک دوسر سے پرلعت کرنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اِنَّا اِللهُ وَ اِنِّا اِلْیُسِ کی دونوں کے دوسر کے برلعت کرنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اِنَّا اِللهُ وَ اِنِّا اِلْیُسِ کی میں دونوں کے کی بدد عا کی اور ای وقت سے ایک دوسر سے پرلعت کرنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اِنَّا اِللهُ وَ اِنِّا اِلْیُسِ کی دونوں کے دوسر کے برائدت کرنے کی سلسلہ جاری ہوا۔ اِنَالی ایک دوسر سے پرلعت کرنے کا سلسلہ جاری ہوا۔ اِنَّان میں ایک تھر

مقام اذرج کی کارروائی ہے امیر معاویہ کی کوسرف اس قدر فائدہ پہنچا کہ جولوگ ان کے ساتھ شامل تھے، پہلے وہ ان کوامیر الموشین اور سلمانوں کا خلیفہ نہیں کہتے تھے۔ اب وہ علانیان کو سے امیر الموشین کہنے گے مرکوئی نئی جماعت محض اذرج کی کارروائی کی بنا پر ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی حضرت علی کھی کے لئے پہلے ہی ہے دوگونہ مشکل تھی۔ اب وہ سہ گونہ ہوگئی۔ امیر معاویہ اور شامیوں کوزیر کرنا اور خارجیوں کو قابو میں رکھنا، یہ کام تو پہلے ہے در پیش تھے۔ اب تیسری مصیبت یہ پیش آئی کہ خود اپنے دوستوں اور معقدوں کو یہ مجھانا پڑتا تھا کہ حکمین نے چونکہ آپس میں بھی اختلاف کیا ہے۔ لہذا ان کاکوئی فیصلہ نہیں مانا جاسکتا۔ دوسرے یہ کہ حکمین کوتر آن مجید نے بیا ختیا زمیس دیا تھا کہ دہ اللہ اور رسول سی فیصلہ نہیں مانا جاسکتا۔ دوسرے یہ کہ حکمین کوتر آن مجید نے بیا ختیا زمیس دیا تھا کہ دہ چندروز تک حضرت علی کے اہل کو فہ کو بہی بات سمجھائی کہ حکمین کا فیصلہ ہرگز قابل تسلیم نہیں ہے اور ہم کواہل شام پر چڑھائی کرنی چا ہے۔ جب یہ حقیقت لوگوں کی سمجھ میں آگی اور وہ حضرت علی کے ساتھ شام پر چڑھائی کرنی چا ہے۔ جب یہ حقیقت لوگوں کی سمجھ میں آگی اور وہ حضرت علی کے ساتھ شام پر چڑھائی کرنے کے لئے آمادہ ہونے گئے تو گروہ خوارج نے بھی جو کوفہ میں کافی تعداد کے ساتھ شام پر چڑھائی کرنے کے لئے آمادہ ہونے گئے تو گروہ خوارج نے بھی جو کوفہ میں کافی تعداد کے ساتھ شام کروٹ کی۔

تاريخ اسلام (جلد اول) محمد المحمد معمم خوارج کی شورش:او پر بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت حضرت علی پھیمکمین کا فیصلہ سننے کے لئے چارسوآ دمی مقام اذرج کی طرف جیجنے <u>لگے تھے تو</u>حرقوص بن زہیرنے کہا تھا کہآپ ابھی اپنی پنچایت کی کارروائی میں حصہ نہ لیں اور ملک شام پر چڑ ھائی کریں لیکن حضرت علی ﷺ نے اس بات کے مانے ے صاف انکار فرما دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم بدعہدی نہیں کر سکتے اور اپنے تحریری اقر ار نامہ ہے نہیں پھر سکتے۔اب حرقوص اور تمام خوارج نے جب دیکھا کہ حضرت علی ﷺ پنچایت اور پنچوں کے فیصلے کو بے حقیقت اور نا قابل التفات ثابت کر کے لوگوں کو ملک شام پرحملہ آ ور ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں تو زرعه بن البرح اورحرقوص بن زہیر دونوں خارجی سر دار حضرت علی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے ہمارے میچے مشورہ کو پہلے حقارت سے روکر دیا اور اب آپ کو وہی کام کرنا پڑا جس کے لئے ہم کہتے تھے۔ پنچایت کے تتلیم کرنے میں آپ نے غلطی کی تھی لیکن آپ نے اس غلطی کو تتلیم نہیں کیا۔ حالانکہابآپ پنچایت کو بےحقیقت بنانے اور ملک شام پرحملہ آ ورہونے کاارادہ رکھتے ہیں۔پس اب ہم آپ کا ساتھا اس وقت دیں گے جب آپ اپنی غلط اور گناہ کا اقر ارکر کے اس سے تو ہریں گے۔ حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ پنچایت کے تتلیم کرنے اور حکم مقرر کرنے میں تم ہی لوگوں نے تو مجھ کومجبور کیا تھا۔ ورندلڑائی کے ذریعہ ای وقت فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ کیسی الٹی بات ہے کہ اب مجھ کوخطا کار تھبراتے اور مجھ سے تو بہ کراتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم تشکیم کئے لیتے ہیں ہم نے بھی گناہ کیالہذا ہم بھی تو بہ کرتے ہیں ، آپ بھی اپنے گناہ کا اقرار کرکے تو بہ کریں ، پھر شامیوں ہے لڑنے چلیں۔ حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ جب میں گناہ ہی تشکیم نہیں کر تا تو تو یہ کیسے کروں۔ بیرین کروہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور لاحکم الا للہ لاحکم الاللہ کہتے ہوئے اپنی قیام گاہوں کی طرف چلے گئے۔اس کے بعد حفرت علی ﷺ مجد کوف میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو مجد کے ایک گوشہ ہے ایک خارجی نے بلند آواز ہے کہا کہ لاحکم الاللہ حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ دیکھویہ لوگ کلمہ حق سے باطل کا اظہار کرتے ہیں۔اس کے بعد آپ نے پھر خطبہ شروع کیا تو یہی آواز آئی لاحکم الاللہ۔حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہتم لوگ ہمارے ساتھ بہت ہی نامناسب برتاؤ کررہے ہو۔ ہم تم کومجدوں میں آنے ہے منع نہیں کرتے۔ جب تک تم ہمارے ساتھ رہے، ہم نے مال غنیمت میں بھی تم کو برابر حصہ دیا اور ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک نہاڑیں گے، جب تک کہتم ہم سے نہاڑ واور ہم ابتمہاری بابت اللہ کے تکم کو دیکھیں گے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بیفر ماکر حضرت علی ﷺ مسجد سے نکل کر مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ان کے بعد خار جی لوگ بھی عبداللہ بن وہب کے مکان پر بغرض مشورت جمع ہوئے ۔عبداللہ بن وہب حرقوص بن ز ہیر ،حمزہ بن سنان ، زید بن حصین الطائی ،شریح بن ادنی عنسی وغیرہ کی یہی رائے قراریائی کہ بصرہ ہے نکل کر پہاڑی مقامات کوقر ارگاہ بنا نا اور حضرت علی ﷺ کی حکومت ہے آ زاد ہو کراپنی الگ حکومت قائمُ تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۹ میسیدی مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کرنا چاہئے۔ حمزہ بن سنان اسدی نے کہا کہروانگی سے پہلے ہم کوچاہئے کہا کہ اور اسلامی نے کہا کہروانگی سے پہلے ہم کوچاہئے کہا کہ ایک فخص کوامیر بنالیس اور اس کے ہاتھ میں اپنا جمنڈ اویں۔

اس کام کے لئے الگلے دن شریح کے مکان پر پھرمجلس منعقد ہوئی۔اس مجلس میں عبداللہ بن وہب کوخوارج نے اپناامیر بنایا اوراس کے ہاتھ پر بیعت کی۔عبداللہ بن وہب نے کہا کہ ہم کو یہاں ہے اب کسی ایسے شہر کی جانب چلنا جا ہے ، جہاں ہم اللہ کے حکم کو جاری کرسکیں کیونکہ ہم اہل حق ہیں۔ شرت نے کہا کہ ہم کو مدائن کی طرف جانا جا ہے کیونکہ اس پر ہمارا قبضہ بڑی آسانی ہے ہو جائے گا اور وہاں کی تھوڑی سی فوج کوہم بآسانی مغلوب کرسکیں گے۔ وہیں ہم اپنے ان بھائیوں کو بلوالیں گے جو بعرہ میں موجود ہیں۔ زید بن حمین نے کہا کہ اگر ہم سب کے سب مجتمع ہو کر فکلے تو عجب نہیں ہارا تعاقب کیا جائے ۔لہذا مناسب بیہ ہے کہ دودو، جار جار، دس دس کی ٹولیوں میں یہاں ہے تکلیں اوراول مدائن نہیں بلکہ جونہروان کی جانب چلیں اور وہیں اپنے بھائیوں کو خط بھیج کر بھرہ سے بلوالیں۔ای آ خری رائے کوسب نے پیند گیا۔ قرار داد کے موافق بیلوگ متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں کوفیہ ے نکلے۔ کونے سے نکل کرانہوں نے خوارج بھرہ کولکھا کہتم بھی بھرے سے نکلواور ہم سے نہروان میں آملو۔ بھرہ سے مثعر بن عذکی تیمی پانچ سوخوارج کی جمعیت لے کر نکلا۔ جب کوفہ میں حضرت علی اللہ کومعلوم ہوا کہخوارج کی جمعیت کثیر کوفہ سے نکل کر مدائن کی طرف روانہ ہوئی ہے تو انہوں نے مدائن کے عامل سعد بن مسعود کے پاس تیز روا بیلجی بھیجا کہ خوارج کی روک تھام کریں اور ان ہے غافل نہ ر ہیں۔سعد بن مسعود نے اپنے بھینیج کوا پنا قائم مقام بنا کر مدائن میں چھوڑ ااورخودفوج لے کرخوارج کے رو کنے کوروانہ ہوئے۔راستے میں خوارج کی ایک جمعیت سے مقام کرج میں مقابلہ ہوا۔ شام تک لڑائی ر ہی۔رات کی تاریکی میں خوارج د جلہ کوعبور کر گئے۔اس کے بعد بھرے کے خوارج پہنچ گئے۔ان ہے بھی مقابلہ ہوا۔ وہ بھی د جلہ کوعبور کرنے اور مقام نہروان میں پانے بھائیوں سے جاملنے میں کامیاب ہو گئے۔نہروان میں خوارج نے اپنی جمعیت کوخوب مضبوط اور منظم کرلیا اور حضرت علی ﷺ اور ان کے تابعین پر کفر کافتوی لگا کران لوگوں کو جوحضرت علی ﷺ کوحق پرتشلیم کرتے تھے قبل کرنا شروع کیا۔ان کی جمعیت روز بروزتر قی کرتی گئی۔ یہاں تک کہ پچپیں ہزارتک نوبت پہنچ گئی۔

جنگ نہروان: حفرت علی کے نے خوارج کے کونے سے خارج ہونے کے بعداہل کوفہ کو جنگ ثام کے لئے ترغیب دی۔ انہوں نے بہی مقدم سمجھا تھا کہ امیر معاویہ کے کو ملک شام سے بے دخل کیا جائے۔خوارج کے فتنہ کووہ زیادہ اہم اور شام کی مہم پر مقدم نہیں کرنا جا ہے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے بھرہ کی جانب عبد اللہ بن عباس کے پاس خط بھیجا کہ جنگ شام کے لئے جس قدر فوج ممکن ہوروانہ کر کا جانب عبد اللہ بن عباس کے پاس خط بھیجا کہ جنگ شام کے لئے جس قدر فوج ممکن ہوروانہ کر

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید است و به این است و بیان اکبر شاہ نجیب آبادی
دو اسمرہ سے بھی خوارج چونکہ خارج ہو چکے تھے، لہذاان کے اس اخراج کوغیمت سمجھا گیا کہ نہ یہ لوگ شہر میں ہوں گے نہ فساد بر پاکریں گے۔ بھر سے میں اس وقت ساٹھ ہزار جنگجوموجود تھے لیکن جب عبداللہ بن عباس شی نے حضرت علی کا خطالوگوں کوسنایااور شام پر جملہ آور ہونے کے لئے تاب کان سنااور تو بروی مشکل سے صرف تین ہزارایک سوآ دی جانے کے لئے تیار ہوئے۔ باقی سب نے اس کان سنااور اس کان اڑا دیا۔ کو فی میں بھی لوگوں پر سردلہری چھائی ہوتی تھی ۔ جب بھرہ کی بیہ تین ہزار فوج حارث بن قدامہ کی سرداری میں کوفی کی تیجی تو حضرت علی بیٹ نے اہل کوفہ کو جب بھرہ کی ایک مرتبہ پھرا ہے ساتھ لاائی کے لئے آمادہ کیا۔ آخر کو فی والے آمادہ ہو گئے۔ جالیس ہزار سے زیادہ انگر حضرت علی بیٹ کے اس ایک خط بھیجا اور جھنڈ ہے کے نیج جمع ہوگیا۔ حضرت علی بیٹ نے مناسب سمجھا کہ خوارج کو بھی ایک مرتبہ پھرا ہے ساتھ شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ انہوں نے نہروان میں عبداللہ بن وہب کے پاس ایک خط بھیجا اور کھا کہ تم لوگ شامیوں سے جنگ کرنے کے لئے ہمارے پاس چلے آؤ۔ ہم ای پہلی دائے پر اور اہل میں عبداللہ بن وہب کے پاس ایک خط بھیجا اور شام سے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں۔ عبداللہ بن وہب نے حضرت علی بھی کا یہ خطا ہے ساتھیوں کو سایا اور شام سے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں۔ عبداللہ بن وہب نے حضرت علی بھی کا یہ خطا ہے ساتھیوں کو سایا اور سے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں۔ عبداللہ بن وہب نے حضرت علی بھی کا یہ خطا ہے ساتھیوں کو سایا اور سے جنگ کرنے پر آمادہ ہیں۔ عبداللہ بن وہب نے حضرت علی بھی کا یہ خطا ہے ساتھیوں کو سایا اور سب کے مشورے سے جوال کھا کہ تو اس کے مشورے سے جوال کھا کہ تو اس کی مشورے سے جوال کھا کہ تو اس کے مشورے سے جنگ کرنے ہوں کھا کہ تو اس کے مشورے سے جوال کھا کہ تو اس کے مشورے سے جوال کھا کہ تو اس کے مشورے سے جوال کھا کہ تو اس کو مشور سے جوال کھا کہ تو اس کی بھی کھی کی کھی کے دور کی کھی کے مشور سے جوال کھا کہ تو اس کی سے جنگ کرے کیا کہ کی کی کی کو بھی کی کی کو کور کے کی کی کی کی کھی کی کی کور کے کی کور کی کور کی کی کی کور کے کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کے کی کی کرنے کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کو

"تم نے حکمین کا تقر راللہ اور رسول اللہ کے حکم کے خلاف کیا تھا اور اب جواہل شام سے کر رہے ہو۔ شام سے کڑا اور کر رہے ہو۔ شام سے کڑا اور کر رہے ہو۔ اگر تم اپنے کا فر ہونے کا اقر ار کرنے کے بعد توب کروتو ہم تمہاری مددکو تیار ہیں، نہیں تو ہم تم سے لڑنے کو آ مادہ ہیں۔"

ال خط کے آنے سے حضرت علی ہے کوخوارج کی طرف سے مایوی ہوگئ مگرانہوں نے ملک شام پر چڑ ھائی کرنے کے اراد کے وضح نہیں کیا۔ حضرت علی ہے کہ تمام تر کوشش خوارج کوراہ راست پر لانے میں صرف ہوئی لیکن وہ کی طرح مصالحت کی جانب نہ آئے۔ حضرت علی ہے جب ان سے یہ کہتے تھے کہتم ہی لوگوں نے تو مجھ کولڑائی بند کرنے کے لئے مجبور کیا تھا۔ ابتم کس منہ سے مجھ کوملزم قرار دیتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی خطا اور غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تم بھی اپنی خطا کو تسلیم کرو۔ ہم مانے ہیں کہ ہم غلطی کرکے کا فرہو گئے تھے لیکن تو بہ کرکے مسلمان ہو گئے۔ ای طرح تم بھی تو بہ کرکے مسلمان ہو جاؤ تا کہ ہم اپنا فتو کی جو تہمارے نفر کی نسبت صادر کر بھے ہیں، واپس لے لیس، نہیں تو ہم تم کو کا فریو جاؤ تا کہ ہم اپنا فتو کی جو تہمارے فلاف جہاد کریں گے۔

ان مجنونانہ باتوں کی طرف سے چٹم پوٹی اختیار کر کے حضرت علی ﷺ ملک شام پرحملہ آور ہوں کے لئے روانہ ہونے ہی کو تھے کہ حضرت عبداللہ بن خباب صحابی ﷺ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی۔ جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن خباب ﷺ کسی سفر میں تھے کہ نہروان کے قریب ہوکر گز

مولانا اكبر شاه نجيب آبادي تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_ الام \_\_\_ رے اور خوارج کی ایک جماعت کومعلوم ہوا کہ بیصحابی ہیں۔انہوں نے آگر سوال کیا کہ آپ ابو بکرو عمر ﷺ کی نسبت کیا کہتے ہیں ۔حضرت عبداللہ بن خبابﷺ نے جواب دیا کہ وہ دونوں بہت اچھے اور الله تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے تھے، پھرخوارج نے دریافت کیا۔ آپ عثان عَنی ﷺ کی خلافت کے اول اور آخرز مانے کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن خباب ﷺ نے جواب دیا کہوہ اول ہے آخرِ حق پرست اور حق پسند تھے، پھرخوارج نے پوچھا کے علی ﷺ کی نسبت حکمین کے مقرر کرنے سے يہلے اور حكمين كے مقرر كرنے كے بعد آپ كاكيا خيال ہے؟ انہوں نے جواب ديا كه حضرت على الله تم لوگوں سے زیادہ اللہ اوررسول میلائیے کے حکم کو مجھنے اور اس پڑمل کرنے والے ہیں۔خوارج نے پیر سنتے ہی طیش میں آ کر حضرت عبداللہ بن خباب ﷺ اوران کی بیوی اوران کے ہمراہیوں کوتل کر ڈالا۔حضرت علی ﷺ نے جب پیخبرسی تو شخقیق حال کے لئے حرث بن مرہ کوروانہ کیا۔خوارج نے ان کو بھی مارڈ الا۔ ساتھ ہی خبر پینچی کہ خوارج ہلا در لیغ ہراس شخص کو جوان کا ہم خیال وہم عقیدہ نہ ہولل کرڈ التے ہیں۔اب ان لوگوں کو جوحضرت علی ﷺ کے لشکر میں تھے یہ فکر ہوئی کہ ہم اگر شام کے ملک کی طرف گئے تو خوارج کوفہ وبصرہ وغیرہ تمام عراق پر قابض ومتصرف ہوکر ہمارے اہل وعیال کوتل کردیں گے۔حضرت علی ﷺ نے بھی پیرخیال کیا کہ اگرخوارج نے کوفہ وبھرہ پر قبضہ کرلیا تو پھر ملک شام پرحملہ آوری بجائے مفید ہونے ے مصر ثابت ہوگی۔ چنانچہ جنگ شام کوملتوی کر کے خوارج کی طرف کوچ اور لشکرخوارج کے قریب پہنچ کران کے پاس پیغام بھیجا کہ:

''تم میں ہے جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں کوتل کیا ہے،ان کو ہمارے سپر دکر دوتا کہ ہم ان کوقصاص میں قبل کر دیں اور تم کوتمہارے حال پر چھوڑ کر اہل شام کی طرف روانہ ہوں۔اس عرصہ میں جب تک کہ ہم جنگ اہل شام سے فارغ ہوں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوراہ راست پر لے آئے۔''

اس کے بعد حضرت علی کی بزرگ صحابیوں کو یکے بعد دیگر نے خوارج کو تھیجت اور وعط و پند کرنے کے لئے روانہ کیا اور خوارج کے وفو د کو بلا کر خود بھی تھیجت کی کہ غلطی حکمین کے مقرر کرنے میں اگر ہوئی تو با عث اصلی تم ہی لوگ تھے۔اب جو پچھ گزرااس کوفراموش کر دواور ہمارے ساتھ شامل ہوکر اہل شام سے لڑنے کو چلو خوارج نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ بے شک ہم لوگوں نے اللہ اور رسول تھا تھے کے تکم کی خلاف ورزی کی اور کا فر ہوئے کیکن تو بہ کرکے پھر مسلمان ہوگئے۔اب تم بھی جو بب تک گناہ کا افر ارکر کے تو بہ نہ کرو گے ، کافر ہوگے اور ہم تمہاری مخالفت میں کوئی کو تا ہی نہ کریں جب تک گناہ کا افر ارکر کے تو بہ نہ کرو گے ، کافر ہوگے اور ہم تمہاری مخالفت میں کوئی کو تا ہی نہ کریں گے ۔ حضرت علی کے دمنرت علی کے دمنرت علی کے دمنرت کی ،اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ میں کو طرح اپنے آپ کو کا فر کہوں ۔ آخر حضرت علی کے خود شکر خوارج کے قریب تشریف لے گئے اور اان لوگوں کے اور ان لوگوں

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہور ارول ہے۔ مدر المجاری ہے۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کو وعظ و پندفر مانے لگے۔خوارج کے سردارول نے بید کیچکر ہمارے عوام پر کہیں حضرت علی عظیہ کی تقریر کا اثر نہ ہوجائے۔ بلندآ واز سے اپنے لوگول کو ہدایت کی کہ:

"علی الله کی باتوں کو ہرگز نہ سنو۔ نہ ان سے باتیں کرو بلکہ اللہ کی ملاقات کے لئے دوڑو، یعنی الرائی شروع کردو۔"

بیحالت دیکھ کر حضرت الوایوب انصاری کے کوامان کا جھنڈ ادے کرفر مایا کہتم اس جھنڈ ہے کو لے کر

ایک بلند مقام پر کھڑے ہوجا و اور بلند آواز سے اعلان کر دو کہ جو خص بغیر جنگ کئے ہوئے چلا آئے گا

اس کوامان دی جائے گی اور جو خص کوفہ یا ہدائن کی طرف چلا جائے گا، وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس اعلان کو

من کرخوارج کے لشکر سے ابن نوفل آجھی پانچ سوسواروں کے ساتھ جدا ہو گیا۔ پچھلوگ کوفہ کی طرف چل

من کرخوارج کے لشکر سے ابن نوفل آجھی پانچ سوسواروں کے ساتھ جدا ہو گیا۔ پچھلوگ کوفہ کی طرف چل

ذیتے، پچھمدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ پچھا میر المونین حضرت علی کھٹ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ غرض خوارج کے لشکر میں ایک تہائی سے بھی کم آ دمی باقی رہ گئے۔ ان پر تملہ کیا گیا اور سب کو گھر کرتہ تنج کیا۔

خوارج کے لشکر میں ایک تہائی سے بھی کم آ دمی باقی رہ گئے۔ ان پر تملہ کیا گیا اور سب کو گھر کرتہ تنج کیا۔

عبد اللہ بن وہب، زید بن حصین ، حقوم بن زہیر ، عبد اللہ شجر ، شرت کے بن اوٹی وغیرہ خوارج کے تمام بڑے برے سر دار مارے گئے۔ صرف نوآ دمی خوارج کے زندہ نی کرفر ار ہوئے ، باقی سب میدان جنگ میں لؤمل مارے گئے۔ حضرت علی کھٹے خارجیوں کی لاشوں کو بغیر دفن کئے ہوئے ای طرح میدان میں چھوڑ کر وہاں سے داپس ہوئے۔

اس لڑائی میں بظاہر خارجیوں کو پورے طور پر استیصال ہو چکا تھا اور اب کوئی خطرہ ان کی طرف سے باقی نہ رہا تھا۔ حضرت علی ہے نے جنگ نہر وان سے فارغ ہو کر ملک شام کا عزم فر مایا تو اشعت بن قیس نے حاضر ہو کرعوض کیا کہ فی الحال چندروز کے لئے شام کے قصد کو ملتوی کر کے شکر کو آثرام کرنے کا موقع دیجئے ۔ حضرت علی ہے نے اس بات کو ناپند فر مایا اور مقام نخیلہ میں آ کر قیام کیا اور حکم دیا کہ کوئی شخص کو فد میں نہ جائے۔ جب تک اہل شام پر فتح مند نہ ہو کروا پس آئے ۔ نخیلہ کے قیام میں لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور لشکرگاہ کو خالی دیکھ کرا پنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت علی ہے اس طرح لشکرگاہ کو خالی دیکھ کرخو دبھی کو فہ میں تشریف لے آئے اور سرداروں کو جمع کر حضرت علی ہے اس کی وجہ دریا فت کی۔ بہت ہی کم لوگوں نے شام پر جملہ آوری کے لئے آ مادگ کا ہرکی ، باقی خاموش رہے ، پھر حضرت علی ہے اس تقریر کوسنا اور کسی حتم کی آ مادگ و مستعدی کا مطلق اظہار کی ۔ بات علی ہے اس تقریر کوسنا اور کسی میں آمادگی و مستعدی کا مطلق اظہار نے کیا۔ حضرت علی ہے لوگوں کی اس سردمہرری کو دیکھ کر مجبورا خاموش ہو گئے اور ملک شام پر جملہ آور نہ ہو کے اور ملک شام پر جملہ آور نہ ہو گئے اور ملک شام پر جملہ آور نہ ہو

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں کہ اور ترکی اور میں کے جنگ صفین کے وقت مصر کے عامل حمد آبادی مصر کی جالت جیسا کہ اور ترکی اور امیر معاویہ کی مخالفت میں کوئی خدمت انجام نہ سے تھے اور وہ اس لڑائی میں حضرت علی کی حمایت اور امیر معاویہ کی مخالفت میں کوئی خدمت انجام نہ دے سکے تھے کیونکہ وہ امیر المونین حضرت عثمان کے ہوا خواہوں کے ساتھ معرکہ آرائی اور اندرونی جھڑ وں میں گرفتار تھے۔ ہوا خواہان عثمان کے معاویہ بن خدت کو اپنا سردار بنا کر با قاعدہ مقابلہ اور معرکہ آرائی شروع کردی اور ان کوئی معرکوں میں کامیا بی بھی حاصل ہوگئ تھی۔ جنگ صفین سے فارغ ہو کر حضرت علی کے اول مالک اشر نحقی کو جزیرہ کی حکومت پر مامور کر کے بھیجا لیکن چندروز کے بعد مالک کوم کی گورزی پر نامزد کر کے بخت ملال ہوا۔ ای طرح حضرت امیر معاویہ نے اس خبرکوسنا تو وہ بھی بہت فکر مند ہوئے کے بولکہ وہ مالک اشتر کے مصر پر قابض ہوئے کے بعد مصرکا محاملہ بہت تکلیف دہ اور خطر ناک صورت اختیار کر لےگا۔

قابض ہونے کے بعد مصرکا معاملہ بہت تکلیف دہ اور خطر ناک صورت اختیار کر لےگا۔

مراتفاق کی بات کہ مالک اشتر کامصر میں پہنچنے سے پہلے ہی راستہ میں انتقال ہو گیا اور محد بن ابی بکر کے مصریر بدستور قابض و تصرف رہے۔ مالک اشتر کے مرنے کی خبرس کر حضرت علی علیہ نے محد بن ابی بکر ﷺ کو خط لکھا کہ ہم نے مالک اشتر کومصر کی حکومت پراس لئے نامز دنہیں کیا تھا کہ ہم تم سے ناراض تنصے بلکہ اس کا تقر رمحض اس لئے عمل میں آیا تھا کہ وہ بعض سیاسی امور کو قابلیت سے انجام دے سكتا تھا جس كى حكومت مصر كے لئے ضرورت تھى۔اب جبكه اس كاراستے ہى ميں انتقال ہو گيا تو ہم تم ہى كو مصری حکومت کے لئے بہتر شخص سجھتے ہیں ہم کو جاہئے کہ دشمنوں کے مقابلہ میں جرات واستقلال سے کام لو۔اس خط کے جواب میں محدین ابی بکر ﷺ نے لکھا کہ میں آپ کا تابع فرمان ہوں اور آپ کے دشمنوں سے لڑنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہوں۔ بیروا قعات حکمین کے فیصلہ سنانے سے پہلے وقوع پذیر ہو کے تھے۔ جب مقام اذرج میں حکمین کے فیصلہ کا اعلان ہو گیا تو اہل شام نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کو خلیفہ شلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔اس سے ان کی قوت وشوکت میں پہلے سے اضافہ ہو گیا اور انہوں نے معاویہ بن خدیج سے خط و کتابت کر کے اس جماعت کی ہمت افزائی کی جومحمہ بن ابی بکر ﷺ سے برسر پر خاش تھی۔انہوں نے امیر معاویہ ﷺ سے اعانت وامداد طلب کی۔ یہی امیر معاویہ ﷺ کا منثاءتھا۔ چنانچہانہوں نے عمرو بن العاص ﷺ کو چھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا اور ا یک خط بھی محمد بن ابی بکر ﷺ کے نام لکھا کر دیا۔ عمر و بن العاص ﷺ نے مصر کے قریب پہنچ کر امیر معاویہ ﷺ کا خطامع اپنے خط کے محمد بن ابی بکر کے پاس بھیجا ہمحد بن ابی بکر ﷺ نے بیدونوں خط حفزت علی کے پاس کوفہ میں بھیج دیتے مصرت علی کے نے لوگوں کوجمع کر کے بہت کچھ ترغیب دی۔ مگر دو ہزار سے زیادہ آ دعی مصری مہم کے لئے تیار نہ ہوئے۔ آخرانہیں دو ہزارکو مالک بن کعب کی سرداری میں مصر کی جانب روانہ کیا۔ادھرعمر و بن العاص ﷺ کے مقابلہ پرمحمد بن الی بکر ﷺ نے دو ہزار کی جمعیت www.ahlehaq.org

تاریخ احداد (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ میں میں میں میں میں میں میں میں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کنانہ بشرکی سرداری میں روانہ کردی تھی۔ کنانہ بشر لشکر شام کے مقابلہ میں شہید ہوگئے۔ان کے ہمراہی کچھ مارے گئے، کچھادھرادھر بھاگ گئے۔

اس فکست کا حال من کرمحہ بن ابی بکر کے خود میدان جنگ کا قصد کیا لیکن ان کے ہمراہیوں پراہل شام کا پچھالیارعب طاری ہوا کہ وہ بغیرائرے ان کا ساتھ چھوڑ کرعلیحہ ہ ہوگئے ہم ہمراہیوں پراہل شام کا پچھالیارعب طاری ہوا کہ وہ بغیرائرے ان کا ساتھ چھوڑ کرعلیحہ ہوگئے ہم ابی آ کر جبلہ بن سروق کے مکان میں پناہ گزیں ہوئے ۔ لشکر شام اور معاویہ بن خدت کے ہمراہیوں نے آ کر جبلہ بن سروق کے مکان کا محاصرہ کیا ۔ محمد بن ابی بکر کھی زندگی ہے مایوں ہوکر نظے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ۔ معاویہ بن خدت کے ان قول کر کے ایک مردہ گھوڑ ہے کی کھال میں جر کرجلاد یا۔ اس حادثہ کی خبر حضرت علی کھی کے جاسوس عبدالرحمٰن بن هبت فزاری نے شام سے آ کر حضرت علی کو کوٹائی آ ب نے اس وقت ما لک بن کعب کے قور ابی راستہ طے کیا تھا کہ تجائ بن عربی بن عرف انساری ہے آتے ہوئے رائے میں بھونے کا حال سنایا۔ اسے میں حضرت علی کھی نے اہل کوفہ کو جمع کر و بن العاص کے مصر پر قابض ہونے کا حال سنایا۔ اسے میں حضرت علی کھی نے اہل کوفہ کو جمع کر میں المی کوفہ کا مواس نایا۔ اسے میں حضرت علی کھی نے اہل کوفہ کو جمع کر دیا گل اور ان کو ملامت کی کہ تمہاری ہی سستی اور غفلت کے سب مصر کا ملک ہاتھ سے جاتا رہا مگر اس تقریم کوئر ویا محمد کا ندر مارت کی بھوڑ ویا محمد بن ابی بکر میں سن کی کہ جمور ہو کر مصر اور شام دونوں کا خیال چھوڑ ویا محمد بن ابی بکر کھی سن کی کہ تمہاری ہی سستی اور غفلت کے سب مصر کا ملک ہاتھ سے جاتا دیال چھوڑ ویا محمد بن ابی بکر کھی سند ۔ ۲۳ھ میں مصر کے اندر مارت کے تھے۔

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مدیم آبادی و اسلام (جلد اول) میں اور پھوٹ بیدا کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اعین بن ضبیہ کواپی کوشش میں والے لوگوں میں نااتفاقی اور پھوٹ بیدا کرنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ اعین بن ضبیہ کواپی کوشش میں کامیابی حاصل ہوئی۔عبداللہ بن الحضر می بھرہ میں سنہ۔۳۸ھے آخری ایام میں مقتول ہوئے۔

سند۔ ۱۳۹ هیں اہل فارس نے بید کیھ کر کہ بھرہ کے لوگوں میں اختلاف موجود ہے اور وہاں
کچھ لوگ حضرت علیؓ کے ہمدرد ہیں تو کچھ امیر معاویہ ﷺ کے ہمدرد بھی پائے جاتے ہیں، بغاوت اختیار
کر کے اپنے حاکم سہیل بن حنیف کو نکال دیا۔ حضرت علیﷺ نے حضرت ابن عباسﷺ حاکم بھرہ کولکھا
کہ زیاد کو فارس کی حکومت پر روانہ کر دو۔ چنانچہ زیاد نے فارس میں جاکر اہل فارس کو ہز ورشمشیر سیدھاکر
دیا۔

حضرت امیر معاویہ ہے۔ ان حالات میں کہ حضرت علی کے کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ مل کراڑنے کے لئے لوگ آمادہ نہ ہوئے تھے۔ اور جابجاان کے خلافت بغاوتوں کی سازشوں کے سامان نظر آتے تھے، خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی سخاوت، درگز ر، چٹم پوٹی ، احسان ، قدردانی ، مآل اندیشی سامان نظر آتے تھے، خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی سخاوت ، درگز ر، چٹم پوٹی ، احسان ، قدردانی ، مآل اندیشی سے کام لینے میں کوئی دفیقہ فرگذاشت نہ کیا۔ مدینہ، طائف اور یمن وغیرہ سے لوگ بھے تھے کر دمشق میں جمع ہونے لگے۔ انہوں نے نعمان بن بشیر کوعین التمر کی طرف بھیجا۔ وہاں کے والی مالک بن کعب کو حضرت علی کے کا مداد نہ بینجی اور نعمان نے عین التمر کے علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ سفیان بن عوف کو ایک زبردست جمعیت دے کر مدائن کی طرف روانہ کیا۔ سفیان بن عوف نے انبار اور مدائن وغیرہ کے علاقوں سے مال واسباب لوٹ کر اور جس قدرخز اندل سکا، سب لے کر دمشق کا رخ کیا۔ حضرت علی کھی نہ یہن کر تعاقب کے لئے فکلے گرسفیان بن عوف ہاتھ نہ آگے۔

حضرت علی کی خلافت صرف عراق واریان تک: ای طرح بر بن ارطاط کو تجاز و یمن کی طرف روانه کیا۔ الل مدینه نے امیر معاویہ کی بیعت اختیار کی۔ اس کے بعد الل مکہ اور الل کی بین نے بھی امیر معاویہ کی بیعت کرلی اور عبید اللہ بن عباس کی کو بین کے دار اسلطنت صنعاء سے نکال دیا۔ غرض سنہ۔ ۴۰ ہے کے ابتدا میں امیر معاویہ کی حکومت بین ، تجاز ، شام ، فلسطین ، مصرو غیره ممالک پر قائم ہو چکی تھی اور ان مقبوضه ممالک کی حکومت میں کی قتم کی کروری واضمحلال کے آثار بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ نہ کی بغاوت اور اندرونی مخالفت کا ان کو اندیشہ تھا۔ مکہ مرمہ اور مدینہ منوره دونوں شہروں کو غیر جانب داراور آزاد چھوڑ دیا گیا تھا یعنی ان شہروں میں نہ حضرت علی کی حکومت تھی ، دونوں شہر معاویہ کی کا ور اس پر دونوں حضرات رضا مند ہو گئے تھے۔ حضرت علی کی حکومت عواق و نہ امیر معاویہ کی کا ور اس پر دونوں حضرات رضا مند ہو گئے تھے۔ حضرت علی کی کے حکومت عواق و ایران پر قائم تھی گرعوات میں عربی قبائل کی ایک بڑی تعداد الی تھی جو ان کی حکومت کے ساتھ د لی ہمرد دی نہ رکھتے تھے۔ ای طرح ایران میں بھی سازشوں اور بغاوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایران کے بچوی

تاریخ اسلام (جلد اول) سر المسلطنت کے دوبارہ قام کر لینے کے خواب ابھی تک دیکھر ہے تھے اور کی موقع کوفوت نہ ہوگئ ہوئی سلطنت کے دوبارہ قام کر لینے کے خواب ابھی تک دیکھر ہے تھے اور کی موقع کوفوت نہ ہونے دیتے تھے۔ کوفہ اور بھرہ جو دومر کزی شہر سمجھے جاتے تھے، خودان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کو حفرت علی بھی اپنی شجاعت اور جن کو حفرت علی بھی آپی شجاعت اور بلند ہمتی ہے سب کچھ کرتا چاہتے اور اپنی خلافت کو تمام عالم اسلامی کی ایک ہی شہنشاہی قائم کرنے کے بلند ہمتی ہے سب بچھ کرتا چاہتے اور اپنی خلافت کو تمام عالم اسلامی کی ایک ہی شہنشاہی قائم کرنے کے خواہش مند تھ لیکن ان کے ساتھیوں کی طرف سے عموماً بست ہمتی اور نافر مانی کا اظہار ہوتا تھا۔ جس کی جو اہش مند تھ لیکن ان کے ساتھیوں کی طرف سے عموماً بست ہمتی اور نافر مانی کا اظہار ہوتا تھا۔ جس کی لوگ زیادہ تھے اور امیر معاویہ بھی کی فوج میس کر بی لوگوں کی کثر سے تھی۔ جاز و یمن کی حکومت قبضہ میں آ جائے سے آمیز معاویہ بھی کی خیثیت واہمیت اور اس کی کرا رہی وعظمت اس قدر بھی زیادہ بڑھ گئی کہ امیر معاویہ بھی ان کی ہمسری کے دعویٰ میں اپنے آپ کو کمزور پاتے اور حضرت علی بھی بلند پایتھی کہ امیر معاویہ بھی ان کی ہمسری کے دعویٰ میں اپنے آپ کو کمزور پاتے اور حضرت علی بھی بلند پایتھی کہ امیر معاویہ بھی ان کی ہمسری کے دعویٰ میں اپنے آپ کو کمزور پاتے اور حضرت علی بھی خواہش کی کر معاویہ کی خواہش کی کی خواہش کی خو

حصرت عبدالله بن ایک اورنا گوارواقع پیش آیا یعی حضرت عبدالله بن عباس ایم لیمی سند ۲۰۰۰ هد کارتدائی ایام بین ایک اورنا گوارواقع پیش آیا یعی حضرت عبدالله بن عباس شده حضرت علی شده بن باراض ہوکر بعرہ کی عکومت چھوڑ کر مکہ کی طرف چلے گئے ۔ اس نا گوار واقعہ کی تغمیل اس طرح ہے کہ بھرہ سے ابوالاسود نے حضرت عبدالله بن عباس شد کی چھوٹی شکا ہے دہ خرت علی شد نے ابوالاسود کوشکر سیکا نے بیت المال کے مال کوآپ کی اجازت کے بغیر خرج کر ڈالا ۔ حضرت علی شد نے ابوالاسود کوشکر سیکا خطاکھا کہ اس قسم کی اطلاع دینا اور عاملوں کی بے راہ روی ہے آگاہ کرتے رہنا ہوردی وعقیدت کی دلیل ہے ارحضرت عبدالله بن عباس شد کولکھا کہ ہمار ہے پاس اس قسم کی اطلاع پیچی ہے ہم جواب بیس دیل ہے ارحضرت عبدالله بن عباس شدہ کولکھا کہ ہمار ہے پاس اس قسم کی اطلاع پیچی ہے جو مال خرج کیا گیا گئے ہو؟ عبدالله بن عباس شدہ کے خط میں ابوالاسود کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس شدہ ہو جواب نگھا۔ کہ وہ جو اس خوالی تعلق نہ تھا۔ حضرت عبدالله بن جو مال خرج کیا ہوا تھا اور ہے بنیاد ہے۔ میں نے جو مال خرج کیا ہمار اور اتی مال تھا تو یہ بناؤ کہ وہ تم کو کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا تھا اور تم نے اس کو کہاں رکھا تھا؟ ہمار اور اتی مال تھا تو یہ بناؤ کہ وہ تم کو کہاں سے اور کس طرح حاصل ہوا تھا اور تم نے اس کو کہاں رکھا تھا؟ مناسب ہمیں بھرہ کا عامل مقرر کر کے بھیج دیں۔ میں نے جو مال خرج کیا وہ میرا ذاتی مال تھا اور میں مناسب ہمیں بھرہ کا عامل مقرر کر کے بھیج دیں۔ میں نے جو مال خرج کیا وہ میرا ذاتی مال تھا اور میرا ذاتی مال تھا وہ میں اس خور تھا کو دور کیا تھا تھا وہ میرا ذاتی مال تھا ہو کے دور کے دور کو کھا تھا۔ میں میں میں کے دور کھا تھا کہ کے دور کے دور کے دور کو کھا تھا۔

حضرت علی ﷺ کی شہاوت: انہیں ایام میں جب کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ بھرہ ک

تاریخ اسلام (جلداول)

عومت چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں چلے آئے۔ حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب کے بھی کومت چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں چلے آئے۔ حضرت علی کے اس جا گئے۔ امیر معاویہ کے ان کامعقول حضرت علی کے سازاض ہوکرا میر معاویہ کے باس چلے گئے۔ امیر معاویہ کے ان کامعقول روز یہ مقرر کردیا۔ حضرت علی کے کوحفرت عقیل کے اس طرح جدا ہونے اور امیر معاویہ کے باس چلے جانے کا سخت ملال ہوا اور آپ نے امیر معاویہ کے خلاف جنگی تیار یوں کو ضروری سمجھا۔ کوفیوں کوشام پر حملہ کرنے کی ترغیب دی اور اس مرتبہ کوفیوں پر آپ کی ترغیب کا اثر ہوا کہ ساٹھ ہزار کوفیوں کوشام پر حملہ کرنے کی ترغیب دی اور اس مرتبہ کوفیوں پر آپ کی سرخیب کا اثر ہوا کہ ساٹھ اور مارنے کوفیوں نے آپ کی ساتھ نہ چھوڑیں گے اور مارنے مرنے پر آمادہ ہوگئے۔ آپ آن ساٹھ ہزار کے علاوہ اور لوگوں کو بھی فرا ہم کرنے اور سامان حرب درست کرنے میں معروف تنے۔ خارجیوں کی فوجی طافت جنگ نہروان میں زائل ہو چکی تھی اور بظاہران کی طرف سے کوئی اندیشہ باتی نہ رہاتھا۔

خوارج کا خطر ناک منصوبہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جنگ نہروان میں خوارج کے صرف نو

آدی نی گئے تھے۔ ان نوآ دمیوں نے جو خوارج میں امامت وسر داری کی حیثیت رکھتے تھے۔ اول فارس کے مختلف مقامات میں حضرت علی کے خلاف بعاوتوں اور سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں حصہ لیا مگر جب کوئی کامیا بی حاصل نہ ہوئی تو عراق و تجاز میں آگرادھرادھرآ وارہ پھر نے لگے۔ آخر مکہ حصہ لیا مگر جب کوئی کامیا بی حاصل نہ ہوئی تو عراق و تجاز میں آگرادھرادھرآ وارہ پھر نے لگے۔ آخر مکہ مرحبہ میں عبد الرحمٰن بن مہم مراوی، برک بن عبد اللہ تھی ، عروی بر تین ہر تھی ، تین شخص جمع ہوئے اور آپس میں مقتولین نہروان کا ذکر کر کے دیر تک افسوس کرتے رہے ، پھر تینوں اس رائے پر مفق ہوئے کہ اُو تین میں مقتولین نہروان کا ذکر کر کے دیر تک افسوس کرتے رہے ، پھر تینوں اس رائے پر مفق ہوئے کہ اُو تین عبد و بیان کیا اور یہ قرار پایا کہ عبد الرحمٰن ابن مجم مرادی مھری حضرت علی بھی کواور ابرک بن عبد اللہ تھی عبد و بیان کیا اور یہ تو اور یہ تینوں نے باہم حضرت مقاویہ بھی کواور ابرک بن عبد اللہ تھی صفح کا ممرکوئی کرے اور یہ تینوں قبل حضرت معاویہ بھی کو اور عمرو بن برحم تھی دو تین العاص بھی حاکم مصرکوئی کرے اور یہ تینوں قبل مقرر ہوا۔ تینوں آدی کوفر ، دشتی اور معرکی طرف روانہ ہو گئے۔

جب رمضان المبارک کی مقررہ تاریخ آئی تو برک بن عبداللہ ہمی نے دمثق کی مجد میں داخل ہوکر جبکہ امیر معاویہ کھی نماز فجر کی امامت کررہے تھے، تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور یہ بھے کر تلوار کا ہاتھ کاری لگا ہے بھا گالیکن گرفتار کرلیا گیا۔ امیر معاویہ کھی زخمی تو ہوئے گرزخم مہلک نہ تھا۔ چندروز کے علاج معالجہ سے اچھا ہوگیا۔ برک کو ایک روایت کے مطابق ای وقت اور دوسری روایت کے موافق کی برس کے بعد قیدر کھ کر قل کیا گیا۔ امیر معاویہ کھی نے اس کے بعد مجد میں اپنے لئے محفوظ جگہ بنوائی اور بہرہ بھی مقرر کیا۔ ای مقررہ تاریخ اور مقررہ وفت میں عمر و بن بکر نے مصری مسجد میں نماز فجر کی امامت کرتے بھی مقرر کیا۔ ای مقررہ تاریخ اور مقررہ وفت میں عمر و بن بکر نے مصری مسجد میں نماز فجر کی امامت کرتے

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید بین عامر کوعم و بن العاص شی بچھ کر تلوار کے ایک بی وار میں قبل کردیا۔ اس روز اتفاقاً عمرو بن العاص شی بیار ہوگئے تھے اور انہوں نے اپنی جگہ خارجہ بن حبیبہ ایک فوجی افر کو نماز بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ عمرو بن بکر چی نے ہم جھا کہ بہی عمرو بن العاص شی بین اور ان کوقل کیا۔ ای روز کوفہ میں عبد الرحمٰن بن مجم نے نماز فجر کے وقت مجد میں حضرت علی شی پر جملہ کیا اور اس زخم کے صدمہ کوفہ میں عبد الرحمٰن بن مجم کوفہ میں آگرانے دوستوں سے ملامگر کی سے این ارادہ کوفا ہر نہ کیا۔ ایک اور جانکاہ کی بیہ ہوئے۔ تفصیل اس حادثہ جانکاہ کی بیہ ہے کہ عبد الرحمٰن بن مجم کوفہ میں آگرانے دوستوں سے ملامگر کی سے این ارادہ کوفا ہر نہ کیا۔ آئر خوب سوچ بچھ کر این ایک دوست شعبیب بن شجرہ اثبعی پر اپنار از ظاہر کیا اور اس سے امداد جابی اور کہا کہ ہم کومقتو لین نہروان کے عوض حضرت علی شی کوقل کرنا جا ہے ۔ اول تو هبیب نے اس ارادہ سے بازر کھنا چاہا پھر کچھ متامل ہوا اور آخر کار ابن مجم کے کام میں امداد کرنے پر آمادگی ظاہر کی ظاہر کی ۔ وبیلہ تیم کے دس عزر دول اور شیر خوارج میں شامل سے جنگ نہروان میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزر دول اور شیروں کو دولی میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزر دول کو دولی میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزر دول کو دولی میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزر دول کو دولی میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزر دول کو دولی میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزر دول کو دولی میں مقتول ہوئے تھے۔ ان مقتولین کے عزر دول کو دولی میں دولی کو دولی میں دولی کو دولی میں دولی کو دولی کو دولی کو دولی میں دولی کو دول

ابن سلیم ان لوگوں ہے اکثر ملتا اور اکثر ان کے گھروں میں جاتا آتا رہتا تھا۔ اس ن ایک نہایت حسین وجمیل عورت دیکھی جس کا نام قطام تھا۔ اس عورت کا باپ اور بھائی دونوں انہیں دس مقتولین میں شامل تھے۔ ابن سلیم میں قطام کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ قطام نے کہا کہ پہلے مہرادا کردو تو میں نکاح کے لئے تیار ہوں۔ جب اس سے مہرکی مقدار دریافت کی گئی تو اس نے کہا کہ تین ہزار درہم، ایک لونڈی کی نیام اور حضرت علی کھیے کا کٹا ہوا سرمیرا مہر ہے۔ ابن مجم تو حضرت علی کھیے کے تل کی نیت سے آیا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ میں صرف آخری شرط کو پورا کرسکتا ہوں۔ باتی شرائط کی بجا آور ی سے اس وقت مجبور ہوں۔

تھم منتے ہی دوڑ پڑے۔ دردان اور شبیب دونوں مسجد سے نکل کر بھا گے مگر ابن ملجم مسجد سے باہر نہ نکل -۔ سکا۔وہ مسجد ہی کے ایک گوشہ میں چھیااور گرفتار کرلیا گیا۔ هبیب کوایک شخص حصر می نے پکڑا مگروہ جھوٹ کر بھاگ گیااور ہاتھ نہ آیا۔ در دان بھاگ کراینے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا کہ لوگوں نے جالیااوروہیں قتل کردیا۔ ابن ملجم گرفتار ہوکر حضرت علی ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اگر میں اس زخم ہے مرجاؤں تو تم بھی اس کوتل کردینااورا گرمیں اچھا ہو گیا تو خود جومناسب سمجھوں گا کروں گا، پھر آپ نے بنوعبدالمطلب کو وصیت کی۔میرے قبل کومسلمانوں کی خون ریزی کا بہاناہ نہ بنانا۔صرف ای ایک شخص کو جومیرا قاتل ہے، قصاص میں قبل کر دینا، پھر حضرت حسن بن علی ﷺ اینے بیٹے کومخاطب کر کے فر مایا کہا ہے حسن داگراس زخم کے صدمہ سے میں مرجاؤں تو تم بھی اس کی تکوار ہے ایسا ہی وارکرنا کہاس کا کام تمام ہوجائے اور مثلہ ہرگزنہ کرنا کیونکہ آنخضرت علی نے مثلہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔ ابن ملجم کی تلوار کا زخم حضرت علی ﷺ کی کنیٹی تک پہنچا تھااور تلوار کی دھار د ماغ تک اتر گئی تھی مگرآپ جعہ کے روز زندہ رہے۔ ہفتہ کے روز ۱۱رمضان المبارک کوآپ نے وفات یائی۔ آپ کے وفات یانے سے پیشتر جندب بن عبداللہ نے آ کرعرض کیا کہ آپ ہم سے جدا ہو جا کیں لیعنی وفات پا جائیں تو کیا ہم حضرت حسن علیہ کے ہاتھ پر بیت کر لیں۔آپ نے فر مایا کہ میں اس کے متعلق کچھنہیں کہتا ہم جومناسب سمجھنا، کرنا \_ پھر حسنین ﷺ کو بلا کرفر مایا کہ میں تم کواللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے اور د نیامیں مبتلانہ ہونے کی وصیت کرتا ہوں ہم کسی چیز کے حاصل نہ ہونے پرافسوس نہ کرنا۔ ہمیشد حق بات کہنا۔ بتیبوں پررحم اور بے کسوں کی مد دکرنا۔ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ قرآن مجید پر عامل ر ہنااور حکم الٰہی کی تعمیل میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نیڈ رنا ، پھرمحمد بن الحفیہ سے مخاطب ہو کر فر مایا که میں تم کو بھی انہیں با توں کی اور دونوں بھائیوں کی تعظیم مدنظرر کھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ان کا حق تم پرزیادہ ہے،ان کی منشاء کےخلاف تم کوکوئی کام نہیں کرنا چاہئے۔حسنین ﷺ کی جانب مخاطب ہو کر فر مایا کہتم کوبھی محمد بن الحنفیہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور رعایت کے ساتھ پیش آنا حیاہے ، پھر عام وصیت تحریر کرانے لگے کہ وفات کا وفت قریب آگیا اور سوائے لا الدالا اللہ کے دوسرا کلمہ زبان مبارک

حضرت علی ﷺ کی قبر کا پہتہ ہمیں : حضرت علی کی شہادت کے بعد ابن ملیم کو حضرت مسل کی خدمت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا۔ حضرت علی پہتر کیا گیا اور انہوں نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا۔ حضرت علی پہتر کے بعد شہید ہوئے۔ حضرت حسن بن علی ، حضرت حسین بن علی اور حضرت عبد اللہ بن جعفر پہتے نے آپ کوشسل دیا اور تین کپڑوں میں کفنایا۔ جن میں قبیص

تاریخ اسلام (جلداول) نہ تھا۔حضرت حسن ﷺ نے آپ کے جنازہ کی ٹمازیز ھائی۔بعض روایتوں کے بموجب مسجد کوفہ میں، بعض کے موافق اپنے مکان میں،بعض کے موافق کوفہ ہے دس میل کے فاصلہ پر دفن کئے گئے ۔بعض روا بتول کے بموجب حضرت حسن ﷺ نے آپ کے جسد مبارک کو خارجیوں کے خوب سے کہ کہیں آپ کی بےحرمتی نہ کریں ، نکال کرایک دوسری قبر میں پوشیدہ طور پر دفن کیا۔ ایک اور روایت کےموافق آپ کے تابوت کو مدین منورہ لے جانے لگے کہ آنخضرت علیہ کے قریب دفن کریں۔ا ثناءراہ میں وہ اونٹ جس پرآپ کا جناز ہ تھا، بھاگ گیااور پھراس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ایک اورروایت کےموافق وہ اونٹ طے کی سرزمین میں ملا۔لوگوں نے اس کو پکڑ کرآ ہے کا جنازہ وہیں فن کر دیا۔غرض آج اتنے بڑے اور عظیم الثان مخص کے مزار کا میچ حال کسی کومعلوم نہ ہوا کہ کہاں ہے؟ اس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے کہ خارجیوں کے خوف سے آپ کوایی جگہ دفن کیا گیا جس کا حال عام لوگوں کومعلوم نہ ہو۔اس میں ایک بیہ بھی حکمت البی معلوم ہوتی ہے کہ بعد میں لوگوں نے حضرت علی ﷺ کومشکل کشائی اور حاجت روائی کا مرتبہ دینے میں تامل نہیں کیا۔اگران کے مزار کا صحیح علم ہوتا تو اس کولوگ شرک کی منڈی بنائے بغیر ہرگز نەرىپتے -جىيىا كەبىم اپنى تەتكھول سے دىكھار ہے ہيں كەبزرگول كى قبرول كولوگول نے قبلداور بت بناركھا ہے اور مسلمان کہلا کرمشرکین مکہ ہے سی حالت میں کم نظرنہیں آتے۔جس کا جی جا ہے سالانہ عرسوں کے موقع پر جو ہزرگوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر ہوتے ہیں مسلم نما مشرکوں کے کرتو توں کا تماشا جا کر د مکھآئے۔

از واح واولا و: حفرت علی کے باوقات مختلف نو ہویاں کیں جن سے چودہ لڑک اورسترہ لڑکا بال پیدا ہو کیں۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت فاطمہ کے بنت رسول الشفائی ہے ہوا۔ جن کیطن سے دولڑ کے حسن وحیین کے اور دولڑکیاں زینب اورام کلثوم کے پیدا ہو کیں۔ حضرت فاطمہ کے فوت ہونے کے بعد آپ نے ام البنین بنت حرام کلا ہیہ سے نکاح کیا جن کیطن سے عباس ، جعفر، عبدللداور عثان حمیم اللہ پیدا ہوئے جو تقا نکاح آپ نے ایلی بنت مسعود بن خالد سے کیا جن کیطن سے عبیداللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے چوتھا نکاح آپ نے اساء بنت عمیس سے کیا جن کیطن سے محمد الاصفر اور کیلی محرکہ کر بلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ شہید رحمیم اللہ پیدا ہوئے۔ یہ آخر الذکر آٹھوں بھائی معرکہ کر بلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ یا نچواں نکاح آپ نے امامہ بنت ابی العاص بن الربیع بن عبدالعزی بن عبدالموئے۔ چھٹا نکاح آپ نے کیا۔ جن کی مال زیب بنت رسول اللہ اللہ تعلق کھی تھیں۔ ان کیطن سے محمد الا وسط پیدا ہوئے۔ چھٹا نکاح آپ نے خولہ بنت بعفر سے کیا جو بن کومحہ بن الحقی بنت رسید تغلبیہ سے کیا جن کیلون سے ام الحن، خولہ بنت بعفر سے کیا جن کیلون سے اور الن کھن سے اس انواں نکاح آپ نے صباء بنت رسید تغلبیہ سے کیا جن کیلون سے ام الحن، الحفیہ کی کہتے ہیں۔ ساتواں نکاح آپ نے صباء بنت رسید تغلبیہ سے کیا جن کیلون سے ام الحن، الحفیہ کی کہتے ہیں۔ ساتواں نکاح آپ نے صباء بنت رسید تغلبیہ سے کیا جن کیلون سے ام الحن، الحفیہ کی کہتے ہیں۔ ساتواں نکاح آپ نے صباء بنت رسید تغلبیہ سے کیا جن کیلون سے ام الحن، الحفیہ کی کہتے ہیں۔ ساتواں نکاح آپ نے ضباء بنت رسید تغلبیہ سے کیا جن کیلون کیلون سے ام الحن،

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید اسید آلان ایس معود تقفیه سے زملۃ البری اورام کلثوم صغراپیدا ہوئیں۔ آٹھوال نکاح آپ نے ام سعید بنت عروہ بن مسعود تقفیہ سے کیا۔ جن سے تین صاحبز ادیاں پیدا ہوئیں۔ نوال نکاح آپ نے بنت امراء القیس بن عدی کلبی سے کیا جن کیطن سے صرف ایک لاکی پیدا ہو کر کم سی میں فوت ہوگی۔ مندرجہ بالالا کیوں کے سوا اور بھی لاکیاں تھیں جن کے نام نہیں معلوم ہو سکے۔ ایک لاکے آپ کے عون بن علی بھی تھے جن کی نسبت بیان کیا گیا کہ وہ بھی اساء بنت عمیس کیطن سے پیدا ہوئے تھے۔ سلسلہ نسب آپ کا صرف حسن ، حسین ، محمد بن الحقیہ ، عباس اور جعفر کے سے چلا، باقیوں کی نسل باقی نہ دہی۔

خلافت علوی برایک نظر حضرت علی ان عالی جاه و بلند پایہ بزرگوں کے خاتم ہے، جن کے بعد کوئی شخص باتی نہ رہا۔ جس کی عزت وعظمت تمام عالم اسلای میں مسلم ہواوروہ جرات و ہمت کے ساتھ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے جب حضرت علی کی ک شہادت کا حال سنا تو فر مایا: ''اب عرب لوگ جو جا ہیں سوکریں کیونکہ علی کے بعد ایسا کوئی باتی نہ رہا کہ ان کوکسی برے کام سے منع کرے گا۔'' یہ نہ بجھنا جا ہے کہ حضرت علی کے بعد صحابہ کرام کے ان نہ رہا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ترک کردیا تھا بلکہ صحابہ کرام کی ایک ناصح اور واعظ کی حیثیت سے لوگوں کو نیبیوں اور پیغیروں کی طرح تھم دیتے تھے۔ حضرت علی کے ان بھی باوجوداس کے کہ حضرت علی ہے سے خالفت رکھتے تھے، طرح تھم دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے حاصل کیا کرتے تھے۔

حضرت علی کی پالیسی اور چالای سے قطعاً پاک اور مبرا تھے۔ ان کے نزدیک می اور کی کو جہ سے نیادہ خورت تھا۔ وہ ابتداء آنحضرت بی اللیم کرنا سب سے زیادہ خورت تھا۔ وہ ابتداء آنحضرت بی اللیم کرنا سب سے زیادہ خو دار خلافت سمجھتے تھے۔ لہذا انہوں نے نہایت صفائی کے ساتھ اس کا اظہار کردیا اور چندروز تک حضرت ابو بمرصدیت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ، پھر انہیں ایام میں جب ابوسفیان کے ن ان کو حضرت ابو بمرصدیت کے خلافت خروج پر آمادہ کرنا چاہا تو انہوں نے ابوسفیان کے کونہایت حقارت کے ساتھ جھڑک دیا کیونکہ وہ اس فعل کو برا جانتے تھے۔ جب ان کی سمجھ میں یہ بات آگئ کہ خلافت کے معاملہ میں کی رشتہ داری کوکوئی دخل نہیں ہے بلکہ اس کے لئے اور ضروری با تیں قابل لحاظ بیں اور حضرت ابو بمر کے آنحضرت تھا تھے کے بعد خلافت کے سختی تھے وہ وہ خود بخود آکر میں تابیل لحاظ بیں اور حضرت ابو بمر کے اور بیعت ہونے کے بعد خلافت کے سے تو وہ خود بخود آکر کے معین وید دگار اور دل سے فرماں بردار تھے۔ فاروق اعظم کے اپنے عہد خلافت میں سب سے زیادہ حضرت علی کے مشوروں کی قدر کرتے اور اعاظم امور میں عوماً انہیں کی رائے کو قابل عمل جانے تھے۔ حضرت علی گئے کے مشوروں کی قدر کرتے اور اعاظم امور میں عوماً انہیں کی رائے کو قابل عمل جانے تھے۔ حضرت علی گئے کے مشوروں کی قدر کرتے اور اعاظم امور میں عوماً انہیں کی رائے کو قابل عمل جانے تھے۔

حضرت عثمان عنی ﷺ کو بھی انہوں نے ہمیشہ سیجے اور اچھے مشورے دیئے اور اس بات کی مطلق پرواہ نہ کی کہ حضرت عثمان ﷺ ان کے مشورے پر عمل کرتے ہیں یا دوسرے کی بات مانے ہیں ۔انہوں نے حضرت عثمان غنی ﷺ کے بعض کا موں کو قابل اعتراض پایا تو بلا تامل ان پر اعتراض بھی کیا۔لوگوں نے حضرت عثمان غنی ﷺ کےخلاف صدائے احتجاج بلند کی تو جہاں تک ان کے نز دیک پیہ احتجاج جائز تھا، وہاں تک انہوں نے اس کواطمینان کی نظر سے دیکھااور جس قدر حصہ انہوں نے ناجائز متمجهاای قدراس کی مخالفت کی اور رو کنا چاہا۔ مدینه منوره میں جب بلوائیوں کا زور شور دیکھااور ناشد نی علامات ظاہر ہوئے تو انہوں نے چالا کی اور چال بازی کے ساتھ اپنی پوزیشن صاف دکھانے کے لئے کوئی تدبیرنہیں کہ بلکہ صرف اپنی پاک طبینتی اور صاف باطنی پرمطمئن رہے۔شہادت عثان ﷺ کے بعد جب لوگول نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہی تؤچونکہ وہ اب اپنے آپ کوحضرت عثمان ﷺ کے بعد سب سے زیادہ اس عہدہ کامستحق سمجھتے تھے۔لہذاانہوں نے کسی کسرنفسی اور تکلف کو کام میں لانے اور ا نکار کرنے کی کوئی ضرورت محسوں نہیں گی۔حضرت عثمان غنی ﷺ کے خلیفہ منتخب ہونے کے وفت ان کو تو قع تھی کہ مجھ کوخلیفہ منتخب کیا جائے گااور حقیقت بھی یہی تھی کہ حضرت عمر فاروق ﷺ کے بعدوہ اگر خلیفہ منتخب ہوتے تو عالم اسلامی کو ان پریشانیول ہے دوجار ہونا نہ پڑتاجو بعد میں پیش آئیں لیکن صحابہ کرام ﷺ کی اس احتیاط نے کہ خلافت اسلامی میں کسی رشتہ داری کوقطعاً کوئی وخل نہیں ہونا جا ہے۔ حضرت علی ﷺ کی قابلیت کوحضرت عثمان غنی ﷺ کے مقابلہ میں موخر کر دیا تو حضرت علی ﷺ نے اپنے اقرار پر ثابت قدم رہنا ضروری سمجھا اور بلا اظہار مخالفت بیعت عثانی میں داخل ہو گئے \_غرض حضرت علی ﷺ کے تمام کاموں ہے آفاب نصف النہار کی طرح بیامر ثابت ہے کہ وہ جس بات کوحق اور سچ جانتے تھے۔اس کے حق اور پچ کہنے میں کی مصلحت اور پالیسی کی وجہ سے تامل کرنا ہر گز ضروری نہ جھتے تھے۔ان کا چہرہ ان کے قلب کی تصویرا دران کا ظاہران کے باطن کا آئینہ تھا۔وہ ایک شمشیر برہنہ تھے اور حق کوحق کہنے میں بھی نہ چوکتے تھے۔اگران کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو وہ اپنے آپ کوقل عثان ﷺ کے وقت بہت کچھ بچا کر رکھتا اور بیعت خلافت کے وقت بڑی بڑی احتیاطیں عمل میں لاتا۔ای طرح بیعت خلافت کے بعد عام افوا ہوں کے اثر کوزائل کرنے اور بنوامیہ کی مخالفانہ کوششوں کونا کام رکھنے کی غرض ہے محمد بن ابی بکر ﷺ اور ما لک اشتر وغیرہ چند بلوائی سر داروں کا قصاص عثانی میں قتل کرادینااور زیر سیاست لا نازیادہ کچھمشکل نہ تھا کیونکہ عام عالم اسلامی اس معاملہ میں حضرت علی ﷺ کے تائید کے لئے مستعد تقالیکن ان کوایسی پخته شهادتیں نیل سکیں جن کی بنا پروہ ان لوگوں کوشر عاز پر قصاص لا سکتے ۔لہذا انہوں نے تامل فرمایا اور اس تامل ہے جو فتنے پیدا ہوئے۔ان سب کا مقابلہ کیا مگر اپنے نز دیک جس کام کونا کردنی سمجھا تھا،اس کو ہرگز نہ کیا۔

تاريخ اسلام (جلداول) معمد مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

حضرت علی ﷺ کو جن لوگوں ہے واسطہ پڑا۔ ان میں زیادہ تر ایے لوگ شامل تھے جو
چالا کیوں، مسلحت اندیشیوں اور چال بازیوں ہے کام لینا جانے تھے۔ وہ خالص اسلامی کرہ ہوائی
جوآ تخصرت بھی ہے کے زمانے سے پیدا ہو کر فاروق اعظم کے آخر عبد تک قائم تھا دنیا طلبی، نہلی ہو
خاندانی تفوق وامتیاز اور ایران ومصر وغیرہ کے کثیر التعداد نومسلموں کے اسلامی برادری کے شامل ہو
جانے کے سبب کی قدر غبار آلود ہونے لگا تھا۔ حضرت علی کے فاروق اعظم کے کے بعد خلیفہ ہوتے تو
عبد فاروقی کی حالت کو ہاتی اور قائم رکھنے کی قابلیت رکھتے تھے لیکن حضرت عثمان غنی کے فلافت کے
بحد وہ عبد فاروقی کی حالت کو والیس لانے میں ناکام رہے۔ ان کے زمانے میں صحابہ کرام کی جماعت
بہت مختصر رہ گئی تھی۔ بڑے بڑے صاحب اثر اور جلیل القدر صحابہ فوت ہو چکے تھے۔ جو تھوڑی ہی تعداد
باتی تھی ، وہ سب منتشر تھی ۔ کوئی کوفہ میں تھا کوئی بھر ہ میں ، کوئی دشق میں تھا ۔ کوئی مصر میں ، کوئی یمن میں
باتی تھی ، وہ سب منتشر تھی ۔ کوئی کوفہ میں تھا اور کوئی مدینہ میں ۔ فاروق اعظم کے کے زمانے تک صحابہ کرام کے
ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسر ہے شہوں میں ضرورتا جاتے
کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسر ہے شہوں میں ضرورتا جاتے
کوئی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسر ہے شہوں میں ضرورتا جاتے
کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ میں موجود تھی اور بہت ہی کم لوگ باہر دوسر ہے شہوں میں ضرورتا جاتے
اور مدینے میں واپس آتے رہتے تھے ۔ حضرت علی کے دمانے میں انہوں نے سوچا تھا، حاصل نہ ہوا ۔ ساتھ ہی
ایا اور سوءا تفاق سے وہ فائدہ جوکوفہ کو دار الخلافہ بیت باتے میں انہوں نے سوچا تھا، حاصل نہ ہوا ۔ ساتھ ہی
اس فائدہ ہے جو مدینہ کے دار الخلافہ ہونے ہے جوان کی حیثیت اور اہمیت کم ہوگئ جس کے سب وہ امداد
جو حضرت علی گے کو ملک جاز سے حاصل ہوتی ، حاصل نہ ہوگئ جس کے سب وہ امداد
جو حضرت علی گے کو ملک جاز سے حاصل ہوتی ، حاصل نہ ہوگئ جس

منافقوں اور خفیہ سازشیں کرنے والوں نے آخضر تالیا ہے عہد مبارک میں بھی مسلمانوں کوئی مرتبہ پر بیٹانیوں میں مبتلا کیا لیکن وہ اپنے پلید و ناستودہ مقاصد میں ناکام و نامراد ہی رہے۔ عہدصد بھی اور عہد فاروتی میں بیشر برلوگ کوئی قابل تذکرہ حرکت نہ کر سکے۔ عہدعثانی میں ان کو پھر شرائگیزی کے مواقع میسر آگے اور حضرت علی کے گام عہد خلافت انہیں شریوں کی شرارشوں کے پیدا کئے ہوئے ہنگاموں میں گزرا۔ اگر حضرت علی کے گواور بھی مواقع ملتے اوران کی شہادت کا واقعہ اس پیدا کئے ہوئے ہنگاموں میں گزرا۔ اگر حضرت علی کے گواور بھی مواقع ملتے اوران کی شہادت کا واقعہ اس فدر جلد عمل میں نہ آتا تو یقینا وہ چندروز کے بعد تمام مفسدوں کی مفسدہ پر دازیوں پر غالب آکر عالم اسلامی کوان اندرونی ہنگامہ آرائیوں سے پاک وصاف کردیتے کیونکہ ان کے عزم وہمت اوراستقلال و شجاعت میں بھی کوئی فرق نہیں پایا گیا۔ وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اوران پر غالب آنے کے لئے ہمیشہ مستعدد پائے جاتے تھے کی وقت بھی ان کے قلب پر پوری مایوی اور پست بمتی طاری نہ ہو علی تھی۔ وہ ان باتوں سے ایسے حالات میں ہرگر نہیں ہو علی تھی۔ وہ ان باتوں سے وہوکہ بازیوں ، چالا کیوں اور پست جمتیوں کے متعلق بھی اب تجربہ حاصل کر چکے تھے۔ وہ ان باتوں سے بھی واقف ہو چکے تھے جن کے نتائج ان کی توقع کے خلاف برآ مد ہوئے تھے لیکن مشیت ایزدی اور بھی جھی واقف ہو چکے قان کی توقع کے خلاف برآ مد ہوئے تھے لیکن مشیت ایزدی اور

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ مهم \_\_\_\_\_ مهم میران خالی چھوڑ جا کیں شداہ نجیب آبادی تکم اللی یہی تھا کہوہ جلد شہادت یا کیں اور بنوامیہ کے لئے میدان خالی چھوڑ جا کیں \_

بنوامیہ کا قبیلہ اپنے آپ کو ملک عرب کا سردار اور بنو ہاشم کوا پنار قیب ہجھتا تھا۔ اسلام نے ان کے مفاخر کو مٹااور بھلا دیا تھا۔ حضرت عثان غنی کے عہد خلافت نے ان کو پھر چونکا دیا۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی سیاوت کو واپس لانے کے لئے تد ابیر سوچنے میں مصروف ہوگئے۔ اور منافقوں کی سازشوں نے ان کی تد ابیر کو عملی جامہ پہنا نے اور کا میاب بنانے میں امداد پہنچائی۔ عثان غنی کے عہد خلافت میں جو نا گوار اور ناشدنی حالات پیدا ہو چکے تھے، ان حالات کو روبا صلاح کرنے اور پہلی حالت دوبارہ قائم کرنے میں حضرت علی بھی کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی اور زیادہ وقت یعنی اپنا تمام عہد خلافت صرف کرنے میں حضرت علی بھی کو زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی اور زیادہ وقت یعنی اپنا تمام عہد خلافت صرف کرنے پر بھی وہ مشکلات پر عالب نہ ہونے پائے تھے کہ شہید ہوئے لیکن اگر حضرت عثان غنی ہے کہ بعد یہ ممکن ہوتا کہ فاروق اعظم بھی دوبارہ تخت خلافت پر متمکن ہو سکتے اور وہ پھر زمام خلافت اپنی بعد یہ مکن ہوتا کہ فاروق اعظم بھی دوبارہ تخت خلافت پر متمکن ہو سکتے اور وہ پھر زمام خلافت اپنی باتھوں میں وہی پہلی حالت قائم لیتے مگر یہ سب ہماری خیالی باتیں ہیں۔ مصلحت الہی اور مشیت ایز دی نے اس کومنا سب سمجھا جوظہور میں آیا۔

حفزت علی کا اور حضرت امیر معاویه کی معرکه آرائیوں اور حضرت زبیر وحضرت طلحه اور حضرت علی ﷺ کی لڑا ئیوں وغیرہ کو ہم لوگ اپنے زمانہ کی مخالفتوں اورلڑا ئیوں پر قیاس کر کے بہت کچھ دھوکے اور فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ہم ان بزرگوں کے اخلاق کواینے اخلاقی پیانوں سے ناپنا چاہتے ہیں۔حالانکہ بیہ بہت بڑی غلطی ہے۔خوب غور کرواورسو چو کہ جنگ جمل کےموقع پر حضرت طلحہ و زبیر ﷺ نے کس عزم و ہمت کے ساتھ مقابلہ اور معرکہ آرائی کی تیاری کی تھی لیکن جب ان کو آنخضرت علی کے ایک حدیث یاد دلائی گئی تو کس طرح وقت کے وقت پر جب کہا یک زبر دست فوج جال نثاروں کی ان کے قبضہ میں تھی ، وہ میدان جنگ سے جدا ہو گئے ۔ان کوغیرت بھی دلائی گئی۔ان کو بز دل بھی کہا گیا۔وہ لڑائی اور میدان جنگ کو کھیل تماشے سے زیادہ نہ بچھتے تھے۔ان کی شمشیر خارا شگا ف ہمیشہ بڑے بڑے میدانوں کوسر کرتی رہی تھی مگرانہوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ دین وایمان کے مقابلہ نہ کی ۔ انہوں نے ایک حدیث سنتے ہی اپنی تمام کوششوں، تمام امیدوں، تمام اولوالعزمیوں کو یک لخت ترک کردیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالی جناب مولوی جومسلمانوں میں بردی عزت وتکریم کا مقام رکھتے ہیں۔اگر کسی مسئلہ میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جا کمیں تو برسوں مباحثوں اور مناظروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ایک دوسرے کی ہرطرح تذکیل وتنقیص کرتے اوربعض اوقات کچہریوں میں مقد مات تک دائر کرا دیتے ہیں۔گالیاں دینااوراپنے حریف کو برا کہناا پناحق سجھتے ہیں مگریہ سراسرمحال ہے کہان دونوں میں ہے کوئی ایک اپنی غلطی تسلیم کر لے اور اپنے حریف کی بچی بات تسلیم کر کے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ کر دے۔ جنگ صفین اور فیصلہ حکمین کے بعد ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے

تاریخ اسلام (جلد اول) مسمسم حضرت علی ﷺ کی خدمت میں ایک استفتاء بھیجا اور فتو کی طلب کیا کہ خنشی مشکل کی میراث کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ حضرت علی ﷺ نے ان کو جواب میں لکھے بھیجا کہ اس کے بیشاب گاہ کی صورت ہے تھم میراث جاری ہوگا یعنی اگر پیثاب گاہ مردوں کی مانند ہے تو تھم مرد کا ہوگا اور اگرعورت کی مانند ہے تو عورت کا تھم جاری ہوگا۔بصرہ میں جنگ جمل کے بعد آپ داخل ہوئے تو قیس بن عبادہ نے عرض کیا کہلوگ یہ کہتے ہیں کہ آنخضرت اللہ نے آپ سے وعدہ فر مایا تھا کہ میرے بعدتمم خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ حضرت علی ﷺ نے فر مایا کہ یہ بات غلط ہے۔ میں آنخضرت علی اللہ پر ہرگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔اگرآپ مجھ سے بیوعدہ فر ماتے تو حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کوخلیفه کیوں بننے دیتا اور کیوں ان کی بیعت کرتا۔ آج کے مولویوں اور صوفیوں سے اس قتم کی تو قعات کہاں تک ہو عتی ہیں۔ ہرا یک شخص خود ہی اپنے دل میں انداز ہ کر لے۔اس قر آ ن مجيد كانبت بهي جس كي ابتدائي آيت إذَ الِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ "الله تعالى خووفر مايا إريُضِلُّ بِه كَثِيرًا وَيَهُدِى بِهِ كَثِيرًا ] دم العَيل كوفت، عد الرقيامت تك وباطل كى معركة رائى اوراڑائی کا سلسلہ جاری رہاہے اور جاری رہے گا۔ رحمانی اور شیطانی دونوں گروہ دنیا میں ہمیشہ یائے گئے ہیں اور پائے جائیں گے۔ارباب حق اورار باب باطل کا وجود دنیا کو بھی خالی نہیں چھوڑ سکتا اور یہی حق و باطل کا مقابلہ ہے۔جس کی وجہ سے نیکوں کے لئے ان کی نیکی کا جرمرتب ہوتا ہے اور مومن کے ایمان کی قدراللہ کی جناب میں کی جاتی ہے۔ پس جس طرح قرآن مجید کا وجودا کثر کے لئے ہدایت اور کسی کے لئے گمراہی کا موجب بن جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔مومنوں اورمسلمانوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجیر (اُمَّةً وَسَطًا) فرمائی ہے۔اسلام میانہ روی سکھا تااورا فراط وتفریط کے پہلوؤں سے بچاتا ہے۔ بہت ہےلوگ حضرت علی ﷺ کے معاملہ میں افراط وتفریط کے پہلوؤں کواختیار کرکے گمراہ ہو گئے ہیں۔ان گمراہ لوگوں میں ہےا یک گروہ نے حضرت علیؓ کے خلاف پہلو پراس قدرز وردیا کہا بنی مخالفت کوعداوت بلکہ ذلیل ترین درجہ تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے کوگالیاں تک دینے میں تامل نہ کر کے اپنی گمراہی اورخسران وخذلان میں کوئی کمی نہ رکھی۔ دوسرے گروہ نے ان کی محبت میں ضرورت ہے زیادہ مبالغہ کر کے ان کومعبود کے مرتبہ تک پہنچا دیا اور ایک بندے کوخدائی صفات کا مظہر قراردے کر دوسرے پاک اور نیک بندوں کو گالیاں دینااور برا کہنا تواب سمجھااوراس طرح اپنی گمراہی کو حد کمال تک پہنچا کر پہلے گروہ کے ہمسر بن گیا۔اس معاملہ میں حضرت علی ﷺ کا وجود بہت کچھ حضرت مسیح القلیلا کے وجود ہے مشابہ نظر آتا ہے کیونکہ یہودی ان کی مخالفت کے سبب گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی محبت و تعظیم میں مبالغہ کرنے اور ان کو خدائی تک کا مرتبہ دینے میں گمراہ ہوئے۔ سچے پکے مسلمان جس طرح حضرت عیسٰی الطبیعیٰ کےمعاملہ میں افراط وتفریط کے پہلوؤں بعنی یہود ونصاریٰ کےعقا کدے www.ahlehaq.org

تاریخ اسلام (جلد اول) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۸۶ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مولانا اکبر شاہ مجب بادی خی کرطریق اوسط پر قائم ہیں۔ ای طرح حضرت علی کے معاملہ میں بھی وہ خارجیوں اورشیعوں کے عقائد ہے محترزرہ کرطریق اوسط پر قائم ہیں۔ یہ چندسطریں غالبًا ایک تاریخ کی کتاب میں غیرموزوں اورتاریخ نویسی کے فرائض سے بالاتر بھی جا کیں گیکن ایسے ظیم الثان معاملہ کی نسبت جوآئندہ چل کر عالم اسلام پر نہایت قوی اثر ڈالنے والا ہے۔ ایک مسلمان کے قلم سے چندالفاظ کا نکل جانا عیب نہ مجھا جائے گا جبکہ واقعات تاریخی کو بلا کم و کاست لکھ دینے کے بعدمولف کی رائے بالکل الگ اور غیر ملتبس طور پر نظر آئے۔

جس طرح صحابہ کرام ﷺ کوآج کل کے مسلمانوں، مولویوں اور صوفیوں پر قیاس کر ناغلطی ہے۔ای طرح ان کو عالم انسانیت سے بالاتر ہتیاں سمجھنااورانسانی کمزوریوں سے قطعاً مبرایقین کرنا بھی غلطی ہے۔آخروہ انسان تھے، کھانے ، پینے اورسونے کی تمام ضرور تیں ان کوای طرح لاحق تھیں جس طرح تمام انسانوں کو ہوا کرتی ہیں ۔ صحابہ کرام کا تو کہنا ہی کیا۔خود آنخضرت علیہ کے کو بھی اینے انسان ہونے کا قراراور بشررسول اللہ ہونے پر فخرتھا۔ہم روزاندا پی نمازوں میں (اَشُهَدُ اَنَّ مُسحّمَداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴾ کہتے اور آنخصرت علیہ کے عبداللہ ہونے کا قرار کرتے اور بندہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ہاں! ہم آنخضرت علیہ کے معصوم عن الخطا اور جامع کمالات انسانیہ یقین کرتے اورنوع انسان کے لئے آپ کی زندگی کوایک ہی سب سے بہتر کامل و ممل نمونہ جانتے اور آپ ہی کی اقتدامیں سعادت انسانی تک چنچنے کا طریق مانتے ہیں ۔صحابہ کرام رضوان الڈیلیم اجمعین کی جماعت وہ برگزیدہ جماعت ہے جنہوں نے براہ راست بلاتوسط غیر آنخضرت علیہ کی زندگی کے نمونہ کو دیکھا اور ہدایت یاب وسعادت اندوز ہوئے کیکن چونکہ وہ نبی نہ تھے،معصوم بھی نہ تھے۔ان کی استعدادیں بھی مختلف تھیں۔ لہذاان میں ایک طرف صدیق و فاروق نظراً تے ہیں تو دوسری طرف ان کے جماعت میں معاویہ ﷺ وغيره بھی موجود ہیں ۔ایک طرف ان میں عائشہ وعلی ﷺ جیسے فقیہہ موجود ہیں تو دوسری طرف ان میں ابو ہریرہ وابن مسعود ﷺ جیسے راوی ومحدث بھی پائے جاتے ہیں۔ایک طرف ان میں عمرو بن العاص جیسے سیا کالوگ ہیں تو دوسری طرف ان میں عبداللہ بن عمر ﷺ اور ابوذ ر ﷺ جیسے متقی پائے جاتے ہیں ۔ پس مختلف استعدادوں کی بناپراگران کے کاموں اور کارناموں میں ہمیں کوئی اختلاف نظر آئے تو وہ اختلاف در حقیقت ہمارے لئے ایک رحمت اور سامان ترقی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اختلاف کواپنے کئے صبر وسکون کے ساتھ سامان رحمت بنالیں اور عجلت وکوتا ہنجی کے ذریعے باعث گمراہی نہ بننے دیں۔ آنحضرت علی کے وفات کے بعد سنہ۔۳۰ھ تک یعنی ہیں سال برابر صحابہ کرام ﷺ کو دنیا میں فتو حات حاصل ہوتی رہیں اور ہرسال بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ملک یا صوبہ مفتوح ہوکر اسلامی سلطنت میں شامل ہوتار ہا۔اس بست سالہ فتو حات نے براعظم ایشا وافریقہ کے قریباتمام متمدن مما لک کواسلا می www.ahfehaq.org

تاريخ اسلام (جلداول) محمد عمد ك حکومت کے دائرہ میں داخل کر دیا تھا اور اسلامی سیادت تمام دنیا میں مسلم ہو چکی تھی۔ سنہ۔ ۳۰ھ سے سند۔ ۴۰ ھ تک فتوحات کا سلسلہ قریباً رکار ہااوراس دس سال کی مدت میں مسلمانوں کے اندرآ پس کے جھڑ ہےاوراندرونی نزاعات برپارہے۔چشم ظاہر ہیں وہ دس سالہدت کوسراسرزیان ونقصان ہی محسوس کرتی ہے لیکن فہم وفراست اورغور تامل کے لئے اس میں بہت ی بھلا ئیاں اورخو بیاں پوشید ہیں۔وہ بست سالہ فتو حات جس طاقت کے ذریعہ حاصل ہوئیں ، وہ طاقت نتیج تھی اس روحانیت اوراس تعلیم کا جو قرآن مجیداوراسلام کے ذریعہ صحابہ کرام ﷺ کو حاصل ہو کی تھی اور بیدوہ اندرونی خرجے جس نے پیدا کئے تھے اس طافت کا جو مادیت اور اس دنیا کے باشندے ہونے کی وجہ سے ہرانسان میں پیدا ہو علی ' ہے۔ان دس سالہ رکاوٹو ں اور اندرونی جھگڑوں نے عالم اسلام کے لئے ای طرح قوت اور سامان نمونہ بہم پہنچایا،جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے نشؤ ونما کے مادے جمع کر لیتااورموسم بہار کے آنے پر مچل، پھول اور ہے پیدا کرتا ہے۔اگر ان ابتدائی ایام میں مسلمان آپس کی لڑائیوں اور تاہیوں کے نظارے نہ دیکھے لیتے اوران کی تاریخ کے ابتدائی صفحات میں دس سالہ در دانگیز صفحہ موجود نہ ہوتا تو آگے چل کر قرون اولی کے بعد جب بھی وہ ایسی زبر دست ٹھوکر کھاتے توایسے حواس باختہ ہوتے اوراس طرح گرتے کہ پھر بھی سنجل ہی نہ سکتے مٹھوکریں کھانا، آپس میں اختلاف کا پیدا ہونا، بھائی کا بھائی سے لڑنا، خانہ جنگی کے شعلوں کا گھروں کے اندر بلند ہونا ، ہابیل و قابیل کے زمانہ کی انسانی سنت ہے اور بنی نوع انسان جب تک اس ربع مسکون میں آباد ہے، یہ چیزیں بھی اس دنیا میں برابرموجودر ہیں گی۔ حق وباطل کی جنگ جس طرح دنیا میں جاری رہی ہے،ای طرح روحانیت کے گمزوراور مادیت کے نمایاں ہو جانے پر حامیان حق کے اندر تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفول کے بعد کھٹ بٹ ہوتی رہی ہے۔حضرت موسی الطفیعی بھی جبکہ حضرت ہارون الطفیعی واڑھی اور سر کے بال پکڑ کر تھینچ سکتے۔ یوسف الطفیعی کوان کے بھائی کنویں میں گرا سکتے اور چند درہموں کے عوض فروخت کر سکتے اور حوار بین مسیح الطبی میں سے بعض بروایت انا جیل مروجہ خود حضرت میح الطبیع کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں تو ارباب حق کی اندرونی مخالفتوں اور صحابہ کرام ﷺ کے مشاجرات پر جیران ہونے اور تعجب کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ آپس کی مخالفتوں اورلڑائی جھگڑوں ہے نوع انسان کبھی بکلی محفوظ نہیں ہوسکتی۔ پس پی فطری تقاضا اُگر صحابہ کرام ﷺ کے زمانے میں ظہور پذیرینہ ہوتا تو بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے اندرونی نزاعات کی مصیبت ہے گزر کر پھر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونے ،گر کر پھر سنجلنے،رک کر پھر چلنے کا موقع نہیں رہتا اوراسلام آج اپنی اصلی حالت میں تلاش کرنے ہے بھی کسی کونیل سکتا۔ دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی ﷺ اور حضرت امیر معاویہ ﷺ اور حضرت طلحہ و زبیر ﷺ کی مخالفتیں اسلامی حکومت کی آئندہ زندگی کے لئے اس ٹیکہ کی مثال تھیں جو چیچک سے محفوظ رہنے کے لئے www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اول) بچوں کے لگایا جاتا ہے یا طاغون سے بچنے کے لئے لوگوں کےجسم میں ٹیکہ کے ذریعہ طاعونی مادہ داخل کیاجا تا ہے۔ چنانچے میہ ٹیکہ بھی بہت مفید ثابت ہوااوراس کی نا گواریاد آج تک مسلمانوں کے لئے درس عبرت بن کر ہر تباہی و بر بادی کے بعدان کو پھرمستعداور چوکس بناتی رہتی ہے۔ بنوامیہاور بنوعباس ﷺ کی مخالفت بنوعباس کےعہدخلافت میں سادات کا خروج ، ملجو قیوں اور دیلمیوں کی رقابت ،غز نویوں اور غور بول کی لڑا ئیاں، فاطمین وموحدین کی کشکش،عثانیوں اورصو فیوں کی زور آ ز مائیاں، افغانوں اور مغلوں کی معرکہ آ رائی ۔غرض ہزار ہا خانہ جنگیاں ہیں جن میں سے ہرایک مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا کافی سامان رکھتی تھیں اور ہرموقع پر غیروں کی طرف سے یہی تھم لگایا جاتا کہ اب مسلمان سنجلنے اور ا بھرنے کے قابل نہیں رہے لیکن دنیانے ہمیشہ دیکھا کہ وہ سنجھاورا بھرے۔انہوں نے مایوی کو کا فروں کا حصہ تمجھاا درا پنے آپ کو ہمیشہ امیدوں ہے پراستقامت واستقلال ہےلبریز رکھا۔اسلام کی عز ہے کو ا پی عزت پراوراسلام کی بقا کواپنی بقاپرتر جیح دی۔ ہلا کو نے بغداد کو ہر باد کیا تو مسلمانوں نے فوراً ہلا کو کی اولا دے قلوب کواسلام ہے آباد کر دیا۔ عالم عیسائیت نے متحد ومتفق ہوکر بیت المقدس مسلمانوں ہے چھین لیا مگرصلاح الدین ایو بی نے تمام پورپی طاقتوں کو نیجاد کھا کراس مقدس شہرکوواپس لےلیا۔انگورہ کے میدان نے بایزید بلدرم کی تمام اولوالعزمیوں کو ملی جامہ پہنا دیا۔غرض خلافت راشدہ کے آخری دس سال میں جو کچھ ظہور میں آیا۔اس نے مسلمانوں کو آئندہ کے لئے زیادہ باہمت، زیادہ صعوبت کش، زیادہ بخت جان، زیادہ مستقل مزاج، زیادہ الوالعزم بنا دیا۔ بہر حال حضرت علی ﷺ کے زمانے کی لڑائیوں کواگراسلام اور عالم اسلام کے لئے نقصان رساں کہتے ہوتو کم از کم ان کے فوائد کو بھی، گووہ نقصان کےمقابلہ میں کم ہی کیوں نہ ہوں، بالکل فراموش نہ کر دو۔

تاريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_ وہ اس سازشی گروہ ہو سکنے کی ذمہ داری اسلام پر عائد کرنے سے درگز رنہیں کرتالیکن اگر وہ غور کرے گا تو جس طرح زندگی یا حیات کووه تنازع للبقاء، کشکش، جدوجهداور کشکش کا ایک سلسله تسلیم کرے گا۔اسلام در حقیقت نام ہے تمام شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ہمداوقات کمربستہ رہے کا اور شیطانی طاقتوں کو مغلوب کر کے رحمانی طاقتوں کے بول بالا کرنے کا۔شیطانی طاقتوں میں سے سلطنت اسلامی کے خلاف سب سے زیادہ نقصان رساں منافقوں اور سازشی گروہوں کی شرار تیں ہوا کرتی ہیں آج تک جب بھی اور جہاں کہیں خلافت اسلامیہ یعنی سلطنت اسلامیہ کونقصان پہنچاہے وہ انہیں منافقوں اور سازش کنندوں کی بدولت پہنچا ہے۔ان منافقوں کا سلسلہ آج تک دنیا میں موجود ہے اور آج کل تو پہلے سے زیادہ طاقتور معلوم ہوتا ہے۔اس کی پٹیدائش حضرت عثمان غنی اس کے عہد خلافت میں ہوئی بلکہ یوں کہئے کہ شہادت فاروقی ہے اس کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد جلد جلد نشو ونما ہو کرشہادت عثانی ﷺ سے شہادت علوی ﷺ تك اس كونماياں كاميابياں حاصل ہوئيں، پھر آج تك اس كا سلسله موجود بايا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ ﷺ سے روایت ہے کہ جب سے حضرت عمر فاروق ﷺ نے شہادت یائی ،اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی۔آنخضرت اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میخص (حضرت عمر فاروق ﷺ کی طرف اشارہ فرماکر)تم میں موجود ہے فتنوں کا دروازہ بندر ہے گااورز مین کا ہر شیطان ان سے ڈرتا ہے۔ ایک روز کعب احبارﷺ ہے حضرت فاروق اعظم ﷺ نے پوچھا کہتم نے کہیں میراذ کربھی صحائف بنی اسرائیل میں دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی نسبت لکھا ہے آپ امیر شدید ہوں گے اور راہ الہی میں کسی ملامت کرنے والے سے نہ ڈریں گے۔ آپ کے بعد جوخلیفہ ہوگا اس کوظالم لوگ قتل کر ڈالیں گے اور ان کے بعد بلا اور فتنہ پھیل جائے گا مجاہرٌ فرماتے ہیں کہ ہم اکثریہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر ﷺ کے عہدخلافت میں شیاطین قید میں رہےاورآپ کے انتقال کے بعد آزاد ہوگئے۔

## حضرت حسن رضيطينه

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید آبادی ایک شخص رائے میں ملاراں نے حضرت حسن کے کہا کہ میاں صاحبز اوے تم نے کیا ایک شخص رائے میں ملاراس نے حضرت حسن کے کہا کہ میاں صاحبز اوے تم نے کیا ان کی سواری پائی ہے۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے اور کا قول ہے کہ اہل بیت میں حضرت حسن کے آنخضرت علیہ کے اور آنخضرت علیہ ان کوسب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔

خصائل حمیدہ: حفرت حسن کے نہایت علیم، صاحب وقار، صاحب حشمت اور نہایت بخی تھے۔ فتنہ و خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ نے بیادہ پا بچیس جج کئے۔ حالانکہ اونٹ کوتل آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ممالانکہ اونٹ کوتل آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ ممیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ صرف حضرت حسن کے ہیں ایک ایسے محص تھے کہ جب بات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ با تیں کئے جا کمیں اور اپنا کلام ختم نہ کریں اور آپ کی زبان سے میں نے کھی کوئی فخش کلم نہیں سنا۔

مروان بن الحكم جب مدينه كاعامل تقااور حضرت حسن ﷺ بھی بعد ترک خلافت مدينه ہي ميں رہتے تھے تو مروان نے ایک م تبہ حضرت حسن ﷺ کے پاس ایک آ دی کے ہاتھ کہلا کر بھجوایا کہ تیری مثال نجری ی ہے( بعو ذیاللہ ) کہ جب اس ہے یو چھاجائے کہ تیراباپ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں گھوڑی تھی۔ آپ نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں پیہ بات بھی نہ بھولوں گا کہ تو مجھے بلاسب گالیاں دیتا ہے۔ آخرا یک روز تجھ کواور مجھ کواللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔اگر تو اپنے قول میں سچا ہے توالله تعالی تجھ کو بچ بولنے کی جزائے خیر دے اورا گرتو حجوثا ہے تو خوب یادر کھ کراللہ تعالیٰ سب ہے زیادہ منتقم ہے۔جریرین اساءﷺ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن ﷺ نے وفات پائی تو مروان آپ کے جنازے پر رونے لگا۔حضرت حسین ﷺ نے فرمایا کہاب تو تو روتا ہےاور زندگی میں ان کوستا تا رہا۔ مروان نے کہا کہ جانتے بھی ہو میں اس شخص کے ساتھ ایسا کرتا تھا جو پہاڑ ہے بھی زیادہ طیم تھا۔علی بن زید کہتے ہیں کہ حضرت حسن ﷺ نے دومر تبدا پنا مال راہ الٰہی میں خیرات کیا اور تین مرتبہ نصف نصف خیرات کردیا۔ یہاں تک کہایک جوتار کھ لیا،ایک دے دیا۔ایک موز ہ رکھ لیااور دے دیا۔آپ عورتوں کوطلاق بہت دیا کرتے تھے، بجزاس کے جس کوآپ ہے محبت ہوجاتی جتی کہ حضرت علی ﷺ کواہل کوفیہ ے کہنا پڑا کہتم میرے بیٹے حسنﷺ کولڑ کیاں نہ دولیکن ہمدان نے کہا کہ ہم سے بینہ ہوگا کہاڑ کیاں ان ك نكاح ميں ندديں ۔ايك مرتباآپ كے سامنے ذكر ہواكہ ابوذ رﷺ كہتے ہيں كہ ميں تو نگرى ہے مفلسى کواور تندرستی سے بیاری کوزیادہ عزیز رکھتا ہوں۔آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ان پررحم کرے، میں تواپیے آپکوبالکل اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہوں اور کسی بات کی تمنانہیں کرتا۔وہ جو کچھ جیا ہے کرے، مجھے دخل دینے کی کیا مجال ہے۔ تاريخ اسلام (جلد اول) محمد مديد ١٩٥٠ مديد اول

آپ نے رہیدالاول سند ۱۳ ھیں خلافت امیر معاویہ ﷺ کے بیر دکروی تواس کے بعد آپ کے دوست جبآپ کو عارالمسلمین کے نام سے پکارتے تو آپ فر مایا کرتے کہ عار (شرمندگی) نار (دوزخ) سے بہتر ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اے مسلمانوں کے ذلیل کرنے والے تھ پر سلام ہو، تو آپ نے فر مایا کہ میں سلمانوں کا ذلیل کرنے والانہیں ہوں بلکہ جھے یہا چھانہ معلوم ہوا کہ تم کو ملک کے لئے قتل کرادیتا۔ جبیر بن نفیل ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ﷺ سے کہا کہ افواہ ہے کہ آپ پھر خلافت کے فواہ شمند ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ جب اہل عرب کے سرمیر ہے ہاتھ میں تھے، کہ آپ پھر خلافت کے فواہ شمند ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ جب اہل عرب کے سرمیر ہے ہاتھ میں تھے، جس سے چاہتالا ادیتا، اس وقت میں نے کھی خوش نوش نو دی الہی کے لئے خلافت چھوڑ دی تو اب محض اہل جس سے چاہتالا اور نوش کرنے کے لئے کیوں قبول کرنے دگا تھا۔ آپ نے ماہ رہے الا ول سند۔ ۵ ھیمیں وفات پائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت زہر کے ذریعہ ہوئی۔ حضرت حسین ﷺ نے ہر چند آپ سے معلوم کرنا چاہا کہ آپ کوس نے زہ دیا مگر آپ نے نہ بتلایا اور فر مایا کہ جس پر میر اشبہ ہے۔ اگروہی میرا قاتل ہو اللہ تھا میں خوالا ہے ورنہ میرے واسطے کوئی کیوں ناحق قبل کیا جائے۔

حسن علیہ کی خلافت کے قابل مذکرہ واقعات: حفرت علی سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد حفرت علی ہے نے اور یافت کیا گیا تھا کہ آپ کے بعد حفرت حن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ حفرت علی ہے نے اس فرمایا کہ میں اپنے حال میں مشغول ہوں ہم جس کو پہند کر واس کے ہاتھ پر بیعت کی سب سے پہلے قیس بن سعد بن کو حفرت حسن کے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ پر بیعت کی سب سے پہلے قیس بن سعد بن عباد نے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے بعد اور لوگ بھی آ آ کر بیعت کرنے لگے۔ بیعت کے وقت حضرت حسن کے اور الیتے جاتے تھے کہ:

''میرے کہنے پڑعمل کرنا،جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا اور جس سے میں صلح کروں تم بھی اس سے سلح کرنا۔''

اس بیعت کے بعد ہی اہل کوفہ آپس میں سرگوشیاں کرنے گئے کہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ کی جب حضرت علی کی شہادت کا حال معلوم ہواتو انہوں نے اپنے لئے امیر المونین کا لقب اختیار کیا اور اگر چہ وہ اہل شام سے فیصلہ مکمین کے بعد ہی بیعت خلافت لے بچے تھے لیکن اب دوبارہ پھر تجدید بیعت کرائی قیس بن سعد کے جب حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تھی نیز ملحد بین سے جہاد کرنے پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت حسن کی نے ان سے فر مایا تھا کہ قال و جہاد سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تھی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں۔ اسی فقرہ سے اہل کوفہ کو سنت رسول اللہ تھی ہے۔ اس کے بیمدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی فقرہ سے اہل کوفہ کو سنت رسول اللہ تھی ہے۔ اس کے بیمدہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی فقرہ سے اہل کوفہ کو

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_\_ ہوگیا تھا کہ یہ جنگ کی طرف ماکل نہیں ہوتے۔ حضرت مذکورہ سرگوثی کاموقع ملا تھا اور ان کو شبہ ہوگیا تھا کہ یہ جنگ کی طرف ماکل نہیں ہوتے۔ حضرت امیر معاویہ چنج جدید بیعت کے کام سے فارغ ہوکراور ساٹھ بزار کالشکر لے کردشق سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے اور حضرت حسن کے پاس پیغام بھیجا کہ ملے جنگ ہے بہتر ہے اور مناسب یہی ہے کہ آپ مجھ کو فلیفہ وقت تسلیم کر کے میر ہے ہاتھ پر بیعت کرلیں حضرت حسن کے یہ تن کر کہ حضرت امیر معاویہ کے وفہ کا عزم رکھتے ہیں۔ چالیس ہزار کالشکر ہمراہ لیا اور کوفہ سے روانہ ہوئے ۔منزلیس طے امیر معاویہ کے دب مقام دیر عبد الرحمٰن میں پنچے تو قیس بن سعد کے بارہ ہزار کی جعیت سے بطور مقدمتہ الحیش آگے روانہ کیا۔ ساباط مدائن میں پنچ کراشکر کا قیام ہوا تو وہاں کی نے یہ غلط خبر مشہور کر دی کوئیس بن سعد کے مارون کی اس کے جانوروں کو تعمل میں بن سعد کے مارون کی اور وی کے جانوروں کے جانوروں کے جانوروں کے بعد کہا کہ:

''لوگوائم نے میرے ہاتھ پراس شرط کے ساتھ بیعت کی ہے کہ سکے و جنگ میں میری متابعت کرو گے۔ میں اللہ تعالی برتر وتوانا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کوکس سے بغض وعداوت نہیں۔ مشرق سے مغرب تک ایک شخص بھی مجھ کوالیا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کی طرف سے رفنج و ملال اور نفرت و کرا ہت ہو۔ اتفاق واتحاد ، محبت وسلامتی اور شلح واصلاح کو میں نا تفاتی اور شمنی سے بہر حال بہتر سمجھتا ہوں۔''

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ٣٩٣ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي ے لوگ کا فرکہتے ہوئے حضرت حسن ﷺ کے خیمے میں گھس آئے اور ہرطرف ہے آپ کالباس پکڑ پکڑ کر کھینچنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ آپ کے جسم پرتمام لباس پارہ پارہ ہوگیا۔ آپ کے کا ندھے پر ہے عا در تھینج کر لے گئے اور ہر چیز خیمے کی لوٹ لی۔ بیرحال دیکھ کر حضرت حسن ﷺ فوراً اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور قوم رہیمہ و ہمدان کوآ واز دی۔ بید دونوں قبیلے آپ کی حمایت وحفاظت کے لئے لڑتے ہوئے اور بدمعاشوں کوآپ کے پاس سے دفع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پچھ دیر کے بعدوہ شوروشر جولشکر میں بریا تھا،فروہوا۔وہاں ہے آپ شہر مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔راہتے میں ایک خارجی نے جس کو جراح بن قبیضہ کہتے تھے، موقع پا کر آپ کے ایک نیزہ مارا جس ہے آپ کی ران زخمی ہُوئی۔آپ کوایک جاریائی یا سریر پراٹھا کر مدائن کے قصرا بیض میں لائے آور وہیں آپ مقیم ہوئے۔ عبدالله بن حظل اورعبدالله بن ظبیان نے جرح بن قبیضہ خارجی کوتِل کیا۔قصرا بیض میں آپ کے زخم کا علاج جراحوں نے کیااورجلدیہ زخم اچھا ہو گیا۔قیس بن سعد جو بارہ ہزار کالشکر لے کربطور مقدمته الجیش آ گےروانہ ہوئے تھے، مقام انبار میں مقیم تھے کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ نے آ کران کا محاصرہ کرلیا اور عبدالله بن عامر کوتح یک سلح کے لئے مدائن کی طرف بطور مقدمته انجیش روانه کیا۔ا دھرمدائن میں پہنچ کر اور اپنے لشکر والوں کی بیہ بدتمیزیاں و کھے کر حضرت حسن ﷺ پہلے ہی صلح کا ارادہ کر کے حضرت امیر معاویہ ﷺ کے پاس ایک قاصد یعنی عبداللہ بن حارث بن نوفل کو جوامیر معاویہ ﷺ کے بھانج تقےمع درخواست صلح روانہ کر چکے تھے۔

عبداللہ بن عامر کو مدائن کے قریب پہنچا ہوا سن کر حضر ہے۔ سن مقابلہ کے لئے مع لشکر مدائن کے نظے عبداللہ بن عامر نے اپنے مقابلہ شکر کو آتے ہوئے دیکھ کراور قریب پہنچ کراہل عراق کو مخاطب کر کے کہا کہ میں لڑنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔ میں امیر معاویہ کا مقدمتہ انحیش ہوں اور امیر معاویہ انباز میں بڑے اشکر کے ساتھ مقیم ہیں۔ تم لوگ حسن کی خدمت میں میراسلام پہنچا و امیر معاویہ انباز میں بڑے کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روکو تا کہ ہلاکت سے نک اورع ض کرو کہ عبداللہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہے کہ لڑائی سے ہاتھ روکو تا کہ ہلاکت سے نک جا کہ میں امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور خلافت سے دست بردار ہونے پر آمادہ ہوں۔ بشرطیکہ امیر معاویہ کے ماتھ میری چند شرطیں منظور کرلیں ، جن میں سب سے مقدم یہ ہے کہ امیر معاویہ کتاب وسنت پر عامل رہنے اور سابقہ مخالفتوں کو فراموش کر کے کسی کی جان و مال سے تعرض نہ کرنے اور مارک کسی کہ جان و مال سے تعرض نہ کرنے اور محاویہ کا دیس اصلح خیر ، عبداللہ بن عامر ، یہ بن کرفورا موشر سے مقدم سے سے مقدم سے کہ امیر معاویہ کی باس واپس گئے اور کہا کہ چند شرطوں کے ساتھ حضر سے میں خار سے کہا کہ پہلی شرط حضر سے امیر معاویہ کھی ہیں ۔ دعر سے امیر معاویہ کھی نے پوچھا کہ وہ شرطیں کیا ہیں ؟ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ پہلی شرط کر بی ۔ دعر سے امیر معاویہ کھی نے پوچھا کہ وہ شرطیں کیا ہیں ؟ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ پہلی شرط کر بیں۔ دعر سے امیر معاویہ کھی نے پوچھا کہ وہ شرطیں کیا ہیں ؟ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ پہلی شرط

تاریخ اسلام (جلد اول) میسید میسید میسید میسید آبادی یا میسید اسلام (جلد اول) میسید آبادی یا میسید آبادی یه به که جب تم فوت موجاوً تو تمهارے بعد خلافت حفزت حسن کی کو .... و مری شرط یہ بہ جب کہ جب تک تم زندہ رہو، ہرسال پانچ لا کھ درم سالانہ بیت المال سے حسن کی پاس جھیجے رہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ علاقہ امواز وفارس کا خراج حسن کی کوملاکرے۔

یہ تینوں شرطیں عبداللہ بن عامر نے بطور خود حضرت حسن کی طرف سے پیش کر کے پھر وہ شرطیں سنا میں جو حضرت حسن کے سنداللہ بن عامر سے کہلا کر بھروائی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ کے کہا کہ جھے کو یہ تمام شرطیں منطور ہیں اور حضرت حسن کے ان کے علاوہ بھی کوئی اور شرط پیش کریں گو وہ بھی جھے کو منظور ہے کیونکہ ان کی نیت نیک معلوم ہوتی ہے اور مسلمانوں میں صلح و آشتی کے خواہاں نظر آتے ہیں۔ یہ کہد کر حضرت امیر معاویہ کے ایک سفید کا غذیرا پی مہر و دستخط شبت کر کے عبداللہ بن عامر کو دیا اور کہا کہ یہ کا غذ حضرت حسن کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو جو شرطیں آپ چاہیں اس کا غذیر کھے لیس ، میں سب کو پورا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ حضرت حسین کے اور اس اراد سے ہا صرار باز کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسن کے بات کا دوراس اراد سے باصرار باز رکھنا چاہا لیکن حضرت حسن کے بات کا دوراس کی باس آئے اور اس اراد سے سے باصرار باز رکھنا چاہا لیکن حضرت حسن کے دور می طرف امیر معاویہ کے انتظام ملکی اور نظام حکومت کی مضبوطی بھی ان کے پیش نظر تھی ۔ لہذا صلح کے اراد سے پر قائم رہے۔

جب عبداللہ بن عامرامیر معاویہ ﷺ کا مہری و دخطی کاغذ کے کرآئے اور تمام پیش کردہ شرائط کا تذکرہ کیا تو حضرت حسن ﷺ نے کہا کہ میں اس شرط کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کے بعد میں خلیفہ بنایا جاؤں کیونکہ اگر مجھ کوخلافت کی خواہش ہوتی تو میں اسی وفت کیوں اس کے چھوڑنے پرآمادہ ہوجاتا۔ اس کے بعد اپنے کا تب کو بلایا اور صلح نامہ لکھنے کا تکم دیا جواس طرح لکھا

'' یے کے درمیان لکھا جاتا ہے۔ دونوں مندرجہ ذیل باتوں پر متفق اور رضا مند ہیں:

امر خلافت معاویہ ﷺ بن الی سفیان ﷺ کو سپر دکیا گیا۔ معاویہ ﷺ کے بعد مسلمان مصلحت وقت کے مطابق جس کو چاہیں گے خلیفہ بنائیں گے۔ معاویہ ﷺ کے مطابق جس کو چاہیں گے خلیفہ بنائیں گے۔ معاویہ ﷺ کے اور معاویہ ﷺ کے متعلقین معاویہ ﷺ کے متعلقین معاویہ ﷺ کے متعلقین معاویہ ﷺ کے متعلقین معاویہ ﷺ کے متعلقین

اوران کے طرف داروں سے امیر معاویہ کوئی تعرض نہ کریں گے۔ سن کی بن علی کا اور ان کے متعلقین کو امیر معاویہ کوئی مرز نہ پہنچا کیں گا اور ان کے متعلقیں جس شہر اور جس ضرر نہ پہنچا کیں گا اور ان کے متعلقیں جس شہر اور جس آبادی میں جا کیں گا ، سکونت اختیار کریں گے۔ امیر معاویہ کا اور ان کے عاملوں یا گماشتوں کو یہ تن نہ ہوگا کہ وہ ان کو اپنامحکوم مجھ کرا ہے کسی ذاتی حکم کی تعمیل کے لئے مجبور کریں ۔ صوبہ امواز کا خراج سن کے بن ملی کے کوامیر معاویہ پہنچاتے رہیں گے۔ کوؤہ کے بیت المال میں جس قدر رویہ اب معاویہ کی معاویہ کا دہ وہ اپنام کو مجبور کریں گے۔ کوؤہ کے بیت المال میں جس قدر رویہ اب اختیار معاویہ کا دہ وہ اپنام کو معلوں کے این گارہ معاویہ کی ملکبت سمجھا جائے گا۔ وہ اپنام کو اختیار معاویہ معاویہ کی ہاشم کو انعام وعطیہ میں دوسروں پر مقدم رکھیں گے۔''

اس عہد نامہ پرعبداللہ بن الحارث بن نوفل اور عمر بن ابی سلمہ وغیرہ کی اکابر کے دستخط بطور گواہ اور ضامن کے ہوئے ۔ جب سلح نامہ مرتب ہوکر امیر معاویہ کی آزاد چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ وہ بہت خوش ہوئے۔ وہاں سے محاصرہ اٹھا کر اور قیس بن سعد کی آزاد چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قیس بن سعد کی تھی ای روز شام کو مع اپنے ہمراہیوں کے کوفہ میں پہنچ گئے۔ امیر معاویہ کے نے کوفہ کی جامع مجد میں پہنچ کر حسن کی اور اہل کوفہ سے بیعت کی قیس بن سعد کی نے بعہ ت سے انکار کیا اور محبد میں نہنچ کر حسن کی اور اہل کوفہ سے بیعت کی قیس بن سعد کی نے بعہ ت سے انکار کیا اور محبد میں نہ آئے۔ امیر معاویہ کی نے ان کے پاس بھی ایک سادہ کا غذیر اپنی مہرا اور دستخط شبت کر کے بھیج دیا اور کہلا بھوایا کہ جو بچھ تمہاری شرطیں ہوں اس پر لکھلو بچھ کومنظور ہوں گی۔ انہوں نے صرف اپنی اور اپنی ہمرا ہیوں کی جان کی امان چاہی۔ مال وغیرہ مطلق طلب نہ کیا۔ امیر معاویہ کے فور آان کی شرط کومنظور کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کے ہمرا ہیوں نے بھی آگر بیعت کر کے فور آان کی شرط کومنظور کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے اور ان کے ہمرا ہیوں نے بھی آگر بیعت کر کے بعد انہوں نے اور ان کی ہمرا ہیوں نے بھی آگر بیعت کر کے بھی آگر بیعت کی ہمرا ہیوں نے بھی آگر بیعت کر کے بھی آگر بیعت کر کے بھی آگر بیعت کی ہمرا ہیوں نے بھی آگر بیعت کی اس کی بعد انہوں نے اور ان کی ہمرا ہیوں نے بھی آگر بیعت کی ہمرا ہیوں نے بھی آگر بیعت کی ہیں۔

حفرت حین کے بیات سے انکار کیا۔ حفرت امیر معاویہ کی طرف سے اصرار معاویہ کی طرف سے اصرار معاویہ کی طرف سے اصرار نہ کریں۔ آپ کی بیعت کو اتو حفرت حن کے معابلہ میں ان کواپنا فخر عزیز تر ہے۔ یہ ن کرامیر معاویہ کے مقابلہ میں ان کواپنا فخر عزیز تر ہے۔ یہ ن کرامیر معاویہ کے مقابلہ میں ان کواپنا فخر عزیز تر ہے۔ یہ ن کرامیر معاویہ کے ہمراہ عمرو بن حسین کے بھی امیر معاویہ کے ہمراہ عمرو بن کی ایس معاویہ کے ہمراہ عمرہ کی ایس معاویہ کے کہ العاص کے بھی موجود تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ کے کہ العاص کے دو بروایک خطبہ بیان فرما کیں۔ امیر معاویہ کے اس رائے کو پند کیا اور ان کی درخواست کے موافق حفرت حن کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ:

تاريخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ ۴۹۲ \_\_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي

''مسلمانو! میں فتنے کو بہت مکروہ رکھتا ہوں۔ اپنے جدامجد کی امت میں فساد اور فتنے کو دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لئے میں نے حضرت امیر معاویہ کی سے سلح کی اور ان کو امیر اور خلیفہ تسلیم کیا۔ اگر امارت اور خلافت ان کاحق تھا تو ان کو بخش دیا۔'' خلافت ان کاحق تھا تو ان کو بخش دیا۔''

آنخضر تعلیسی پیش گوئی: اس کے بعد کے تمام مدارج طے ہوگئے اور آنخضرت اللہ کی وہ پیش گوئی۔ اس کے بعد کے تمام مدارج طے ہو گئے اور آنخضرت اللہ کی وہ پیش گوئی ہمی حضرت حسن کے دور ارب کے ارشاد فر مائی تھی پوری ہوگئی کہ'' میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دوگر وہوں میں صلح کراد ہے گا۔'' حضرت حسن کے منبر سے اتر ہے توامیر معاویہ کا نے بساخته ان سے نخاطب ہوکر کہا کہ:

"ابومحد! آپ نے آج اس قتم کی جوال مردی اور بہادری دکھائی ہے کہ الیم جوان مردی اور بہادری آج تک کوئی بھی نہد کھا۔ "

سلح سنہ۔ اس ھے میں حضرت علی ﷺ کی شہادت سے چھ ماہ بعد وقوع پذیر ہوئی۔ اس کئے سنہ۔ اس ھ کوعام الجماعت کے نام سے موسوم کیا گیا۔

بعد بھیل صلح حضرت امیر معاویہ کوفہ ہے دمشق کی جانب روانہ ہوئے اور جب تک معزت سے خس کے زندہ رہان کے ساتھ امیر معاویہ کے بڑی تکریم و تعظیم کابر تاؤ کیا اور برابران کی خدمت نیں حسب قرار داد صلح نامہ رو پہیے جیجے رہے۔ امیر معاویہ کی کوفہ سے واپس چلے جانے کے بعد اہل کوفہ نے آپس میں یہ جرچا کرنا شروع کیا کہ صوبہ اہواز کا خراج تو ہمارا مال غنیمت ہے۔ ہم حسن کو ہرگز نہ لینے دیں گے۔ حضرت حسن کے نے سن کراہل کوفہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی ک

''ا ہال عراق! میں تم ہے بار ہادرگزر کر چکا ہوں۔ تم نے میرے باپ کوشہید
کیا، میرا گھر بارلوٹا، مجھے نیزہ مارکر زخمی کیا۔ تم دوسم کے مقتولین کو یا در کھتے ۔۔۔۔
ایک وہ لوگ جوسفین میں مقتول ہوئے۔ دوسرے وہ جونہروان کے مقتولین کا معاوضہ طلب کر رہے ہیں۔ معاویہ ﷺ نے جو معاملہ تم ہے کیا ہے اس میں تہماری کوئی عزت بھی نہیں اور انصاف بھی یہی ہے۔ پس اگر تم موت پر راضی ہوتو میں اس صلح کو فنح کر دوں اور شیخ تیز کے ذریعہ فیصلہ طلب کروں اور اگر تم ہوتو میں اس صلح کوفت کر دوں اور اگر تم دندگی کوعزیز رکھتے ہوتو پھر میں اس صلح پر قائم رہوں۔''

یہ سنتے ہی ہرطرف ہے آ وارزیں آنے لگیں کہ ط قائم رکھئے۔ بات بیتھی کہ حضرت حسن عظم

تاریخ اسلام (جلد اول) میں میں اور بے وقوئی سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے صرف دھمکی سے ان کوسیدھا کرنا الل کوفہ کی کم ہمتی اور بے وقوئی سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے صرف دھمکی سے ان کوسیدھا کرنا مناسب سمجھا۔ حضرت امیر معاویہ پھیاب بلااختلاف عام عالم اسلام کے خلیفہ ہوگئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پھی جو معاملات ملکی سے قطع تعلق کر کے اونوں اور بکریوں کو چرانے اور گوشتینی کے عالم میں مصروف عبادت رہتے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت امیر معاویہ پھی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ غرض کوئی ایبا قابل تذکرہ مخص باقی ندر ہاجس نے جلد کچھتامل کے بعد حضرت امیر معاویہ پھی کوخلیفہ وقت سلیم کر کے بیعت نہ کی ہو۔ بعد انعقاد صلح حضرت حسن پھی چندروز کوفہ میں رہے بھر کوفہ کی سکونت ترک کرے مع جملہ متعلقین مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اہل کوفہ تھوڑی دور تک بطریق مشابعت ہمراہ آئے۔ مدینہ آگر پھر آپ نے بھی کی دوسری جگہ کی سکونت کا قصد نہیں فرمایا۔

2\_ز ہر کا افسانہ: سند۔ ۵ ھایاسنہ۔ اھیمیں آپ نے وفات پائی۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جعدہ بنت الاضعث نے زہر دیا تھا مگر جبکہ خود حضرت حسن ہے، اور حضرت حسین کی بھی تحقیق نہ ہوں کا کہ زہر کس نے دیا اور کیوں دیا تو دوسرں کا حق نہیں ہے کہ وہ سینکڑوں، بزاروں برس کے بعد یقینی طور پراہے مجرم قرار دیں۔

وفات کے وقت حضرت حسن کے جھڑت حسین کے جاکہا کہ آنحضرت کے بعد حضرت علی کے تحضرت کی جد حضرت علی کے تحضرت کی اور تا ما اور ایر معا ملہ طے نہ ہوا۔ اب میں انہی کا طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتیں۔ یہ بھی ایک اندیشہ ہے کہ عنہا کے کو وقت کو یہاں نے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان کے فریب میں نہ آنا۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے باس فن ہونے کی اجازت دے دیں۔ اس وقت تو انہوں نے مان لیا تھا۔ اب لوگوں کا خیال ہے کہ تم پوچھو گے تو نہ مانیں گی مرمبر ہے بعدتم ان سے کھر دریافت کرنا۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو اصرار نہ کرنا۔ حضرت حسن کی کی وفات کے بعد حضرت حسین کے دم زیاد کرنا۔ حضرت حسن کی کی وفات کے بعد حضرت کین مروان نے جس نے جزئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نا جازت دے دی ہو وہ مانع ہوا۔ حضرت حسین کے اور ان کے ساتھ سلح ہو کر چلے مگر حضرت ابو ہریں گے اور خو وہ مانع ہوا۔ حضرت حسین کی وال کی والدہ ماجدہ حضرت محمولیا اور کشت و خون کے اراد ہے باز رکھا۔ چنانچہ حضرت حسین کی کوان کی والدہ ماجدہ حضرت فلا فت کو باس فن کوریا گیا۔ حضرت حسن کے کو بیٹے اور چھ بیٹیاں کل پندرہ (۱۵) اولاد تھیں۔ خلا فت حضن کی کشش ماہہ خلافت کو خلافت کے لئے تھی اور نا کھمل کی کشش ماہہ خلافت کو خلافت کے لئے تھی اور نا کھمل کی کشش ماہہ خلافت کو خلافت کے لئے تھی اور نا کھمل کی کشش ماہہ خلافت کو خلافت کل خلافت کو خ

تاريخ اسلام (جلداول) \_\_\_\_\_\_ ۴۹۸ \_\_ مولانا اكبر شناه نجيب آبادي ہے کہ حضرت علی ﷺ کی خلافت کو بھی پھر تو نامکمل کہہ کرخلافت راشدہ سے خارج کرنا پڑے گا۔ حالا نکہ بیہ جائز نہیں۔ مدت خلافت کا کم ہونا بھی کوئی معقول وجہبیں ہے۔حضرت حسن ﷺ کی خلافت پر اگرصبر و سکون کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو وہ خلافت راشدہ کا نہایت ہی اہم حصہ ہے اور حضرت حسن ﷺ کی خلافت اگر چیملکی فتوحات اور جنگ و پیکار کے ہنگاموں سے خالی ہے کیکن حضرت حسن ﷺ نے جنگ کے میدان گرم کئے اور خون کے دریا بہائے بغیر اسلام اور عالم اسلام کو اس قدر فائدہ پہنچایا جو شاید بمیوں برس کی خلافت اور بینکڑوں لڑائیاں لڑنے کے بعد بھی نہیں پہنچایا جاسکتا تھا۔خدمت اسلام کے اعتبارے حضرت حسن ﷺ یقیناً خلفاءراشدین کے پہلوبہ پہلوجگہ یانے کاحق رکھتے ہیں۔انہوں نے دس سال کی خانہ جنگی کوجس کے دور ہونے کی تو قع نے تھی بیک لخت دور کر دیا۔انہوں نے منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی شرارتوں اور ریشہ دوانیوں کو جو دس سال ہے نشو ونما یا کراب بہت طاقت وراور عظیم الثان ہو چکی تھیں یکا یک درہم برہم کر دیااورشرارت پیشہلوگ جیران ومبہوت ہوکران کا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے دس سال ہے رکی ہوئی فتو حات اسلامی کو پھر سے جاری ہونے کا موقع دیا۔ انہوں نے مشرکین کےاطمینان کوجودس سال ہے سلمانوں کی خانہ جنگی کا تماشامزے لے کرد مکھ رہے تھے، برباد کر دیا۔انہوں نے ان خارا شگاف تکواروں اور آئن گداز نیز وں کارخ دشمنان اسلام کی طرف پھیر دیا جواس سے پہلےمسلمانوں کی گردنیں اڑانے اور سینے زخمی کرنے میں مصروف تھے۔خالد بن ولید ﷺ کے بعد خالد بن ولید ﷺ ہے بھی بڑی کر بہادری کانمونہ دکھایا جبکہ کوفہ میں امیر معاویہ ﷺ کے ہاتھ پر بعت کی۔ان کےایے ان مختصر الفاظ ہے کہ:

> ''اگرامارت وخلافت امیر معاویه کاحق تھا توان کو بہنچ گیااوراگریہ میر احق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔''

نہ صرف ای زمانے کے مسلمانوں کو عظیم الثان درس معرفت حاصل ہوا بلکہ قیامت تک کے کئے مسلمانوں کی رہبری کا عظیم الثان کام انجام دینے کی غرض سے خون خوار و بے پناہ سمندروں کی تاریکیوں میں ایک لائٹ ہاؤس قائم ہوگیا۔ حضرت حسن کے پاس چالیس ہزار جنگجوفوج موجود تھی۔ یہ فوج خواہ کیسے ہی برز دہوئی یہ فوج خواہ کیسے ہی بے وقو ف اور متلون مزاج لوگوں پر مشتمل ہواور ان سے کیسی گتا خیاں بھی سرز دہوئی ہول کیکن اہل شام اور امیر معاویہ کے سے لڑنے اور مارنے مرنے کا حلف سب اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کی حالت میں ایک کا سالہ جوان العمر جنگ آ زمودہ اور بہادر باپ کا بیٹا اپنے باپ کے رقیب اور مدمقابل سے دودوہ اتھ کئے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت حسن کے بیٹھی جانے تھے کہ تمام عالم اسلام مدمقابل سے دودوہ اتھ کئے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت حسن کے بیٹھی جانے تھے کہ تمام عالم اسلام اس بات کا موقع حاصل تھا کہ وہ صحابہ کرام اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حمایت و بھی زیادہ اس بات کا موقع حاصل تھا کہ وہ صحابہ کرام اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حمایت و بھی زیادہ اس بات کا موقع حاصل تھا کہ وہ صحابہ کرام اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حمایت و

تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ 199 \_\_\_\_\_ 199 مردی کوتھوڑی مدت اور بڑی آسانی سے اپی طرف جذب کرسکیں ۔ ہم چشمول، بھائیوں، ماتخول جنگی افسروں کی ترغیب اور صلح کی حالت میں طعن و تشنیع بھی ان کے لئے دامن گیر تھے۔ وہ خود سپر سالاری کی قابلیت اور شہنشا ہی کی اہلیت بخو بی رکھتے تھے۔ اولوالعزی اور بلند ہمتی اس عمر کا خاصہ ہے لئین اللہ تعالیٰ کی ہزاروں ہزار اور بے شار رحمتیں حضرت حسن کی روح پر تازل ہوں کہ انہوں نے اخلاص، ایثار اور خدمت اسلام کا وہ بہترین نمونہ امت محمد یہ کے لئے چھوڑا۔ جس کوتو قع خیر البشر، رحمت للعالمین اور جامع جمیع کمالات انسانیت کے نواسے ہو سے ہو سے تھی۔

اے حسنﷺ! تو نے مسلمانوں کے دوککڑوں کوآپس میں ملا کرایک کردینے کا وہ عظیم الشان کام کیا ہے جو دولخت شدہ کرہ زمین کے جوڑنے ،شق شدہ آسان کا باہم جوڑ ملانے سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔اے حسن ﷺ! تونے اپنی مدت خلافت میں کوئی میدان کارزارگرم نہیں کیالیکن تونے د نیا کے تمام بہا دروں، تمام شمشیرزنوں، تمام سیہ سالا روں، تمام ملک گیروں، تمام شیرافکنوں کی سرداری حاصل کر لی اے حسن ﷺ! تیرے ہی فعل حسن کا بتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے بحرروم اور بحرم روم کے جزیروں پر قبضہ کیا۔ قنطنطنیہ کی فیصل تک پہنچ کرعیسائی شہنشا ہی کو ذلیل وفضیحت کیا۔طرابلس الغرب،مراکو، پیین،سندھ،افغانستان، ترکستان وغیرہمما لک اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے۔اے حسن ﷺ! تونے عالم اسلام میں زندگی کی روح پھونگ دی۔اے حسن ﷺ! تونے اپنی شرافت کانمونہ دکھا کرکشت اسلام کوازنوسر سبز کیا۔اے حسن ﷺ!مسلمانوں کی ہرایک کامیابی مسلمانوں کی ہرایک فتح مندی،مسلمانوں کی ہرایک سربلندی تیری روح پر رحت الٰہی کی ایک بارش بن جاتی ہوگی۔اے فاطمتة الزہراﷺ کے لاڈ لے،اے خاندان ابی طالب کے ماہتاب اوراے امت مسلمہ کے چثم و چراغ میری روح تیری محبت میں گداز ہے۔میراول تیری عزت وعظمت سےلبریز ہے۔میر ہے جسم کے ہر رو تکٹے اور میرے بدن کے ہر ذرے ہے تیری مدح وثنا کا ایک شور بریا ہے۔ تیری بہا دری کوہ ہمالہ سے زیادہ عظیم الثان ہے۔ تیری مردا تگی بحرا لکاہل سے زیادہ شوکت و جبروت رکھتی ہے۔اوا شجع الناس اور اواہل جنت کے سردار میری طرف سے لاتعداد سلام وصلواۃ برکات قبول فرما اور قیامت کے اوبهادر مجھ کو بھول نہ جا ، والسلام ۔

خلافت راشدہ کے منعکق چند جملے: خلافت راشدہ کی تاریخ ختم ہو چک ہے۔خلافت راشدہ کے بعد خلافت راشدہ کے بعد خلافت بوامیہ اوراس کے بعد قائم ہونے والی دوسری راشدہ کے بعد خلافت بنوامیہ اوراس کے بعد قائم ہونے والی دوسری خلافت کے مقابلہ میں خلافت راشدہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ خلفاء راشدین میں سے ہرا یک خلیفہ ملمانوں کی صاحب الرائے جماعت کے انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ اگر کسی خلیفہ کواس کے پیشتر خلیفہ ملمانوں کی صاحب الرائے جماعت کے انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ اگر کسی خلیفہ کواس کے پیشتر خلیفہ

تاریخ اسلام (حلد اور) میسید آبادی میسید آبادی میسید اسلام (حلد اور) میسید آبادی کے پہلے بی سے نامز داور تجویز کیا تو یہ نامزدگی اور تعین بھی صاحب الرائے حضرات سے مشورہ لینے کے بعد عمل میں آتا تھا۔ دوسری بعد عمل میں وراثت اور خاند بنی حقوق کومطلق دخل انداز نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ دوسری خلافتوں میں بیطرز پسندیدہ نہیں پائی گئی بلکہ دراثت دولی عہدی کی نامعقول رسم جاری ہوگئی۔

خلافت راشدہ میں مسلمانوں کو معاملات حکومت اور انتظام سلطنت میں دخل دیۓ، اعتراض، جواب طلب کرنے،مشورہ دیۓ کا پورا پوراحق حاصل تھالٹین بعد کی خلافتوں میں بیہ حق مسلمانوں کونہیں مل سکا۔

خلافت راشدہ میں خلفاء راشدین کی حیثیت ظاہری، ان کا لباس، ان کا مکان، ان کی حیثیت ظاہری، ان کا مکان، ان کی سواری، ان کی خلفہ کو دوسر ہے سواری، ان کی خواراک، ان کی نشست برخاست سب عام لوگوں کی مانند ہوتی تھی۔خلیفہ کو دوسر ہے لوگوں پر کوئی فوقیت حاصل نتھی لیکن بعد کی خلافتوں میں خلیفہ کی شان شاہانہ اور دوسروں ہے بہت برتر واعلیٰ ہوتی تھی۔

خلافت راشدہ میں خلفاء اپنے اختیار سے ایک پائی بھی اپنی ذات کے لئے یا بلااستحقاق کسی اپنی ذات کے لئے یا بلااستحقاق کسی اپنی ورشتہ دار کے لئے خرج نہیں کر سکتے تھے لیکن بعد کی خلافتوں میں عام طور پرخلیفہ بیت المال کا مالک سمجھا جانے لگا اور اپنے اختیار سے لوگوں کو بلااستحقاق بھی انعام واکرام دیتا اور کوئی اعتراض کی جرات نہ کرسکتا تھا۔

خلفاءراشدین سب کے سب جلیل القدر صحابہ کی سے تھے اور حضور نبی کریم اللہ کی کہ میں سے تھے اور حضور نبی کریم اللہ کی صحبت میں ہمیشدر ہے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں حضرت امیر معاویہ کے سواکوئی قابل تذکرہ صحابی خلیفہ نہ تھا۔

خلفاء راشدین سب کے سب ان لوگوں میں سے تھے جو جنتی ہونے کی بشارت التقابیۃ کی زبان مبارک سے تھے جو جنتی ہونے کی بشارت التحضرت اللہ کی زبان مبارک سے من چکے تھے لیکن بعد کی خلافتوں میں ایسے سحابہ ہیں پائے گئے۔ خلفاء راشدین کومسلمانوں کی صلاح وفلاح کا خیال سب سے زیادہ تھا۔وہ اعلاء کلمتہ اللہ اور اجراء احکام شرع کے سب سے زیادہ خوا ہاں تھے لیکن ملک گیری ان کا نصب العین نہ تھا۔

خلفائے راشدین ملکوں کے محاصل اور مال غنیمت کی آمدنی کوخزانہ میں ذخیرہ رکھنے کے عادی نہ تھے۔ جس قدر مال و دولت آتی وہ سب مسلمانوں کوتقسیم کر دیتے یا مسلمانوں کی بہتری کے کاموں میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بیت المال کا تمام مال خرچ کر کے بیت المال میں جھاڑو دلوا دیا کرتے تھے لیکن بعد میں قائم ہونے والی خلافتوں کی حالت اس کے خلاف رہی۔ خلفائے راشدین ہمیشہ خود جج کے لئے جاتے اور وہاں عالم اسلام کے ہر جھے اور ہرگوشے

خلفائے راشدین دارالخلافہ میں خود ہی نمازوں کی امامت کرتے اور جمعہ کا خطبہ بیان فرماتے تھےلیکن بعد میں صرف خلافت بنوامیہ کے اندر بیر تم باقی رہی۔ان کے علاوہ باقی خلافتوں میں خلفاء نے نمازوں کی امامت اور جمعہ کے خطبے دوسرے کے ذمے ڈال دیئے۔

خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے اندرالگ الگ ندہبی فرقے اور جماعتیں قائم نتھیں۔آپس میں اختلاف بھی ہوتا تھالیکن دین وملت اور عقائد کے معاملے میں اس گروہ بندی کا نام ونشان بھی نہ تھا جو بعد پائی گئیں اور آج شیعہ سنی ، وہابی ، حنفی ، شافعی ، قادری ، چشتی وغیرہ سینکڑوں فرقے اپنی الگ الگ چیشیتیں قائم رکھنے پر مصرنظر آتے ہیں۔

خلفائے راشدین کے زمانے میں فرہب اور شریعت کے مقابلے میں کسی رشتہ داری، قومیت، ہم وطنی وغیرہ کی کوئی حقیقت نتھی۔ان کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کھائی کی پرواہ نہیں کرتا۔ باپ بیٹے کی رعابت ضروری نہیں سمجھتا۔ جبکہ دین وملت کا معاملہ درمیان میں آ جائے۔ ہوخص کورائے کی آزادی حاصل تھی۔خلیفہ کوسر منبر معمولی طبقہ کا آدی روک اور ٹوک سکتا تھا۔ بعد میں رائے کی بیآ زادی اور دین وملت کی بیہ یاس داری کم ہوگئ تھی۔

خلفائے راشدین اپنے آپ کومسلمانوں کا بادشاہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ اپنے آپ کومسلمانوں کا خادم سمجھ کر ان کی خدمت کرتے اور مسلمانوں کا چرواہا اور چوکیدار سمجھ کر ان کی پاسبانی کرتے اور مسلمانوں کو اپنی اولا دسمجھ کران پر شفقت فرماتے تھے۔مسلمانوں کو اپنا غلام نہیں جانتے تھے اور ان سے غلاموں کی طرف اپنے احکام کی فیمل نہیں کراتے تھے۔ بعد کی خلافتوں میں اس کے برعکس اور حالات بیدا ہوئے اور خلفاء نے ایج آپ کو قیصر و کسر کی کانمونہ بنا کر ظاہر کیا۔

خلفائے راشد نین کی حکومت وسلطنت دنیوی اعتبار سے قیصر و کسریٰ کی طرح قہر و جبر کی حکومت نظمے۔ دنی معاملات میں بھی وہ بہ اختیار خود کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب کسی دنی مسئلہ میں اختلاف یا شبہ پیدا ہوتا تو دوسر ہے حجا بہ کھی کو بلا کران سے دریافت کرتے اور جو بات آنخضرت کی سکتہ سے ثابت ہوجاتی اس کے موافق احکام جاری کرتے۔اگر کسی دنی معاملہ میں!ن سے غلطی ہوجاتی اور بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس وعلم ہوتا تو فورا اس کی اصلاح کر لیتے تھے۔غرض دنی و دنیوی ہر www.ahlehaq.org

تاريخ اسلام (جلد اون) \_\_\_\_\_\_ م٠٢ \_\_\_\_ مولانا اكبر شاه نجيب آبادي دو پہلوؤں میں ان کی سیادت و تمکومت آج کل کی جمہوری حکومتوں کےصدراور آج کل کی دینی علماء کی ساو ت وحکومت ہے۔ بھی بہت ہی کم تھی ۔ان کا کام شرینت کے احکام کا نفاذ اورامن وامان کا قائم رکھنا تھا۔ان کے زمانے میں لوگوں کو ہرفتم کی جائز آ زادی حاصل تھی اور ہر چھوٹے ہے چھوٹے معاملے میں ہر خص ان سے جواب طلب کر سکتا۔ان کواینے احکام کے نافذ کرنے کے لئے کسی طافت اور فوج کی ضرورت نہ تھی بلکہ ہرشخص ان کے حکم کو چاہے وہ اس کے خلاف ہو،خود ہی اپنے او پر جاری اور صادر کر لیتاادراس کیتمیل کرتا تھا جو دلیل اس امر کی ہے کہان کی حکومت محبت اور عقیدہ کی بنیاد پر قائم تھی۔ خوف و دہشت اور قہر و جبر کے ذریعہ قائم نہ تھی لیکن بعد کی خلافتوں میں احکام شرع کے نفاذ قیام کا کام خلفاء نے خود چپوڑ کرمولو ہوں ،مفتیوں اور قاضوں کے سپر دکر دیا۔مساجد کے خطیب وامام الگ مقرر ہوئے فوج اورخزانے کا اختیارا ہے قبضہ میں رکھ کران دونوں قو توں کا استعال مطلق العنان ہو کر شرو كع كينا \_ جس كانتيجه بيه مواكه ان كي حكومت وسلطنت ، قهر و جبر ، خوف و د مشت يرقائم مو كي \_ لوگول كي جائز آ زادی چھن گئی۔ نہ ہی احکام کے نفانہ و قیام میں بھی افہام وتفہیم اور رفع شکوک کی جائز آ زادی لوگوں سے سلب ہوگئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی شخص کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک معمولی نواب یا رئیس کی جس قدر ہیبت لوگوں کے دلوں پر طاری ہے اور وہ جس قدراس کی تعظیم و تکریم بجالا نا ضروری سمجھتے ہیں۔خلفاءراشدین کا اس قدر ہیبت اوراس قدرتعظیم وتکریم خوف ودہشت کی وجہ ہے کسی کے قلب پر طاری نہتھی۔ ان کی ہیبت وعظمت شفق استاد اور والدین کی ہیبت وعظمت کے مانند تھی۔ شیر مردم ، در نار مردم کش کی مانند نتھی۔ آج ایک صوفی ،ایک مفتی ،ایک جبہ پوش مولوی کے قول وفعل پر نکتہ چینی کرتے ہوئے لوگ جس قدر ڈرتے اور خوف ز دہ ہوتے ہیں۔خلفاءراشدین کے قول و فعل پر اگر ذرا بھی شبہ ہوتا تھا تو لوگ آزا دانہ اعتراض اور نکتہ چینی کرتے تھے۔

خلافتِ راشدہ کے زمانے میں جس قدرمما لک میں اسلام پھیل گیا تھا اور دنیا کے جن جن حصوں میں صحابہ کرام کا قدم پہنچ گیا تھا۔اس کی برکت ہے آج تک بھی ان تمام ملکوں کی غالب آبادی کا مذہب اسلام ہی ہے جومما لک خلافتِ راشدہ کے بعدمفتوح ہوئے اور جن میں صحابہ کرام کے قدم نہیں پہنچے ، ان ملکوں کے مسلمانوں کی اسلامی عصبیت اور ان ملکوں میں اسلامی عظمت اور اس کا استحکام اس درجہ نہیں پایا جاتا۔اس حقیقت پرغور کرنے ہے اس روحانی اثر وطافت کا کچھ کچھاندازہ ہوسکتا ہے جو صحابہ کرام میں صحبت نبوی ہے پیدا ہوگئ تھی۔

تاریخ اسلام کی اس پہلی جلد میں خلافت راشدہ کی امخضر ومجمل تاریخ بیان ہو چکی ہے۔اس پہلی جلد میں اکثر صحابہ کرام ﷺ کے نام واقعات کے سلسلہ میں بیان ہوئے۔ ہیں۔ان ناموں کی برکت سے امید ہے کہاس جلد کا مطالعہ قارئین کرام کے لئے ضرورمبارک ہوگا۔صحابہ کرام ﷺ میں دس www.ahlehaq.org تاریخ اسلام (جلد اول) \_\_\_\_\_\_ مولانا انبر شناه نجید آبادی صحابی جن کوعشره مبشره کے نام \_ے یاد کیا جاتا ہے، زیادہ معزز وکرم ہیں ۔ یہ وہ نی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے انکال حسنہ کی بدولت اس دنیا ہی میں آنخضر تعلق کی زبان مبارک ہے اپنے جنتی ہونے کی بثارت من کی ۔ ان بزرگوں میں سے حضرت ابو بکرصد بق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان غنی ، حضرت علی ، حضرت معد بن الی وقاص ، حضرت ابو عبیده علی ، حضرت معد بن الی وقاص ، حضرت ابو عبیده بن الجراح ﷺ نو بزرگوں کا ذکر تھوڑ ایا بہت اس جلد میں بیان ہو چکا ہے اور قار کین کرام ان سے ضرور واقف ہوگئے ہیں ۔عشرہ میں سے صرف ایک بزرگ یعنی حضرت سعید بن زید ﷺ کے متعلق چند مطری مناسب معلوم ہوتی ہیں ۔

حضرت سعید بن زید رہے ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق کے چیرے بھائی اور بہنوئی تھے۔
آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے۔ سعید کے بن زید بن عمر و بن نفیل بن عبداللہ بن قرط بن رباح بن عدی۔ تمام غزوات میں آنحضرت کے ہے۔
عدی۔ تمام غزوات میں آنحضرت کے ہے۔ سعید کے ساتھ رہے۔ صرف بدر میں شریک نہ تھے مگر آنحضرت کے ہے اور سخاب نے ان کو بدر کی غذیمت ہے حصہ دیا اور بدریوں میں شار کیا۔ آپ بڑے 'کرامت اور سخاب الدعوات تھے۔ سنہ۔ اھ میں بہتر سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ایک مرتبدایک عورت نے زمین کا جھوٹا دعویٰ آپ پرکیا۔ آپ نے بدوعا کی کہ اللی اگریوا ہے دعویٰ میں جھوٹی ہے تو تو اس کو اندھا کر دے۔ وہ عورت اندھی ہوگئی اور چندہی روز کے بعد کہیں جاتی تھی کہ ایک کنویں میں گر بڑی اور مرکز کئی۔ ایک روز کو فی کی ایک با کہ عمر میں حضرت علی کی کی نبیت ایک محف سے ناشد نی الفاظان کر آپ نے زفر مایا کہ ابو بکر وعمر وعثان وعلی وطلحہ وزبیر وابو عبیدہ و سعد و وقاص و عبدالرحمٰن بن عوف کے انواض عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک شخص نے بو چھا کہ حضرت اس دسویں کا بھی نام بتا دیجئے۔ آپ بیس کر خاموش رہے۔ جب اس نے دوبارہ باصرار دریا فت کیا تو آپ نے فر مایا کہ دسوال میں آپ بیس کی گئی۔ گئی و ایک دسوال میں آپ بیس کر خاموش رہے۔ جب اس نے دوبارہ باصرار دریا فت کیا تو آپ نے فر مایا کہ دسوال میں ہوں ۔ ۔ الی عشر بہبشر ہ کے طفیل مجھ کو گنہگا رکو بھی جنت عطافر ما اور حسات دارین عطاکر۔

آمين يارب العالمين!

رَبّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَانْتَ خَيْرٌ الرَّاحِمِيْنَ



## مناجات بدرگاه قاضی الحاجات

اا لهم صل عنى سيدنا و مولنا محمد بعدد كل معلوم لك. اللهم انت ربى لا اله الا انت حلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك مااستطعت واعو ذبك من شر ماصنعت وابوالك بنعمتك على وابوا بذنبى فاغفرلى ذنوبى انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاحرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انى اسئلك العفو والعافية فى الدنيا و الاحرة يا حى يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم انى اعوذبك من ضيق الدنيا ومن ضيق ويوم القيمة رب اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

ا \_ الله! مجھ \_ اس تعنیف میں جفلطی سرز دہوئی ہوتواس کے بد نتیج \_ بھھ کواوراس کے مطالعہ کرنے والے کو محفوظ رکھ ۔ الہی تو میری اس محنت کو مثمر ثمرات خیر کراور میر ب اس عمل کو ضائع ہونے ہے ، بچالے ۔ الہی کتاب و طباعت کی غلطیوں سے تصانیف کا مرتبہ کم ہوجا تا ہے ۔ اس نقص اور سقم سے اپنی کتاب کو بچانے کے لئے میر ب پاس کوئی طاقت اور سامان نہیں ہے تو ہی اس کے کا تب و طائع کو نیک تو فیق و سے اور نقائص و استقام سے اس کو بچا ۔ الہی ابن جریر، ابن اثیر، ابن خلدون، ابوالفد اء، ابن سعد، جلال الدین سیوطی، امام بخاری، امام سلم، امام ترفدی، ابن ہشام اور واقدی کی روحوں پر اپنی رحتیں نازل کر ۔ کیونکہ تاریخ اسلام زیادہ تر انہیں کی محنقوں کے نتائج کی خوشہ چینی سے مرتب ہو تی ہے، آ ہین ۔

اللهم صل على سي دنا و مولنا محمد بعدد كل معلوم لك

مصنف

## (الحمدلله) جلداول تمام بونً